

24466

### <u> جُاجِوتِ الثاعت برئے داوالسسام موۃ بن</u>



الرين 1141659: تيكن 22743: 11416 أثرين 1141659: 22743 أثرين 1141659: تيكن 22743: 2743 أثرين 1141659: E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com

Website: www.darussalam.com

التافير الثانية. أن : 4614483 في : 4644945 في المسائر أن : 10 4735220 في حام المن في : 4735220 في 10 1860422 في 10 1860422 في 10 1860422 في 10 1860422 في المناسبة (كان : 18604424 في 1860424 في المناسبة (كان : 18604417156 في المناسبة (كان : 1860447176 في المناسبة (كان : 1860447176 في المناسبة (كان : 18604776 في المناسبة (كان : 1860476 في ا

» مِدْه الله: 6336270 02 فيمن: 6336270 ه الغُبر لك: 6892900 03 فيمن: 6336270 فيمن: 8691551 • مِنْهَ الله النابي 04 3908027 مواكل: 0500887341 • مُنين منط وك النيمن: 77 2207055 مواكل: 05500710328

> پاکستان (میدآفس و مَرکزی شورُوم) هه 36- لرَوال ، سکرزرٹ شاپ الاجور

كَرِينِي طَارِق وَ دِالِقَائِلُ فَرى يُورِثِ شَا يَكُ سِأَلَ فَن: 6099 21 4393936 يُحَن: 4393937 439 [اسلام] آباد كلام] - 4- جرئز، إسلام] أباد وفن اليمن: 51 2281513 و 0092 مبائل: 5370378 2321

رقم الإيداع: ١٤٢٨/٤٨٩٨ ودمك: ٤-٧-٩٩٦٩-٩٩٦٠ وملك: 2-- ٩٧٧٧--٩٩٦٠ (ج ٣)



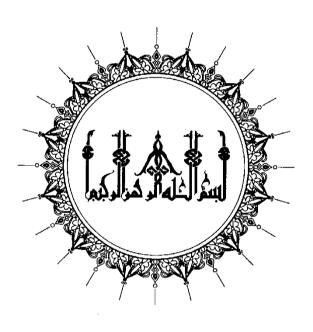



# فهرست مضامین ( چاروم)

| 25 | ز کا قائے احکام ومسائل                         | ٨- أبوابُ الزكاة                                                         |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 29 | باب: زکاة کی <i>فر</i> ضیت                     | ١- بَابُ فَرُضِ الزَّكَاةِ                                               |
| 30 | باب: زکاة نه دینے والے کی سزا                  | ٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ                                 |
| 33 | باب: جس مال کی زکاۃ اداکر دی جائے وہ خزانہ میں | ٣- بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزِ                           |
| 34 | باب: حاندی اور سونے کی زکاۃ                    | ٤- بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ                                   |
| 36 | باب: جس مخض کو (سال کے دوران میں) مال کے       | ٥- بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا                                          |
| 37 | باب: کن مالوں میں زکاۃ واجب ہے؟                | ٦- بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ                    |
| 38 | باب: زکاۃ کاونت آنے ہے پہلے (پیفکی)ادا کردینا  | ٧- بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلَّهَا                          |
| 38 | باب: جب كوئى زكاة اداكر بي تواس كيا كهاجائ     | ٨- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ                         |
| 39 | باب: اونوْل کی زکاۃ                            | ٩- بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ                                              |
|    | باب: عامل كا واجب الاواعمرك جانور سے كم يا     | ١٠- بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنَّا دُونَ سِنِّ أَوْ فَوْقَ سِنِّ |
| 42 | زياده عمر كاجانوروصول كرنا                     |                                                                          |
| 44 | باب: عامل كس فتم كے اونٹ وصول كرے؟             | ١١- بَابُ مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الإِبِلِ                        |
| 46 | باب: گائے (بیلوں) کی زکاۃ                      | ١٢- بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ                                             |
| 48 | باب: بھیڑ بکر یوں کی زکاۃ                      | ١٣- بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ                                             |
| 51 | باب: زکاۃ وصول کرنے والے ملاز مین کے مسائل     | ١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ                             |
| 54 | باب: محھوڑوں اور غلاموں کی زکا ۃ               | ١٥- بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ                                |
| 55 | باب: کن مالوں میں زکاۃ واجب ہے؟                | ١٦- بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ                   |
| 56 | باب: غلےاور پھلوں کی زکاۃ                      | ١٧- بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثُّمَارِ                               |
| 58 | باب: تشخموراوراقگورگی پیدادار کاانداز ه کرنا   | ١٨- بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ                                   |
| 60 | باب: صدقه میں نکما مال دینامنع ہے              | ١٩- بَابُ النَّهُيِ أَنْ بُخْرِجَ فِي الطَّدَقَةِ شُرَّ مَالِهِ          |
| 62 | باب: شهدکی زکاة                                |                                                                          |



| ( پلدوم) | فپرست مضامین                                   | سنن ابن ماجه                                                            |   |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 63       | إب: صدقهُ فطرکا بیان                           | ٢١- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ                                            |   |
| 68       | باب: عشراورخراج كابيان                         | ٢٢- بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ                                        |   |
| 68       | باب: وسق ساٹھ صاغ کا ہوتا ہے                   | ٢٣- بَابٌ ٱلْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا                                      |   |
| 69       | باب: رشته دارول کوصدقه دینا                    | ٢٤- بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةِ                               |   |
| 71       | باب: ما تکلے کی ممانعت کا بیان                 | ٢٥- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ                                     |   |
| 72       | باب: مال دار ہوتے ہوئے (بلا ضرورت) سوال کرنا   | ٢٦- بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى                                |   |
| 74       | باب: کے زکاۃ لینا جائز ہے؟                     | ,                                                                       |   |
| 75       | باب: مدقد کی نضیات                             | ٢٨- بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ                                            |   |
| 79       | نکاح ہے متعلق احکام ومسائل                     | ٩ أَبْوَابُ النَّكَاحِ                                                  | İ |
| 83       | باب: نکاح ک نضیلت                              |                                                                         |   |
| 86       | باب: بن نکاح رہنامنع ہے                        | ٢- بَابُ النَّهُي عَنِ التَّبَتُّلِ                                     |   |
| 87       | باب: خاوند پر بیوی کے حقوق                     | ٣- بَابُ حَتَّى الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ                             |   |
| 90       | باب: بیوی پرخاوند کے حقوق                      | ٤- بَابُ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ                              |   |
| 93       | باب: بهترین عورت                               | ٥- بَابُ أَفْضَلِ النُّمَآءِ                                            |   |
| 95       | باب: وین والی عورت سے نکاح کرنا                | ٦- بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ                                       |   |
| 96       | باب: کنواری افزی سے نکاح کرنا                  | ٧- بَابُ تَرْوِيجِ الْأَبْكَارِ                                         |   |
|          | باب: آ زاداورزیاده بچ جننے کی صلاحیت رکھنے وال | ٨- بَابُ تَزْوِيجُ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ                            |   |
| 98       | عورت ہے نکاح کرنا                              |                                                                         |   |
|          |                                                | ٩- بَابُ النَّظْرِ إِلَى الْمَوْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّتَزَوَّجَهَا |   |
| 99       | (ایک نظر) دیکھ لینے کا بیان                    |                                                                         |   |
| 101      |                                                | ١٠- بَابٌ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ                |   |
| 103      | باب: کنواری اور شو ہر دیدہ سے اجازت لینا       | ١١- بَابُ اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالنُّئْبِ                            |   |
| 105      | باب: بیٹی کی ناراضی کے باوجوداس کا تکاح کروینا | ١٢– بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَنَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ                       |   |
|          | باب: والد چون بي كا نكاح (اس سے يو جھے بغير)   | ١٣- بَابُ نِكَاحِ الصَّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ                   |   |
| 107      | کرمکنا ہے                                      |                                                                         |   |

| عن (بلدوم) | فهرست مغما:                                 |        | سنن ابن ماجه                                                                    |
|------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | باپ کے علاوہ دوسرے سر پرست چھوٹی بچی کا     | اباب:  | ١٤- بَابُ نِكَاحِ الصُّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ                    |
| 109        | تكاح كردين تو؟                              |        | ,                                                                               |
|            | سرپرست کی اجازت کے بغیر (اوک کا) نکاح       | اباب:  | ١٥- بَابّ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ                                         |
| 110        | نبيس ہوتا                                   |        |                                                                                 |
| 112        | نكاح شغاركى ممانعت                          | اباب:  | ١٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشُّغَارِ                                             |
| 113        | عورتوں کاحق مہر                             | بإب:   | ١٧- بَابُ صَدَاقِ النِّسَآءِ                                                    |
|            | جوآ دمی کسی عورت سے حق مہر کا تعین کے بغیر  | باب:   | ١٨- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَقْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ                  |
|            | تکاح کرے اور ای حال میں فوت ہو جائے         |        | عَلَى ذٰلِكَ                                                                    |
| 117        | اس کا کیا تھم ہے؟                           |        |                                                                                 |
| 118        | نکاح کا خطبہ                                | باب:   | ١٩- بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ                                                   |
| 122        | تكاح كااعلان كرنا                           | باب:   | ٢٠- بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ                                                  |
| 123        | تحكيت كانااوردف بجانا                       | باب:   | ٢١- بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفُ                                                  |
| 127        | بیجز و <b>ں کا</b> بیان                     | باب:   | ٢٢- بَابٌ: فِي الْمُخَنَّثِينَ                                                  |
| 129        | شادی کی مبارک باو                           | اباب:  | ٢٢- بَابُ تَهْنِئَةِ النُّكَاحِ                                                 |
| 130        | وليمد كابيان                                | باب:   | ٢٤- بَابُ الْوَلِيمَةِ                                                          |
| 134        | دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا            | باب:   | ٢٥- بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي                                                   |
| 136        | كنوارى اور ثيبر (ولصن) كے پاس مفہرنے كابيان | ٰ ياب: | ٢٦- بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالنَّبِ                                |
|            | جب ہوی سے (پہلی) ملاقات ہوتو مرد کیا        | باب:   | ٢٧- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ                |
| 137        | (دعائي کلمات) کيج                           |        |                                                                                 |
| 139        | مباشرت کے موقع پر بایردہ رہنا               | بإب:   | ٢٨- بَابُ التَّـنَّرِ عِنْدَ الْجِمَاع                                          |
| 141        | عورت کی دہر میں مجامعت کرنے کی حرمت کا بیان | باب:   | ٢٩- بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْيَانِ النُّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ                |
| 143        | عزل كابيان                                  | باب:   |                                                                                 |
|            | کسی عورت کی پھو پھی یا خالہ تکاح میں ہوتے   | باب:   | ٣١- بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى                |
| 145        | •                                           |        |                                                                                 |
|            | جسعورت كومر د تنين طلاقيس دے دے بھروہ       | بإب:   | ٣٢- بَابٌ : الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا |
|            |                                             |        |                                                                                 |

| ن (بلديو) | فهرست مضاخر                                     |   |
|-----------|-------------------------------------------------|---|
|           | (دومر مردس) تكان كرك اوردومرامرد                |   |
|           | ال سے خلوت كرنے سے پہلے طلاق دے دے              |   |
| 146       | کیا وہ پہلے خاوندے دوبارہ نکاح کر علق ہے؟       |   |
| 148       | باب: حلاله كرنے اور كرانے والے كابيان           |   |
|           | باب: دودھ پلانے سے وہ سب رشتے حرام ہو           | ب |
| 150       | جاتے ہیں جونسبی طور پرحرام ہوتے ہیں             |   |
| 153       | باب: ایک دوبار چوسے سے حرمت ثابت ہیں ہوتی       |   |
| 154       | باب: بڑی عمر کے بچے یا مرد کودودھ پلانا         |   |
| 156       | باب: وودھ چیزانے کے بعدرضاعت نہیں ہوتی          |   |
| 158       | باب: دورھ کا تعلق مرد ہے بھی ہوتا ہے            |   |
|           | باب: اگر اسلام تبول کرنے والے کے تکاح میں وو    |   |
| 159       | تبینیں ہوں                                      |   |
|           | باب: تبول اسلام کے وقت جارے زیادہ بیو یوں کا    | 5 |
| 160       | ٹکاح <u>ش</u> ہونا                              |   |
| 162       | باب: ٹکاح کے وقت شرطیں طے کرنا                  |   |
| 163       | باب: اپنی لونڈی کوآ زاد کر کے اس سے نکاح کر لین |   |
| 165       | باب: غلام ابنة آقا كى اجازت كے بغير نكاح ندكر   |   |
| 166       | باب: نکاح متعه کی ممانعت                        |   |
| 169       | باب: احرام کی حالت میں نکاح کرنا                |   |
| 170       | باب: هم مرتبه خاندان میں رشنه کرنا              |   |
|           | باب: بیویوں کے درمیان (وقت اور مال وغیرہ        |   |
| 171       | کی آنشیم                                        |   |
| 173       | باب: عورت اپنی باری دوسری بیوی کودے عق ہے       |   |
| 175       | باب: نکاح کے بارے میں سفارش                     |   |
| 176       | ہاب: عورتوں سے حسن سلوک                         |   |

#### سنن ابن ماجه ....

قَبْلَ أَنْ يَنْذُخُلَ بِهَا . أَتَوْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

٣٣– بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ ٣٤– بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَ

٣٥- بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَاالْمَصَّتَانِ

٣٦- يَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ

٣٧- بَاب: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

٣٨- بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

الرُّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ ٣٦- بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

• ٤- بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَ

١٤- بَابُ الشَّرْطِ فِي النَّكَاحِ
 ٢٤- بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتُهُ ثُمَّ يَتَرَوَّجُهَا
 ٣٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نُكَاحِ الْمُنْتَةِ
 ٤٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نُكَاحِ الْمُنْتَةِ
 ٤٤- بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
 ٢٤- بَابُ الْمُحْمَاءِ
 ٢٤- بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النَّسَاءِ

٤٨- بَابُ الْمَرْأَةِ نَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَيَهَا ٤٩- بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّرْوِيجِ

٥٠- بَابُ حُسْن مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

|   | الأراد والأرج | فهرست مُضّاه                                        | سنن ابن ماجه                                                            |
|---|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|   |               |                                                     | 1                                                                       |
|   | 180           | باب: عورتوں کو مارنا<br>-                           | •                                                                       |
|   | 182           | باب: مصنوعی بال لگانے والی اور بدن کودنے والی       | ٥٢- بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ                                   |
|   | 185           | باب: زخفتی کب متحب ہے                               | ٥٣- بَاب: مَتْى يُشتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنَّسَاءِ                      |
|   |               | باب: کوئی چیز (حق مهروغیره) دینے سے پہلے بیوی       | ٥٤- بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا |
|   | 187           | ے خلوت                                              |                                                                         |
|   | 187           | باب: کون می چیز مبارک یا منحوس ہوتی ہے؟             | ٥٥- بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ                       |
|   | 189           | باب: غيرت كابيان                                    | ٥٦- بَابُ الْغَيْرَةِ                                                   |
|   |               | باب: اس خاتون کا ذکرجس نے خود کو نبی ناٹھ کی        | ٥٧- بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ بَيِّلِغُ              |
|   | 193           | خدمت کے لیے بیش کیا                                 |                                                                         |
|   | 195           | باب: اگرآ دی کواپنی اولاد میں شک ہو                 | ٥٨- بَابُ الرَّجُل يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ                                 |
| 1 | 196           | باب: یچہ خاوند کا مانا جائے گا' زانی کے لیے پھر ہیں | ٥٩- بَالِّ: ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ               |
| ) |               | باب: اگرخاونداور بیوی میں سے ایک دوسرے سے           | ٦٠- بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُشْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْأَخَرِ           |
|   | 199           | بہلے اسلام قبول کر لے تو؟                           |                                                                         |
|   | 201           | باب: وودھ پلانے والی عورت سے مباشرت کرنا            | ٦١- بَابُ الْغَيْل                                                      |
|   | 202           | باب: جومورت اپنے خاوند کو ننگ کرتی ہے               | 1                                                                       |
|   | 203           | باب: حرام کام ہے علال چیز حرام نہیں ہوجاتی          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
|   | 205           | طلاق ہے متعلق احکام ومسائل                          | ١٠- أَبُوَابُ الطَّلَاقِ                                                |
|   | 209           | باب: ہمیں سوید بن سعید نے بیان کیا                  | ١- [بَابُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ]                             |
|   | 210           | باب: طلاق دینے کاصیح طریقہ                          | ٢- بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ                                             |
|   | 213           | باب: حاملہ کوطلاق کیے دی جائے؟                      | ٣- بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ                                    |
|   | 214           | باب: ایک مجلس کی تین طلاقیں                         | ٤- بَابُ مَنْ طَلَّقَ نَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ                     |
|   | 215           | باب: دجوع کرنے کابیان                               | •                                                                       |
|   |               | باب: حامله مطلقه جب بچه بیخ تواس کی عدت ختم ہو      | ٦- بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا                   |
|   | 215           | جاتی ہے (اور خاوندرجوع نہیں کرسکتا)                 |                                                                         |
|   |               |                                                     | ٧- بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَنِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا              |
|   |               | * *                                                 | 1.                                                                      |

| (بلدوم) | فبرست مضاثين                                       | خنن ابن ماجه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 216     | پیدائش ہونے پراے تکاح کرنا جائز ہوجاتا ہے          | وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ                                    |
| 219     | باب: بیوه کهان عدت گزاری؟                          | ٨- بَابٌ: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَنِّى َ عَنْهَا زَوْجُهَا؟     |
|         | باب: کیاعورت عدت کے دوران میں گھرسے باہر           | ٩- بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا                |
| 220     | جا <sup>ئ</sup> تی ہے؟                             |                                                                   |
|         | باب: کیا تنن طلاق والی عورت کو رہائش اور خرج       | ١٠- بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلَ لَهَا شُكُنِّي وَنَفَقَةٌ؟ |
| 222     | 5.87                                               |                                                                   |
| 223     | اباب المان معروب والمدع رواد على ره                | ١١- بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ                                     |
| 225     | باب: اگرآ دی کم کراس نے طلاق نہیں دی               | ١٢- بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ                           |
|         | باب: ہلسی قداق میں طلاق دیے' نکاح کرنے اور         | ١٣- بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا          |
| 225     | <i>رچوع کرنے</i> کا بیان                           |                                                                   |
|         | باب: زبان سے طلاق کے الفاظ بولے بغیرول میں         | ١٤- بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ       |
| 226     | طلاق دينا                                          |                                                                   |
| 227     | باب: دیوانے نابالغ اور سوئے ہوئے کی طلاق           | ١٥- بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّاثِمِ          |
| 228     | باب: زبروی کی طلاق اور بھول سے طلاق کا بیان        | ١٦– بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي                         |
| 230     | باب: نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی              | ١٧- بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النُّكَاحِ                          |
| 231     | باب: کن الفاظ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے               | ١٨- بَاب: مَا بَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ [مِنَ الْكَلَامِ]            |
| 232     | باب: طلاق بشكاميان                                 | ١٩- بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ                                      |
|         | باب: مرد کا اپنی بیوی کو ( تکاح میں رہنے یا الگ ہو | ٢٠- بَابُ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ الْمَرَأَتَهُ                       |
| 233     | ُ جانے کا)اختیار دینا<br>                          |                                                                   |
| 236     | باب: عورت كاخلع لينا مكروه ہے                      | ٢١- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ                      |
|         | ابب: خاوند خلع لينے والى سے الى وى مولى چيزيں      | ٢٢- بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا                 |
| 237     | واپس ليسکتا ہے                                     |                                                                   |
| 238     | باب: خلع لینے والی کی عدت                          | ٢٣- بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ                                 |
| 239     | باب: عورت مے مقاربت ندکرنے کی قتم کھالینا          | ٢٤- بَابُ الْإِيلَاءِ                                             |
| 241     | باب: ظہار (بیوی کو مال بہن کہنے) کا بیان           | ٢٥- بَابُ الظُّهَارِ                                              |

| ( | ن (پلارو) | فهرست مفيام                                      | مينن ابن ماجه                                                     |
|---|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   |           | باب: اگرظهار كرنے والا كفاره اواكرنے سے پہلے     | ٢٠- بَابُ الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُّكَفِّرَ           |
|   | 244       | مباشرت کر لے ( تو کیا تھم ہے؟ )                  |                                                                   |
|   | 245       | باب: لعان كابيان                                 | ٢١- بَابُ اللِّعَانِ                                              |
|   | 252       | باب: (بیوی کوخود پر)حرام کر لینے کا بیان         | ٧٧- بَابُ الْحَرَام                                               |
|   |           | باب: جب لونڈی کو آزاد کیا جائے تو اے (نکاح       | ٢٠- بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ                      |
|   | 254       | قائم رکھنے یا ضخ کرنے کا)اختیار ہے               |                                                                   |
|   | 257       | باب: لونڈی کی طلاق ادرعدت کا بیان                | ٣- بَابٌ فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا                       |
|   | 258       | باب: غلام کی طلاق کا بیان                        | ٣- بَابُ طَلَاقِ الْمَبْدِ                                        |
|   | 259       | باب لونڈی کو دوطلاقیں دینے کے بعد خرید لینا      | ٣١- بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا   |
|   | 259       | باب: ام ولد کی عدت کا بیان                       | ٣٣- بَابُ عِدَّةِ أُمَّ الْوَلَدِ                                 |
| l |           | باب: جس عورت كاخاد ندفوت موجائ اسے زیب           | ٣١- بَابُ كَرَاهِيَةٍ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا |
|   | 260       | وزینت کرنامنع ہے                                 |                                                                   |
|   |           | باب: کیا عورت خاوند کے علاوہ کسی اور کا سوگ بھی  | ٣٥- بَاب: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا         |
|   | 261       | كرعتى ہے؟                                        | , , ,                                                             |
|   |           | باب: اگر مردکواس کا دالدیوی کوطلاق دینے کا تھم   | ٣٦- بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ      |
|   | 263       | د کے ت                                           |                                                                   |
|   | 265       | کفارے ہے متعلق احکام ومسائل                      | ١١- أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ                                      |
|   | 265       |                                                  | ١- بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا    |
|   | 267       |                                                  |                                                                   |
|   |           | باب: اسلام کے علاوہ دوسرے نمیب (میں چلے          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           |
|   | 269       | جانے) کی قتم کھانا                               |                                                                   |
|   |           | باب: جےاللہ کی مم کھا کر کچھ بنایا جائے اسے شلیم | ٤- بَابُ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ                      |
|   | 270       | ٠٠<br>کرليناچا <u>پ</u>                          |                                                                   |
|   | 272       | باب: قتم مُّناه ہے یا عدامت                      | ٥- بَابِ: ٱلْبُمِينُ حِنْثُ أَوْ نَدَمٌ                           |
|   | 273       | ، .<br>باب: قتم کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا         |                                                                   |
|   |           |                                                  |                                                                   |



| ن ( مِلدُومٌ) | فهرست مفاطين                                |      | سنن ابن هاجه                                                         |    |
|---------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----|
|               |                                             |      | ٧- بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا         |    |
| 273           | صورت بهترمعلوم ہوئی                         |      | مُنْهَا                                                              |    |
| 276           | بری بات کا کفارہ بیہ کہ اسے چھوڑ وے         | باب: | ٨- بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا                          |    |
| 277           | فتم کے کفارے کے طور پر کتنا کھانا دیا جائے؟ | بإب: | ٩- بَاب: كُمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ                     |    |
|               | مسكينوں كواسي معيار كے مطابق اوسط درج       |      | ١٠- بَابٌ:مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ                  |    |
| 277           | كاكھانادىيخ كابيان                          |      |                                                                      |    |
|               | اپی قتم پر اصرار کرتے ہوئے کفارہ نہ دینا    | بإب: | ١١- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا   |    |
| 278           | ممنوع ہے                                    |      | يُكَفِّرُ                                                            |    |
| 279           | فتم دینے والے کی قتم پوری کرنا              | باب: | ١٢- بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ                                      |    |
| 281           | يول كهنامنع ب: "جوالله چاہے اور تو چاہے"    | باب: | ١٣- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ            |    |
| 282           | قتم میں توریہ کرنا                          | بإب: | ١٤– بَابُ مَنْ وَرْدَى فِي يَمِينِهِ                                 | 12 |
| 284           | نذر ماننے کی ممانعت کا بیان                 | بإب: | ١٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ                                   |    |
| 285           | گناہ کے کام کی نذر                          | باب: | ١٦- بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ                                |    |
| 286           | غيرمعين نذر                                 | بإب: | ١٧- بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمُّهِ                       |    |
| 287           | نذر پوری کرنا                               | بإب: | ١٨- بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ                                     |    |
| 289           | اگر کوئی نذر پوری کیے بغیر فوت ہوجائے تو؟   | باب: | ١٩- بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرُ                               |    |
| 290           | پیدل مج کی نذر مانتا                        | باب: | ٣٠- بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَّحُجَّ مَاشِيًا                         |    |
|               | الیی نذر ماننا جس میں نیکی اور گناہ دونوں   | بإب: | ٢١- بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ              |    |
| 291           | شامل ہوں                                    |      |                                                                      |    |
| 293           | تجارت ہے متعلق احکام ومسائل                 |      | ١٢- أَبْوَابُ النِّجَارَاتِ                                          |    |
| 296           | روزی کمانے کی ترغیب                         | باب: | ١- بَابُ الْحَثُ عَلَى الْمَكَاسِبِ                                  |    |
| 299           | روزی کمانے میں میانہ روی اختیار کرنا        | باب: | ٢- بَابُ الإقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيثَةِ                        |    |
| 301           | تجارت میں احتیاط                            | باب: | •                                                                    |    |
|               | جب انسان کی قسمت میں کسی طرف سے             | باب: | ٤ - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ فَلْيَلْزَمْهُ |    |
|               |                                             |      |                                                                      |    |

| ن (عليوم)   | مضام                                         |      | سنن ابن ماجه                                                         |
|-------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| ال دو د دار | رزق ( کا ذریعہ) بن جائے تو اس ( پیشے ) کو    |      |                                                                      |
| 303         | •                                            |      |                                                                      |
|             | (بلاوجہ) نہ چھوڑے<br>مورد                    |      |                                                                      |
| 304         | : صنعتوں اور پیشوں کا بیان                   |      | ٥- بَابُ الصِّنَاعَاتِ                                               |
| 307         | :                                            |      | ٦- بَابُ الْمُحْكُرَةِ وَالْجَلَبِ                                   |
| 308         | : وم كرنے والے كا اجرت لينا                  |      | - /                                                                  |
| 310         | : قرآن پڑھانے کی اجرت وصول کرنا              | باب  | ٨- بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ                        |
|             | : کتے کی قیمت طوائف کی اجرت کا بن کا         | باب  | ٩- بَابُ النَّهٰيِ عَنْ ثَمَنِّ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ        |
|             | نذرانہ اور سائڈ مچھوڑنے کا معاوضہ (سب)       |      | وَخُلُوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ                            |
| 312         | ممنوع بي                                     |      | ,                                                                    |
| 314         | : سَيْنُكُ لِكَانِے والے كى كمائى            | باب  | ١٠- بَابُ كَسْبِ الْحَجَّام                                          |
| 316         | : جن چیزوں کی فروخت منع ہے                   | باب  | ١١– بَابُ مَا لَا يَجِلُّ بَيْعُهُ                                   |
| 318         | : منابذه اور ملامسه کی ممانعت کا بیان        | باب  | ١٢- بَابُمَا جَاءَفِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ |
|             |                                              |      | ١٣- بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ  |
| 319         | سودے پرسودا کرنامنع ہے                       |      | عَلَى سَوْمِهِ                                                       |
| 320         | : بونی بر معانے کی مما نعت کا بیان           | باب: | ١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ                     |
| 321         | : شهری و بہاتی کے لیے بھے نہ کرے             | بإب  | ١٥- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَّبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ                    |
|             | : باہر سے سامان لانے والے تاجروں کو (شہر میں | ياب: | ١٦- بَابُ النَّهْيَ عَنْ تَلَفِّي الْجَلَبِ                          |
| 322         | پنچنے سے پہلے) جاکر ملنے کی ممانعت کابیان    |      | , ,                                                                  |
|             | : خریدنے والا اور بیخے والا جب تک ایک        | باب: | ١٧- بَابِ: ٱلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا           |
|             | ودسرے سے الگ نہ ہوں انھیں (سودامنسوخ         | •    | 3 " 1                                                                |
| 323         | کرنے کا)افتیارہے                             |      |                                                                      |
| 325         | : اختیاروالی بیج کابیان                      | بإب: | ١٨- بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ                                          |
|             | : بیجنے والے اور خریدنے والے میں اختلاف      |      | ١٩- بَاب: ٱلْبَيْعَانِ يَخْتَلِفَانِ                                 |
| 326         | ر بوجائے تو (کیا تھم ہے؟)                    |      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                |
|             | • •                                          |      | ·٢- بَابُ اللَّهْي عَنْ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ            |



| ي (پلوتو)) | فهرمت مضايل                                    | سنن ابن ماجه                                                           |     |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | کے نقصان کی ذمہ داری بیچنے والے پر نہیں'       | رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ                                                |     |
| 328        | اس كا نفع لينا درست نهيس                       | -                                                                      |     |
|            | اب: جب دو صاحب اختیار (ایک بی چیز کی)          | ٢١– بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ                |     |
| 329        | میع کریں تو پہلے کی ت <sup>یع</sup> درست ہوگ   |                                                                        |     |
| 330        | إب: بيعانه كيهما توخر يدوفروخت                 |                                                                        |     |
| 332        | اب: تنظری والی بیج اور وهو کے کی بیع کی ممانعت | ٣٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ,   |     |
|            | اب: مادہ جانور کے پیٹ کا بچہ یا اس کے مفنوں    | ٢٤ - بَابُ النَّهْيَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ ٱلْأَنْعَامِ إ       |     |
|            | میں دورھ خریدنا اور غوط لگانے والے کے          | وَضُرُوعِهَا ۚ وَضَرْبَةِ الْغَاثِصِ                                   |     |
|            | غوطے سے حاصل ہونے والی چیز خریدنے کی           |                                                                        |     |
| 333        | ممانعت كابيان                                  |                                                                        |     |
| 334        | إب: نیلای والی نیخ کامیان                      | فِي ٢٥ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ                                   |     |
| 336        | ہاب: نیچی ہوئی چیز واپس لے لینا                |                                                                        | 14  |
| 337        | باب: (سرکاری طور پر) قیمت مقرر کرنا            | ٢٧- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعَّرَ                                   | *** |
| 338        | باب: خريدوفروخت مين زم روبياختيار كرنا         |                                                                        |     |
| 339        | باب: قیمت کے بارے میں بات چیت کرنا             |                                                                        |     |
|            | باب: خریدوفرونت کے وقت قسمیں کھانا مکروہ ہے    | ٣٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشُّرَاءِ        |     |
| 342        |                                                | وَالْبَيْعِ                                                            |     |
|            | باب: محجور کے بار آور درخت کی اور مال والے     | ٣١- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبِّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ |     |
| 345        | غلام کی فروخت                                  | مَالٌ                                                                  |     |
|            | باب: کھلوں کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے         | ٣٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ النُّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبَّدُوَ       |     |
| 347        | فروخت کرنے کی ممانعت                           | صَلَاحُهَا                                                             |     |
|            | باب: آئنده سالون کی فصل (پیشکی) فروخت کرنا اور | ٣٣- بَابُ بَيْعِ الثُّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ                     |     |
| 349        | فصل پرآ نت کا آجانا                            |                                                                        |     |
| 351        | باب: جمكنا تولنا جاہيے                         | ٣٤- بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ                                   |     |
| 352        | بارین باری تول مین احتیاط کرنا                 | mislis réin a fathairs -ma                                             |     |

| ( | ن (بلدو) | من مناع                                       | سننابن ماجه                                                                   |
|---|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | 353      | باب: دموكا دينے كى ممانعت كاميان              | 1                                                                             |
|   |          |                                               | ٠٠٠                                                                           |
|   |          | لينے سے پہلے (دوسرول کو) فرونت كردينے         |                                                                               |
|   | 354      |                                               |                                                                               |
|   | 356      | باب: (بغیر مایے تولے) اندازے سے بیچنا         | ٣٨- بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ                                               |
|   | 357      | باب: کمانے کی چزاپ لینے میں برکت کی اُمیدے    | )                                                                             |
|   | 357      | باب: بازارون مین آناجانا                      | )                                                                             |
|   | 359      | باب: من من كام كرن بي بركت كاامير             | ٤١- بَابُ مَا يُرْجٰى مِنَ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُورِ                         |
|   |          | باب: جس جانور کا دود هروکا گیا هؤاس کی فروخت  | ٤٢- بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ                                                |
|   | 361      | كابيان                                        | ļ , , ,                                                                       |
|   |          | باب: فائده ای کو ملے گاجونقصان برداشت کرنے کا | ٤٣- بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ                                             |
| ) | 363      | <br>ومد <i>دار</i> ہے                         | ا ا ا ا ا ا                                                                   |
|   | 364      | باب: غلام (کےعیب) کی ذھے داری                 | 13- بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ                                                 |
|   |          | باب: جوهمض عيب دار چيز يبي تو اس كا عيب       | ٤٤- بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ<br>٤٥- بَابُ مَنْ بَاعَ عَنْيًا فَلْيُسِيَّنُهُ |
|   | 365      | یان کرے                                       |                                                                               |
|   |          | باب: (باہم قریبی رفیتے دار) غلاموں کو ایک     | ٤٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ                        |
|   | 366      | دوسرے ہے جدا کرنامنع ہے                       | J 72 2 3 1 1 1                                                                |
|   | 367      | باب: غلامو <i>ل کوخر</i> یدنا                 | 28- بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ<br>29- بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ                  |
|   |          |                                               | ٤٨- بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدِ               |
|   | 369      | بدست تبادلے میں بھی کی بیشی جائز نہیں         |                                                                               |
|   |          | باب: (ان لوگوں کے دلائل) جو کہتے ہیں کہ سود   | ٤٩- بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ                        |
|   | 372      | صرف ادھار میں ہوتا ہے                         | * * * *                                                                       |
|   | 373      | باب: سونے کا جائدی سے تبادلہ                  | ٥٠- بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ                                        |
|   |          | •                                             | ٥١- بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِّ مِنَ ٱلْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ               |
|   | 375      | بدلے میں جاندی وصول کرنا                      | الذَّمَب                                                                      |
|   |          | •                                             | 1                                                                             |



| 20 1.5 1    | and the contract of                            |           |                                                                     |     |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ن ( جدر وم) | فهرست مضاخر                                    |           | - <b>سنن ابن ماجه</b><br>ا                                          |     |
| 376         | درہم ودینارتوڑ نامنع ہے                        |           | ٥٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ        |     |
| 377         | تازہ تھجور کا خشک تھجورے تبادلہ                | اٰ بِب:   | ٥٣- بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ                              |     |
| 378         | ( ﷺ) مزابنه اورمحا قله کابیان                  | اباب:     | ٥٤– بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ                           |     |
|             | عُرِیَّہ کو اس کے اندازے کے مطابق خلک          | باب:      | ٥٥- بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا                    |     |
| 379         | تھجور کے عوض فر و بحت کرنا                     |           |                                                                     |     |
| 380         | حیوان کی حیوان سے ادھار تیج کرنا               | باب:      | ٥٦- بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً                     |     |
| 381         | جانور کا جانورے نقد بھد کی بیشی کے ساتھ متاولہ | ا<br>باب: | ٥٧- بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدِ     |     |
| 382         | سود کا گناہ بہت بڑا ہے                         | باب:      | ٥٨- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا                                 |     |
|             | یع سلف مقررہ ماپ اور مقررہ وزن کے ساتھ         | باب:      | ٥٩- بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَى |     |
| 386         | مقررہ مدت کے لیے ہونی چاہیے                    |           | أَجَلِ مَّعْلُومِ                                                   | d   |
|             | کسی چیز کی تی سلم کرے اس کی جگه دوسری          | بإب:      | ٦٠- بَابُ مَنْ أَسُلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ  |     |
| 388         | چزندلے                                         |           |                                                                     | 1.5 |
|             | محبور کے متعین درختوں کی جع سلم جن کے          | باب:      | ٦١- بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِغ        | `   |
| 389         | ابھی خوشے نہ نکلے ہوں                          |           |                                                                     |     |
| 389         | جانور کی بیچسنم                                | باب:      | ٦٢- بَابُ السَّلَم فِي الْحَيَوَانِ                                 |     |
| 391         | شراكت اورمفياربت كابيان                        | باب:      | ٦٣- بَابِ: الشُّرْكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ                             |     |
| 393         | آ دمی کا اپنی اولا د کے مال سے کیا حصہ ہے؟     | باب:      | ٦٤- بَاب: مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَّالِ وَلَدِهِ                       |     |
| 394         | عورت اپنے خاوند کے مال سے کیا لے ستی ہے؟       | بإب:      | ٦٥- بَاب: مَا لِلْمَرْأَةَ مِن مَّالِ زَوْجِهَا                     |     |
| 396         | عْلَام كيا كمحدد عسكات ادرمدقة كرسكا هي؟       | بإب:      |                                                                     |     |
|             | کیا کسی کے مویشوں یا باغ کے یاس سے             | بإب:      | ٦٧- بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ [قَوْمٍ] أَوْ حَاثِطٍ، هَلْ    |     |
| 397         | '<br>گزرتے ہوئے کچھالیا جاسکتا ہے؟             |           | يُصِيبُ مِنْهُ؟                                                     |     |
|             | مالک کی اجازت کے بغیر جانوروں کا دودھ          | باب:      | ٦٨- بَابُ النَّهْيِ أَن يُصِيبَ مِنْهَا شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ      |     |
| 401         | لے لینامنع ہے<br>۔                             |           | صَاحِبهَا                                                           |     |
| 402         | مویشی یالنا<br>مویشی یالنا                     | باب:      | ,                                                                   |     |
|             | ¥                                              |           |                                                                     |     |

| (  | ئن (بلدوم | فهرست مضاء                                      | سنن ابن ماجه                                                                        |
|----|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 405       | فیصله کرنے ہے متعلق احکام ومسائل                | ١٣- أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ                                                          |
|    | 405       | باب: قاضول كاذكر                                |                                                                                     |
|    | 407       | باب: ناانصانی اوررشوت برا گناه ہے               | ٣- بَابُ التَّفْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرَّشْوَةِ                                   |
|    | 408       | باب: حاكم كااجتهادكر كصيح فيصله كرنا            | ٣- بَابُ الْحَاكِم يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ                                    |
|    |           | باب: فيمله كرنے والے كو غصے كى حالت مي فيمله    | ٤- بَاب: لَا يَخْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ                                   |
|    | 411       | نہیں دینا حیاہیے                                | •                                                                                   |
|    |           | باب: جج کے فیصلہ کردیے سے حرام چیز طلال اور     | ٥- بَاب: فَضِيَّةُ الْحَاكِمِ لَا تُجِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرُّمُ                  |
|    | 411       | حلال چیز حرام نہیں ہوجاتی                       | خَلَا لَا                                                                           |
|    |           | باب: کسی کی چیز کا دعوی کرنا اور اس کے بارے     | ٦- بَابُ مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ                               |
|    | 413       | ميں جھڙ نا                                      |                                                                                     |
| N. |           | باب: محوای پیش کرنا مرعی کا فرض ہے اور مرعاعلیہ | ٧- بَابِ: ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى                         |
| 1  | 414       | کے ذیے تم کھانا ہے                              | الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ                                                                |
|    |           | باب: کوئی مال (ناجائز طور پر) حاصل کرنے کے      | <ul> <li>٨- بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلْى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا</li> </ul> |
|    | 416       | لیے جھوٹی نتم کھا نا ( کبیرہ گناہ ہے)           | אַנֹע                                                                               |
|    | 418       | باب: حقوق میں اختلاف کے موقع پرتتم کھانا        | ٩- بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ                                     |
|    | 419       | باب: اہل کتاب ہے کس طرح قتم کی جائے؟            | ١٠- بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ                                     |
|    |           | باب: جب دوآ دی کسی چیز (کی ملکیت) کے وعوے دار   | ١١- بَابُ: اَلرَّ جُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا             |
|    | 420       | ہوں اور ان میں ہے کسی کے پاس گواہی نہ ہو        | بَيِّتُةٌ                                                                           |
|    |           |                                                 | ١٢- بَابُ مَنْ شُرِقَ لَهُ شَيْءٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ                              |
|    | 421       | محخص کے ہاں ملے جس نے اسے خریدا ہو              | رَجُلٍ، اشْتَرَاهُ                                                                  |
|    | 421       | باب: جانورجو ( کھیتی)خراب کردیں اس کا فیصلہ     | 1                                                                                   |
|    |           | باب: جو (کسی کی) کوئی چیز توڑ ڈالے اس کا فیصلہ  | ١٤- بَابُ الْمُحْكُمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْتًا                                        |
|    | 423       | ₩ •                                             |                                                                                     |
|    | 424       | ہاب: ہمسائے کی دیوار پرلکڑی (همتیر دغیرہ) رکھنا | ١٥- بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ                           |
|    |           | باب: رائے کی مقدار میں اختلاف ہوجائے تو         | ١٠- بَابِ: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ                                  |

| نيرست مضاجن                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سنه ابن ماهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٧- بَابُ مَنْ بَنْي فِي حَقُّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : جب دو آ دمی ایک جمونیزی پر دموی رکھتے       | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٨- بَاب: ٱلرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يولو؟                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : قبضه دلوانے کی شرط لگانا                    | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٩- بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : قرعاندازی کے ذریعے سے فیصلہ کرنا            | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٠- بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : قیافه شناس کا بیان                          | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢١- بَابُ الْقَافَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : خ کو ہاں باپ ٹس سے جس کے پاس جا ہے          | بأب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢- بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رہنے کا اختیار ویتا                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :  صلح کابیان                                 | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٣- بَابُ الصُّلْح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ،:                                            | بإب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ْ ٢٤– بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ن مفلس آ دمی کود بوالیه قرار دے کراس کا مال ج | إباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢٥– بَابُ تَفْلِيسِ الْمُغْدِم وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَاثِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The same of the sa |
| كرقرض خوامول كوادا نيكى كرنا                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : جےد بوالیہ کے پاس اپن چیز جوں کی توں ال     | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٦- بَابُ مَنْ وَّجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جائے (اس کا کیا تھم ہے؟)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أَفْلَسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| گواہی ہے متعلق احکام دمسائل                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أَبْوَابُ الشَّهَادَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ،: جس سے گواہی طلب نہ کی جائے اس کا گواہی     | اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢٧- بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَّمْ يُسْتَشْهَدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر: اگرآ دی کے پاس الی گوائی موجود موجس کا     | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٨- بَابُ الرَّجُل عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعْلَمُ بِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| متعلقه فردكوعكم ندبهو                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صَاحِبُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| »:    قرض پر کواه بنانا                       | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٩- بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ،: سنس کی گوای قبول نہیں؟                     | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ،: ایک گواه اور پری کی شم کی بناپر فیصله کرنا | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .: حجمونی گواهی کابیان                        | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٢- بَابُ شَهَادَةِ الْزُّودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | ابی زمین میں ایس ممارت بنانا جس سے مسائے کو تکلیف ہو جب وہ آ دی ایک جمونیزی پر دعوی رکھتے ہوں تو؟ تبند داوانے کی شرط لگانا تبنی نوان کا بیان تبنی کو ہاں باپ میں ہے جس کے پاس چا ہے تا فال پر مالی پائیدی لگانا تا دان پر مالی پائیدی لگانا تا دان پر مالی پائیدی لگانا تا دان پر مالی پائیدی لگانا تا دوان کر مالی پائیدی لگانا تا دوان کر مالی پائیدی لگانا تا دوان کر مالی پائیدی لگانا تا در بیا کہ کو ہاں اپنی چیز جوں کی تو س لل جائے (اس کا کو ای کے ایک ہائی کہ کا کو ایک کے ایک ہائی کہ کا کہ دیا کہ دوہ ہے تا دیا کہ دوہ ہے تا اگر آ دی کے پاس ایسی کو ای موجود ہوجس کا متعلقہ فرد کو طم نہ ہو تا تر مش پر کو اور بیا تا ہی گوائی موجود ہوجس کا دوش پر کو اور بیا تا ہی گانی موجود ہوجس کا دوش پر کو اور بیا تا ہی کہ ایک تا ہو گوائی بیات ایسی کو ای تو لئیں بی دو نوس کے کو ای تو لئیں بی دو نوس کے کو ای تو لئیں بی دو نوس کی کو ای تو لئیں بی دوسائر کو اور در کی کی شم کی بنا پر فیصلہ کرنا د ایک کو اور ور در کی کی شم کی بنا پر فیصلہ کرنا | (کیاکرین؟)  باب: اپنی زمین میں ایسی عمارت بنانا جس سے مسائے کو تکلیف ہو  باب: جب دو آ دی ایک جمونیزی پر دموی رکھتے  باب: جند دلوانے کی شرط لگانا  باب: قرصاندازی کے ذریعے نیملد کرنا  باب: خیک کو بال باپ میں ہے جس کے پاس چا ہے  باب: صلح کا بیان  باب: صلح کا بیان  باب: صلح کا بیان  باب: شملس آ دی کو دیوالیے قراد دے کراس کا مال نگا  باب: ہے دیوالیہ کے پاس اپنی چیز جوں کی توں ل  باب: جس سے کوائی طلب نہ کی جا جا سکا کوائی موجود ہوجس کا  باب: جس سے کوائی طلب نہ کی جا جا سکا کوائی موجود ہوجس کا  باب: جس سے کوائی طلب نہ کی جا جا سکا کوائی موجود ہوجس کا  باب: اگرآ دی کے پاس الیکی گوائی موجود ہوجس کا  متعلقہ فرد کوملم نہ ہو | اب: الله عَن بَنى فِي حَقُّو مَا يَضُوُّ بِجَارِهِ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلات الما الله عَلَى الله عَلات الما الله عَلَى الله عَلات الما الله عَلَى الله عَلِي الله عَلَى الله عَل   |

| سنن ابن ماجه فهرست مضاعن (باروً) |                                        |      |                                                               |  |
|----------------------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                  | ابل کتاب کی ایک دوسرے کے بارے          | بإب: | ٣٣- بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ |  |
| 455                              | مي گوان <i>ي</i>                       |      |                                                               |  |
| 457                              | بهبه سے متعلق احکام ومسائل             |      | ١٤- أَبُوَابُ الْهِبَاتِ                                      |  |
| 459                              | آ دی کا پی اولا د کو کچھ ہبہ کرنا      | باب: | ١- بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ                          |  |
| 460                              | اولا دکو کچھ دے کر واپس لیٹا (جائز ہے) | بإب: | ٢- بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ             |  |
| 461                              | عمری کا بیان                           | باب: | ٣- بَابُ الْعُمْرٰي                                           |  |
| 462                              | رقبلی کابیان                           | باب: | ٤- بَابُ الرُّقْبِي                                           |  |
| 464                              | ہبہ کرکے واپس لیٹا                     | باب: | ٥- بَابُ الرُّجُوْعِ فِي الْهِبَةِ                            |  |
| 465                              | جوابی تخفے کی امید میں تحفید ینا       | باب: | ٦- بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا                |  |
| 465                              | عورت کاخاوند کی اجازت کے بغیرعطیہ دیتا |      | ٧- بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا      |  |
| 469                              | مدقه وخيرات سے متعلق احکام ومسائل      | ص    | ١٥- أَبْوَابُ الصَّدَقَاتِ                                    |  |
| 469                              | صدقه دے کرواپس لینا                    | باب: | ١- بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ                           |  |
|                                  | صدقه کی ہوئی چیز بک رہی ہوتو کیا صدقہ  | باب: | ٢- بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ   |  |
| 470                              | دیے والااے خرید سکتا ہے؟               |      | يَشْتَرِيهَا                                                  |  |
|                                  | صدقه میں دی ہوئی چیز ورافت میں مل جائے | باب: | ٣- بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا            |  |
| 471                              | تو(كياتحكم ہے؟)                        |      |                                                               |  |
| 472                              | وتف کرنے کا بیان                       | باب: | ٤- بَابُ مَنْ وَقَفَ                                          |  |
| 473                              | وقتی طور پر(عاریتاً) چیز ما تک لینا    | باب: | ٥- بَابُ الْعَارِيَةِ                                         |  |
| 475                              | امانت كابيان                           |      | ٦- بَابُ الْوَدِيعَةِ                                         |  |
| 475                              | امانت کی رقم ہے تجارت کر کے نفع کمانا  |      | ٧- بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ                |  |
| 477                              | 4 (200)                                |      | ٨- بَابُ الْحَوَالَةِ                                         |  |
| 478                              | مقروض کی صفانت دینا                    | باب: | ٩- بَابُ الْكَفَالَةِ                                         |  |
| <b>48</b> 0                      |                                        |      | ١٠- بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنُوِي قَضَاءَهُ       |  |
|                                  | جو مخص قرض لے اور اس کی نیت قرض واپس   |      | ١١- بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ          |  |
| 481                              | کرنے کی نہ ہو!                         |      |                                                               |  |

| ن (بلدوم) | فرست مضاج                                      | <u>.</u> | سنن ابن ماجه                                                        |
|-----------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 483       | قرض ادانه کرنے پروعید                          | باب:     | ١٢- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ                                |
|           | جو فض قرض یا مچھوٹے نیچے مچھوڑ جائے تو         | بإب:     | ١٣- بَابُ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاحًا فَعَلَى اللهِ وَعَلَى   |
|           | (ادائیگی یا گلمداشت) الله اوراس کے رسول        |          | رَسُولِهِ                                                           |
| 485       | کونے ہے                                        |          |                                                                     |
| 486       | تنك دست مقروض كومهلت دينا                      | باب:     | ١٤- بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ                                     |
|           | اجھے طریقے سے مطالبہ کرنا اور حق کی وصولی      | باب:     | ١٥- بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافٍ       |
| 489       | می <i>ں گناہ سے اجتناب کر</i> نا               |          |                                                                     |
| 490       | قرض اجھے طریقے سے اداکرنا                      | باب:     | ١٦- بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ                                         |
| 491       | قرض خواہ کو (سخت بات کہنے کا)حق ہے             | باب:     | ١٧- بَابٌ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ                             |
|           | قرض (کی عدم ادائیگی) کی وجہ ہے قید کرنا اور    | باب:     | ١٨- بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ                  |
| 493       | ساتھەر بىنا                                    |          |                                                                     |
| 495       | قرض دينا                                       | باب:     | الله الْقَرْضِ ١٩ - بَابُ الْقَرْضِ                                 |
| 497       | فوت شدہ کی طرف سے قرض کی ادائیگی               | باب:     | ٢٠- بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ                         |
|           | تین کاموں کے لیے قرضہ لینے والے کا قرضہ        | بإب:     | ٢١- بَابُ ثُلَاثٍ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ قَضَى اللهُ عَنْهُ          |
| 500       | الله تعالى ادا فرمائے گا                       |          |                                                                     |
| 503       | ) (ئروی رکھی ہوئی چیز ) سے متعلق احکام ومسائل  | رتان     | ١٦- أبواب الرَّهُونِ                                                |
| 505       | حدثنا ابوبكربن ابي شيبه                        | باب:     | ١- [بَابٌ:حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً]              |
| 506       | رہن کے جانور پرسواری کرنا اور اس کا دودھ بینا  | بإب:     | ٧- بَابٌ: اَلرَّهْنُ مَرْتُوبٌ وَمَحْلُوبٌ                          |
|           | رہن رکھی ہوئی چیز قرض خواہ کی ملکیت نہیں       | إب: َ    | ٣- بَابٌ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ                                    |
| 507       | بن سكتى                                        |          |                                                                     |
| 507       | مز دوروں کی مز دوری                            | باب:     | ٤- بَابُ أَجْرِ الْأَجَرَاءِ                                        |
| 509       | پیٹ بھر کھانے کے عوض مزدور رکھنا               | باب:     | ٥- بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَام بَطْنِهِ                 |
|           | ایک ڈول کے موض ایک تھجور معاوضے پر کھیت کو     | باب:     | ٦- بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْمٍ ۚ بِتَمْرَةِ وَيَشْتَرِطُ |
| 510       | پانی دینااور تھجور کے عمدہ ہونے کی شرط لگالینا |          | جَلِدَةً؟                                                           |
|           | پیدادار کے تیسرے اور چوتھ تھے کے               | باب:     | ٧- بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُع                      |



| ن (بلدسوم) | فهرست مضامي                                    |       | سنن ابن ماجه                                                        |
|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 512        | عوض کا شت کر نا                                |       |                                                                     |
| 514        | زمین کرائے ( ٹھیکے ) پر دینا                   | بإب:  | ٨- بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ                                          |
|            | خالی زمین کوسونے چاندی (رقم) کے عوض            | بإب:  | ٩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ             |
| 516        | کرائے پردیٹا                                   |       | بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ                                            |
| 517        | ناپسندیده مزارعت کابیان                        | باب:  | ١٠- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ                          |
| 519        | تہا کی اور چوتھا کی حصے پر مزارعت کی اجازت     | باب:  | ١١- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ    |
| 521        | زمین <u>غلے کے عوض کرائے پ</u> ر دینا          | باب:  | ١٢- بَابُ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ                       |
| 521        | مسی کی زمین میں بلااجازت کاشت کرنا             | باب:  | ١٣- بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ         |
|            | کھجوروں اور انگوروں کا معاملہ (کھجور اور انگور | باب:  | ١٤- بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكَرْمِ                        |
| 522        | کے باغ مٹائی پروینا)                           |       |                                                                     |
| 523        | ماده تھجور میں نر تھجور کا پیوند لگا نا        | باب:  | ا بي ا                                                              |
| 525        | تین چیزوں میں تمام مسلمان شریک ہیں             | باب:  | ١٦- بَابٌ: ٱلْمُشْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ                     |
| 527        | نديال اور چشفے جا گير کے طور پر دينا           | باب:  | ١٧- بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ                       |
| 528        | پانی فروخت کرنے کی ممانعت                      |       | ١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ                            |
|            | گھاس بچانے کے لیے ضرورت سے زائد                | بإب:  | ١٩- بَابُ النَّهُي عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ      |
| 529        | پانی سے رو کنے کی ممانعت                       |       | لُكَنَكُ                                                            |
|            |                                                |       | ٧٠- بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ  |
| 530        | کیا جائے اور پانی کس قدررو کنا چاہیے؟          |       |                                                                     |
| 533        | پانی کی تقسیم                                  |       |                                                                     |
| 534        | کنویں سے متعلق رقبہ                            |       | ٣٢- بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ                                         |
| 536        | ورخت کا حریم (ورخت سے متعلق رقبہ)              |       | ٢٣- بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ                                         |
|            | جس نے زمین بھی اور اس کی قیت سے                | اباب: | ٧٤- بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ |
| 536        | ز مین ندخریدی                                  |       |                                                                     |
| 541        | شفعه ہے متعلق احکام ومسائل                     |       | ١٧- أَبْوَابُ الشَّفْعَةِ                                           |
| 541        | زمين بيجية ونت شريك كواطلاع دينا               | بإب:  | ١- بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ                 |

| طود. (حارج) | 1 åe <b>å</b>                                          |                                                                 |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|             | فهرست مضا                                              | سنن ابن ماجه<br>                                                |  |
| 542         | اب: ہمسائیگی کی وجہ سے قطعے کاحق<br>·                  | 1 22, 32                                                        |  |
| 543         | ب: حد بندی ہوجانے کے بعد شفعہ نہیں ہوتا                |                                                                 |  |
| 545         | ب: حن شفعه کا مطالبه                                   | ٤- بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ                                     |  |
| 547         | م<br>مشدہ چیز ملنے ہے متعلق احکام ومسائل               | ١٨- أَبْوَابُ اللَّٰقَطَةِ                                      |  |
| 547         | ب: محم شدہ اونٹ کائے اور بکری کا حکم                   | ١- بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ             |  |
| 549         | اِب:     گری پڑی چیز کا بیان                           | 1                                                               |  |
| <b>552</b>  | اب: چوہابل سے جو کھھ لکا لئے اسے اٹھالینا جائزے        | ٣- بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ                      |  |
| 553         | إب: جے مدنون خزانہ کے (وہ کیا کرے؟)                    | , -                                                             |  |
| 557         | غلام آ زاد کرنے سے متعلق احکام ومساکل                  | ١٩- أَبُوابُ الْعِثْق                                           |  |
| 559         | إب: مد برغلام كانتكم                                   |                                                                 |  |
| Ū           | ہاب: جس لونڈی سے مالک کی اولا د ہوجائے (ا <sup>ر</sup> | 1                                                               |  |
| 560         | <br>کا کیاتھم ہے؟)                                     |                                                                 |  |
| 562         | باب: غلام سے آزادی کے معاہدے کا بیان                   | ٣- بَابُ الْمُكَاتَب                                            |  |
| 565         | باب: آزاد کرنے کا بیان                                 | 1                                                               |  |
| ې           | باب: محرم رشته رکھنے والا غلام ملکیت میں آتے ہ         | 1                                                               |  |
| 567         | آ زادہوجاتا ہے                                         |                                                                 |  |
| 568 t       | باب: غلام کوآ زاد کرتے ہوئے خدمت کی شرط لگا            | ٦- بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ           |  |
| ے 569       | باب: مشترک غلام میں سے جواپنا حصه آ زاد کرد۔           |                                                                 |  |
| 570         | باب: أمال ركھنے والے غلام كوآ زاد كرنا                 |                                                                 |  |
| 572         | باب: ناجائز بيچ كوآ زاد كرنا                           |                                                                 |  |
| رنا         |                                                        | ١٠- بَابُ مَنْ أَرَادَ عِثْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَلْبَيْدَأَ |  |
| 572         | ، .<br>عاہے وہ مردکو پہلے آزاد کرے                     | بالرَّجُل<br>بالرَّجُل                                          |  |
|             | شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل                       | ٢٠- أبواب الْحَدُودِ                                            |  |
|             |                                                        | ١- بَاب: لَا يَحِلُ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ    |  |
| 576         | ،<br>موت دی جا سکتی ہے                                 |                                                                 |  |

| ( | ن (جلیوم) | فرست مغماخ                                    |      | منن ابن ماجه                                                 |
|---|-----------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|   | 578       | السلام چھوڑ كرمر مذہوجانے والا                | باب: | ٧- بَابُ الْمُرْتَدُ عَنْ دِينِهِ                            |
|   | 579       | ا حدیں جاری کرنا                              | بإب: | ٣- بَابُ إِقَامَةِ الْمُحَدُّودِ                             |
|   | 581       | استنس پر حدا <b>گانا</b> واجب نہیں؟           | بإب: | ٤- بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ                   |
|   |           | : مومن کی خلطی پر برده ڈالنا اور شک کا فائدہ  | بإب: | ٥- بَابُ السُّنْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ     |
|   | 583       | دے کرصد سے بری کردیتا                         |      |                                                              |
|   | 585       | : حدہے بچاؤ کے لیے سفارش کرنا                 | بإب: |                                                              |
|   | 587       | : زناکی مد                                    | باب: | ٧- بَابُ حَدُّ الزِّنَا                                      |
|   | 589       | : بیوی کی لونڈی سے بدکاری کرنے والے کی سزا    | باب: | ٨- بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتَهِ             |
|   | 591       | : حَكَسَادِكُونَا                             | باب: | ٩- بَابُ الرَّجْم                                            |
|   | 593       | : ببودی مرداور ببودی عورت کوسنگسار کرنا       | باب: | ١٠- بَابُ رَجْمَ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ             |
| ż |           | : جو بظاہر بدکار معلوم ہو (لیکن جرم با قاعدہ  | باب: | ١١- بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ                         |
| ŗ | 595       | ڻابت نه هو )                                  |      |                                                              |
|   |           | : حضرت لوط عليظ كى قوم والاجرم كرنے والے      | باب: | ١٢- بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ                    |
|   | 596       | کی سزا                                        |      | ,                                                            |
|   |           | : محرم خانون سے ناجائز تعلق قائم کرنے اور     | باب  | ١٣- بَابُ مَنْ أَنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَنِّي بَهِيمَةً |
|   | 598       | جانورے بدفعلی کرنے کی سزا                     |      | <b>,</b>                                                     |
|   | 599       | : لونڈیوں پر صدلگانا                          | باب  | ١٤- بَابُ إِفَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ              |
|   | 601       | : بدکاری کا جمونا الزام نگانے کی سزا          | باب  | ١٥- بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ                                    |
|   | 602       | : شراب پینے والے کی سزا                       | بإب  | ١٦- بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ                                 |
|   | 604       | : کئی بارشراب پینے کی سزا                     | باب  | ١٧- بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا                     |
|   |           | : اگر عمر رسيده يا يارآ دي برحد داجب موجائ    | باب  | ١٨- بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ   |
|   | 606       | تو کیا کیا جائے؟                              |      |                                                              |
|   | 607       | : جو (كسى يرجمله كرنے كے ليے) بتھيار نكالے    | باب  | ١٩- بَابُ مَنْ شَهَرَ السُّلَاحَ                             |
|   | 608       | : بغادت اورفساد پھیلانے کی سزا                | ياب  | ٢٠- بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعْى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا        |
|   |           | : جو محض اینے مال کی حفاظت کرتا ہوائل ہو گیا' |      | ٢١- بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ           |
|   |           |                                               |      |                                                              |

| فهرست مضاعر                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سنن ابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وهشهيد ہے                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| چورکی سزا                                     | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٢- بَابُ حَدٍّ السَّارِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (چور کا کٹا ہوا) ہاتھ (اس کے) گلے میں اٹکا نا | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٣- بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اگر چور (این جرم کا)اعتراف کر لے (تو کیا      | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٤- بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كَمْ ہے؟)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جوغلام چوری کرے (اس کی مزا)                   | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٥- بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خیانت کرنے والے چھین کر اور ا چک کرلے         | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٦- بَابُ الْخَاثِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · ·                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| چل یا محبور کا موداچانے پر ہاتھ نہیں کا ٹا    | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧٧- بَاب: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جائےگا                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محفوظ مبکہ سے چوری کرنا                       | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٨- بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| چورکو (جرم سے انکار کرنے کی) تلقین کرنا       | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٩- بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ھے (جرم کے ارتکاب پرزبردی) مجبور کیا گیا ہو؟  | بإب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٠- بَابُ الْمُسْتَكُورَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مجدمیں حدلگانے کی ممانعت کا بیان              | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تعزيريكا بيان                                 | باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٢- بَابُ التَّعْزِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مدلکنے ہے گناہ معاف ہوجاتا ہے<br>۔            | بإب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٣- بَابٌ: ٱلْحَدُّ كَفَّارَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · ·                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٤- بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <del>-</del> - ,                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باپ کی وفات کے بعد سوتیلی مال سے نکاح         | بإب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٥- بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٦- بَابُ مَنِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مَوَالِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اورکومولی (آ زاد کرنے والا) قرار دیٹا         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سمسى كوقبيلے ہے خارج قرار دینا                | بإب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٧- بَابُ مَنْ نَفْى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ئى <u>ج</u> وو <b>ں كابيان</b>                | بإب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٨- بَابُ الْمُخَتَّثِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | وہ شہید ہے  چور کا کٹا ہوا) ہاتھ (اس کے) گلے میں لاکا نا  (چور کا کٹا ہوا) ہاتھ (اس کے) گلے میں لاکا نا  ہو خلام چوری کر ہے (اس کی سزا)  جو خلام چوری کر ہے (اس کی سزا)  خیات کرنے والے چیین کر اور اچک کر لے  جانے والے کی سزا  ہمنو نا جگاہ ہے چوری کر نا  ہمنو نا جگاہ ہے چوری کر نا  محمود میں صدلگانے کی ممانعت کا بیان  محبد میں سے گنا و معاف ہوجاتا ہے  ہو ہو میں  اپنی نیوی کے ساتھ غیر مرد کو  مرنے والے کی سزا  باپ کی وفات کے بعد سو تیلی ماں سے نکا س  اپنے باپ کے ملاوہ کی اور کی طرف نبست  کرنے والے کی سزا  اور کومولی (آز زاد کرنے والے کے ملاوہ کی  اور کومولی (آز زاد کرنے والے کے علاوہ کی  کوکو قبیلے ہے خارج قرار دینا | وہ شہید ہے  باب: چورک سزا  باب: ارچورکا کٹا ہوا) ہاتھ (اس کے) گلے میں لٹکانا  باب: اگر چور (اپنے جرم کا) اعتراف کر لے (تو کیا  باب: جوغلام چوری کر سے (اس کی سزا)  باب: خیانت کرنے والے چین کر اورا چک کر لے  باب: کھور کا گوراج انے نے پر ہاتھ نیس کاٹا  باب: کھور کا گوراج انے نے پر ہاتھ نیس کاٹا  باب: حورکو (جرم سے اٹکار کرنے کی) تلقین کرنا  باب: چورکو (جرم سے اٹکار کرنے کی) تلقین کرنا  باب: جورکو (جرم سے اٹکار کرنے کی) تلقین کرنا  باب: حد شرح کے اداکا ان پر بردتی مجبور کیا گیا ہو؟  باب: حد شرح کیا ہیان  باب: جو محض انٹی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو  باب: جو محض انٹی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو  باب: باپ کی وفات کے بعد سوتیلی ماں سے ٹکا ک  باب: اپنے کی وفات کے بعد سوتیلی ماں سے ٹکا ک  باب: اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف نبت  کرنا یا اپنے آزاد کرنے والل کرار دینا  اور کوموئی (آزاد کرنے والل) ترار دینا  باب: کی کو قبیلے سے خارج قرار دینا | اب: چرد کی استان النظار النظ |

## زكاة كى فرضيت اورا بميت وفضيلت



للغوی معنی: امام ابن قتیبه برات میں: زکاۃ [اَلزَّ کَاء] ہے مشتق ہے جس کے معنی اضافہ اور براست کا باعث بنتی ہے اور براست کا باعث بنتی ہے اور براست کا باعث بنتی ہے اس کے جب میں: [زَکَا الزَّرُعُ]

امام از ہری وطن فرماتے ہیں: زکاۃ کو ذکاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ [تُزَکِی الْفَقَراءَ) فقراء کی نشو ونماکرتی ہے اور انھیں تق دیتے ہیں۔ زکاۃ بقید مال کو پاکیزہ کردیتی ہے اور انھیں تق دیتے ہے۔ اس کے دوسرے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ زکاۃ بقید مال کو پاکیزہ کردیتی ہے بیا زکاۃ دینے والے کو اظاتی رذیلہ سے پاک کردیتی ہے جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے: ﴿ حُدُ مِنُ اَمُو اللهِ ہُمُ صَدَقَةً تُعَلَقِرُ هُمُ وَتُزَکِّنَهِمُ بِهَا ﴾ (التوبة ۱۰۳۹) " آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کردیں۔ " یعنی زکاۃ دینے والوں کو میں انظاق رذیلہ جیسے بھل اور خودغ ضی وغیرہ سے پاک کردیں۔ دیکھیے: (لسان العرب:۱۸۳۹/۳ والمصباح المنیز: المسار)

\* اصطلاحی تعریف: فقهائ کرام نے زکاۃ کی مختلف تعریفیں کی ہیں جن میں سے ایک مندرجہ ذیل ہے: [حَقَّ وَاحِبٌ فِی مَالٍ مَّحُصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَّحُصُوصَةٍ فِی وَقُتٍ مَّحُصُوصٍ]

"زکاۃ ایک واجب حق ہے جو خاص مال میں سے ایک خاص وقت میں مخصوص لوگوں کے لیے وصول کیا جاتا ہے۔"

\* ذكاة كى فرضيت: ذكاة ٢ جرى مين شوال ك مهيني مين فرض بوئى - اس كى فرضيت رمضان المبارك كے روزوں اور صد قد فطر كے بعد بوئى - ذكاة كى فرضيت اور وجوب قرآن وسنت اور اجماح المبارك كے روزوں اور صد قد فطر كے بعد بوئى - ذكاة كى فرضيت اور وجوب قرآن وسنت اور اجماع المت سے قابت ہے - قرآن مجيد مين فرمان بارى تعالى ہے: ﴿ وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ آثُوا الزَّكُوةَ ﴾ (البقرة ٣٠٠) "اور نماز قائم كرواور ذكاة اواكرو"

جَهِ فراهِن رسول عُلَيْمًا هِن زكاة كواسلام كا بنيادى اورا بهم ركن شاركيا كيا بــــ رسول الله عَلَيْم كا ارشاد كرامى ب: [بُني الْإِسُلامُ عَلى خَمُسِ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِللهَ إِللهَ إللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِ وَصَومٍ رَمَضَانَ] (صحيح البخاري وسُولُ الله وَإِن كم إيمانكم السناكم وصحيح مسلم الإيمان باب بيان أركان الإيمان باب بيان أركان الإسلام الله عنه و يمانكم بنياد يا في جيزول برب: اللهات كي والى دينا كه الله كسوا كولى معبود برق نيس اور حضرت محديث الله تعالى كرسول بين نماز قائم كرنا زكاة اواكرنا في اواكرنا المارك كروز حركهنا والمناس المراكبية الله الله الله المناس المناسكة والمراكبة والمناسكة الإيمان المارك كروز حركهنا والمناسكة الله الله المناسكة المناسكة والمناسكة المناسكة والمناسكة ويناسكة والمناسكة ولمناسكة والمناسكة والمناس

ہر دور میں امت کا اجماع رہا ہے کہ زکاۃ فرض ہے اور جوفض اس کے وجوب کا انکار کرے وہ کا فر مرتد ہے اس لیے حضرت ابو بکر صدیق والٹ نے خلافت سنجا لتے ہی منگرین زکاۃ ہے جہاد کا اعلان فر مایا تھا' حالا نکہ اس وقت کے حالات و واقعات کو د کیھتے ہوئے حضرت عمر فاروق جیسے اجل صحابہ کرام توائیم نے بھی انھیں نری کا مشورہ دیا تھا' لیکن بعد میں تمام صحابہ کرام ٹوائیم اس بات پر شفق ہوگئے کہ صدیق اکبر جھاٹن کا موقف ہی ورست اور برحق ہے' لہٰذ انھوں نے حضرت ابو بکر صدیق ٹواٹو کی قیادت میں مشکرین زکاۃ ہے قبال کیا تا آگہ دہ ذکاۃ ادا کرنے بررضا مند ہوگئے یا تہ تیج کردیے گئے۔

\* فرضیت ِ زکاۃ کی حکمت: اللہ تعالی نے لوگوں کورزق اور مال ودولت میں باہم متفاوت رکھا ہے جیسا کہ فرمانِ اللہ ہے: ﴿ وَاللّٰهُ فَصَّلَ بَعُضَ کُمُ عَلَى بَعُضِ فِي الرِّزُقِ ﴾ (النحل ۲۱:۱۱)
''اللہ تعالیٰ بی نے تم میں ہے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت عطاکی ہے۔''اسی لیے ہم و کیھتے ہیں کہ ایک طرف شاندار محلات کی قطاری خوبصورت زرق برق لباس زیب تن کیے مہم گی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے رؤسائے شہر ہیں تو دوسری طرف سڑکوں پرسکتے ہوئے نیچ ہیں جوایک وفت کی روثی کے لیے



/- أبواب الزكاة كفرضيت اورابميت ونضيلت

دست سوال پھیلائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف دولت کے انبار ہیں جن کے مالک اس کو استعمال کرکے مزید کمانے کے قابل نہیں جبکہ دوسری طرف صحت مند کو انا اور قوی لوگ مزدوری کے لیے تھوکریں کھارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دوگر دہوں کو باہم ملائے ان میں مودت ومجبت کے جذبات قائم رکھنے اوران کو پرامی معاشرتی فردر کھنے کے لیے زکاۃ کا نظام فرض کر دیا تا کہ غریب کو امیر کی دولت سے ایک خاص حق بل جائے جس سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہوں اور امیر کے دل میں دولت کی بے جا محبت ختم ہوسکے کیونکہ اس کی محبت انسان میں حرص کا لی بی خود غرضی اور سنگ دلی جیسے مکروہ جذبات بیدا کرتی ہے جب کہ زکاۃ کی ادائیگ سے یہ محبت اعتدال میں آ جاتی ہے اور انسان میں ایار وقر بانی کو ادن شاوت ہم خواری اور غرباء سے محبت کے خوبصورت جذبات جنم لیتے ہیں۔ اس طرح اسلام نے معاشی تفاوت کو ختم کرنے اور معاشرے کے افراد میں خوبصورت ومضبوط تعلقات کو فروغ اسلام نے معاشی تفاوت کو ختم کرنے اور معاشرے کے افراد میں خوبصورت ومضبوط تعلقات کو فروغ دیے کے دیے کے زکاۃ کا جامع نظام انسانیت کو دیا۔ اسلام کا نظام زکاۃ ایک طرف غرباء وفقراء کے لیے باعث برکت ہے جبکہ ان دو مقاصد کے علاوہ مالی باعث رہیت ہے جبکہ ان دو مقاصد کے علاوہ مالی باعث رہت ہے جبکہ ان دو مقاصد کے علاوہ مالی نوت کے صول پر شکر الی کا شاندار ذریع بھی ہے۔

\* زکاۃ کی اہمیت وفضیلت: زکاۃ دین اسلام کا ایک ایسارکن ہے جواس سے پہلے کے نداہب میں بھی فرض رہا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت اساعیل ایشا کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوقَ ﴾ (مریم ٥١: ٥٥) ''وه اپنے گھروالوں کونماز اورز کاۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔''

اسلام نے اس رکن کومزیدا بھیت و ہے ہوئے اسے ایک ایسا منفر در کن بنادیا جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العبور سے بھی ہے البندا اس پڑس کرنے کے تاکیدی علم کوتر آن مجید میں تقریباً بیا تک مقامات پر بیان فر مایا جبکہ رسول اللہ ظافر آن ایے فرامین میں زکاۃ اداکرنے والوں کوعظیم خوش فریاں دی ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا: '' مجھے کوئی ایساعمل بتا ہے خبریاں دی ہیں جنت میں داخل ہوجاؤں۔ آپ نے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: '' مجھے کوئی اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ بنانا' فرض نماز قائم کر' فرض زکاۃ اداکر اور رمضان ''اللہ تعالیٰ کی عبادت کراس کے ساتھ کی کوشریک نہ بنانا' فرض نماز قائم کر' فرض زکاۃ اداکر اور رمضان

٨- أبواب الزكاة ..... وضيك وضيك وفضيك

المبارک کے روزے رکھ۔"اس نے بیارشادس کر کہا: اللہ کا تیم ایم ان اعمال سے پھوزیادہ نہ کرول گا۔ جب وہ اعرابی واپس ہوا تو آپ ناٹھا نے فرمایا: '' جسے جنتی آ دمی و کھنا پہند ہووہ اسے دکھیے لے۔'' (صحیح البنحاری الزکاۃ 'باب و جوب الزکاۃ 'حدیث:۱۳۹۷) زکاۃ ادا نہ کرنے والوں کو بخت وعید سناتے ہوئے آپ نے فرمایا: '' جس شخص کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے زکاۃ ادا نہ کر نے قالوں کو تیمت کے دن اس کا مال سمجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آ تھوں پر دو نقطے ہوں گئاس کے گھ کا طوق بن جائے گا' پھراس کی دونوں با چھیں پکو کر کہے گا: میں تیرا مال ہول میں تیرا فرزانہ ہول ۔۔۔۔' (صحیح جائے گا' پھراس کی دونوں با چھیں کو کر کہے گا: میں تیرا مال ہول میں تیرا فرزانہ ہول ۔۔۔' (صحیح عظیم کرکن کی ادا گئی کی توفیق وے۔ آمین .۔۔۔

\* جن چیزوں میں زکاۃ واجب ہے: زکاۃ مندرجہ ذیل اشیاء میں واجب ہے: ﴿ سونا ﴿ چاندی ﴿ نقدرتم ﴿ اموالِ تجارت ﴿ غله اور پھل ﴿ شهد ﴿ معدنیات ﴿ مولیثُ ان اشیاء کے علاوہ دیگراشاءُ مثلاً: گھریلواستعال کے برتن سواری اور سبزیوں میں زکاۃ نہیں ہے۔

\* ذكاة كمصارف: ذكاة ككل آ ته مصارف بي جنيس الله تعالى نے ورج ذيل فرمان بيل بيان كيا م الصَّدَ قَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيُضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النوبة ١٠٠٩) اس آيت كريمه كي روشي بيل زكاة كمصارف حسب ذيل بين: ﴿ فَقراء ﴿ مَا كَينَ ﴿ مَا اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ وَمَا اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلَيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلَيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلَيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلَيمٌ اللهُ وَالمُولِ ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلَيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَلَا اللهُ ال



## بنير للفؤال مُزالِحِتُمِ

# (المعجم ٨) أَبْوَابُ الزُّكَاةِ (التحفة ٦)

# زكاة كاحكام ومسائل

باب:١-زكاة كى فرضيت

(المعجم ١) - **بَابُ** فَرْضِ الزَّكَاةِ (التحفة ١)

الا ۱۵۸۱- حضرت عبدالله بن عباس قالتی اوروایت به که نی تالیخی نے حضرت معافر قالت کو یکن سیجا تو فر بایا:

دی کم الل کتاب لوگوں کے پاس جا رہے ہو تو (سب کہا اللہ کتاب لوگوں کے پاس جا رہے ہو تو (سب کہا اللہ کا اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں (محمہ تالیخ اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تحماری بید وقوت تبول کر لیں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تحماری بیدو توت تبول کر لیں (اور اسلام میں واض ہوجا کیں) تو افعیس بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کیا کی ہیں۔ اگر وہ تحماری بید بات تسلیم کر لیں تو پھر آفھیں بناؤ کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں صدفتہ فرض کیا ہے جوان کے دولت مندافراد سے لیا جائے گا اور واپس ہے جوان کے دولت مندافراد سے لیا جائے گا اور واپس بات بھی مان لیں تو ان کے عمرہ مال لینے سے اجتناب بات بھی مان لیں تو ان کے عمرہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بدد عاسے خ کر رہنا کیونکہ اس کے اور اللہ کہ کرنا ور میاں کوئی رکا و نے نہیں۔ "

حَدَّنَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بْنُ مُحَمَّدِ: مِلَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بْنُ مِسْعَاقَ الْمَكُيُّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْسٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، فَوْلَى ابْنِ عَبْسٍ، فَنِ ابْنِ عَبْسٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْيِي عَنْ مُعَاذَا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل



. زکاۃ ادانہ کرنے والے کی سزا کا بیان

**٨- أبواب الزكاة** ....

م فوا کد ومسائل: ① حضرت معاذ الله کو ۱۰ ه میں ججة الوداع سے يہلے يمن كا گورزمقرر كيا گيا- يمن ك ایک جھے کے گورز حفرت معاذ بن جبل واللواور دوسرے جھے کے گورز حفرت ابوموی اشعری واللو تھے۔ (صحيح البخاري؛ المغازي؛ باب بعث أبي موسى و معاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ حديث: ۴۳۳۰ ۴۳۳۲) الل كتاب سے مراد يبودي ميں -اس زمانے ميں يمن ميس كثير تعداد ميس يبودي آباد تھے- ﴿ غیرمسلموں کو تبلیخ کرنے میں سب سے زیادہ اہمیت مسئلہ کو حید کو حاصل ہے۔ ﴿ توحید ورسالت کا اقرار اسلام میں داخلے کی بنیا دی شرط ہے اس کے بغیر کو کی مخص مسلمان شار نہیں کیا جاسکتا۔ ﴿عبادات میں نماز اور ز کا قسب سے اہم ہیں۔ ﴿ زِکا قِ مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہے غیر مسلموں سے زکا قاکا تناول کیکس وصول کیا جاتا ہے جو ہر مخص کے حالات کے مطابق کم وہیش مقرر کیا جاتا ہے۔اسے جزید کہتے ہیں۔ ﴿ زَكَاةَ مسلمان مستحقین ہی میں تقسیم کی جاتی ہے۔ غیرمسلموں میں سے صرف اس غیرمسلم پرز کا قبیں سے پھھ خرج کیا جاسکتا ہے جس کے بارے میں بیتو تع ہو کہاہے مسلمانوں ہے قریب ہونے کا موقع ملا تواسلام کی طرف راغب ہو جائے گا اور ممکن ہے وہ اسلام بھی قبول کر لے۔ ایسے لوگوں کو مؤلفة القلوب کہاجاتا ہے۔ ﴿جَمْ علاقے کے سلمانوں سے زکاۃ کی جائے پہلے وہاں کے مستحق افراد میں تقسیم کرنی چاہیے۔ اگران کی ضروریات پوری کرنے کے بعد مال فی جائے تو بھر دوسرے علاقے کے مسلمانوں میں تقتیم کی جاسکتی ہے۔ ﴿ زَكاةَ مِينِ الْحِيمِ ا چھے جانور چن کر وصول نہ کیے جائیں اور نہ تک جانور لیے جائیں بلکہ درمیانے درج کے جانور لیے جائیں ۔ ⊕اسلام میں نئے داخل ہونے والے افراد کو آہتہ آ ہت اسلامی تعلیمات برعمل کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ ایک ہی بارتمام احکام کا بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ﴿ تَبَلِيْجُ وَتَفْهِيمِ کے ذِریعے سے کوشش کی جائے کہ عوام خوش دلی سے اسلام کے احکام برعمل کریں اور ان کے دل اسلای تعلیمات کی اہمیت کومسوں كرتے ہوئے عيت سے ان برعل كريں۔ ﴿ ملك ميں امن وامان قائم ركھنے كے ليے رعايا ميں انساف ب حدضروری ہے۔ ہرحاکم اورسرکاری افسر کاسب سے پہلا اورسب سے اہم فرض رعایا کے حقوق عدل وانصاف ے اوا کرنا ہے۔ اللہ مظلوم کی بدوعا ہے بچنے کا مطلب ظلم ہے بر بیز اور طالم سے مظلوم کا حق دلوانا ہے کیونکہ جب مظلوم کو جا کم ہے اپنا حق نہیں ملے گا تو اس کے دل ہے بدد عا نکطے گی۔ ﴿ مظلوم کی بددعا جلد قبول ہوتی ہے ای طرح جب مظلوم کی دادری کر دی جائے اور وہ خوش ہو کر دعا دے تو وہ بھی جلد قبول ہوتی ہے۔

باب:۲- ز کاۃ نہ دینے والے کی سزا

(المعجم ٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ

(التحفة ٢)

١٧٨٧-حضرت عبدالله بن مسعود ثاثفة بروايت

١٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ

١٧٨٤\_[إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، ح: ٣٠١٢ عن ابن أبي عمر ₩



ب رسول الله علي في فرمايا: "جوفض اين مال كي زکاۃ ادانہیں کرتا' قامت کے دن اس کے مال کو سنجے سانپ کی شکل دی جائے گئ حتی کہوہ اس کی گردن میں طوق بن كر ليك جائے گا۔" اس كے بعد رسول الله الله نے قرآن مجید ہے اس کی تائید میں یہ آیت الاوت فرمائي: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُحَلُونَ بِمَآ اتْهُمُ اللَّهُ مِن فَضُلِهِ ..... ﴿ (آل عمران ١٨٠١) ''جنصیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دیاہے ٔ وہ اس

میں اپنی تنجوی کواینے لیے بہتر خیال نہ کر س بلکہ وہ ان کے لیےانتہائی برا ہے۔عنقریب قیامت کے دن انھیں

زكاة ادانه كرنے والے كي سز ا كابيان

الْعَدَيْقُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، وَجَامِع بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، مَهِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدِ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثَّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ حَتّٰى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاۤ ءَاتَنْهُمُ أللُّهُ مِن فَضَالِهِ عَ إِلَّا عِمِوانَ: ١٨٠] الآية .

٨- أبواب الزكاة

ان کی تنجوی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔''

کے فوائد ومسائل: ﴿ مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکاۃ فرض ہے۔ ﴿ بجرموں کو قیامت کے دن جہم میں داخل کیے جانے سے پہلے بھی سزالے گا۔ ﴿ منجسانب سے مرادانتہائی زہر یاسانب ہے جس کا سرسفید ہو۔ ®اگر کی خلاف شریعت **کام میں** دنیا کا پچھ فائدہ نظر آئے تواس کے اُخروی نقصان کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ دنیا کا فائدہ حقیر محسوں ہواور شریعت برعمل کرنا آسان ہوجائے۔ ﴿ارشاواتِ نبوی قرآن مجيدتل كاتشرح بين اس ليے بعض اوقات رسول الله الله الله الله الله است ارشاد مبارك كے ساتھ قرآن مجيد كي آيت بھي الاوت فرما دیتے تھے۔ ﴿ علائے كرام كو وعظ وقسيحت كے دوران ميں قرآن مجيدكي آيات اور احاديث نبوي بھی پڑھکران کا ترجمہ سنانا جاہیے۔اس میں جو برکت ہےوہ بزرگوں کی حکایات پراکتفا کرنے میں نہیں \_

١٥٨٥ حضرت الوذر غائظ سے روایت ہے رسول الله مَنْ فَيْلُمْ نِهِ فَرِما ما! '' اونٹوں' بکریوں یا گایوں کا جو مالک ان کی زکاۃ ادانہیں کرتا' (اس کے یہ جانور) قیامت کے دن انتہائی بدے اور موٹے ہوکر آئیں گئ ١٧٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن الأَعْمَش، عَن الْمَعْرُور بْن سُوَيْلًا، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

₩ العدني به، وقال: " حسن صحيح "، وقال الحميدي في مسنده ثنا سفيان ثنا جامع بن أبي راشد وعبدالملك بن أعين به، ح: ٩٣، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٢٥٦.



١٧٨٠. أخرجه البخاري، الزكاة، باب زكاة البقر، ح: ١٤٦٠، ٦٦٣٨ من حديث الأعمش به، ومسلم، الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، ح: ٩٩٠.

٨- أبواب الذكاة ...... . ذكاة ادا شكر في والله كاس الكايان

وہ اے سینگوں سے ماریں کے اور پاؤں سے روندیں کے جب آخری جانورگزر چیس کے تو پہلے گزر جانے والے دوبارہ آجائیں کے۔ (اسے بھی عذاب ہوتا رہےگا)حتی کہ(سب)لوگوں کا نیصلہ ہوجائےگا۔"

يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظُمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا. وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا. كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا. حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

1۷۸٦ حَلَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمْمَانَ الْعُنْمَانِيُّ: حَلَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَبَيْحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَبَيْحُ قَالَ: «تَأْتِي الْإِبلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَ مِنْهَا، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْبُقَرُ وَالْعَنَمُ تَطأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْبُقَرُ شُجَاعاً الْبُقَرُ شُجَاعاً أَقْرَعَ فَيَلْقُى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَفِرُ مِنْهُ وَتَطَحُهُ مِنْ مُلْهُ فَيَغِرُ مِنْهُ الْفِيَامَةِ، فَيَفِرُ مِنْهُ مَا لِي وَلَكَ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، فَيَقُولُ: فَيَقَولِهُ هِيَدِهِ فِيَلِهِ فَيَلْمُ مُؤْلِكُ وَيَلْكَمُهُا اللهُ كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، فَيَقُولُ: فَيَقَولُ اللهِ فَيَقُولُ وَيَقُولُ: فَيَقُولُ اللّهِ مِنْكُولُ وَيَلْعَمُهَا».

۱۷۸۱- حفرت ابو جریه فائٹ کے روایت ہے،
رسول اللہ خائٹ نے فرمایا: ''وہ اونٹ جن کاحق (زکاۃ)
ادا نہیں کیا گیا ' قیامت کے دن ) آئیں گئ اپنے
مالک کو پاؤں سے روندیں گئ گائیں اور بکر یاں آئی
گئ (وہ بھی) اپنے مالک کوسموں سے روندیں گی اور
سینگوں سے ماریں گی۔ اور خزانہ گئج اسانپ بن کر آ
جائے گا۔ وہ قیامت کو جب اپنے مالک سے ملے گا تو
مالک اس سے دود فعہ بھائے گا' پھروہ (سانپ) ساننے
مالک اس سے دود فعہ بھائے گا' پھروہ (سانپ) ساننے
مالک اس سے دود فعہ بھائے گا' پھروہ (سانپ) ساننے
مالک اس نے دود فعہ بھائے گا' پھروہ (سانپ) ساننے
مالک اس نے دود فعہ بھائے گا' پھروہ (سانپ) ساننے
کیوں میر سے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ کہے گا: بی سے براخزانہ
مول' بیس تیراخزانہ ہوں۔ وہ اس سے بیخ کے لیے اس
کی طرف ہاتھ کرے گا تو دہ اس (ہاتھ) کو اپنے منہ بیس

کے فوائد دمسائل: © خزانے سے سرادسونا جائدی دغیرہ ہے جس کی زکاۃ ادانین کی گئے۔ ﴿ انسان دنیایس



١٧٨٦\_[صحيح] إسناده حسن، وله شواهد كثيرة، منها الحديثان السابقان.

زکاۃ کی اوائیگی کے بعد مال وغیرہ کا تھم

٨- أبواب الزكاة .

روپے پیسے کالالج کرتا ہے۔اس کو حاصل کرنے میں حلال حرام کی پروائییں کرتا اور لالج کی وجہ سے زکاۃ نہیں ویتا۔ اس قسم کا مال قیامت کوعذاب کا باعث ہوگا کہ انسان اس سے جان چیز انا چاہے گالیکن وہ نہیں تچیوڑے گا۔ ®انسان ہاتھ سے مال لیتا ہے لیکن ای ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا چاہتا' اس لیے ہاتھ کوعذاب ہوگا کہ اس کا خزانہ سانب بن کراس کا ہاتھ کا کے گا۔اللہ تعالیٰ اپنی بناہ میں رکھے۔ آمیین

(المعجم ٣) - بَابُ مَا أُدِّي زَكَاتُهُ لَيْسَ باب:٣-جس ال كى زكاة اواكروى بِكَنْزِ (التحفة ٣) جائية (التحفة ٣)

۱۷۸۷-حضرت عمرین خطاب الانتلاکی آزاد کرده غلام حضرت خالد بن اسلم دلات ہے روایت ہے انھوں نے کہا: میں حضرت عبداللہ بن عمر اللیا کے ساتھ ماہر گیا۔ انھیں ایک بدو ملا اس نے کہا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے: ﴿وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنُفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ''جولوگ سونا جإندي جمّع كرتے بى اور اسے اللہ كى راہ ميں خرج نہيں كرتے ..... '(اس آيت كاكيامطلب ہے)؟ حضرت ابن عمر جائنیا نے اسے کہا: جس نے اسے جمع کیا اور اس کی زکاۃ اوا ندکی اس کے لیے ناہی ہے۔ بیکم زکاۃ کا تھم نازل ہونے سے پہلے تھا جب زکاۃ کاتھم نازل ہو گیا تو اللہ نے اسے مالوں کی یا کیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر متوجہ ہو کر فر مایا: مجھے بروانہیں کہ میرے یاس اُ صد یہاڑ کے برابرسوناہوجس کی تعداد (اورمقدار) کا مجھے علم ہواوراس کی زکاۃ ادا کروں اوراس سے اللہ کی فرماں برداري والے كام انجام دول۔ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَلَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيُّ. فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ: عُمْرَ، فَلَا يَكْبُرُونَ اللهَهَتَ وَلَا اللهِ: عُمْرَ، فَلَا يَعْرُونَ اللهَهَ اللهُ عُمْرَ اللهِ عُمْرَ، فَلَا اللهُ عُمْرَ اللهِ اللهِ عُمْرَ، مَنْ كَنْزُهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، يَعْمُرَا فَي سَكِيلِ اللهِ هِ؟ [النوبة: ٢٤] قَالَ لَهُ اللهُ عُمْرَ: مَنْ كَنْزُهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، اللهُ طَهُوراً الزَّكَةُ وَلَا اللهُ طَهُوراً اللهُ عَلَمُ عَلَدَهُ وَأَزَكِيهِ لَوْ اللهِ عَنَّ وَجَلَهَا اللهُ طَهُوراً لِللهُ عَلَمُ عَلَدَهُ وَأُزكِيهِ، وَالْعَلَى لَوْ اللهِ عَزَّ وَجَلَ. مَا أَبَالِي لَوْ وَأَخَلُ فِي بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلً.



<sup>.</sup> **۱۷۸۷.** أخرجه البخاري، الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ح: ٤٦٦١،١٤٠٤ من حديث يونس عن ابن **شها**ب به تعليقًا، وأسنده أبوذر في روايته، ورواه الحافظ في تغليق التعليق: ٣/ ٢،٥ من طرق عن أحمد بن شبيب به موصولاً.

۸ - أبواب الزكاة معلق احكام ومساكل

🗯 فوائد ومسائل: ۞ الله کی راه میں خرچ کرنا دین کے اہم مسائل میں ہے ہے بیچکم ذکاۃ فرض ہونے ہے پہلے بھی تھا'اب بھی ہے لیکن پہلے اس کی کم از کم مقدار کا تعین نہیں کیا گیا تھا'اس کے بعد بیہ مقدار بھی متعین کر دی گئی۔ ﴿ فرض زکاۃ اُوردیگر واجب اخراجات کے علاوہ نیکی کی راہ میں خرچ کرنانفلی عبادت ہے۔ ﴿ زکاۃ ادا کرنے ہے باقی مال پاک ہوجاتا ہے در نہ سارا مال نا پاک ہوتا ہے۔ ﴿ جائز طریقے ہے دولت مند ہوتا اللہ کی طرف ہے احسان اور نعمت ہے جس کاشکرا داکرنے کے لیے ضرورت مندا فراد کی مد کرتے رہنا جاہے۔

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ٢٨٨ - حفرت ابوبريه الله عن روايت ٢ ز کاۃ ادا کر دی تواینے فرض سے سبک دوش ہو گیا۔''

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا رسول الله تَكُمُّ نِهُ مِلْمِ! " بمب تو نے اپنے مال كر مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ ﴾ مَا عَلَيْكَ».

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَريكِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْمَال حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ».

ب أنهول نے نبی اللیا کو فرماتے ہوئے سا: '' زکان کے سوا مال میں کوئی حق نہیں (جس کا اوا کرنا ما لک ع فرض ہو۔)''

١٨٨٩- حضرت فاطمه بنت قيس عين سے ردايية

(المعجم ٤) - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ (التحفة ٤)

باب:٨- چاندى اورسونے كى زكاة

١٧٨٨ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الزكاة، باب ماجاه إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ح: ١١٨٠ م حديث عمرو به، وقال: "حــن غريب"، وصححه ابن خزيمة، ح:٧٤٧١، وابن حبان(موارد)، ح:٧٩٧ والحاكم: ١/ ٣٩٠، والذهبي \* دراج صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف (تقريب)، وهو حــن الحديث ع غير أبي الهيثم، وزادابن حبان وغيره: "ومن جمع مالاً حرامًا ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه". ١٧٨٩\_[إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، الزكاة، باب ماجاء أن في المال حقًا سوى الزكاة، ح: ٦٥٩، ٦٦٩ م حديث شريك به، وقال: "لهذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبوحمزة ميمون الأعور يضعف" \* والأعور لهذا ضعا صاحب التقريب وغيره، وفيه علة أخرى. - جاندى ادرسونے كى زكاة كم تعلق احكام ومسائل

١٧٩٠ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا

وَكِيمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ صَدَقَةِ اللهِ اللهِ عَنْ صَدَقَةِ الْخَبْلُ وَالرَّقِيق وَلٰكِنْ هَا تُوا رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ الْخُشْرِ مِنْ

كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً ، دِرْهَماً ».

٨- أبواب الزكاة.

**أَنَّ** النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ بِينَاراً، فَصَاعِداً، نِصْفَ دِينَارٍ. وَمِنَ

ىيىرى الأرْبَعِينَ دِينَاراً ، دِينَاراً .

فوائدومسائل: ﴿ جوهور کام کاج کے لیے ہوں اور جوغلام خدمت کے لیے ہوں ان کی زکاۃ دیا فرض فہرس کے لیے ہوں ان کی زکاۃ دیا فرض فہرس کی طرح فہرس کی طرح ان کی قبت کا اندازہ کر کے ان کی زکاۃ ادا کر نی چاہیے اس کے بارے میں متعددروایات موجود ہیں لیکن ان کی قبت کا اندازہ کر کے ان کی زکاۃ ادا کرنی چاہیے اس کے بارے میں متعددروایات موجود ہیں لیکن ان کی سندوں میں کلام ہے تا ہم کہا جا سکتا ہے کہ بیا حادیث باہم فل کر قابل استدلال ہوسکتی ہیں۔حضرت عمر بن عبد العزید دولات نے ہم کا جو اس کے بارے میں تاہم کی تاہم وہود ہیں۔ حضرت عمر بن مبدالات باب زکاۃ العروض: المحاس کی سندھن ہے۔ امام بیکی دولات نے مال تجارت پر زکاۃ کے وجوب کو ترجے دیے ہوئے فرمایا ہے: وَ هَذَا فَولُ عَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ ] (سنن البیہ تھی:۳۷/۱۳۲۵)''اکٹر علماء کا جوب کو ترجے دیے ہوئے فرمایا ہے: وَ هَذَا فَولُ عَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ ] (سنن البیہ تھی:۳۷/۱۳۲۷)''اکٹر علماء کا کہا تھی جس کا وزن موجودہ حساب ہے 2.97 دی گرام اور بعض کے زویک

• ١٧٧ـــ[إسناده ضعيف] وانظر، ح: ٩٥ لعلته، وأخرجه أبوداود، الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح: ١٥٧٤ فيره من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه نحوه، وصححه البخاري، وابن خزيمة في هما ♦ أبوإسحاق عنمن، وتقدم، ح: ٤٦، وللحديث شواهد.

﴿١٧٩٤ [حسن] وضعفه البوصيري ۞ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع تقدم حاله، ح: ١٠٦٩، وله شواهد عند أبي ﴿وَوَ مَنْ ١٥٧٣ وغيره.



٨- أبواب الزكاة ...... دوران سال من طنه وال برزكاة عمعلق احكام وسائل

3.06 گرام ہے۔ کم از کم دوسودرہم چا تدی ہوتو زکاۃ واجب ہوتی ہے۔ارشاد نبوی ہے: ''پائی اوقیہ ہے کم میں زکاۃ نہیں۔' (صحیح البحاری الزکاۃ ابب زکاۃ الورق عدیث:۱۳۲۷) اوقیہ چالیں ورہم کا ہوتا ہے۔ (حامع الترمذی الزکاۃ ابب ماحاء فی صدفۃ الزرع والنصر والحبوب عدیث:۱۳۲۵) اکر علاء نے دوسو ورہم کی مقدار ساڑھے باون تولے بیان کی ہے۔ ﴿سونے کا نصاب بیس وینار ہے جس کی مقدار ساڑھے سات تولے ہوتی ہے۔ جب کہ موجودہ دور کے صاب سے اس کا وزن 85 گرام بنتا ہے۔ ﴿سونے اور چا تدی بیس زکاۃ کی مقدار چالیسواں حصہ ہے مثانی: اگر کس کے پاس دس تولے سونا ہوتو اسے چوتھائی تولہ اور چا تدی بین زکاۃ کی مقدار چالیسواں حصہ ہے مثانی: اگر کس کے پاس دس تولے سونا ہوتو اسے چوتھائی تولہ ہے کیونکہ موجودہ نظام کے مطابق کرنی نوٹ سونے کے برابر دس نوٹ کے تائم مقام قرار دیے جاتے ہیں اس لیے بین الاتوای تجارت بیس ممالک ایک دوسرے سے سونا وصول اور اوا کرتے ہیں تاہم علاء کی اکثریت نے نقد قم کی زکاۃ تجارت بیس ممالک ایک دوسرے سے سونا وصول اور اوا کرتے ہیں تاہم علاء کی اکثریت نے نقد قم کی زکاۃ کیاں رقم فالتو پڑی ہواور اس پرسال گزر جائے تو وہ اس بیس غرباء وسائی بی کہ عبائی دی کرتم کے برابر جس کے پاس رقم فالتو پڑی ہواور اس پرسال گزر جائے تو وہ اس بیس غرباء وسائین کا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس فساب میں غرباء وسائین کا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس فساب میں غرباء وسائین کا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس فساب میں غرباء وسائین کا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس فساب میں غرباء وسائین کا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس فساب نیادہ واب

36

(المعجم ٥) - كِابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا (التحقة ٥)

1۷۹۲ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْولِيدِ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَلْولُ: "لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلْهُ الْحَهْلُ».

باب:۵-جس شخص کو (سال کے دوران میں ) مال ملے

ا ۱۷۹۲ - حطرت عائشہ بھی سے روایت ہے وہ فرماتی میں: میں نے رسول اللہ تلای سے سنا آپ فرما رہے تھے:"کسی مال میں زکاۃ نہیں حتی کداس پرسال گرر وائے۔"

کے فوائد ومسائل: ﴿ سونے جاندی وغیرہ میں نصاب کا مالک ہونے کے ایک سال بعد زکاۃ واجب بوتی ہے۔ ﴿ زرع بیداوار جب باغ یا کھیت سے اٹھالی جائے تو اس بین سال گزرنا مراجب ہوجاتی ہے اس بین سال گزرنا شرطنیس اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَا تُوا حَقَّهُ يُومَ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام: ٢١٣) (١١س کے کا لئے کے دن اس کا

١٧٩٣\_[حسن] وانظر، ح: ٥٦ لعلته، وضعفه البوصيري، وله شواهد كثيرة.

نصاب زكاة يءمتعلق احكام ومسائل ٨- أبواب الزكاة

حق ادا کرو۔'' ۞ جس کے بیاس پہلے کچھ مال موجود ہولیکن وہ نصاب ہے کم ہوؤ پھراہے کچھ اور مال مل جائے جس کی دجہ سے نصاب کمل ہو جائے تو سال کی ابتدا نصاب کمل ہونے ہے ہوگی۔اگراس کے ایک سال بعد

اس کے ہاس نصاب موجود ہے تو زکاۃ اداکرے گا۔

(المعجم ٦) - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأُمُوال (التحفة ٦)

١٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْن عُمَارَةً ، وَ عَبَّادِ بْن تَمِيم ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ

يَّهُولُ: الاَ صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ . وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ . وَلاَ

فِيمَا دُونَ خَمْسِ مِنَ الْإِبِل».

۹۳ کا- حضرت ابوسعید خدری دلاتؤ سے روایت بے انھوں نے نبی مُناقِثِم سے بدفرمان سنا: " یائی وس ا

باب: ۲- کن مالوں میں زکاۃ واجب ہے؟

تھجوروں ہے کم میں زکاۃ نہیں' یا نچ اوقیہ (جاندی) ہے کم میں زکا ہ نہیں اور یائج سے کم اونٹوں میں بھی نہیں۔''

🎎 فوائد ومسائل: ① تھجوری جب خنگ کر کے ذخیرہ کرنے کے قابل ہو جائیں' اس وقت اگران کا وزن ہانچ وس کے برابر ہوتو ان برز کاۃ واجب ہوگی۔ایک وسق ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے اورصاع ایک پیانہ ئے جس کا وزن تقریباً ڈھائی کلو بنمآ ہے۔اس حساب سے یائج وس کا وزن تقریباً ہیں (۲۰)من بنمآ ہے جس میں ہے ایک من زکاۃ اواکی جائے گی۔ ﴿ یا ﴿ اوتید دوسودرہم کے برابر ہے ٰ یعنی جاندی کا نصاب دوسودرہم تقریباساڑھے باون تولے ہے۔ ﴿ اَكْرَسَى كے ياس يائج ہے كم اونٹ ہوں تو ان ميں زكاۃ فرض نہيں۔ يائج اوف ہوں تو ایک بمری زکاۃ کے طور برادا کی جائے گی۔اونٹوں کی زکاۃ کی مزیر تفصیل باب 9 میں آئے گی۔

عَمْرُو بْن دِينَارِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ **أَيَّالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْس**َ فِيمَا دُونَ

١٧٩٤ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: ٩٣ ١٥ - حضرت جابر بن عبدالله والله عالي عدوايت جِنْتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ بِرُسُول الله عَلَيْمُ فِرَمايا: في في سحم اوتؤل من ز کاۃ نہیں یائج او تیہ ہے کم ( جاندی) میں ز کاۃ نہیں یا نج ومق ہے کم (غلی) میں زکاۃ نہیں۔''

[ ١٧٩٣] أخرجه النسائي: ٥/ ٣٧، الزكاة، بابزكاة الورق، ح: ، ٢٤٧٧ من حديث أبي أسامة به وأخرجه 🕌 البغاري، ح: ١٤٠٥ وغيره، ومسلم، ح: ٩٧٩ وغيرهما من حديث يحيي بن عمارة عن أبي سعيد الخدري به.

﴾ 1٧٩٠ــ[صحيح] أخرجه أحمد : ٣/ ٢٩٦ من حديث محمد بن مسلم به، وحسنه البوصيري .

پیکی زکاۃ اواکرنے ہے متعلق احکام ومسائل

باب: ۷- زكاة كاونت آنے سے يملے

( پیشکی) ادا کردینا

92۔ حضرت علی بن ابو طالب دلالا سے روایت

ے كد حفرت عباس والله نے واجب ہونے سے يہلے جلدی کرتے ہوئے زکاۃ ادا کرنے کی احازت مانگی تو

آب مَا يَلْمُ نِهِ الْحِيسِ اجازت دے دی۔

٨- أبواب الزكاة \_\_

خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوَاقِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةً».

(المعجم ٧) - بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحلِّهَا (التحفة ٧)

١٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ زَكَرِيًّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ حُجَّيَّةً بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لَهُ فِي ذٰلِكَ .

. و - و حيى يَعْجِيلِ صَّدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ. فَرَخُصَ 38 عَلَيْ أَنْ تَحِلَّ. فَرَخُصَ 20 عَلَيْ اللَّهِ اللّ

کے فاکدہ: پینگی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کدسال پورا ہونے سے پہلے زکاۃ ادا کردی جائے۔ وقت آنے پر حباب کر کے کی بیشی یوری کر لی جائے۔ یہ جائز ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک بیروایت حسن ہے۔ اہے کیا کہاجائے؟

٩٧ - ١٥ - حضرت عبدالله بن إلى اوفي الليج سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: جب کوئی صحف رسول اللہ مُاللہٰ کا خدمت میں اپنے مال کا صدقہ (زکاۃ) لے کر حاضر ہوتا تو نی مُلِیْلُ اس کو دعا و ہے۔ میں اپنے مال کی زکاۃ لے كررسول الله ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ نے

(المعجم ٨) - بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ باب: ٨- جب كولَى زكاة اواكر يق الزَّكَاةِ (التحفة ٨)

> ١٧٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةً. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَي يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ، صَلَّى عَلَيْهِ. فَأَتَيْتُهُ

١٧٩٥\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، ح: ١٦٢٤ عن سعيد بن منصور به، وصححه الحاكم، والذهبي \* الحكم بن عتيبة عنعن، وتقدم، ح: ١١٩٢، وله شواهد كلها ضعيفة.

١٧٩٦\_ أخرجه البخاري، الزكاة، باب صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة . . . الخ، ح:١٤٩٧ وغيره من حديث شعبة به، ومسلم، الزكاة، باب الدعاء لمن أتي بصدقة، ح: ١٠٧٨ من حديث وكيع به. ۸- أبواب الزكاة \_\_\_\_\_\_ المُعلَّق اللهُ مَعلَّى عَلَى آلِ فرايا: "الله! الداوفي ك خاندان ير رحمت إصدَّقَة مَالِي فَقَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فرايا: "الله! الله الله الله عنائدان ير رحمت

بِصَدَفَةِ مَالِي فَقَالَ: "اللَّهُمْ صَلَ عَلَى الِ ﴿ فَرَايا: ``اے اللَّهُ ابْوَاوَىٰ کے فَائْدَان پر رحمت أَبِي أَوْنَى ».

فوائدومسائل: ﴿ مونے چاندی اور نقذی (اموال باطنه) کی زکاة صاحب نصاب کوخود حاضر ہوکر اداکر نی چاہید۔ غلاور مویشیوں (اموال ظاہرہ) کی زکاة اسلامی حکومت کا مقرر کردہ افسر صاحب نصاب کے پاس بی خی کروسول کرے۔ ﴿ اسلامی معاشرے میں موام اور حکومت کے مابین مجت اور احترام کا تعلق ہوتا ہے۔ زکاة وصول کرنے والے کو چاہیے کہ زکاة اداکر نے والے کا شکر میادا کرے اور اسے دعا دے۔ ﴿ "آل" کے لفظ میں وہ خوض خود ہمی داخل ہوتا ہے جس کی آل کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی اولا داور وہ افراد جواس کے زروست ہیں اور وہ ان کا سروار مجھا جاتا ہے وہ بھی 'آل' میں شامل ہو کتے ہیں۔ بعض اوقات 'آل' سے مجھین اور بیروکار بھی مراد لیے جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْ حِلُوا آلَ فَ فَرَعَوَىٰ اَسْ وَ مَعْدِيْ اِللّٰ مَالِ وَ اِللّٰ مِن اَلْ کَ مُعْدِيْ لَا وَلَا مِن ہم ہیں گا ہوں کے اور اس کی قرعون کا ولد تھا۔ اور اس کی شدید ترین عذاب میں واض کر دو۔' اس آیت میں آل سے اولا ومراد نہیں کیونکہ فرعون کا ولد تھا۔ اور اس کی بھی (حضرت آسے میٹیا ایک مسل کے) فرعون کی آل کو بھی دورے آل میں دھرت آلے میں دھرت آل میں دھرت آلے کی کوئکہ فرعون کا ولد تھا۔ اور اس کی بھی دورے آلے کوئی دھرت آسے میٹیا مسلمان تھیں۔

294- حفزت ابو ہریرہ فاتنا سے روایت ہے رسول الله ٹائلی نے فرمایا: ''جب تم زکاۃ دوتو اس کا ثواب (حاصل ہونے کی دعا کرنا) فراموش نہ کرو۔ یوں کہو: [اَللّٰهُمَّ اَجْعَلُهَا مَغَنَمًا وَّلاَ نَجْعَلُهَا مَغُرَمًا] ''اےاللہ!اسے فائدے کی چیز بنااورتاوان نہ بنانا۔'' المَّالِثُنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِم، عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ فَيَّلِنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ فَيْتِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ فَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلاَ فَيْسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلاَ فَيْسُوا نُوابَهَا، أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا هَمْرَماً».

باب: ۹-اوٹول کی زکاۃ ۱۷۹۸-امام ابن شہاب زہری نے سالم بن عبداللہ (العجم ٩) - **بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ** (التحفة ٩) أُ ١٧٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْر بَكُرُ بُنُ

1۷4\$ [حسن] أخرجه البيهقي: ٨٩،٨٨/٤ من حديث ابن مهدي به \* سليمان بن كثير لا بأس به في غير الزهري قريب)، وتابعه سفيان بن الحسين عند أبي داود، ح: ١٥٦٨ وغيره، وحسه الترمذي، ح: ٦٢١، وعلقه البخاري محيحه، وله شواهد.

39

اونول كى زكاة مے متعلق احكام وسائل

٨- أبواب الزكاة.

اوران کے والد (حضرت عبداللہ بنعمر ٹاٹٹھا) کے واسطے خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: سے نی نظام سے روایت کرتے ہوئے فرماما: مجھے حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِير: حَدَّثَنَا ابْنُ حضرت سالم برشف نے وہ تحریر پڑھوائی جورسول اللہ ٹافٹا شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، نے زکاۃ کے بارے میں وفات سے پہلے تکھوائی تھی۔ میں نے اس میں یہ باتیں (لکھی ہوئی) پائیں: ''یا نج اونٹوں پرایک بمری (زکاۃ) ہے دس اونٹوں بردو بمریال یندره اونٹول پر تین بکریاں ہیں اونٹوں پر حار بکریاں ہیں' تجیس سے پینتیس پرایک سال کی ایک اونمنی ہے۔ اگرایک سالہ اونٹنی نہ ملے تو ووسالہ ندکراونٹ ہے۔اگر پنیتیں ہے ایک اونٹ بھی زیادہ ہوتوان پر دوسالہ اونٹی ہے۔ پینتالیس تک (یہی زکاۃ ہے۔) اگر پینتالیس ے ایک زیادہ ہوتو (جھیالیس سے) ساٹھ تک تین سالہ اوٹنی ہے۔ اگر (گلے کی تعداد) ساٹھ سے ایک زیادہ ہوتو چھتر تک جارسالہ اوٹنی ہے۔اگر چھتر ہے ایک بھی زائد ہوتو نوے تک ان میں دوسالہ دواونٹنال زکاۃ ہے۔ اگرنوے ہے ایک بھی زیادہ ہوتو ایک سوہیں تک تین تین سال کی وواد نٹنیاں میں ۔اگر (اونٹ)اس سے زیادہ ہوں تو ہر پچاس میں تین سالہ اونٹی اور ہر حالیس میں دوسالہ اونٹنی ہے۔''

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَاباً كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتُوَفَّاهُ اللهُ. فَوَجَدْتُ فِيهِ: "فِي خَمْس مِنَ الْإبل شَاةٌ. وَفِي عَشْر شَاتَانِ. وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ. وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ. وَفِي خَمْس وَعِشْرينَ بِنْتُ مَخَاض، إِلَى خَمْسِ وَثَلاَثِينَ. فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنُّتُ مَخَاصٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسِ وَثَلاَثِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ، إِلَى خَمْسَةِ وَأَرْبَعِينَ. فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ، وَاحِدَةً، ۚ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ لَإِنْ زَادَتْ، عَلَى سِتِّينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إلى خَمْس وَسَبْعِينَ. فَإِنْ زَادَتْ، عَلْى خَمْسِ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ. فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى تِسْعِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا كَثُرَتْ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ، حِقَّةٌ. وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ،

99 ا-حضرت ابوسعید خدری دانشاسے روایت ہے

١٧٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ

بنْتُ لَبُونِ».

١٧٩٩\_[حسن] أخرجه البخاري، ومسلم وغيرهما من حديث عمرو بن يحيي عن أبيه عن أبي سعيد به مختصرٌ جدًا، الفقرة الأولى، وللباقية شواهد كثيرة. اونؤل كى زكاة سے متعلق احكام ومسائل

٨- أبواب الزكاة ..

رسول الله عليم في فرمايا: " بانج سے كم اونوں يرزكاة فرض نہیں۔ جاراونٹوں پر بھی کھے (زکاۃ) نہیں۔اگران کی تعداد یا فیج تک پہنچ جائے تو نو عددتک ایک بمری (زکاۃ) ہے۔اگر وہ دس ہو جائیں تو ان میں چودہ کی تعدادتك دوبكريال ميں۔اگروہ يندرہ ہو جائيں توانيس کی تعداد تک تین بریاں (زکاۃ) ہیں۔ اگر ہیں ہو حائيں تو چوبيس ہونے تك حار كرياں ہيں۔ اگر وہ بجیس کی تعداد کو بھنج جائیں تو (بجیس سے) پنیتیس تک ایک سال کی ایک اونٹنی ہے۔ اگر ایک سال کی اونٹنی (ر بوژ میں موجود) نه ہوتو دوسال کا ندکراونٹ (ادا کر دے۔)اگر (پنیتیں ہے) ایک اونٹ زیادہ ہوتو ان میں پینتالیس کی تعداد ہونے تک دوسالہ ایک اونٹی ہے۔اگر (پینٹالیس سے) ایک اونٹ زیادہ ہوتو ان میں تین سالہ اونٹی (زکاۃ) ہے ساٹھ تک (یہی تھم ہے۔) اگر (ساٹھ ہے) ایک اونٹ زیادہ ہوتو پچھتر تک جار سالہ اونٹنی ہے۔ اگر ایک اونٹ زیادہ ہو تو نوے کی تعداد تک دو دوسال کی دواونٹنیاں (واجب) ہیں۔ایک سوہیں تک (یمی زکاۃ ہے۔)اس کے بعد ہر پیجاس میں تین سالہ اونٹی اور ہر جالیس میں دوسالہ اونتنى ہے۔"

خُوَيْلِدِالنَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِاللهِ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. وَلاَ فِي الأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتُ خَمْساً فَفِيهَا شَاةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً. فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً، فَفِيهَا شَاتَاذِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبُعَ عَشْرَةً. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةً، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهِ، إلى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةً. فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً **رُعِشْ**رِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ. فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونِ، إلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ. فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا حِقَّةُ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ بِئُينَ. فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَقِيهَا جَذَعَةٌ. إِلَى أَنْ تَبُلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ. فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، ﴿ فَيْهِا بِنُتَا لَبُونِ، إِلَى أَنْ تَبُلُغَ تِسْعِينَ. فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ُ**عِشْ**رِينَ وَمِائَةً. ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. **وَنِي** كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ».

🌋 فوائدومسائل: ١٠ اونث ايك تيتى جانور بئ اور پائج اونث دولت كى اتنى مقدار بے كداس پرزكاة واجب



۔ صدقات وز کاۃ وصول کرنے والوں سے متعلق احکام ومسائل

٨- أبواب الزكاة

ہونا حکمت کا تقاضا ہے۔ لیکن یا کچ اونٹوں میں سے ایک اونٹ وصول کرنے میں مالک برے حامختی ہے اس لے شریعت میں ان دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھتے ہوئے اونٹوں کی کم تعداد پر زکاۃ میں بکریاں لینے کا قانون ہے۔اس کےعلاوہ ہرفتم کے مال میں سے زکاۃ کےطور پر وہی مال دصول کیا جاتا ہےجس کی زکاۃ دی جارہی ے۔ ﴿ اونٹ کی عمر کے لحاظ ہے اس کی قبت میں کافی فرق پڑ جاتا ہے اس لیے اونٹوں کی زکاۃ میں وصول کے حانے والے حانور کی عمر بھی متعین کر دی گئی ہے۔ یہ بھی اسلای شریعت میں عدل واعتدال کا ایک مظہر ہے۔ ﴿ زكاۃ مِيں وصول كيے جانے والے اونؤں كى عمر ظاہر كرنے كے ليے حديث ميں مندرجہ ذيل الفاظ استعال ہوئے ہیں: (الف) مخاض: اس ہے مراد ایک سال کی اوٹٹی ہے۔ جب اوٹٹنی کا بچہ ایک سال کا ہو جائے توعمو بأوه دوباره حامله ہوجاتی ہے'اس لیے ایک سال کی اوٹٹی کو''بنت مخاض'' یعنی حاملہ کی بھی کہتے ہیں۔(ب) ''لبون'' دودھ دینے والے مادہ جانورکو کہتے ہیں۔ جب اونٹ کا بچیدوسال کا ہمو جائے تو اس کی مال عمو ما ددبارہ بحدرے پکی ہوتی ہے جودودھ لی رہاہوتا ہے'اس لیے دوسال کی اوٹنی کو بنت لبون' یعیٰن' دودھ دینے والی اوٹنی کی بی " کہتے ہیں۔اس عمر کے زکوابن لیون میعن ' دودھ دینے والی اوٹنی کا بیہ " کہتے ہیں۔ بدلدرو قیت میں بنت مخاض (ایک سالہ مادہ) کے ہرابر سمجھا جا تا ہے۔ (ج) حقے کا مطلب ہے کہ بداؤنٹی اس قابل ہو چکی ہے کہ اس پر بوجھ لا دا جائے اور اونٹ اس ہے جفتی کرئے اس لیے اسے حقہ بیخی ''بوجھ اٹھانے کی تن دار'' کہا حاتا ہے۔ (د) جذعہ سے مراد چار سالداؤنی ہے اس عمر میں اس کے دانت گرنا شروع ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے اے مارہ کھانے میں مشکل پیش آتی ہے اس لیے اسے جذمہ بعنی 'مریشان ہونے والی'' کہا جاتا ہے۔ ⊕اونٹوں کی زکاۃ میںصرف مادہ جانوروصول کیے جاتے ہیں۔صرف!بن لیون کو بنت مخاض کا متبادل قرار دیا گیا ہے۔اس میں بھی اصل واجب بنت مخاض ہی ہے۔اگر رپوڑ میں بنت مخاض موجود نہ ہو تب این لیون لیا حاتا ہے۔ @ایک سومیں سے زیادہ اونٹ ہونے کی صورت میں ان کے جالیس جالیس یا بچاس بچاس کے گردیے بنائے جائیں گے ۔اس کےمطابق دوسالہ یا تمین سالہاد نشیاں وصول کی جائیں گئ مثلاً ایک سوتیں میں ے اتنی پر دو بنت مخاض اور باتی پیاس پر ایک حقہ (130 = 40 + 40 + 50) ای طرح ایک سو حالیس پر ا بنت نخاض اور دو حقر (140 = 40 + 50 + 50) ايك سويجاس يرتين حقر (50 + 50 + 50) ايك سو ساٹھ پر جار بنت لبون (40 + 40 + 40 + 40) ای طرح ہردس کے اضافے پر ایک بنت لبون کی جگہ حقہ آتا جائے گاتی كدوسور جار حقى يا يانج بنت لبون كى اوائيكى فرض ہوگ \_ (200 = 50 x 40 = 4 x 50

باب: ۱۰-عامل کا داجب الا داعمر کے جانور ہے کم یازیادہ عمر کا جانوروصول کرنا (المعجم ١٠) - بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدَّقُ سِنَّا دُونَ سِنِّ أَوْ فَوْقَ سِنِّ (التحفة ١٠) 42

صدقات وزكاة وصول كرنے والوں مصتعلق احكام ومسائل

٨- أبواب الزكاة.

۱۸۰۰ حضرت انس بن مالک اللظ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اٹلٹ نے ان کے لیے بیتحریر لكهى: بسم الله الرحمان الرحيم - بيصدقے كاوه فريضه جورسول الله ناتفي في مسلمانون يرمقرر فرماياجس كاالله تعالیٰ نے اینے رسول کو تھم دیا۔ جانوروں کی زکاۃ میں اونٹوں کی عمروں کے بارے میں (بیتھم ہے کہ) جس کے اونٹوں کی تعدا داس حد تک پہنچ جائے کہاس پر جذعہ (جارسالہ) کی ادائیگی فرض ہولیکن اس کے پاس (رپوڑ میں) جذبے موجود نہ ہؤالیتہ حقہ (تین سالہ) موجود ہوتو اس سے حقہ ہی لے لیا جائے۔اس کے ساتھ اگر اس کے پاس بکریاں ہوں تو دو بکریاں دے دے یا ہیں درہم دے دے۔ جس کے پاس اونٹوں کی تعداد حقہ وصول کرنے کی حد کو پنجتی ہوا دراس کے پاس حقہ (تین سالہ) نہ ہو بلکہ اس کے پاس صرف بنت لبون (دو سالہ) موجود ہوتو اس ہے بنت لبون ہی قبول کر لی حائے اوراس کے ساتھ اس سے وو بکریاں یا بیس درہم لے لیے حائیں۔جس کی زکاۃ بنت لبون (دوسالہ) کی حد کو پنچتی ہوا وروہ اس کے پاس موجود نہ ہو بلکہ اس کے یاس حقہ (تین سالہ) موجود ہوتو اس سے حقہ وصول کر لها حائے اور زکاۃ جمع کرنے والا اسے بیس درہم یا دو بكريال دے دے۔ اور جس كى زكاۃ بنت ليون (وو سالہ) کی حد کو پیچی ہو اور وہ اس کے پاس موجود نہ ہو بلکاس کے پاس بنت مخاض (ایک سالد) ہوتواس سے بنت مخاض قبول کرلی جائے' اور وہ اس کے ساتھ ہیں

١٨٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَخْلِي، وَ مُحَمَّدُ بِنُ مَوْزُوقٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً: حَدَّثَنِيَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أَبَا بَكُر الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: بِشُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم. لَهٰذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ ۚ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ع فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإبل فِي فَرَائِض اللهِ عَلَى فَرَائِض الْغَنَم مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإبل صَدَقَةُ الْجَذَّعَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةً، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ. وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا. أَوْ عِشْرِينَ بِرْهَماً. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونِ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونِ، وَيُعْطِى مَعَهَا شَاتَيْن أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرينَ وِرْهُماً، أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاض، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاض وَيُعْطِيَ مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً، أَوْ شَاتَيْنِ.

• ١٨٠ أخرجه البخاري، الزكاة، باب زكاة الغنم، ح: ١٤٥٤ وغيره عن محمد بن عبدالله بن المثتى به.



صدقات وزکاۃ وصول کرنے والوں سے متعلق ادکام وسائل ورئم یا دو بکریاں ادا کرے۔ جس کی زکاۃ بنت مخاض (ایک سالد مؤنث) کی حدکو پنجتی ہؤاوروہ اس کے پاس نہ ہؤ البتہ اس کے پاس بنت لبون (دو سالد مؤنث) موجود ہوتو اس ہے بنت لبون وصول کر کی جائے اور زکاۃ جمع کرنے والا اسے بیس درہم یا دو بحریاں ادا کرے۔ جس کے پاس میج ادائیگی کے لیے بنت مخاض کرے۔ جس کے پاس میج ادائیگی کے لیے بنت مخاض ذکر) موجود ہوتو اس سے وہی وصول کرلیا جائے گا اور نگر کرموجود ہوتو اس سے وہی وصول کرلیا جائے گا اور کس کے سالہ مؤتہ ہوگا۔ اس کے ساتھ کے بھیجھ (لیناد بنا) نہیں ہوگا۔'

٨- أبواب الزكاة
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَلَيْسَتْ
عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا ثُقْبَلُ مِنْهُ
بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ
دِرْهَماً، أَوْ شَاتَيْنِ. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ
مَخَاضِ عَلٰى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونِ
ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

النے ایک دوسیائل: ﴿ اوتوں کی زکاۃ میں جن عمروں کی اونٹیاں وصول کی جاتی ہیں اور یہ ہیں: ﴿ ن بنت مخاصٰ ایخی ایک سالداونٹی ۔ ﴿ ن بنت بخاصٰ اونٹی ایک سالداونٹی ۔ ﴿ ن بنت بخاصٰ اونٹی ۔ ﴿ ن بخت ایس سالداونٹی ۔ ﴿ ن بخت بخت بخاصٰ اونٹی ۔ ﴿ ن بخت سے ایک ہیں۔ صرف ابن لبون (دوسالد ندکر) بنت کاض (ایک سالد مؤنث ) کے متبادل کے طور پر وصول کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ اگر ربوڑ میں مطلوبہ عمر کی مؤنث موجود نہ ہوتواس سے بڑی یا چھوٹی عمر کی مؤنث بھی وصول کی جاسکتا ہے۔ ﴿ اگر ربوڑ میں مطلوبہ عمر کی مؤنث دو بحریاں قراردی گئی ہیں البذا زکاۃ میں اگر مطلوبہ عمر کے اونٹی وصول کی گئی ہے توساتھ دو بکریاں یا ان کی قیمت مزید وصول کی جائے گئ تا کہ مطلوبہ زکاۃ اور وصول شدہ کے فرق کا از الدہوج اے ای طرح آگر مطلوبہ عمر کے ایک سالد مؤنی وصول کی گئی ہے تو یہ فرق و و بکریاں یا ان کی قیمت کی صورت میں واپس کیا جائے گا تا کہ واجب مقدار سے زیادہ فرکاۃ وصول نہ کی جائے ۔ ﴿ این لبون کو چونکہ بنت کاض کے برابر قراردیا گیا ہے لبذا و ایک سالد مؤند کی کا مطالبہ کیا جائے گا اور نہ زکاۃ وصول کرنے والاکوئی چیز واپس کر نے کا ذمہ دار ہوگا۔ ﴿ وَ وَ اللّٰ ہُو کَا کُلُونُ ہُونِ کُلُونُ کُ

باب:۱۱-عامل س قتم کے اونٹ وصول کر ہے؟ (المعجم ١١) - **بَابُ** مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْإِبِلِ (التحفة ١١)



صدقات وزكاة وصول كرنے والوں سے متعلق احكام ومسائل

٨- أبواب الزكاة...

۱۰ ۱۵ - حضرت سوید بن غفله داش سے روایت بئا الصول نے کہا: ہمارے پاس نبی طاقیاً کا عامل ( زکاۃ وصول کرنے والا) آیا۔ میس نے اس کا ہاتھ پکڑا اوراس کے حکم نامے میں پڑھا: صدقے کے ڈرسے الگ الگ ریوڑوں کو جمع نہ کیا جائے اور نہ اکتھے ریوڑ کو الگ الگ کیا جائے۔ ایک آ دی ایک موثی تازی بڑی سی اونٹی لیا جائے۔ ایک آ دی ایک موثی تازی بڑی سی اونٹی وہ اس سے کم ورج کی ایک اور اونٹی لے آیا انھوں نے وہ اس سے کم ورج کی ایک اور اونٹی لے آیا انھوں نے وہ الی اور فر بایا: جمھے کون سی زمین سہارا دے تی وہ لی اور فر بایا: جمھے کون سی زمین سہارا دے گی؟ اور کون سا آسان مجھ پرسا سیکرے گا اگر میں کی مسلمان کے بہترین اونٹ وصول کر کے رسول اللہ طبیح کی خدمت میں حاضر ہوں گا؟

- ١٨٠١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ
النَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَبْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ
النَّقِفِيِّ، عَنْ أَبِي لَبْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُويْدِ
الْمِنْ غَفَلَةَ قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ
فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: لاَ يُجْمَعُ
بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُمْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيةَ
بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُمْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيةَ
الصَّدَقَةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ
فَأَخَذَةً، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ ثُقِلِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ
فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ ثُقِلِينِي، وَأَيُّ مَسْلِم.
مَمَاءٍ تُظِلِّنِي، إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِم.

فوائد ومسائل: ﴿ فَوَائد ومسائل: ﴿ فَوَاده ووايت كوجارے فاصل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ بعض محققین نے شیخ اور بعض نے حسن قرار ویا ہے اور اس کے متابعات اور شواہد ذکر کے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فدکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور ثقابل حجت ہے۔ تقصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیثیة؛ مسند الإمام أحمد: ۱۳۲/۱۳ ۱۳۳ اس ۱۳۳ و صحیح أبی داود (مفصل) رقم: ۱۳۹ و سن ابن ماجه للد كتور بشار عواد ؛ حدیث: ۱۸۹۱) ﴿ حضرت سوید بن غفلد الله الله الله الله الله الله الله علی حیات مباد کہ میں اسلام قبول کر کے جے تھے لیکن رسول الله نافیل کی حیات مباد کہ میں اسلام قبول کر کے جے تھے لیکن رسول الله نافیل کی دیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ﴿ عال عالی تابعین میں شامل ہیں جفیس بہت صحابہ کرام خالی کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ﴿ عال عالی تعلق رکھتے ہیں۔ ﴿ عَلَم الله عَلَم کُوری جورسول الله نافیل کے ایک معالی کہ کی ہوایات خود سوید بن غفلہ والله حقیقی اس کے تعلق رکھتے ہیں۔ ﴿ حَمَم مَا ہے ہم مرادوہ تحریح کی جورسول الله نافیل کی تعریک کی ہوایات خود مطابق زکاۃ میں درمیاندور ہے کا مال وصول کرنا چاہئے نہ بہترین جانورلیا جائے جس سے مالک کونقصال مطابق زکاۃ میں درمیاندور ہے کا مال وصول کرنا چاہئے نہ بہترین جانورلیا جائے جس سے مالک کونقصال میں جوسوں کی بیابات خود میں درمیاندور ہے کا مال وصول کرنا چاہئے نہ بہترین جانورلیا جائے جس سے مالک کونقصال کی جوسوں کا کھور کونا کونی کا میں در نے کا مال کونقصال کی جوسوں کی بیابات خود کونی کونونی کونونوں کونونوں کی کونونوں کونوں کونونوں کونونوں کونونوں کونونوں کونونوں کونونوں کونونوں کونوں ک

- ١٨٠٦-[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح: ١٥٨٠ من حديث شريك به، انظر. ح:١٤٩ لعلته، ولم أجد تصريح سماع شريك فيه .



۸ - أبواب الزكاة معلق احكام وسأل

ہواور نہ بالکل نکما جانورلیا جائے جس ہے کی غریب کوفائدہ ہی نہ ہو۔ ﴿ صحابہ کرام ٹھائی جب کسی عہدے پر فائز ہوتے تھے تو عدل وانصاف کا انتہائی خیال رکھتے تھے۔ ﴿ اللَّا اللَّه ربوڑوں کو جمع کرنے اورا کھے ربوڑ کوالگ اللّٰہ کرنے کی وضاحت کے لیے اگلے باب میں حدیث: ۵۰ ۱۸ کا فائد ونمبر: ۸ ملاحظ فر اکمیں۔

١٨٠٢ - حَدَّفَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ: ١٨٠١ - حفرت جرير بن عبدالله الله الله على عدوايت

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، بَ رَسُول اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّاة وصول كرنے والا عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تمارے پاسے فُوْل ہوكروا پس جائے۔'' قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ

إِلَّا عَنْ رِضاً».

قائدہ:اس کا مطلب ہیہ کداس سے خندہ پیشانی سے ملواس کے فرائض کی ادائیگی میں اس سے تعاون کرو اور خوشی کے ساتھ زکاۃ اداکرو۔اگرتھاری نظر میں وہ تم سے واجب سے زیادہ طلب کررہا ہوتو بھی اداکرو۔اگر

اس کی غلطی ہوگی تو اس کا بوجھاس کے سر ہوگا ہمسیس تو اُب ہی ملے گا۔

(المعجم ۱۲) - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ بِابِ:١٢-گاۓ (بيون) كَانَةَ الْبَقَرِ بِابِ:١٣-گاۓ (بيون) كَانَةَ

1٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْمِدْ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَمَثْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيُمَنِ. وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقْرِ، مِنْ كُلِّ أَلاَئِينَ نَبِيعاً أَوْ

-ہاب:۱۲-گائے(بلوں) کی زکاۃ

سا۱۸۰۳ حضرت معاذ بن جبل دہنی دوایت ہے اور ان جبل دہنی کے دوایت ہے اور ان فی کم مایا: جمھے رسول اللہ طاقی ہے کہ جمعے اور جمعے محکم دیا کہ میں گایوں میں ہر جالیس میں سے ایک دو دانت والی (گائے یا بیل) اور ہر تمیں میں سے ایک سال کا ایک بچیز اما مجیزی وصول کروں۔

١٨٠٢ـــ [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير:٢/٣٢٧، ح:٢٣٦٧ من حديث إسرائيل به ☀ جابر تقدم، ح:٣٥٦، وتابعه مجالدعند الطبراني، ح:٢٣٦٢، وتابعهما داود بن أبي هند وغيره نحو المعنّى،انظرصحيح مسلم، ح:٩٨٩ وغيره.

١٨٠٣ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح:١٥٧٨ من حديث الأعمش به، وحسنه الترمذي، ح: ٢٢٣، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي وغيرهم.



٨- أبواب الزكاة \_\_\_\_\_ كائ اوربيلون كى زكاة معنقل احكام ومساكل



🌋 فوائد ومسائل: 🛈 اس باب کی ندکورہ دونوں روایتوں کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے۔ جبکہ دیگر متقتین میں ہے بعض نے حسن اور بعض نے سیجے قرار دیا ہے اور انھوں نے اس کے شواہد بھی بیان کیے ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ روایت سنداضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل جحت ہیں۔ ندکورہ دونوں رواتوں کی اسنادی بحث اوران میں فركورمسلك تفصيل ك ليےديكھيد (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:١٤/٣١/٣١/٣٢ ٣٣٩/٣٩/٣٠ و إرواء الغليل:٣١٨/٣ اكثار قيم : 290 وسنن ابن ماجه للدكتور بشار عواد عديث:١٨٠٣ ١٨٠٣) تمين سے كم كائے بيلول مين زكاة واجب نيس - ١ كات وو سال کی مُسِنَّه (وو دانت والی) ہوتی ہے۔ ﴿ گائے بیلوں کی زکاۃ کا حساب کرنے کے لیے دیکھنا جا ہے کہ ان تے تمیں تمیں یا چالیس جالیس کے کتنے گروہ بنتے ہیں' پھراس کے مطابق ایک سال یا دوسال کے پھڑے ۔ بچٹریاں لے لی جائٹی' یعنی تمیں (۳۰) پرایک سال کا ایک جانور اور چالیس (۴۰) پر دوسال کا ایک جانور داجب ہے۔اس کے بعد ساٹھ (۱۰) پر ایک ایک سال کے دو جانور۔ستر (۷۰) پر دوسال کا ایک اور ایک سال کا ایک۔اتی (۸۰) پردوسال کے دو۔نوے (۹۰) پرایک سال کے تین۔سو(۱۰۰) پردوسال کا ایک اور ایک ایک سال کے دو پچٹرے بچٹریاں بطور زکاۃ ادا اور وصول کیے جائیں گے۔ ۞ بھینس عرب کا جانورنہیں' اس لیے حدیث میں اس کا ذکرنہیں آیالیکن اپنے فوائد اور قدر و قیت کے لحاظ سے اورشکل و شاہت کے لحاظ سے بیہ گائے سے ملتا جلتا حانور ہے اس لیے احتیاط کا نقاضا ہے کہ اسے بھی گائے کے تھم میں سمجھا جائے۔ امام ابن المنذرنے اس براجماع لکھا ہے کیجینسیں بھی گایوں کے حکم میں جیں۔ دیکھیے: (فاویٰ ابن تمیۃ: ۲۵/۳۵) اگر گائیں اور جمینسیں مل کرنصاب بورا ہوتا ہوتو زکاۃ ادا کر دی جائے۔ زکاۃ کے طور پر وہ جانور دیا جائے جس کی تعدا در بوڑیں زیادہ ہے مثلاً :اگرہیں گائیں اور دس تھینسیں ہی تو ز کا ہے طور پر ایک سالہ بچھڑی دی جائے اور اگردی گائیں اور بیں جھینسیں ہیں توایک سالہ کمٹو ایا کٹوی ( جھینس کا نریا مادہ بچہ ) دے دی جائے۔

<sup>[</sup>١٨٠٤\_[اسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الزكاة، باب في زكاة البقر، ح: ٦٢٢ من حديث عبدالسلام به، وتكلم فيه، وانظر، ح:١٦٠٦ و١٤٧٨ هـ وخصيف ضعيف كما تقدم، ح: ١١٧٣، وللحديث شواهد، منها الحديث السابق.

ب بھیر بحریوں کی زکاۃ ہے متعلق احکام وسائل باب:۱۳۱ - بھیڑ بحریوں کی زکاۃ

١٨٠٥- امام ابن شهاب زهري وطل في حفرت سالم اور حضرت عبدالله بن عمر فاتف ك واسطى سے رسول الله مَثَاثِمُ ہے روایت کرتے ہوئے فرمایا: مجھے حضرت سالم بطش: نے وہ دستاویز پڑھوائی جورسول اللہ فر مائی تھی۔ (امام زہری فرماتے ہیں) مجھے اس دستاویز میں بیعبارت لکھی ہوئی ملی "و چالیس سے ایک سومیں بمریوں تک ایک بمری (زکاۃ) ہے۔اگرایک بھی زیادہ ہو جائے تو (ایک سواکیس سے لے کر) دوسوتک دو بكريان (واجب الادا) بين ـ اكر ان مين ايك بهي زمادہ ہوتو (دوسوایک ہے لے کر) تین سوتک تین بریاں ہیں۔اگراس سے زیادہ ہوں تو ہرسو پر ایک بحری ہے۔' میں نے اس میں بید (تھم) بھی پایا:''الگ الگ (ربوڑوں) کوجمع نہ کیا جائے اور اکٹھے (ایک) ر پوڑ کوالگ الگ نہ کیا جائے۔'' اور مجھے اس میں پیہ (حَكُم) بَعِي (لَكُها بُوا) ملا: " زكاة مِن سائد وصول كما

حائے'نہ بوڑ ھا جانوراور نہ عیب دار جانور''

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّنْنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ كَثِيرٍ: حَدَّنْنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ ابْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثْنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَاباً كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَاباً كَتَبهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللهُ. فَوَيهَ فِيهِ: «فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللهُ عَضْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا فَلْمِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتًانِ، إلى مِائَتَيْنِ. فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ، إلى مِائَتَيْنِ. فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَلاثُ مِائَةٍ. وَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا كُلُو مِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا كُلُو مِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا كُلُو مِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا كُلُو مِنْ مُنَاقًةٍ، شَاةً». وَوَجَدْتُ فِيهِ: «لاَ يُغْرَقُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ، وَلاَ يُفَرَقُ بَيْنَ مُتَعْرَقٍ، وَلاَ يُقْرَقُ بَيْنَ مُحْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ، وَلاَ يُقْرَقُ بَيْنَ مُتَوْرَةٍ، فَلِهِ : «لاَ يُؤخَدُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلاَ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ». الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلاَ هَرمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ».

فوا کدومسائل: ﴿ گائِ یا او تُن ایک وقت می ایک بچدد بَی ہے لیکن بحریاں زیادہ بچے دیت ہیں اس لیے بحر یوں کم ریوں میں زکاۃ کی شرح کم بحریوں کے ریوں میں زکاۃ کی شرح کم ریوں کے ریوٹ میں زکاۃ کی شرح کم ریوں کی کریوں اور بچوں کی کل تعداد اگر چالیس ہے کم جوتو اس مال پر کوئی زکاۃ فرض نہیں۔ ﴿ چالیس سے ایک سوئیس سے دوسوتک کے ریوڑ پر ﴿ چالیس سے ایک سوئیس سے دوسوتک کے ریوڑ پر زکاۃ میں دو ایک اوا اور وسوایک سے تین سونانو سے تک زکاۃ کی مقداد تین کمریاں ہے۔ ﴿ وسوایک سے تین سونانو سے تک زکاۃ کی مقداد میں جتنے پورے سو جب چارسو پوری ہوں گی تو چار کمریاں ادااور وصول کی جائیں گی۔ ﴿ اس سے زیادہ تعداد میں جتنے پورے سو

١٨٠٥\_[حسن] تقدم، ح: ١٧٩٨.

بهيز بكريون كي زكاة مي متعلق احكام ومسائل

٨- أبواب الزكاة

ہوں گئے اتنی ہی بکریاں زکاۃ ہوگی ۔ پورے *سکڑ*وں ہے زائد بکریوں پر زکاۃ نہیں ۔ ©الگ الگ رپوڑوں کو جمع کرنے کی صورت ہیہے ،مثلاً: دوآ دمیوں کے پاس جالیس جالیس بکریاں تھیں جن میں سے ہررپوڑ پرایک ا کیک بکری زکاۃ ہے۔ آنھیں کل دو بکریاں اوا کرناتھیں۔ انھوں نے اپنی بکریاں ملا کرایک رپوڑ بنالیا۔ اس طرح اتی (۸۰) بمر یوں برایک ہی بمری زکاۃ دے کرایک بمری بھائی۔ جب وصول کرنے والا چا گیا تو دونوں پھر الگ الگ ہو گئے ۔ ﴿ایک رپوڑ کے دور پوڑ بنا کر زکاۃ بچا لینے کی مثال یہ ہے کہ دوآ دمیوں کےمشتر کہ رپوڑ میں دوسوہیں بکریاں تھیں' لہنداان پر تین بکریاں زکاۃ ہے'انھوں نے اس کے دور پوڑ بنا لیے جن میں سے ہرایک ر پوژش ایک سودس بکریاں ہیں۔اس طرح ہر رپوژیر ایک بکری زکاۃ واجب ہوئی اور مجموعی طور پر دو بکریاں ز کاۃ دی گئیں اور ایک بکری بچالی گئی یا کسی رپوڑ میں ساٹھ بکریاں تھیں جن پر ایک بکری ز کاۃ ہے۔ آٹھیں دو حصوں میں تقسیم کر کے تمیں تمیں کے دور پوڑ بنا لیے گئے ۔جن پر کوئی زکاۃ نہیں۔ ﴿ایک رپوڑ کے دویا دو ر پوڑوں کوایک بنانے کاممل زکاۃ وصول کرنے والے افسر (عامل) کی طرف ہے بھی ہوسکتا ہے تا کہ زیادہ زکاۃ وصول ہوئیہ بھی منع ہے۔اس کی مثال سو بکریوں کو پیاس پھاس کے دوحصوں میں تقسیم کرنا ہے تا کہ ایک کے بجائے دو کمریاں وصول ہوں یا دوا پسے رپوڑوں کوا یک قرار دینا جن میں سے ہرا یک میں ایک سویندرہ کمریاں تھیں تا کہ دو بکریوں کے بجائے تین بکریاں وصول کی جائیں۔ ﴿ سائلہ ہے مراد وہ نر جانور ہے جوریوڑ میں ا افزائش نسل کے لیے رکھا جاتا ہے۔اس کی اہمیت کی وجہ رہیہ ہے کہ وہ مالک کے لیے چتنی ہے جب کہ بوڑھا اور عیب دار جانورجس مستحق کودیا جائے گا'اس کی حق تلفی شارجوگی کیونکہ وہ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ بیسم اس ليرد بأثميا كه ندز كاة دينے والے كونقصان ہوندز كاة لينے والے كو\_

49

۲۰۸۱ - حفرت عبدالله بن عمر الأثبات روایت ب رسول الله تلفی نے فرمایا: ''مسلمانوں (کے جانوروں) کی زکاۃ یائی بلانے کی جگہ وسول کی جائے۔'' 1۸۰٦ حَلَّفْنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثْنَا الْوَلِيدِ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثْنَا الْبُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَثْلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ اللهِ ﷺ: الْمُسْلِمِينَ عَلْى مِيَاهِهِمْ، عَلَى مِيَاهِهِمْ، .

۱۸۰۱- [حسن] ه أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف من قبل حفظه (تقريب)، ومحمد بن الفضل هو عارم السدوسي أبوالنعمان، وأخرج أحمد: ٢/ ١٨٥، ١٨٥ وغيره بإسناد صحيح عن عبدالله بن المبارك عن أسامة بن زيد (الليشي، الظر، ح: ١٠٧٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو نحوه، وإسناده حسن، وأخرج ابن الجارود، ح: ٣٤٦ وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ: "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنتهم" وإسناده حسن، وحسنه الهيشمي.

۸ - أبواب الزكاة معلق احكام وسائل

اپنی کو ایک و مسائل: ﴿ گزشته دور میں ہر مخص اپنی جانوروں کو پانی چلانے کے لیے وشٹے پر لے جاتا تھا کیا پنی اپنی پلایا جاتا تھا کا جاتا تھا کیا ہے اور فول کے اپنی کو یں پر پانی پلایا جاتا تھا کا حاص طور پر اونوں کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا تھا اور ہر خص اپنی اونوں کے لیے حوض تیار کرتا تھا جس کے قریب ہی اونوں کا باڑا ہوتا تھا۔ ﴿ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وصول کرنے والے کو چا ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے ریوڑ چرتے جگتے ہیں وہاں وہاں جا کر زکاۃ وصول کی جائے۔ زکاۃ دیے دالوں کو پیٹم نہ دیا جائے کہ وہ اپنے مولی کے کرعائل (زکاۃ وصول کرنے والے افر) کے پاس آئیں اور وہاں زکاۃ اوا کریں۔ اس میں جانوروں کے مالکوں کے لیے مشقت ہے جبکہ عائل کے لیے ہر جگہ کہنچنا آسان ہے۔ ﴿ اسلامی شریعت میں عوام اور رعایا کی سولت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔

٧٠٨٠ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّتَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَعِلَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَعِلَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَعِلَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِي وَالْدَةُ فَقِيماً أَلاَثُ شِيَاهِ، إِلَى مِاتَتَيْنِ. فَإِنْ وَاحِدَةً، فَفِيها ثَلاَثُ شِيَاهٍ، إِلَى مِاتَدِينِ فَإِنْ وَاحِدَةً، فَفِيها ثَلاَثُ شِيَاهٍ، إلَى مُاتَقِينٍ فَإِنْ وَاحْدَةً، فَفِي كُلُّ مِاتَةِ شَاةً. لاَ يُعَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِعٍ، وَلاَ يُحْمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِعٍ، وَلاَ يُحْمَعُ بَيْنَ مَحْتَمِعٍ، وَلاَ يَحْمَعُ بَيْنَ وَلاَ تَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةً وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسَ، إِلَّا أَنْ يَشَاءً وَلاَ تَيْسَ، إلَّا أَنْ يَشَاءً وَلاَ يَشَعْهُ إِلَّ الْمُصَدِّقِ مَوْلَا مَنْ مَعْتَمِعٍ وَلاَ مَعْرَاحِعَالِ بِالسَّوِيَّةِ. وَلَيْسَ لِلْمُصَدِقِ هَرِمَةً وَلاَ يَشَى اللَّهُ الْمَالَقُ يَشَاءً وَلاَ تَيْسَ، إِلَّا أَنْ يَشَاءً وَلَا مُصَدِّقًا وَلاَ يَسْرَهُ وَلَا مَنْ مَعْمَالًا وَلَا تَسْرَاحِعَالًا وَلَا يَسْرَاحِعَالًا وَلَا تَعْمَامُ وَلَا السَّوِيَةِ مِيْلًا أَنْ يَشَاءً وَلَا مَنْ مُعْتَمِعً الْمُعَدِقِ الْمُعْمَامُ وَلَا السَّوْلَةِ وَلَا مَنْ مَنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْمَامِ اللْمُعْمِقُونِ إِلْمَا لَعْمَامِ الْعَلَقِ مَعْمَامِ اللْمُعَمِّ الْمِنْ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِلُونِ إِلَيْنَا مَامُعُوالِ وَلَا الْمُعْمِلُونَ الْمَعْمِعُ الْمِنْ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُعْمِعُ الْمِنْ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمَعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِعُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِعُ الْمُوالِقُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِعُ الْمُولِولُونَ الْمُؤْمِلُونَ

ک ۱۹۰۰ - حضرت عبراللہ بن عمر و اللہ سے روایت ہے اس ایک بکری ایک ایک سو ایک بکری اللہ کا مرایا: '' چالیس بکر یوں میں ایک بکری (زکاۃ) ہے ایک سو بیں تک (بہی هم ہے۔) اگر ایک سے ایک بکری زیادہ ہوتو تین سوتک تین بکریاں ہیں۔

سے) ایک بکری زیادہ ہوتو تین سوتک تین بکریاں ہیں۔
اگر اس سے زیادہ ہوں تو بر سو میں ایک بکری (زکاۃ) ہے۔ زکاۃ کے ڈر سے اکٹھ (ریوڑ) کوالگ الگ نہ کیا جائے اور جائور لگ الگ زریوڑوں) کواکھانہ کیا جائے اور بائر میں شریک دوافراد برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے حساب کتاب کرلیں۔ اور زکاۃ وصول کرنے والے (عالم) کو بوڑھایا عیب دار جانور نہ دیا جائے اور نہ سانڈ (عالم) کو بوڑھایا عیب دار جانور نہ دیا جائے اور نہ سانڈ دیا جائے اور نہ سانڈ

توائدومسائل: ﴿ الروفخس الى الى الى الى المراكب ريوز بناليس قوانس خليط كهاجاتا بـ بداشتراك المصورت من معترب جب دونول ريوزول كالحروابا ابازا بإنى كا انتظام اور افزائش نسل ك لي سائد

١٨٠٧ [حسن] وحديث: ١٨٠٥ شاهد له \* أبوهند أحد المجاهيل (تحفة الأشراف:٦/٢٥٥)، ويزيد بن عبدالرحمٰن أبوخالد الدالاني صدوق، يخطىء كثيرًا، وكان يدلس (تقريب).

۸- أبواب الزكاة من سيمتعلق احكام ومسائل المن من سيمتعلق احكام ومسائل

مشترک ہو۔ (موطأ إمام مالك الزكاة ابب صدقة التعلطاء: ١٣٣/ الراشتراک ال فتم كا ہوكہ ہر فریق کی اپنی اپنی ابنی الم عالم دائر کا ہوكہ ہر فریق کی اپنی اپنی کم یاں ہیں تو است خلط (اختاط) کہتے ہیں۔ اگر ہر بحری مشترک ہؤ مثلاً دوآ دميوں نے پيے طاکر چند بحريال فريد ليس تو بيہ خلط فہيں شركہ (اشتراک) ہے۔ ﴿ برابری کی بنیاد پر صاب کتاب کرنے کی مثال بیہ ہے کہ چالیس چالیس بحریوں والے دوافراد نے اختاط کر کے ابنا ایک ریوڑ بنالیا۔ زکاۃ وصول کرنے والے نے جس خضی کی بحریوں میں کی بیشی ہوتو ای نسبت ہے حیاب کر کے ایک دوسرے کو ادائی گی کردیں گے۔ ﴿ مُصَدِّق کُولُوں مِیں کی بیشی ہوتو ای نسبت ہے حیاب کر کے ایک دوسرے کو ادائی گی کردیں گے۔ ﴿ مُصَدِّق کُولُوں مِیں کی بیشی ہوتو ای نسبت ہے حیاب کر کے ایک دوسرے کو ادائی گی کردیں گے۔ ﴿ مُصَدِّق کُولُوں مِیں کہ اللّٰ ہوگئی اس اللّٰ فور کیا پہند کرنے والا اگرا بی خوشی ہوگا و مطلب بیہ ہوگا کہ اللّٰ کی فائد کہ ایک جائی لیک کی ایک وار کر نے والا گناہ گار نہیں کہ ایک جائی لئا ہونے کی وجہ سے دوسرے جائوروں سے بہتر سمجھا جاتا ہو اس طرح بیت المال کو یا جسمتحق کے جے میں وہ آئے اے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔

باب:۱۲۳-زکاۃ وصول کرنے والے ملازمین کےمسائل

۰۸ - ۱۸ حضرت انس بن مالک مختلط سے روایت

ہے ٔ رسول الله ظافی نے فرمایا: '' زکاۃ کے معالمے میں زیادتی کرنے والا زکاۃ روک لینے والے کی طرح ہے۔'' (المعجم ١٤) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ ا**لصَّدَة** (التحفة ١٤)

الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ سِنَانِ، عَنْ أَبْنِ سِنَانِ، عَنْ أَسَعْدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ أَسَعِدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ أَسَعِدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ أَسَى بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ:

الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَا نِعِهَا » .

العديدي عي الصدود على يعلى المسال على زيادتى كرنے والے سے مراد زكاة وصول كرنے والا وہ الل كار به فوائد ومسائل: ۞ زكاة كے معاطے ميں زيادتى كرنے واللہ وہ الل كار به جوشرى طور پرمقررہ مقدار سے زيادہ زكاة طلب كرتا ہے يا درميانے درج كے جانور وصول كرنے كے بجائے بہترين جانور طلب كرتا ہے۔ ۞ ايسا الل كاراى طرح كناه كار ہے جس طرح وہ فخض كناه كار ہے جس پرزكاة واجب بمواوروہ ادائيگى سے انكار كروئ يعنى بير بيره كناه ہے۔ ۞ اس فخض كوزكاة نددينے واللہ سے اس كناه كار كردہ كے اوروہ حلے سے اس كيت بيد اللہ كارى ديا وتى كى دجہ سے لوگوں ميں زكاة نددينے كى خواہش بيدا بوتى ہے اوروہ حليے اس اس كيت بيدا بوتى ہے اوروہ حليے اور كے سے اوگوں ميں زكاة نددينے كى خواہش بيدا بوتى ہے اوروہ حليے اور وہ حليا



٨- أبع اب الذكاة من معلق احكام ومسأل بیانوں سے زکاۃ ردک لیتے ہیں۔ ﴿ زکاۃ کے معالمے میں زیادتی کرنے والے سے مراد وہ خف بھی ہوسکتا ب جوز کاة یا صدقات غیرمستی افراد کو دیتا ہے لیکن وہ خص اس صورت میں خطا کار سمجا جائے گا جب اے معلوم ہو کہ جس شخص کوز کاۃ دی جارہی ہے وہ حقیقت میں اس کامستحق نہیں۔

١٨٠٩– حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، إِنْ الله عَلَيْ مِن فِرمايا: مِن فِي رسول الله عَلَيْ الصانا: وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ ابْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: والْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبيل 52 عَنْي يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ".

۱۸۰۹ حضرت رافع بن خدیج زانو سے روایت آب فرمارے تھے:''حق کے ساتھ زکاۃ وصول کرنے والأالله كى راه ميں جنگ كرنے والے كى طرح ہے حتى كهُ هُرِ واپس آ حائے۔''

🗯 فوائد ومسائل: ① حق بے ساتھ زکاۃ وصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار وصول کرے جتنی شرعا سمسي برواجب ہے۔ نیزیادہ طلب کر کے زکاۃ دینے والوں برظلم کرے اور نیکم وصول کر کے مستحقین کی حق تلفی کا ہا عث ہے۔ ﴿اسلامی سلطنت میں ایمانداری ہے سرکاری ملازمت کے فرائض انجام وینا' اسلام اور اسلای سلطنت کی خدمت ہے۔ ﴿ مجابد اسلام سلطنت کو شمنوں مصحفوظ رکھنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور

جغرا فیائی سر حدوں کی حفاظت کرتا ہے ۔اس طرح مالی معاملات کے فرائض انجام دینے والانجھی سلطنت کی معاثی سرحدوں کی حفاظت کر کے اسے مضبوط بنا تا ہے جس کی وجہ سے دشمن تملہ کرنے کی جراُت نہیں کرتا' اس لحاظ ہے اس کے فرائض بھی کچھ کم اہم نہیں۔ ®اینے فرائض دیانت داری سے انجام دینا بڑے ثواب کا

کام ہے۔

١٨١٠ - حضرت عبدالله بن انيس والنوسي روايت

١٨١٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ

١٨٠٩\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الخراج، باب في السعاية على الصدقة، ح:٢٩٣٦ من حديث ابن إسحاق به، وحسنه الترمذي، ح: ٦٤٥، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي وغيرهم.

١٨١٠\_[حسن] أخرجه أحمد:٣/ ٤٩٨، وأطراف المسند: ٢/ ١٨٢ من حديث ابن وهب به، ومن طريق أحمد أخرجه المزي في تهذيب الكمال: ٢٠٣/١٥ ه عبدالله بن عبدالرحمْن لم يوثقه غير ابن حبان، موسى بن جبير روى عنه جماعة، ووثقه الذهبي وغيره، وقال ابن يونس: "قدم مصر وأقام بها"، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وللحديث شواهد.

صدقات وزكاة وصول كرنے والے لماز مين محتعلق احكام ومساكل

٨- أبواب الزكاة .

ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب جات سے زکاۃ کے مسلد بران کی بات چیت ہوئی۔حضرت عمر واللہ نے فرمایا: کیا آپ نے رسول الله الله کا کو زکاة میں خیانت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے نہیں سنا:'' جوکوئی اس میں ہے ایک اونٹ یا ایک بحری کی خیانت کرے گا' قیامت کے دن اسے اینے اوپر لاوے ہوئے حاضر ہوگا؟" حضرت عبدالله بن انيس ثانين خاش في ما يا: بال (سي ہے۔)

الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْر حَدَّثُهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن الْحُبَابِ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، يَوْماً، الصَّدَقَة. فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ: «أَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيراً أَوْ شَاةً أَتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ؟» قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسِ: بَلْي .



🎎 فوائد ومسائل: 🛈 اجتماعی معاملات میں خیانت بہت بڑا جرم ہے۔جن افراد کے ہاتھ میں مجدُ مدرسہ یا صوبے اور ملک کے مالی معاملات ہوں اُنھیں اس ذمے داری کا احساس رکھنا جا بیے۔ ﴿ زَكَاةَ كَي خَيانَت سے مراد بہمیم مکن ہے کہ صاحب مال اپنا پورا مال ظاہر نہ کرے ای طرح واجب مقدار سے کم زکاۃ دے۔اس طرح بیائی ہوئی ایک بکری یا ایک اونٹ بھی قیامت کے دن سخت عذاب کا باعث ہوگا۔ بدمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ زکاۃ وصول کرنے والا پورا مال بیت المال میں جمع نہ کرائے کیا اسے جائز مصرف کے علاوہ اپنی کسی ضرورت کے لیے خرچ کرے تواہے بھی اس جرم کی سخت سزا ملے گا۔

١٨١١ - حَدَّثْنَا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ ١١٥١ - حضرت ابراتيم بن عطاء الني والدعطاء بن الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابوميوند ، روايت كرت بي كه حفرت عمران بن ابْنُ عَطَاءِ، مَوْلَى عِمْرَانَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ صَمِين وَإِنْ كُوزَكَاة وصول كرنے يرمقرركيا كيا۔ جبوه عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ . (ايخ فرائض انجام وي ح لعد) والى (مدينه) فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي ؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا

آئے تو اٹھیں کہا گیا: مال کہاں ہے؟ اٹھوں نے فرمایا: کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم نے وہیں سے وصول کیا جہاں سے رسول اللہ ماللہ کے

ا ١٨١٤ـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد، ح: ١٦٢٥ من حديث إبراهيم بن عطاء به .

۸- أبواب الزكاة في معلق احكام وسائل الفكاة في المعلق احكام وسائل الفكاة في المعلق الحكام وسائل الفكائد في المعلق 
فوا کد ومسائل: ﴿ حضرت عمران بن حسین بڑا مشہور صحابی میں جوغزوہ نیبر کے سال اسلام لائے۔
حضرت عمر تالیونے اضیں بھرہ بھیج دیا تھا تا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ ﴿ حضرت عمران بن حسین بیٹین کی بید
بات چیت حضرت عمر بناٹیؤ ہے ہوئی ووا نہی کے علم ہے بھرہ گئے تھے۔ ﴿ زکاۃ کے زیادہ مستحق اس علاقے کے
غریب لوگ ہیں جہاں سے زکاۃ وصول کی ٹی۔ ﴿ صحابہ کرام ٹنائیم نی کا کرم ٹائیم کی صدیم اور سنت پرختی سے
عمل کرتے تھے۔ ﴿ حضرت عمران ٹائیم کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بی خدمت رسول اللہ کی
حیات مبارکہ میں بھی انجام دی تھی۔ ﴿ حضرت عمران ٹائیم نے بیہ خدمت زمانہ نبوی سے زمانہ فاروتی تک
مسلس انجام دی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سیج طور پر فرائن انجام دے رہا ہوتو بلا وجداس کا تبادلہ
مسلسل انجام دی البتہ کوئی معقول وجہ موجود ہوتو تبادلہ کرنے میں حرج بھی نہیں۔

باب: ١٥- گھوڑ وں اور غلاموں کی زکاۃ

(المعجم ١٥) - بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ (النحفة ١٥)

۱۸۱۲- حفرت ابو ہریرہ فٹٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظٹیٹا نے فرمایا:''مسلمان پراس کے فلام میں اوراس کے گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے۔'' 1۸۱۲ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَسْنَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ
ابْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي
عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

🎎 فائدہ: بیمئلہ حدیث:۹۰ عامیں بھی گزر چکا ہے۔

١٨١٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ:
 حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينَيْنَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقً،

۱۸۱۳ - حفرت علی ناتالا سے روایت ہے نبی ناتالا نے فرمایا: ' میں نے شمصیں گھوڑوں اور غلاموں کی زکاۃ

١٨١٧ أخرجه البخاري، الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، ح: ١٤٦٣، ١٤٦٤، ومسلم، الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، ح: ٩٨٢ من حديث ابن دينار به.

١٨٨٣\_[حسن] أخرجه الحميدي (ديوبندية: ٥٤) عن سفيان به، وانظر، ح: ٩٥ لعلته، وله طريق آخر، فيه عنمنة أبي إسحاق، وتقدم، ح: ٤٦، وله طرق أخرى، والحديث السابق شاهد له.



٨- أبواب الزكاة \_ تعلق احكام وساكل

عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ معاف رَوى ہے۔'' قَالَ: التَجَوَّزُتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ».

کے فاکدہ: معانی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَا يَسُطِقُ عَنِ الْهَوْ ی ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُتَى يُوْمِنُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(المعجم ١٦) - بَنَابُ مَا تَحِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمُوالِ (التحفة ١٦)

الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ مُعَاذِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ مُعَاذِ الْمِ عَبِي بَعْنَهُ إِلَى الْبَيْرِ، وقَالَ لَهُ: "خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبْ مِنَ الْحَبْ. وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِيلِ. وَاللَّهَاةَ مِنَ الْغَنَمِ. وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِيلِ. وَاللَّهَاةَ مِنَ الْبَعْرَ».

- 1۸۱٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُيَّدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهٍ، عَنْ جَدِّه قَالَ: إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ الْجِنْطَةِ، عَنْ جَدِّه قَالَ: إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ الْجِنْطَةِ، وَالشَّعِير، وَالشَّعِير، وَالنَّريب، وَالنَّرةِ.

باب:۱۶-کن مالون میس زکاة واجب سي؟

۱۸۱۳-حفرت معاذبن جبل بالثلاث دوایت ب کدرسول الله ملکلا نے افعیس (گورز بناکر) یمن روانه کیا اور ان سے فرمایا: ''فلے میں سے فلہ وصول کرنا' بکریوں سے بکری' اونٹوں میں سے اونٹ اور گایوں میں سے گائے۔''

۱۸۱۵-حفرت عبدالله بن عمرو الأنتاب روايت ب انھوں نے فرمایا: رسول الله مُلَّافِّهُ نے ان پانچ چيزوں کی زکاۃ کاتھم جاری فرمایا ہے: گندم جو تھجور مثقی اور کمی۔

١٨١٤\_[إستاده ضعيف لإنقطاعه] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب صدقة الزرع، ح: ١٥٩٩ من حديث ابن وهب به



عطاء بن يسار لم يلق معاذًا رضي الله عنه كما قال الدهبي وغيره.

م١٨٨ه\_[استاده ضعيف جلًا] انظر، ح: ٦٦٤ لعلته، وضعفه البوصيري، وفيه علة أخرى.

۸- أبواب الزكاة ..... على الزكاة .... هم الكراد الزكاة معلق ادام وسائل

فوائد ومسائل: (() فركوره روايت سنداً ضعيف ب تا ہم مسئداى طرح ب كد جوزرى اجناس خشك كرك ذخيره كى جائتى جوں ان پر زكاۃ ب ان كا نصاب پائى وتئ يين ميں من ب (سند ابن ماجه اسلام عدید) ﴿ كُنهُم اور جو جب بحوسا سے الگ كركے مائے تولے جائيں اگر ميں من ہو جائيں تو زكاۃ واجب ہوگی۔ ﴿ مجبوراور مُنتَى بَعِى خشك كركے ذخيره كرنے كے قابل ہوجائے تو ما بنا تو لنا چاہيہ۔ ﴿ ان اشیاء مِن رُكاۃ كى مقدارا گلے باب مِن فركور ہے۔

(المعجم ۱۷) - بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ بِابِ: ١٥- غُلَاور كَلُول كَل زكاة وَالثِّمَار (التحفة ۱۷)

۱۸۱۷- حضرت ابد ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹائل نے فرمایا: ''جوکھیتیاں بارش اور چشموں سے سیراب ہول ان میں دسوال حصہ ہے اور جے پانی کھینچ کر دیا جائے'اس میں میسوال حصہ (زکاۃ) ہے۔'' المُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُوسَى، الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْغَزِيزِ بْنِ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذَبَالٍ، عَنْ سُلْلِمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ ذَبَالٍ، عَنْ سُلْلِمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَنَاقِ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ رَسُولُ اللهِ يَتَنَاقِ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، الْعُشْرُ. وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، نِطْفُ الْعُشْرِ».

فوا کدومسائل: ﴿ بارانی زمین ہے حاصل ہونے والی پیداوار میں زکاۃ کی مقدار دسوال حصہ ہے۔ اگر ہیں من غلہ حاصل ہوتو اس میں ہے دومن زکاۃ اواکی جائے۔ ہیں من سے زیادہ ہوتو ای شرح ہے زکاۃ اواکی جائے۔ ہیں من سے زیادہ ہوتو ای شرح ہے زکاۃ اواکی جائے گی۔ قدرتی چشموں اور ندی نالوں وغیرہ ہے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کا بھی یہی حکم ہے۔ دریا کے قریب اگنے والی فصل کو بھی آب پائی کی ضرورت نہیں ہوتی ' اس کی جڑیں زمین سے اپنی ضرورت کا پائی لے لیتی ہیں۔ اس میں بھی دسوال حصد زکاۃ ہے۔ ﴿ کو یہ اور شوب ویل سے سیراب ہونے والی فصل میں زکاۃ کی مقدار بیبوال حصد ہے۔ ہمارے ہال نہری پائی کی بھی قیمت اواکی جاتی ہے جے آبیانہ کہتے ہیں اس لیے نہری زمین کی بیداوار میں بھی ہیں میں رائید من زکاۃ ہوگا۔ ﴿ ہمی میں من کرائید میں کا دور کاۃ ہوگا۔ ﴿ ہمی میں من کرائید من زکاۃ ہوگا۔ ﴿ ہمی میں من کرائید میں کرائید میں کرائید میں کاۃ کی مقدار میں کرائید کرائی کرائید کر



١٨١٦\_[حسن] أخرجه النرمذي، الزكاة، باب ماجاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، ح:٦٣٩ عن إسحاق ابن موسّى به .

.. غلے اور کھلوں کی زکاۃ ہے متعلق احکام ومسائل

انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله ظافا سے سنا آب

فرمارے تھے:'' جسے ہارش' ندیوں اور چشموں سے یانی

لے باجوز مین کی ٹمی سے سیراب ہواس میں دسواں حصہ ہے اور جسے جانوروں پریانی لا کرسینجا جائے اس میں ٨- أبواب الزكاة

مقدار تقریبا ساڑ مصات سوکلو ہے۔ ﴿ زمن کی پیداوار کی زکاۃ (عشر) کی اوا یکی فصل کی کٹائی کے موقع پر ہوگی۔اگر سال میں دونصلیں ہوں گی تو عشر بھی دومر تبہاوا کرنا ضر دری ہوگا کیونکہاس میں سال گز رنے کی شرط نہیں ہے بلکہ فصل کا ہونا شرط ہے وہ جب بھی ہوا در جوبھی ہو۔

١٨١٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ١٨١٠ - معرت عبدالله بن مر اللها عدوايت ب الْمِصْرِيُّ، أَبُو جَعْفَر: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَّقُولُ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ

وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً، الْعُشْرُ. وَفِيمَا بيوال حمي - "

سُقِيّ بالسَّوَانِي، نِصْفُ الْعُشْرِ».

🏄 فواکد ومسائل: ﴿ بَعُل نمى سے سراب ہونے والا لینی جے بارش اور آبیاتی کی ضرورت ند ہو جیسے دریا کے قریب کی زمین میں اگنے والی فصل ہوتی ہے۔ اس طرح تھجور کے درختوں کی جڑیں بھی بہت گہرائی میں چلی جاتی جیں تو بعض علاقوں میں ان کو آب پاشی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسی پیدادار میں وسوال حصر زکاۃ ہے۔ ا سَوَانِي كا واحد سَانِيَةً بَ يعني وه اوْتُني جس برلا وكر باني لا ياجائي-آج كل بعض مقامات يرتيكرون يا پائپ الكول كودر يع بى يانى كنها يا جاتا بى جى ركانى خرى آتا ئى يكى اكتابكم يى ب-

> ١٨١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْن عَفَّانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النُّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ. وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا

۱۸۱۸-حضرت معاذبن جبل ناٹنؤ سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مُلَّاثِيْمُ نے مجھے یمن بھیجا اور مجھے تھم دیا کہ میں بارش سے میراب ہونے والی (زرعی یداوار) سے اورنمی ہے میراب ہونے والی (پیداوار) سے دسوال حصہ وصول کروں اور جسے آلات کے ذریعے سے ( کویں وغیرہ سے ) ٹکال کریانی دیا جائے '

١٨١٧\_ أخرجه البخاري، الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري، ح: ١٤٨٣ من حديث ابن



١٨١٨ـ [إسناده ضعيف] انظر، ح: ٨٥٥ لعلته، وأخرج النسائي (المجتبل:٥/٤٢، ح: ٢٤٩٠، والكبري، ح: ٢٢٦٩) من حديث أبي بكر عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ به نحوه، وقال (كما في تحفة الأشراف: ٨/ ٤٠٠) "ليس هذا الإسناد بذاك القوي . . . الخ" ، انظر الحديث السابق فهو يغني عنه .

٨- أبواب الزكاة

يداواركااندازه لكاني سيمتعلق احكام ومسائل

المام یکی بن آ وم الله نے فرمایا: بعل عشری

عذی' ان الفاظ کا مطلب'' مارش سے سیراب ہونے

والي ہے۔'' خاص طور پر عشري اس فصل كو كہتے ہيں جو

صرف بادل اور بارش سے سیراب ہوا سے بارش کے

سَقَتِ السَّمَاءُ، وَمَا سُقِى بَعْلاً، الْعُشْرَ. الله من سے بیوال حصدوصول کروں۔ وَمَا سُقِىَ بِالدُّوَالِي، نِصْفَ الْعُشْرِ.

قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: الْبَعْلُ وَالْعَشَرِيُ

وَالْعَذْيُ هُوَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ. وَالْعَثَرِيُّ مَا يُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ خَاصَّةً. لَيْسَ يُصِيبُهُ إِلَّا مَاءُ الْمَطَرِ. وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقُهُ فِي الأَرْضِ إِلَى اَلْمَاءِ. فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْيِ. الْخَمْسَ سِنِينَ وَالسِّتَ. يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْي. فَهٰذَا إِلَّهُ الْبَعْلُ. وَالسَّيْلُ مَاءُ الْوَادِي إِنَّا سَالَ. ُ وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُونَ سَيْل.

علاوہ کوئی یانی نہ ملے اور بعل انگور کی ان بیلوں کو کہتے ہیں جن کی جڑیں سطح زمین کے نیچے یانی تک جا پینچیں' انھیں یانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی' آٹھیں یانج جھ سال تک بھی یانی نہ دیا جائے تو ہر داشت کر لیتی ہیں تو یہ چز بعل کہلاتی ہے۔ سیل (سیلاب) وادی میں بہہ کر آنے والے یانی کو کہتے ہیں۔ اور غیل (ادنی سیلاب)

> باب: ۱۸- تھجورا درانگور کی پیداوار کا انداز وكرنا

بھی سیلا ب ہی ہوتا ہے کین وہ سیل ہے کم ہوتا ہے۔

١٨١٩-حضرت عمّاب بن اسيد عافظ سے روايت ب کہ نبی مُٹائِزُ اوگوں کے پاس آ دمی بھیجتے تھے تووہ ان کے انگوروںاور بھلوں ( کی مقدار ) کا انداز ہ لگا تا تھا۔ (المعجم ١٨) - بَابُ خَرْص النَّخْل وَالْعِنَبِ (التحفة ١٨)

١٨١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُّنُ صَالِح التَّمَّارُ، عَنِ ٱلزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

١٨١٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب في خرص العنب، ح:١٦٠٤ من حديث ابن نافع به، وقال: "سعيد لم يسمع من عناب شيئًا"، وحب الترمذي، ح:٦٤٤، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال المنذري: "انقطاعه ظاهر . . . الخ". \_ پدادار کا انداز ہ لگانے سے متعلق احکام وسائل

٨- أبواب الزكاة ـ

۱۸۲۰ - حضرت عبدالله بن عماس باین سے روایت ے کہ جب نی نافا نے خیبر فتح کیا توان سے یہ طے كيا كه زمين اورتمام سونا جاندي ني الأفائم كا موكا فيبر والوں نے کہا: ہم لوگ زمین (کی کاشت اور د کچے بھال) سے زیادہ واقف ہیں تو بدزمن جمیں (کاشت کے لیے) اس شرط پر دے دیجیے کہ ہم اس میں (زراعت کا) کام کریں اور تھلوں کا نصف ہمارا ہو نصف تمھارا۔ رادی بیان کرتے ہیں کہ آب ظافل نے اٹھیں اس شرط یروہ زمین دے دی۔ جب مجبوروں کے پھل اتارنے کا وقت آیا تو آپ نافا نے حضرت عبداللہ بن رواحہ والله کوان کے پاس بھیجا۔انھوں نے محبوروں (کے پھل) کا انداز ہ لگایا' مہینے والے انداز ہ لگانے کوخرص کہتے تھے' اور فرمایا: اس باغ میں اتنا کھل ہے۔ انھوں نے کہا: ابن رواحہ! آپ نے (صحیح مقدار ہے) زیادہ اندازہ لگا ہاہے۔انھوں نے فر مایا: تب میں تھجوروں کا انداز ہ لگا کر جومقدار متعین کرتا ہوں اس کا نصف شمصیں دے دوں گا۔انھوں (بہودیوں) نے کہا: ببی حق ہے اس بر آسان اور زمین قائم ہیں۔ اور کہا: ہم اتنا ہی لینے پر راضی ہیں جتنا آپ کہتے ہیں۔

١٨٢٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرُوانَ الرَّقِّيُّ: حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَر ابْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مِقْسَم، عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عِيَّا حِينَ الْفُتَتَحَ خَيْبَرَ، اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. يَعْنِي الذَّهَتَ وَالْفِضَّةَ. وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ. فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا يَضْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا. فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ. ۚ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ، بَعَثَ إِلَيْهِم ابْنَ رَوَاحَةً. فَحَزَرَ النَّخْلَ. وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ، أَهْلُ الْمَدِينَةِ، الْخَرْصَ فَقَالَ: فِي ذَا، كَذَا وَكَذَا. فَقَالُوا: أَكْثَرُتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةً. فَقَالَ: فَأَنَا أَحْزُرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ. قَالَ، ا فَقَالُوا: هٰذَا الْحَقُّ. وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. فَقَالُوا: قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَ َ بِالَّذِي قُلْتَ .

فوا کدومسائل: ﴿ جوز مِن جنگ کر کے کا فرول سے چھین کی جائے وہ اسلای سلطنت کی ملکیت ہوتی ہے؛

اسخراجی زمین کہتے ہیں۔ اس کی پیداوار خلیفۃ المسلمین کی صواب دید کے مطابق ملک ولمت کے فائدے

کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ﴿ مزارعت ؛ یعنی زمین کا مالک خود کا شت کرنے کے بجائے کسی کو کا شت کرنے

کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ﴿ مزارعت ؛ یعنی زمین کا مالک خود کا شت کرنے کے بجائے کسی کو کا شت کرنے

کے لیے کہ اور بیداوار نصف نصف یا کم و بیش طے شدہ شرح سے باہم تقیم کر لی جائے ، جائز ہے۔ ﴿ مجوراور اور غیر مسلمول سے تجارتی اگور وغیرہ کے باغول کے بارے میں بھی مید معاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ ﴿ ذمیوں اور غیر مسلمول سے تجارتی

. ١٨٦٠[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في المساقاة، ح: ٣٤١٠ من حديث عمر بن أبوب به .



صدقے میں نکمامال وینے کی ممانعت کا بیان

٨- أبواب الزكاة

تعلقات قائم کیے جاسکتے ہیں بشرطیکہ کوئی لین دین اسلامی قوا نین کے ظاف نہ ہو۔ ﴿ جَو پُھل فَشَكَ ہونے سے ملے تازہ استعال کیا جاتا ہے'اس کے بارے میں اندازے ہے مقدار کانعین کیا جاسکتا ہے تا کہ خشک ہونے بر طے شدہ مقدار وصول کر لی جائے۔ 🕲 بیبود نے غلطاندازے کاالزام اس لیے لگایا تھا کہ انھیں کچھ رشوت دے کر انداز ہ کم کروالیا جائے لیکن حفرت عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹانے دیانت داری کارشتہ ترک کرنے ہے انکار کر دیا۔ 🔾 حضرت این رواحہ جائٹانے قانون کے مطابق اندازہ لگا کر یمبود کواختیار دیا تھا کہ وہ کھیل اتارنے کے وقت اس اندازے کا نصف مینی مسلمانوں کا حصدادا کر دیں اور باقی اپنی سہولت کے مطابق اب بھی اور بعد ش بھی استعال کرتے رہیں۔ان کےاعتراض برفر مایا کہ چلوہم بیمقدارشھیں ادا کر دیتے ہیں ادر پھل ہم خودا تار لیں گے تا کہ تمھارے کہنے کے مطابق شمعیں جونقصان ہوتا ہے وہ ہمیں ہوجائے' مثلاً:اگر کسی کے درختوں کی پیدادار کا اندازه سومن لگایا گیا ہے تواصول کے مطابق یبود کو جاہیے کہ وہ مسلمانوں کو پیاس من مجورس دے ویں لیکن اگران کا خیال ہے کہ پیداوارسومن نیس ای (۸۰)من ہے تو ہم خودسارا کھل اتار کراس سے پیاس من انھیں دے دیں ہے۔اگر ان کا اعتراض ہے ہے تو اس پیشکش کو قبول کرنے کی صورت میں انھیں دس من کا فائدہ ہوجائے گالیکن چونکہ جھنرت ابن رواحہ ڈاٹنؤ کا اندازہ درست تھا' اس لیے بہود یوں نے یہ پیکش قبول نہ کی اوران ہے چیج اندازے کے مطابق حصہ وصول کیا گیا۔ ﴿انصاف بِرعمل کرنے میں اجمّاعی فائدہ ہے جس کی وجہ سے انصاف پر کاربندرہنے والا بھی دنیا وآخرت میں فائدے میں رہتا ہے'جب کہ بے انصافی کی صورت میں مجرم بھی اس کے اثراتِ بدے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ﴿ زراعت سے تعلق رکھنے والے دیگر مسائل كتاب التجارات أور كتاب الرهون مين ذكركي حائين كيانُ شَاءَ اللَّهُ.

60

باب:١٩-صدقه مین نکمامال دینامنع ہے

(المعجم ١٩) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ (النحفة ١٩)

ا ۱۸۲۱ - حضرت عوف بن مالک انتجعی دانشا سے دوایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تابیا (گر سے محبد میں) تشریف لائے (تو دیکھا کہ) کی آ دی نے (حجور کے) خوشہ (مجد میں) لاکا دیا تھا۔ آپ تابیل خوشہ (مجد میں) لاکا دیا تھا۔ آپ تابیل خوشہ کو کھٹ کھٹ جھٹری تھی۔ آپ اس خوشے کو کھٹ کھٹ تھٹری مار نے لگے۔ اور آب فرما خوشے کو کھٹ کھٹ کھٹ چھٹری مار نے لگے۔ اور آب فرما

المها - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَر: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَنْ عَبْدِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَقْلُ الْفُوفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ عَلَق رَجُلٌ أَقْنَاءً أَوْ

١٨٢١\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، ح: ١٦٠٨ من حديث يحيى بن سعيد به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.

۸- أبواب الزكاة مريكم العدي المنال دين كي ممانعت كابيان

طُعَنُ بُدَفَدِقُ رہے تھے: ''اس صدقے والا چاہتا تو اس سے بہتر الاء رَبُ هٰذِهِ صدقہ دے سکتا تھا۔ اس صدقے کا مالک قیامت کے إِنَّ رَبَّ هٰذِهِ وَنَ مُکَى مُجُورِينَ بَى كُمَا سُكًا۔''

قِنْواً. وَبِيَدِهِ عَصاً. فَجَعَلَ يَطْعَنُ يُدَفَّدِقُ فِي ذَٰلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُولُ: «لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا. إِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فوائد وسائل: ﴿ مَعِد نبوى مِين دوستونوں كے درميان ايك رى بندهى ہوئى تقى لوگ مجور كے خوشے اس

الكا ديتے تھے تاكہ جے ضرورت ہو وہ حسب خواہش كھالے جيسے كہ اگلى حديث ميں صراحت ہـ

﴿ صدقے كا مال كى مستحق كے ہاتھ مِين دينا ضرورى نبيس۔ اگر اس انداز ہے كہيں ركھ ديا جائے جس ہے
معلوم ہوكہ اس كے استعال كى ہرا يك كواجازت ہے تو يہ بھى كانى ہے۔ ﴿ كھانے پينے كى چيز كو ينچ ركھنے ك

ہوئے اس انداز ہے ركھنا بہتر ہے كہ مثى اور گرد وغيرہ ہے مكن حد تك محفوظ رہے۔ ﴿ صدقة تو ادا ہوجاتا ہے كيكن ثواب مِين كى وينا چاہے تاكہ بہتر ثواب ملے۔ ﴿ ادفَى مال صدقے ميں ديا جائے تو صدقة تو ادا ہوجاتا ہے كيكن ثواب ميں كى

آجاتى ہے۔ ﴿ نِي مَنْ اللّٰ اِن خُوسُوں كو تِعِلْرى ہے كھك الله الله كرسے الك متوجہ ہوجائيں اور توجہ ہے بات
سنی ۔ ﴿ جَسْ حَضْ كے پاس عمرہ چیز نہ ہؤوہ ادنی چیز بھی صدقة کر سکتا ہے۔

المُعَمَّدِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْيَى بُنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ الْمَقْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ. عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْمُونِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْمُونِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْمُورِةِ وَلَا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الأَنْصَارُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ 
املا - حفرت براء بن عازب باللا سراد الله المستحد موایت به انهول نے اس آیت مبارکہ کی تغییر کرتے ہوئے فرایا: ﴿ وَرِمَّا اَخْرِجُنَا لَکُمْ مُّنَ الْاَرْضِ وَلَا الله الله وَ الْحَدِیثُ مِنْهُ تُنفِقُونُ ﴾ (البقرة ۲۹۵۱) ان جم نے تکھارے لیے زمین سے تکالی ہیں ان میں سے (الله کی راہ میں فرج کرو) اور تکی چیزیں فرج کرتے کا قصد نہ کرو۔ 'انھوں نے فرمایا: ' یہ آیت انسارکے بارے میں نازل ہوئی۔ انسارکی عادت تھی انسارکے جارے میں نازل ہوئی۔ انسارکی عادت تھی باغوں سے تھوروں کے درخوں کا کھل اتارا جاتا تو وہ اپنا باغوں سے تھوروں کے چند خوشے (صدقے کے طور یک ) نکالے اور ان کو رسول الله می تھی کے مور

١٨٢٢\_ [إسناده حسن] أخرجه الإمام ابن جرير الطبري الشّني في تفسيره: ٣/ ٨٢، ح: ٦١٣٨، وتفسير ابن كثير: ١٩٢٨-٣ من حديث عمرو بن محمدبه، وصححه الحاكم: ٢/ ٧٨٥، والذهبي، والبوصيري.



شهدى زكاة متعلق احكام وسائل

٨- أبواب الزكاة\_

عَلَيْهُ. فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ. فَيَعْمِدُ أَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْواً فِيهِ الْحَشَفُ. يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ فِي كَثْرَةِ مَا يُوضَعُ مِنَ الأَقْنَاءِ. فَنَزَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَيِيتَ مَنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ يَقُولُ: لاَ تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴿ وَلَسْتُمُ مِالِدِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِمُوا مِنْهُ تُمْوَمُوا فَيْهُ مَا قَيْلُتُمُوهُ أَلّا فَيْمِمُوا فَيْهُ مَا قَيْلُتُمُوهُ أَلّا فَيْمُولُوا لِلْحَشَفِ فَيْهُ فَي نَقُولُ: لَوْ أَهْدِي لَكُمْ مَا قَيْلُتُمُوهُ أَلّا فَيْمُولُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي أَلّا فَيْ فَي فَيْلُولُونَ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي لَكُمْ مَا قَيْلُتُمُوهُ أَلّا لَهُ فَيْلُولُونَ أَلَّا لَهُ فَيْكُونُونَ فَيْمُولُوا لِلْعَلَيْمِ وَاللّهُ اللّهُ فَي فَي فَي لَكُمْ مَا قَيْلُتُمُونُ أَلِي اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

عَلَى اسْتِحْيَاءِ مِنْ صَاحِبِهِ، غَيْظاً أَنَّهُ بَعَثَ إِلَّاكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ. وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ.

ستونوں کے درمیان ایک ری برانکا دیتے۔ نادارمہاجر ان میں سے (حسب ضرورت) کھا لیتے۔ (بعض اوقات) کوئی آ دمی ان میں ملکی تھجوروں کا خوشہ بھی شامل کر دیتا اور بیرخیال کرتا که اینے بہت ہے رکھے حانے والے خوشوں میں اس کا بدخوشہ دینے سے بھی گزارہ ہوجائے گا۔جن افراد نے ایبا کیا تھا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْعَدِينَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ "فلكي چزكا قصدنه كروكداس میں سے تم خرچ کرتے ہو۔'' یعنی نگی کھجوریں دیے کا قصد نه كرور ﴿ وَلَسُتُمْ بِاحِذِيُهِ إِلَّا أَنُ تُغُمِضُوا فِيه ﴾ "اورتم خودانعين ليت سوائ اس ك كه چمم ہوشی کرلو۔'' لعنی اگر وہ تھجوریں شمیس مجھنے کے طوریر دی جائیں تو تم انھیں قبول نہیں کرو گےسوائے اس ك كددي والى كن شرم سے قبول كرلو ي محس ب ناراضی محسوں ہوگی کہاں نے شمعیں (تحفیہ میں) وہ چز تجیجی ہے جوتمھارے کام کی نہیں۔ (اس لیے) شھیں معلوم ہونا جا ہیے کہ اللہ تعالیٰ تمھارے صدقات ہے بے نیاز ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ جب باغ سے پھل اترے تو اس میں سے کچھ نہ پچھ غریبوں کو بھی دینا چاہیے۔ ﴿ صدقے کے طور پر حتی الا مکان اچھی چیز دینی چاہیے۔ ﴿ الله تعالیٰ نیتوں سے باخبر ہے اس لیے نیکی کو بہتر انداز سے انجام دینا چاہیے۔ ﴿ صدقات و خیرات کی الله تعالیٰ کو ضرورت نہیں میتو اس کا احسان ہے کہ ہم اپنے دوستوں اورا قارب کو دیتے ہیں اور اللہ اسے اپنے لیے شمار کر کے اس پر بہت زیادہ تو اب دے دیتا ہے۔ ﴿ تُواب عاصل کرنا بندے کی ضرورت ہے لہذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص سے اچھا عمل کرنا چاہیے۔

باب: ۲۰-شهد کی زکاة

(المعجم ٢٠) - بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

(التحفة ٢٠)

... ... صدقهُ فطریعے متعلق احکام ومسائل

۸- أبواب الزكاة

المحدد حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ. قَالَ، فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي نَخْلاً. قَالَ: فَلُدُدُ. قَالَ: فَلْدُ الْعُشْرَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا فَلْ فَيْدُ. فَكَمَاهَا لِي.

کا محمد کا ایک دوسائل: ﴿ صابی کے پاس شہد کی کھیاں ہونے کا مطلب ہیہ کدان کے بعض درختوں پر کھیاں شہد کا محمد کر گئی ہیں۔ ﴿ خاص کرنے کا مطلب ہیہ کدان چھتوں کوان کی ملکیت قرار دے دیا تا کہ کوئی فض ان کی اجازت کے بغیران درختوں کے چھتوں سے شہد نہ ذکا لے۔ ﴿ جودرخت کی کی ملکیت نہ ہوں ان پر گئے ہوئے چھتے سے جو شخص چاہے شہد کا کہ کا مسلم کی زکاۃ دسواں حصہ ہے۔ اگر دس مشکیزے شہد ہوتا کی مشکیز مشکیز مشکیز مشکیز مشکیز مشکیز مشکور کے ہوتا کہ مشکیز داکاۃ داکر کے۔ ﴿

۱۸۲۴- حضرت عبدالله بن عمرو بالثبناس روایت ب که نبی نافیخ نے شہد کا عشر وصول کیا۔ 1AY٤ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَسى:
حَدَّنَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ بَيْنِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّ بَيْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ بَيْنِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّ بَيْنِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّ بَيْنِ عَمْرِو،

باب:٢١-صدقهُ فطركابيان

(المعجم ٢١) - **بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ** (التحفة ٢١)

18۲۳ [حسن] أخرجه ابن أبي شبية: ٣/ ١٤١، والطيالسي، والطبراني في الكبير: ٢٦/ ٢٥١، ٣٥١ وغيرهم من حديث سعيد به، وسنده ضعيف، وقال البيهقي: ١٢٦/٤: "هو منقطع"، ونقل الترمذي عن البخاري قال: "مرسل"، وقال أبوحاتم: "لم يلق سليمان بن موشى أبا سيارة والحديث مرسل"، والحديث الآتي: (١٨٢٤) شاهدله.

١٩٧٤\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب زكاة العسل، ح: ١٦٠٢ من حديث أسامة به، وصححه ابن خزيمة هنعيم بن حماد صدوق حسن الحديث، وأخطأ من ضعفه.



صدقه فطرية متعلق احكام ومسائل

**٨- أبواب الزكاة**.

١٨٢٥-حفرت عبدالله بن عمر الأنشاب روايت ب كدرسول الله مُنْ الله عُن عند قد فطر كے طور برايك صاع تحجور باایک صاع جودینے کاتھم دیا۔

١٨٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنُّ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَأَةِ الْفِطْرِ. صَاعاً مِنْ تَمْرِ. أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ .

حضرت عبدالله ٹاٹئؤنے فرمایا: پھرلوگوں نے دوید گندم کواس کے برابرقر اردے لیا۔ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْن مِنْ حِنْطَةٍ.

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 صاع ایک پیانہ ہے جیسے ہمارے ہاں ٹویہ ہوتا ہے۔ جو چیز عام خوراک کے طور پر استعال ہوتی ہؤاہے اس پیانے ہے ماپ کرصد قدُ فطرادا کرنا جاہیے۔ ﴿اس پیانے کا انداز ہ ﴿ 5 رَطْلَ لَعِني تقریباً ڈھائی کلو ہے اور بعض کے نز دیکے 2100 گرام ہے۔ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر والله نے اس اجتباد ہے ا تفاق نہیں کیا کہ گندم کا نصف صاع محجوروں کے ایک صاع کے برابر ہے۔ ﴿ گندم کا آ دھا صاع کا فی ہونے کا قول حضرت معاویہ ڈٹائڈ کا ہے جیسے کہ حدیث ۱۸۲۹ میں آ رہاہے۔

۱۸۲۷ - حضرت عبداللّٰدین عمر دانشیاے روایت ہے حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ مَهْدِيِّ : حَدَّثَنَا انْصُول نے فرمایا: رسول الله ظَالِمُ في مسلمانوں میں مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ ہے ہرآ زاؤغلام مرداور عورت پر (فی کس) ایک صاح

١٨٢٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرو: قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ جويانيك صاع مجوري صدقة فطر مقرر فرمايات صَاعاً مِنْ شَعِيرِ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِونَ.

🌋 فوائد ومسائل: ① مدینه منوره میں لوگوں کی عام خوراک جوادر مجورتھیٔ اس لیے انہی کا ذکر کیا گیا۔ ① گھر میں جتنے افراد ہوں' اتنے صاع صدقہ فطرادا کرنا جاہیں۔ ﴿ مسلمان غلام کا صدقه فطرآ قا کے ذمے ہے۔

١٨٢٥\_ أخرجه البخاري، الزكاة، باب صدقة الفطر صاعًا من تمر، ح:١٥٠٧ من حديث الليث به، ومسلم، الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، ح: ٩٨٤ عن محمد بن رمح وغيره.

١٨٢٦\_ أخرجه البخاري، الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ح: ١٥٠٤، ومسلم، الزكاة، الباب السابق، ح: ٩٨٤ من حديث مالك به.

صدقه فطري متعلق احكام ومسائل

٨- أبواب الزكاة.

ای طرح بچیں ادرعورتوں کا صدقۂ فطراس مخض کے ذہبے جوان کے دوسرے ضروری اخراجات کا ذہددار ہے۔ ﴿ صدقۂ فطرین اور ہے۔ ﴿ صدقۂ فطرین اور کے کا موقف بعض علمائے کرام نے اپنایا ہے کیکن فرامین نبوی اور صحابۂ کرام خاندہ کے اسوۂ حسنہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقۂ فطرین وہ جنس اداکرنی چاہیے جوائل خاندی عمومی غذا ہو مثلاً گندہ عادل اور مجبور وغیرہ۔

بَشِيرِ بْنِ ذَكُواَنَ، وَ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكُواَنَ، وَ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَوِ. فَالأَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو يَنِهِ لَا لَحُولاَ نِيْ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبْلِ فَلْ الصَّدِيقِ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبْلِ فَلْ اللَّهْ وَالرَّفْقِ وَالرَّفْفِ ذَكَاةً اللَّهْ وَالرَّفْفِ وَالرَّفْفِ . المُعْلَمْ فَمْنُ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاقِ، فَهِيَ رَكَاةً مَقْبُولَةً . وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الطَّلاقِ، فَهِيَ رَكَاةً مَقْبُولَةً . وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ بَعْدَ الصَّلاقِ، فَهِيَ صَدَقَةً مِنَ الصَّدَقَاتِ. .

۱۸۲۷ - حضرت عبدالله بن عباس والله سے روایت بن الحقول نے فرمایا: رسول الله تالیق نے روزے کو لغو اور نامناسب باتوں (ک گناه) سے پاک کرنے کے لیے اور مکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدق فرمقرر فرمایا۔ جس نے نماز (عید) سے پہلے بیادا کردیا اس کا بی تبول شدہ صدقہ ہے اور جس نے نماز کے بعدادا کیا تو دو تو آیک عام صدقہ ہے (صدقہ فرنیس۔)

فوائد وسائل: ﴿ صدقةُ فطرى شروعیت میں بی حکست ہے کہ غریب اورسکین بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ ﴿ مسلمان اپنی خوشی میں دوسرے مسلمانوں کو بھی شریک کرتا ہے۔ ﴿ صدقةُ فطر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی روز ہے کے آ داب میں ہوجانے والی کی اور کو تابی معاف فرما ویتا ہے۔ ﴿ نمازعید سے بہلے صدقةُ فطر کی اوا سیک کا آخری وقت ہے۔ عید کے دن سے بہلے اوا کر دینا بھی ورست ہے۔ ھنرت نافع برات نے فرمایا: صحابہ کرام بھائی عید سے ایک دو دن بہلے ہی صدقهُ فطر ادا کر دینا میں کرتے تھے۔ ' (صحیح البحاری ' الزکاہ' باب صدفة الفطر علی الحر والمملوك محدیث المال) ﴿ الله علی الله علی الاحر والمملوك محدیث فطر کا ﴿ الله علی الله علی الاحر والمملوك محدیث نظر کا ﴿ الله علی الله علی الرح ویک کی کمی حد تک تلائی فامی اور آب تو نہیں ملے گا' تاہم عام صدیتے کا تواب ل جائے گا اور اس طرح اس محروی کی کمی حد تک تلائی



**١٨٧٧\_ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الزكاة، باب زكاة الفطر، ح: ١٦٠٩ من حديث مروان بن محمد به، وصححه الحاكم، والذهبي، وحسنه النووي وغيره.

٨- أبواب الزكاة ................

- ١٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَكَ مُنْ نَفْعَلُهُ.

...صدقهٔ فطرے متعلق احکام ومسائل

خکف فوائد وسائل: ① اس حدیث سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقۂ فطر کی ادائیگی واجب نہیں 'تاہم رسول اللہ 'ٹاٹیٹا کے صدقۂ فطر جمع کر کے فقراء میں تقسیم کرنے کے اہتمام سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکاۃ کے احکام نازل ہونے سے صدقۂ فطر کا وجوب منسوخ نہیں ہوا۔ ﴿ رسول اللہ طَائِیْ نے صدقۂ فطر کی ادائیگی ہے منع نہیں فرمایا اس سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے کہ اس کی مشروعیت منسوخ نہیں ہوئی ورندرسول اللہ طَائِیْ واضح فرمادیت کہ اب اس کی ادائیگی ضروری نہیں رہی۔

المحمَّدِ: عَلْقَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسِ الْفَرَّاءِ، عَنْ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، صَاعاً اللهِ اللهِ مَاعاً مِنْ طَعَامٍ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، صَاعاً مِنْ رَبِيبٍ.

۱۹۲۹- حفرت ابوسعید خدری الانتخاب روایت ہے انھوں نے فرمایا: جب رسول الله الله الله الله الله مارے درمیان موجود تھے تو ہم صدقہ فطر کے طور پر ایک صاع غلا ایک صاع جو ایک صاع بغیر ایک صاع جو ایک صاع بغیر یا ایک صاع جو ایک صاع بغیر یا ایک صاع منقی ادا کیا کرتے تھے۔ ہم ای طریق کار پر عمل کرتے رہے جی کہ حضرت معادید الله ہم لوگوں کے پاس مدینہ منودہ میں آئے۔ انھوں نے لوگوں سے پاس مدینہ منودہ میں آئے۔ انھوں نے لوگوں سے

١٨٢٨\_ [صحيح] أخرجه النسائي:٥/٤٩، الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، ح:٢٥٠٩ من حديث وكبع به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين:١/٤١، ووافقه الذهبي ♥ الثوري عنمن، وتابعه شعبة في مشكل الآثار للطحاوي:٣/٥٨، وللحديث طويق آخر صحيح عند النسائي وغيره، وعادة شعبة أن لا يروي عن المدلسين إلا بما صرحوا بالسماع.

۱۸۲۹\_ أخرجه البخاري، الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من شمير، ح:٩٨٥ من ١٥١٠،١٥٠٦ من حديث عباض به، ومسلم، الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشمير، ح:٩٨٥ من حديث دارد وغيره به.



مدقهُ فطرے متعلق احکام ومسائل

٨- أبواب الزكاة.

جوخطاب فرماما اس میں رہھی کہا: میرے خیال میں تو شام کی گندم کے دو ہدان چیزوں کے ایک صاع کے برابر ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس (قول) برعمل كرنا شروع کردیا۔

فَلَمْ نَزَلْ كَذٰلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَّةُ الْمَدِينَةَ. فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لاَ أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إلَّا يَعْدِلُ صَاعاً مِنْ هٰذَا. فَأَخَذَ النَّاسُ بذلك .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَبَداً، مَا عِشْتُ.

حضرت ابوسعيد اللظ في فرمايا: من توجب تك زنده مون بمیشه ای طرح (بوراصاع) ادا کرتار موں گا جس طرح رسول الله مُنْقِيْعُ كے زمانة ممارك ميں كيا كرتا تھا۔

🎎 فوائد ومسائل: ①حضرت ابوسعید دانتهٔ نے حضرت معاویہ دانتهٔ سے اتفاق نہیں کیا' ای طرح حضرت عبداللہ بن عمر مِنْ اللهُ بھی اس مسئلہ میں حضرت معاویہ خالتُؤ ہے مشفق نہیں تھے جیسے کہ حدیث : ۱۸۲۵ میں بیان ہوا۔ گذم کا نصف صاع نی کس صدقه فطرادا کرنے کی ایک مرفوع حدیث جامع ترفدی میں فدکور ہے۔(حامع الترمذي الزكاة ، باب ما حاء في صدقة الفطر ، حديث: ١٤٣ كيكن وهضعف ب كيونكدابن جرت في عمرو بن شعیب سے ''عن'' کے لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے اور ابن جرت کی مدس ہے۔ ایسے راوی کی وہ روایت تبول نہیں کی جاتی جودہ 'دعن' کے ساتھ روایت کرے اس لیے مج بات یہی ہے کہ نصف صاع کا تھم نی اکرم نَاتِيْنَا كَاارِشَارْ نِينِ بِلَكَهِ بِعَضْ صحابَهُ كرام كا اجتباد ہے۔احتیاط كا نقاضا بھی یہی ہے كہ گندم ہویا كوئى اور چیز اس میں سے بوراصاع صدقہ فطرادا کیا جائے۔

١٨٣٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ الْمُؤَذِّنِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص، عَنْ عَمَّار بْن سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ. صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعاً مِنْ مُعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ سُلْتٍ.

•۱۸۳۰ رسول الله تُلْلِمُ کے مؤون حضرت سعد القرظ والثينات روايت ہے كەرسول الله تاتیم نے ایک صاع خنگ کھجور یا ایک صاع جو یا ایک صاع سلت (ایک تتم کے جو) صدقہ فطراد اکرنے کا تھم دیا۔



<sup>\*</sup>١٨٣ـ[صحيح]انظر، ح: ١١٠١ لعلته ﴿ وعمر بن حفص فيه لين، من السابعة(تقريب)، وعمار بن سعد تابعي منتور، وللحديث شواهد صحيحة.

۔عشر خراج اوروس کے وزن کا بیان

٨- أبواب الزكاة\_\_\_

## 🏄 فاكده: الت ايك تم كاجوبجس برعام جو (شعير) كى طرح چھلكانيس موتا۔

# باب:۲۲-عشراورخراج کابیان

## (المعجم ٢٢) - **بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ** (التحفة ٢٢)

۱۹۸۱- حفرت علاء بن حفری المثنز سے روایت بن انھوں نے بر بن یا ج انھوں نے بر بن یا جر (زکاۃ وصول کرنے کے لیے) بھیجا۔ (بعض اوقات) میں ایک باغ میں پہنچتا جو کی بھائیوں کی مشتر کہ ملکیت ہوتا جو میں مسلمان ہوتا تو میں مسلمان ہوتا تو میں مسلمان سے عشر وصول کرتا اور مشرک سے خراج۔

الدَّامَغَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدِ الدَّامَغَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً قَالَ: سَوِعْتُ الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً قَالَ: سَوِعْتُ مُغِيرةً الأَزْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، مُغِيرةً الأَزْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَنْ حَبَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَشْرَمِيِّ قَالَ: بَعَثْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَرْيْنِ أَوْ إِلَى هَجَرَ. فَكُنْتُ آتِي الْحَايُطَ الْبُحْرَيْنِ أَوْ إِلَى هَجَرَ. فَكُنْتُ آتِي الْحَايُطَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ. يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ. فَآخُذُ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ. يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ. فَآخُذُ مِنَ الْمُشْرِكِ مِنَ الْمُشْرِكِ مِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ.

#### رب (المعجم ٢٣) - بَابُّ: اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعَاً (التحفة ٢٣)

١٨٣٢ حَلَّقْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَيْقِةً قَالَ:

# باب: ٢٣- وسق سائھ صاع كا موتا ہے

۱۸۳۲- حضرت ابوسعید دانشونے مرفوعاً بیان کیا کہ نی نافیم نے فر مایا: ''وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔''

۱۸۳۱ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٥٢/٥، والطبراني في الكبير: ١٩٧/١٨، ح: ١٧٤ من حديث عتاب به، وقال البوصيري: "إسناده ضعيف، لأن مغيرة الأزدي، ومحمد بن زيد مجهولان، وحيان الأعرج وإن وثقه ابن معين، وعدّه ابن حبان في الثقات، فإن روايته عن العلاء موسلة، قاله المزي في التهذيب".

1۸۳۲\_ [إسناده ضعيف لانقطاعه] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، ح:١٥٥٩، وقال: أبوالبختري لم يسمع من أبي سعيدا وشك ابن خزيمة في صحته، وللحديث زيادة عند أبي داود وغيره، وهي صحيحة، انظر سنن النسائي، والبيهقي، ح: ٢٤٨٥.



۱۸۳۳ - حضرت جابر بن عبدالله پایشا سے روایت

ے رسول الله علي نے فرمایا: "وسق ساتھ صاع كا

باب:۲۴-رشته دارون کوصدقه دینا

۱۸۳۴- حضرت عبدالله بن مسعود اللفظ كي زوحهُ

محترمه حضرت زينب تقفيه على سروايت بئ انهول

نے فر مایا: میں نے رسول الله ظائف سے سوال کیا: کیا

میری جانب سے اینے خاوند پر اور اینے زیر کفالت

تیموں پرخرچ کرنا صدقے کے طور پر کافی ہوسکتا ہے؟

رسول الله طَافِيْلُ نِے فرمایا: ''اس خاتون کو دوثواب ملیں ، گے صدقہ کرنے کا ثواب اور رشتے داروں (ہے نیکی)

رشية دارول كوصد قات وزكاة دينے سے تعلق احكام ومسائل ٨- أبواب الزكاة ... والْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً».

ہوتا ہے۔"

1۸۳۳ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالُّ: قَالَ

رَمُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَسْقُ سِنُّونَ صَاعاً».

ظ فائدہ: اہل افت نے وحق کی بی مقدار بیان کی ہے۔ اور گزشتہ سیح روایت میں بھی بی مقدار بیان کی گئ ہے۔علامدابن اثیر داللہ نے فرمایا: 'وس سا تحد صاع کا ہوتا ہے۔' صاع اور مد کی مقدار میں اہل ججاز اور اہل عراق میں اختلاف ہونے کی وجہ ہے اہل جاز کے ہاں ومق تین سومیں رطل (ایک سوساٹھ سیریا جارمن) کے برابر ہوتا ہے اور اہل عراق کے بال جارسواس طل (ووسو جالیس سیریا چھمن) کے برابر ہوتا ہے۔ (النهاية: ۵/۱۸۵ ماده: و سنی معتبروزن حجازی ہے جس کی رُوسے ایک وسق حیار من کے قریب ہوتا ہے۔

(المعجم ٢٤) - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلْى ذِي

قَرَابَةِ (التحفة ٢٤)

١٨٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ: خَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ نَبَقِيقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عُبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتُ: يَهْأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَام فِي حَجْرِي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۖ "لَهَا أُنْجُ النَّ أَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ».

\*۱۸۳\_[إسناده ضعيف جدًا] انظر، ح: ٦٦٤ لعلته.

١٨٣٤\_أخرجه البخاري، الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ح: ١٤٦٦، ومسلم، الزكاة، باب لله النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، ح: ١٠٠٠ من حديث الأعمش

كاثواب."

٨- أبواب الزكاة...

۔۔ رشتے داروں کوصد قات وز کا ۃ دیئے ہے متعلق اد کام دمسائل ایک دوسری سند ہے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کی زوجہ محتر مدہے ای طرح مروی ہے ۔

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخُارِثِ، ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْنَجِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمُرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ، نَحْوَهُ.

مَدَّنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
عَيَاثِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ.
قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ.
فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ: أَيُجْزِئِنِي مِنَ
الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُو
فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخِ لِي، أَيْتَامٍ. وَأَنَا أَنْفِقُ
عَلَيْهِمْ هٰكَذَا وَهْكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟
قَالَ، قَالَ: "نَعَمْ".
قَالَ، قَالَ: "نَعَمْ".

قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ.

راوی نے کہا:''زینب ٹاٹھا ہاتھوں سے کام کرنے والی (ہنرمند خاتون)تھیں۔''

کرتی ہوں اور ہر حال میں (ان سے مالی تعاون کرتی ہوں۔)راوی نے کہا: آ ہے ٹاٹیٹا نے فرمایا:'' ہاں۔''

فوائدومسائل: آیوی بچوں کاخرج مرد کے ذہے ہے عورت کے ذہے مرد یا بچوں کاخرج نہیں اس لیے مرد کا یوی بچوں کاخرج نہیں اس لیے مرد کا یوی بچوں پرخرج کرنا اور بچوں کاخرج برداشت کرنا صدقہ ہوگا۔ ﴿ زَالَةَ ہُلِي بِعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

١٨٣٥\_[صحيح] والحديث السابق شاهد له .

ما تکنے اور بلاضر ورت سوال کرنے کی ممانعت کا بیان

٨- أبواب الزكاة ..

ر کھنامکن ہؤاور مرد کی ہوں زدہ نگاہوں ہے بھی محفوظ رہے۔ ﴿اقارب اگرامداد کے مستحق ہوں تو ان کی مالی

اراد کا تواب دوسرول کوصدقه دینے سے زیادہ ہے۔

(المعجم ٢٥) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

١٨٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ إُوْعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيُّ. قالاً: حَدَّثَنَا إَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ إِيَّانُحُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَجِيءَ بِحُزْمَةِ حَطَّبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيُسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ. أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ».

١٨٣٧-حفرت بشام بن عروه اینے والدحضرت عروہ بن زبیر سے اور وہ ہشام کے دادا (حضرت زبیر

باب: ۲۵- ما تکنے کی ممانعت کابیان

بن عوام رات الله عليما على الله عليما نے فر مایا: " آ وی کا رس لے کر بہاڑ پر جانا اور (وہاں ے)ابندھن کا گھاائي پيٹھ ير (اٹھاكر)لانا 'اے نے كر

اس کی قیت بر قناعت کرنا' اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں ہے مانگتا پھرنے وہ اسے پچھودیں یا نہ دیں۔''

الله فراكد ومسائل: ( ) بهيك ما تكنا اسلام كي نظرين قابل نفرت چيز ہے- ﴿ الرَّ وَي كُونَ اليها بيشا فتاياركر في کی بوزیش میں نہ ہو جومعاشرے میں وقار کا حامل سمجھا جاتا ہے تو محنت مزدوری کو عار نہیں سمجھنا جا ہیں۔ ﴿ جو چز کسی کی ملکیت نہ ہواں میں ہے ہر خص ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے۔ ﴿ جو پیشہ لوگوں کی نظر میں حقیر ے اس کے ذریعے سے دیانت داری کے ساتھ کام کرتے ہوئے روزی کمانا بھی عزت کا باعث ہے۔ @جو مخص معذوری کی دجہ سے روزی نہیں کما سکتا' اسلامی حکومت یا مسلمان عوام کا فرض ہے کہ اس کی جائز ضروریات بوری کرنے کا اہتمام کیا جائے تا کہوہ بھیک مانگنے پرمجور نہ ہو۔

١٨٣٧ - حضرت ثوبان راتين سے روایت ہے انھوں نے کہا: رسول اللہ تلفظ نے فرمایا: " کون میری ایک

١٨٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: أِحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن ابْن أَبِي ذِئْب، عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الت (ير بابندى عَل كرنے) كا دما الله الم عِل مُع

١٨٣٦\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ح: ٢٠٧٥ من حديث وكيع به مختصرًا، وله طریق آخر عن هشام به، ح: ۱٤۷١، ۲۳۷۳.

١٨٣٧\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ٩٦/٥، الزكاة، فضل من لا يسئل الناس شيئًا، ح: ٢٥٩١ من حديث ابن أبي ذئب به، وله شاهد عند أبي داود، ح:١٦٤٣ وغيره، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، والذهبي، والمنذري .



ما تکنے اور بلاضر ورت سوال کرنے کی ممانعت کا بیان ٨- أبواب الزكاة

اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں؟'' میں نے کہا: میں (یہ ذمہ يَزِيدَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ داری قبول کرتا ہوں۔) آپ ناٹی نے فرمایا:" لوگوں عَلِينَ: «وَمَنْ يَتَفَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلُ لَهُ

ہے چھونہ ہانگنا۔'' بِالْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: أَنَا. قَالَ: «لاَ تَسْأَل

النَّاسَ شَسْتًا».

قَالَ، فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ، وَهُوَ رَاكِتٌ، فَلاَ يَقُولُ لِأَحَدِ: نَاولْنِيهِ. حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ.

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید رشط نے بیان فرمایا: توبان والا سواري يربوت اوركورا (ماتھ سے) كر حاتا تو کسی ہے نہ کہتے تھے کہ یہ بکڑانا بلکہ خوداتر کر پکڑ ليتے تھے۔

🇯 فوائد دمسائل: 🛈 استغناء دخول جنت کا باعث ہے۔ 🏵 جو کام انسان خود کرسکتا ہواں کے لیے کس کی مدد ند لینا افضل ہے۔ ﴿ صحابة كرام ﴿ الله ارشاد نبوى پر زیادہ سے زیادہ مكن حد تك عمل بيرارج سے ۔ ﴿ اس حدیث سے حضرت او بان ٹاٹڑا کی عظمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے کہ آصیں رسول اللہ ٹاٹیل کی زبان مبارک سے جنت کا وعدہ حاصل ہوا۔

> (المعجم ٢٦) - بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْر غنم (التحفة ٢٦)

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ عُمَارَةَ بْن الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ سَأَلَ جَهَنَّمَ. فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ٣.

باب:۲۷-مال دار ہوتے ہوئے ( ملاضرورت )سوال کرنا

١٨٣٨ - حضرت الومرره والله س روايت ، رسول الله طَلِيْظِ نے فرمایا: ''جو محض مال میں اضافہ كرنے كے ليےلوگوں سےان كى دولت مانگتا ہے وہ تو جہنم کے انگاروں کا سوال کررہا ہے۔ (اسے اختیار ہے

🗯 فوائد ومسائل: ① بغیر ضرورت کے سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس طرح خود کوجہم کے انگاروں کا متحق بنالیتا ہے۔ ﴿ حرام كمائي سے اجتناب فرض ہے۔



١٨٣٨\_[صحيح] أخرجه مسلم، الزكاة، باب كراهة المسألة للنامي، ح: ١٠٤١ من حديث ابن فضيل به.

#### - ما تکنے اور بلاضرورت سوال کرنے کی ممانعت کابیان

٨- أبواب الزكاة ...

۱۸۳۹- حفرت الوهريره ولللاسے روايت ب رسول الله للله عند فرمایا: "معدقه نه مال دار کے ليے حلال بے اور ندطاقت ورتندرست آ دی کے لیے۔"

١٨٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي خَصِينٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي مُرْيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةً تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةً سَوِيًّ».

فوائد ومسائل: ﴿ مال دار ہے مراد وہ خض ہے جس کے پاس اتنا بچیم موجود ہو کہ اس کا گزارہ ہو سکے۔ تعیّفات کے حصول کے لیے اگر محجائش نہیں تو اے مفلس یا زکاۃ کا مستحق قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ﴿ طانت ور ہے مراد وہ خض ہے جو طال طریقے ہے محنت مزدوری یا کمی تھم کی ملازمت وغیرہ کے ذریعے ہے روزی کما سکتا ہے۔اییا مخض اگر بے کاربیضارہے اور کام کرنے کی کوشش نہ کر بو تو یہ اس کی فلطی ہے۔ ﴿ تندرست سے مراد وہ خض ہے جس کو جسمانی طور پراس متم کی معذوری لاحق نہیں کہ وہ روزی کمانے کے قابل ندرہے۔

جُ ۱۸۴۰ - حفرت عبدالله بن مسعود والتئاس روایت به رسول الله عقرة فی نام الله به به سعود والت به رسول الله عقرة فی نام الله به به تفاکدا به رسول الله عقرت که دن اس کا سوال اس که به جرب میں خراشوں اور زخموں کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ گا، عرض کیا گیا: 'اے الله کے رسول! کتا مال اس فی قرار دلوا سکتا ہے؟ آپ عقرا نے فرمایا: 'نجیاس فی درہم یا اتنی قیت کا سونا۔'

الْخَلَّالُ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثْنَا الْخَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْخَلَّالُ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثْنَا مُثْنِانُ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ وَمَا الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ فِيمَتُهَا لَيْهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

\*۱۸۲ه[صحیح] أخرجه النسائي: ٩٩/٥، الزكاة، إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، ح. ٢٥٩٧ من حديث في بكر بن عياش به، وللحديث شواهد كثيرة جدًا، منها ما أخرجه أبوداود، من حديث عبدالله بن عمرو به، \* ١٦٣٤، وحسنه النرمذي، ح. ٢٥٢.



٨- أبواب الزكاة
 مِنَ الذَّهَب» .

فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: إِنَّ شُعْبَةَ لا الكَ آوى فَسْيان عَهَا كَهُ عَمِهِ وَعَيْم بن يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيم بن بِ جُبَيْرٍ. فَقَالَ جيرے بيان مُيں كرتے توسفيان في كها كه ميں يہ سُفْيَانُ: قَدْ حَدَّنَاهُ زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ حديث زبيد في محمد بن عبدالرطن بن يزيد كے واسط ابْن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن يَزِيدَ. حيان كي هـ -

فوائد ومسائل: ① فدكوره روایت كو جارے فاضل محق نے سندا ضیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محقین نے اے دیگر شواہد كی بنا پر حسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام احدیثیة مسند الإمام اعدید المحدیث و قدید المحدیث و قدید المحدیث و قدید المحدیث و قدید المحدیث و تعدید المحدید و تعدید المحدید و تعدید المحدید المحدید و تعدید و

باب: ٢٤- كيزكاة ليناجا تزيج؟

(المعجم ٢٧) - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ (التحفة ٢٧)

1081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْلِى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ
ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةِ:

۱۸۴۱- حضرت ابوسعید خدری دانشنا سے روایت بے رسول الله منافیا نے فر مایا : "پانچ افراد کے علاوہ کسی امیر آدمی کے لیے صدقہ (اور زکاۃ) کھانا حلال نہیں۔ اصدقہ وصول کرنے والا (سرکاری ملازم) ' ﴿ اللّٰهُ كَلَّ مِنْ جَنَّكُ کُرِنْ والا (سرکاری ملازم) ' ﴿ اللّٰهُ كَلَ مِنْ وَالا (سرکاری ملازم) ' ﴿ اللّٰهُ كَلَ مِنْ وَالا (سمار) ﴿ وَالدَ مِنْ وَالدَّ َ وَالدَّ لِ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّ وَالدَّ وَالدَّالِ وَالدَّالْ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّالْ وَالدَّالْ وَالدَّالِ وَالدَّالْوَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّالْوَالْوَالْدُوالْوَالْدُولِ وَالْعِلْدُولِ وَالْعِلْدُولَ وَالدُّالْدُولَالْوَالْدُولِ وَالْعِلْدُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْعِلْوَالْوَالْوَالْوَالْدُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

1 1 1 1 1 1 1 استاده صحيح] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ح: ١٦٣٦ من حديث عبدالرزاق به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٣٧٤، والحاكم: ١ / ٤٠٨، ٤٠٧ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأعل بما لا يقدح.



🌋 فوائد ومسائل: 🛈 جو مال زكاة يا صدق كے طور برديا جائے اداكرنے والے كے قبضے كل كر اس کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ﴿اسلام حکومت کی طرف ہے جن افراد کوز کاۃ وصول اورتقسیم کرنے کی ذ مدداري سوني جائے ان كى محنت كاحق اداكيا جانا جا ہے ہے۔ ﴿ دِينَ كَامَ كَرِنَے والے كومناسب تخواه يا وظيفه ديا جانا جائے بر اسلام معاشرے کا فرض ہے جواسلام حکومت قائم ہونے کی صورت میں بیت المال کے ذریعے ے اداکیا جاتا ہے ورنہ عام مسلمانوں کوخود بیفرض اداکرتا جا ہیے۔ اسلامی سلطنت کا دفاع بھی زکاۃ و صدقات کا ایک اہم مصرف ہے۔اس میں فوجیوں کی تخواجیں ان کے لیے ضروری اسلحہ کی فراہمی اور ان کی ٹرینگ کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ ۞ جس مستحق کوز کاۃ کے طور پر کوئی جانور (اونٹ مکر کی وغیرہ) یا سونے عاندي كاكوئي زيورديا جائے وہ اسے فروخت كرسكا بے رخريد نے والے كے ليے وہ زكاۃ كا مال شارنيس موكا ، المتة صدقه دینے والاصدقہ لینے والے ہے وہ چرنہیں خرید سکتا جواس نے اسے صدقے کے طور پر دی ہے۔ (صحيح البحاري) الزكاة باب هل يشتري صدقته ؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره ..... حديث: ۱۳۸۹) ۞ ایک غریب آ دی کسی خوشحال آ دی کوکوئی تخفہ دے تو میتحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسے میہ چیز صدقد کے طور پر ملی ہے یا دوسر عطر یقے سے تحد وصول کرنے والے کے لیے اس کی حیثیت صدقے ک نہیں'اس لیےاسے وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ② دیوالیہ (غارم) سے مراد و فحف بھی ہوسکتا ہے جس پر ا تازیادہ قرض ہوجائے کہ وہ اسے اوا کرنے کے قابل ندرہے اوراس کی ملکیت بھی اتنی نہ ہو کہ فروخت کر کے قر ضدادا کیا جا سکے۔ اور وہ محف بھی مراد ہوسکتا ہے جس نے قرض کےسلسلے میں کسی کی صانت دی اور مقروض نے مقررہ وقت برادائیگی ہے اٹکارکر دیابافرار ہوگیا' اس طرح ضامن کو دہ قم ادا کرنی بڑگئی۔ای طرح حادثاتی طور رکوئی مختص مفلس ہوجائے' مثلاً بھی نے ہاغ کا کھل خریدا تھا' طوفان سے کھل ضائع ہو گیاا وررقم اس کے زے رہ گئ' ایسے مخض کا نقصان بھی زکاۃ وصدقات سے بورا کیا جاسکتا ہے۔اس طرح اور بھی صورتیں ہوسکتی میں وہ سب'' غارم'' میں شامل ہوں گی۔

باب:۲۸-صدقے کی فضیلت

(المعجم ٢٨) - **بَابُ** فَضْلِ الصَّدَقَةِ

التحفة ٢٨)

١٨٤٢ - حَدَّنْنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ١٨٣٠ - مفرت ابو بريه الله على روايت ب



صدقات وزكاة دين كي فضيلت كابيان

٨- أبواب الزكاة

رسول الله تَاثِيَّةُ نِے فرمایا: ''جوکوئی یاک چیز کا صدقه کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ یاک (حلال اورعمہ ہ) چیز ہی قبول کرتا ئ تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اگر چہ ایک تھجور ہی ہو۔ وہ رحمٰن کے ہاتھ میں برهتی جاتی ہے حتی کہ بہاڑ ہے بری ہوجاتی ہے۔ دہ اس چزکو اس (صدقہ دینے والے) کے لیے اس طرح یالتا ہے جس طرح تم میں ہے کوئی اینے پچھیرے کؤیا اونٹ یا

الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّب، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، إِلَّا أَخَذَهَا ٱلرَّحْمٰنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً. فَتَرْبُو فِي كُفِّ الرَّحْمٰنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ. وَيُوبَيِّهَا لَهُ كَمَا يُوبِّي أَحَدُكُمْ گَاءً كَ لَيْحُولِالْاحِ." فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ».

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ صدقه ایک عظیم نیلی ہے۔ ۞ صدقه وہی قبول ہوتا ہے جو طلال کی کمائی سے کیا گیا ہو اوردہ اچھی چیز ہوجس سےصد قہ وصول کرنے والا بہتر فائدہ حاصل کرسکے۔ ﴿ اللّٰهِ كَا نَظْرِ مِيْنِ مقدار سے زیادہ خلوص کی اہمیت ہے۔ ﴿ خلوص سے دی گئی تھوڑی می چیز بھی بہت زیادہ ثواب کا باعث ہو جاتی ہے۔ 💿 قرآن مجیداور سحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ قدم اور چیرہ جیسے جوالفاظ وارو ہیں ان پرایمان رکھنا چا بے کیکن ان کو مخلوق کی صفات سے تشبید دینا ورست نہیں ان کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ ہی باخبرے۔

> فَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ. وَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ. وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأُمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا شَيْئاً قَدَّمَهُ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ

١٨٤٣ - حَدَّقَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّد: ١٨٣٥ - حفرت عدى بن حاتم طاكي والله السيارة الماسية حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جِرسول الله الله الله الله المانان من على على المعرف ك خَيْنَمَةً ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ سَاتُه الله تَعَالَى كام فرمائ كاجب كه بند اوررب رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا ﴿ كَ دِرْمِيانَ كُونَى تَرْجَانَ نَبِينِ مِوكًا- بنده سامن نظر سَيُكَلِّمُهُ رَبُهُ. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ. الْعَالِمَةُ كَاتُواكِمَا صَالَحَ ٱلْفُلْرَاحَ كَنْ وَاكْمِى طرف د کھے گا تو اپنے بھیے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گئ بأمين طرف د كھے گا تو (ادھر بھی) اینے جیسے ہوئے ا مُمال ہی نظر آئیں گے کہذا جو خض آگ ہے بیجنے کے لے آ دھی تھجور ہی دے سکتا ہے (زیادہ کی طاقت نہیں)'

◄ وأصله عند البخاري، ح: ١٤١٠، ٧٤٣٠ وغيره.

١٨٤٣\_[صحيح] تقدم، ح: ١٨٥.

٨- أبواب الزكاة مدقات وزكاة وي كانسيات كابيان كابيان كانسيات كابيان كانسيات كابيان كانسيات كابيان كانسيات كابيان كانسيات كانسياك كانسيات كانسياك كانساك كانسياك كانسياك كانسياك كانسياك كانساك كانساك كانساك كانساك كانساك كانساك كان

 1888 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ صَلَيْعٍ. عَنْ
عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ. عَنْ
مَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ
صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَائِةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةً
وَصِلَةٌ،

فوائد ومسائل: ﴿ زَكَاةَ اورصدقه وینے میں اپنے عزیز وا قارب کو زیادہ اہمیت و بنی چاہیے۔ ﴿ زَکَاۃَ وَ صدقات جس طرح کسی اجنبی کو دینے سے ادا ہو جاتے ہیں اس طرح اپنے عزیز وا قارب کوادا کرنے سے بھی ادا ہو جاتے ہیں بلکہ زیادہ تو اب کا باعث ہوتے ہیں۔ ﴿ جَن افراد کا نان ونفقہ شرعاً صدقہ دینے والے کے ذہے ہے انھیں دینے سے زکاۃ وصدقات ادائمیں ہوتے البذا ان کے علاوہ دیگر رشتے داروں کو دینا چاہیے۔



١٨٤٤\_[صحيح] تقدم، ح: ١٦٩٩، ولهذا طرف منه.

# نکاح کی لغوی واصطلاحی تعریف اوراس کی مشروعیت وفرضیت

\* لغوى معنى: لغت مين نكاح كا مطلب: [الصَّهُ وَالْحَمْعُ] "للانا اورجَع كرنا" ب جَبَد لكاح كا اطلاق حقيقاً وطي (جم بسترى كرنے) براور مجازاً عقد لكاح بر جوتا ب-

\*اصطلاح تعريف فتها عرام فن الاح كافي الك تعريفات كى بين جن مين ساك يها : [هُوَعَقُدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَة وَطَءٍ بِلَفُظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزُويِجِ وَمَا اشْنَقُ مِنْهُمَا الحِيْنُ الكاح الله الشَّوَ عِنْهُمَا الحِيْنُ الكاح الله الله عقد م جس مع ولى جائز قرار پاقى ماور يدافظ إنكاح (مين في تيرا أكاح كيا) يا تزويج (مين في تيرا أكاح كيا) يا تزويج (مين في تيري شاوى كى) يا إن سي مشتق (اورجم عنى) ووسر الفاظ منعقد بوتا ب "

\* نکاح کی مشروعیت: نکاح سابقدانبیائے کرام پیلل کی بھی سنت ہے جیسا کدارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَلَقَدُ اَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّنُ قَبُلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً ﴾ (الرعد ١٣٠: ٣٨) ' بم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔''

پ کے بہترین اسوہ حسنہ تھا البندا اس طرح انبیاۓ کرام لوگوں کے لیے بہترین فہونہ تھے اوران کا طرز عمل بہترین اسوہ حسنہ تھا البندا انھوں نے ذور بھی بکٹرت شادیاں کیس اورامت کو بھی اس کی وصیت کی۔مؤرخین نے حضرت یجی اور حضرت عیسیٰ علیاتا کے سواکسی کا غیر شادی شدہ ہونا ذکر نہیں کیا۔حضرت عیسیٰ علیاتا کے سادی نہ کر نے کے حضرت عیسیٰ علیاتا کے کہاس وقت کی عور تیس انتہا کی بگڑ بھی تھیں اوران کے اخلاق بریاد ہوچکے تھے البندا



٩- أبواب النكاح - فاح ك شروعيت وفرضيت

مسى صالح عورت ك نه طفى وجها بسات بن شادى ندى والله أعلم.

شریعت محمدید فی ایشان این شادی ایک مقدس رشته باور انسان کی جنسی اور فطری خواهشات کی جنسی اور فطری خواهشات کی جنسی و تسکیس کا ایک مهذب طریقه بھی البذا مردوزن کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الله تعالیٰ نے تعکم فرمایا: ﴿ فَانْ کِحُوا مَا طَابَ لَکُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنی وَثَلْثَ وَ رُبْعَ ﴾ (النساء ٣٠٠) \* دعورتوں میں سے جو بھی شمیس اچھی کلیس تم ان سے نکاح کراؤدودو میں تین اور چارچارہے ۔ "

اس طرح سے رہبرامت نے نو جوانوں کے جذبات کوشاندار طریقے سے محفوظ بنایا۔ان کی عفت وعصمت اور شرم وحیا کی حفاظت کے لیے بہترین علاج تجویز فرمایا۔

\* مشروعیت نکاح کی اہمیت: اللہ تعالی نے انسانوں کے بے ثار منافع اور مصالح کے حصول کے لیے نکاح مشروع فرمایا ہے۔ ان میں ہے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کا زمین میں خلیفہ ہے۔ اس بار خلافت کو نبھانے کے لیے مضبوط صالح اور بلند کردار کے حامل لوگوں کی ضرورت تھی جو صرف اور صرف نکاح شرق سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نکاح کے بغیر پیدا ہونے والے افراد اس اعلی منصب کے اہل نہیں ہو سکتے البذا صالح نسل کی بقا کے لیے نکاح بے حدضروری تھہرا۔ یہی صالح نسل حلیفة الله سبح گی اور ایخ والدین کے فوت ہونے پر سبح گی اور ایخ والدین کے فوت ہونے پر سبح گی اور ایخ والدین کے فوت ہونے پر سیان کے لیے بہترین کمائی خابت ہوں گے جب وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔

نکاح انسان کو بدکاری' بے حیائی' جنسی آلودگی اور شیطانی وساوس سے محفوظ کرتا ہے۔ طَرَ فَیَن



٩- أبواب النكاح وفرضيت

میں مودّ ت ومحبت راحت وسکون اور دین کی تحمیل کا ذریعہ ہے۔ دوخاندانوں میں قربت مجبت اور اتفاق کا ضامن ہے۔ ان سب سے بڑھ کرید ہے کہ نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد کی بدولت امام الانبیاء تَکُیْنَ قیامت کے روز دوسری امتوں پر فخر کریں گے۔ آپ تَکُیْنَ کا ارشاد گرامی ہے: [تَزَوَّ جُوا اللَّودُودَ اللَّودُودَ اللَّودُودَ اللَّودُودَ اللَّهَا عَلَیْنَ مُکَاثِرٌ بِحُمُ اللَّمَمَ] (سنن أبی داود النكاح ، باب النهی عن توویج من لم بلد من النساء ، حدیث: ۲۰۵۰(۱) ' خوب مجبت كرنے والی اور زیادہ بچے جنے والی عن توویج من لم بلد من النساء ، حدیث کروری دوری امتوں پر فخر كروں گا۔ '

- \* نکاح کا تھم: نکاح کے مندرجہ بالا فوائد کی روثنی میں علمائے امت نے مختلف افراد کے لحاظ سے نکاح کا تھم بیان کیا ہے۔اس کی تفصیل یوں ہے:
- ① فرض: ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے جو جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو اور شادی کے افراجات نیز بیوی کے افراجات پورے کرنے کی طاقت رکھتا ہؤ زنا اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اسے خوف ہواورروزے رکھنے ہے بھی بہ خوف دور نہ ہو۔
- حرام: جوشی جسمانی طور پرشادی کا اہل نہ ہویا وہ بیوی کے افراجات پورے کرنے کی طاقت نہ
   رکھتا ہویا وہ پہلی بیوی پرظلم کے ارادے ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوتو ایسے شخص کے لیے شادی
   کرنا حرام ہے۔
- کمروہ: ایسافخض جوطبعًا خت ہواور ڈرتا ہو کہوہ شادی کے بعد بیوی برظلم کرے گا تو ایسے فخض کے لیے شادی کرنا مکروہ ہے۔
- مستحب: جوفحض معتدل مزاج ہؤاسے زنا اور بدکاری کا بھی ڈرنہ ہواور وہ نان ونفقہ کی طاقت بھی رکھتا ہوتو اس کا نکاح کرنامتحب ہے۔
- \* نکاح کی اقسام: اسلام نے عربوں میں رائج 'شادی بیاہ کے متعدد طریقوں کو کا لعدم قرار دے دیا اور ان سب کی جگہ مسنون نکاح کو مشروع تشہرایا۔ ایسا نکاح جس میں طرفین کی رضامندی ولی کی موجود گی ہو۔ اس نکاح کے علاوہ موجودہ دور میں کسی نہ کسی مشکل میں رائج دیگر طریقوں کو اسلام نے حرام کردیا ہے جیسے نکاح طالہ نکاح متعداور و فرسٹہ۔ اور اس



٩- أبواب النكاح --- فاح كي شروعيت وفرضيت

طرح ولی کی اجازت کے بغیر کو میرج (محبت کی شادی) سکرٹ میرج (خفیہ شادی) اور کورٹ میرج (عدالتی شادی) وغیرہ۔

\* نکاح کے لیے محرم رشت: اسلام نے نیک اور مومن عورتوں سے نکاح کی اجازت دینے کے بعد چندرشتوں کو مشتیٰ قرار دے دیا تا کدان رشتوں کا باہمی تقدس برقر ارر ہے۔ان رشتوں کی تفصیل سور ہونا ایک تلاوہ بعض عورتوں سے نکاح عارضی طور پرحرام ہوتا ہے ، وہ یہ بین:

- یوی کی بہن سے نکاح جبکہ یوی اہمی نکاح میں ہو۔
  - یوی کی چھوچھی یا خالہ کو بیوی کے ساتھ جمع کرنا۔
    - ن منکوحه عورت سے نکاح۔
    - عدت کے دوران میں نکاح کرنا۔
- پاکدامن مردوخواتین کامٹرک مردوخواتین سے نکاح۔
- ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ ﴾ (البقرة ٢٠٠: ٢٠٠) ' ميهال تك كدوه كى دومرے فاوندے شاوى
   كرے۔'' كى قرآنى قىد كونظرانداز كر كے طلاق بائند كے بعدائي مطلقہ عورت سے نكاح كرنا۔



## بني للفوالجم التحر التحييد

# (المعجم ٩) أَبْوَابُ النَّكَاحِ (التحفة ٧) ثاح سي متعلق احكام ومساكل

باب:۱- نکاح کی فضیلت

(المعجم ۱) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ (التحفة ۱)

رِ بْنِ الْمُونِ نَهِ الْمُهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أَرُارَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ رُرَارَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الْعُمْشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَنِسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِيمَّى. فَخَلا بِهِ عُثْمَانُ. فَجَلَسْتُ قَرِيباً مِنْ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكُرا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ جَارِيةً بِكُرا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ عَلَيْ بِكُرا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ حَلَيْ فَكَ سُوى هٰذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيكِهِ. فَجِئْتُ عَلَيْ وَهُو يَعُولُ: لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ حَلَيْ وَهُو يَعُولُ: لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ وَهُو يَعُولُ: لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَمُولُ اللهِ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ وَهُو يَعُولُ: لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَبُعُ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُ رَالشَّبَابِ مَنِ لِلْنَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، لِلْلَمْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلِلَهُ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً".

1۸٤٥ أخرجه البخاري، الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ح: ١٩٠٥، ٥٠٦٥، ومسلم، النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة . . . الخ، ح: ١٤٠٠ من حديث الاعمش به.



٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ كاح كي فغيلت كايان

(ٹکاح کی) طاقت نہ ہوتو اے چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ خواہش کو کچل ویتا ہے۔''

🗯 فوائدومسائل: ۞ گزرے وتوں کی یاد ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے از دواجی زندگی گزار رہے تتے اوراطمینان ومسرت کا وقت گزر رہا تھا' اب چھرآ پکوشادی کی ضرورت ہےتا کہآ پ کو دوبارہ وہی خوشی اور وہی اظمینان وسکون حاصل ہوجس کاحصول شادی کے بغیرممکن نہیں۔ ﴿ شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کی عمر مين نفادت كو بهت زياده ابميت حاصل نبيس \_ اگر ذبني بهم آ بنگي موجود مواور مرداس قائل موكه اپني بيوي كي فطری ضروریات خوش اسلولی ہے بوری کر سکے تو ادھیر عمر مرد کم عمرعورت سے نکاح کرسکتا ہے۔ ﴿ تَمِن افراد میں ہے دوافراد کا تیسرے کوالگ کر کے بات چیت کرنامنع ہے کیکن اگر تیسرے آ دمی کی دل شکنی کا اندیشہ نہ ہوتو بعض حالات میں اس کی مخبائش ہے' ویسے بھی ندکورہ بالا واقعہ میں دونوں کے الگ ہو جانے کے باد جود حضرت علقمہ رالتہ: اتنے دورنہیں تھے کہ ان کی بات چیت ندین سکیں۔ ﴿ حضرت عبداللّٰه دیالیّٰہ کواس وقت نکاح کی ضرورت محسوں نہیں ہوئی' اس لیے انھوں نے بہٹیس فر مایا کہاڑی والوں سے رابطہ قائم کیا جائے' البتہ حضرت عثمان والله ك خرخواى كاشكريداداكرنے كے ليے فرماديا كر فكاح واقعى ايك ابم اور مفيد چيز ہے۔ ﴿ لكاح كَي طاقت رکھنے کا مطلب جسمانی طور برنکاح کے قابل ہونا اور مالی طور پر بیوی کے لازمی اخراجات پورے کرنے کے قابل ہونا ہے۔موجودہ معاشرے میں رائج رسم ورواج پر کیے جانے والے بے جااخراجات کی طاقت مراد نہیں ۔معاشرے سے ان فضول رسموں کوختم کرنے کی کوشش کی جانی جا ہیے۔ 🖲 نکاح کا سب ہے بڑا فائدہ گناہ کی زندگی سے حفاظت اور جنسی خواہشات کی جائز ذریعے سے تھیل ہے۔ نکاح کرتے وقت پیمقصد پیش نظرر کھنا جا ہے دوسرے فوائد خود ہی حاصل ہو جائیں گے۔ ﴿ فَاثْنَ سے بِحِادُ اسلامی معاشرے کی ایک اہم خوبی ہے اس کے حصول کے لیے ہر جائز ذریعہ افتیار کرنا جاہے اور فحاش کا ہر راستہ بند کرنا جاہیے۔ ﴿ اسلامی شریعت کی بیخوبی ہے کہ بیانسان کی فطرت کے مطالبات کی فنی نہیں کرتی بلکہان کے حصول کے جائز ذرائع مہیا کرتی ہے۔ ۞ روزہ رکھ کرانسان نامناسب خیالات اور چذبات کو کنٹرول کرسکتا ہے۔ اس وجہ سے فطری خواہش بھی بے لگام نہیں ہوتی 'اس لیے اگر کسی نو جوان لڑ کے پالڑ کی کی شا دی میں کسی وجہ ہے تا خیر ہو جائے تو اے جاہے کنفلی روزے کثرت سے رکھے اور جذبات میں بیجان پیدا کرنے والے ماحول اس فتم کے لڑیج كے مطا كيے جذبات أنكيز نغمات سننے اور فلميں وغيرہ و كيھنے سے پر ہيز كرے تاكہ جوانى كا جوش كاہ ميں ملوث نەكر سكىھە

84

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَر: ١٨٢٦ - ام المؤمنين عطرت عائشه صديقه على السياح

نكاح كى فىنىلىت كابيان 9- أبواب النكاح. حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونِ، عَن روایت ہے رسول اللہ ظافل نے فرمایا: ''فکاح میرا الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ طریقہ ہے۔اور جو مخص میرے طریقے برعمل نہیں کرتا' اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو کیونکہ میں اللهِ ﷺ: «النِّكاحُ مِنْ سُنَّتِي. فَمَنْ لَمْ تمھاری کثریت کی بنا پر دوسری امتوں پرفخر کروں گا' جو يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْي. وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي (مالی طور پر)استطاعت رکھتا ہووہ (ضرور) نکاح کریے مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ. وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلِ اور جسے (رشتہ) نہ ملئے وہ روزے رکھا کریے کیونکیہ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ. قَإِنَّ روز ہخواہش کو کچل دیتاہے۔'' الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ».

خطف فوا کد ومسائل: ① نکاح میرا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب سیہ کہ اہل وعیال والی زندگی گزارنا اسلام کا
ایک اہم اصول ہے۔ یہود و نصار کی اور ہندوؤں وغیرہ کا طریقہ سے کہ ان کے ہاں غیرشادی شدہ زندگی
گزارنا اور برعم خویش عبادت وریاضت میں مشغول رہنا فضل اور قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔ ① نکاح کا ایک
روحانی فائدہ سیبھی ہے کہ اولاد کی تیجے تربیت کر کے آتھیں اسلامی معاشرے کے مفیدارکان بنانا بھی ایک اہم
د بنی خدمت ہے۔ اور دوسروں کو اجھے کا موں کی ترغیب دلانے سے خودسیدھی راہ پرگامزن رہنا آسان ہوجاتا
ہے۔ ۞ مسلمانوں کے لیے اولاد کی کشرت شرعاً مطلوب ہے البذا اس کے لیے کوشش کرنا ' یعنی نکاح کرنا اور
از دواجی تعلقات قائم رکھنا بھی شرعاً مستحسن ہے۔ ۞ نکاح روحانی ترتی میں رکاو ہے نہیں۔

۱۸٤٧ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: ۱۸۵۷ - حفرت عبدالله بن عباس عامل الله على الله بن عباس عامل الله على 
اللهِ ﷺ: «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابُّيْنِ مِثْلُ النِّكاحِ».

خف نواکدومسائل: ﴿ دوخاندانوں میں دوستانہ تعلقات ہوں تو آخیں قائم رکھناور مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے سے درشتہ لیمنا دینا جا ہے۔ ﴿ کسی مرداور عورت کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوجائے تو ناجائز تعلق تائم کر لیمنا بہتر ہے تاہم اس میں نکاح کی دیگر شروط لیمنی عورت کے سر پرست کی اجازت حق مہرا بیجاب وقبول اور گواہوں کی موجودگی وغیرہ کا پایا جانا ضروری ہے۔



بے نکاح زندگی گزارنے کی ممانعت کابیان م

**9- أبواب النكاح**...

# باب:۲- بنكاح رمنامنع ب

#### (المعجم ٢) - **بَابُ النَّهِي**ِ عَنِ **النَّبَتُّلِ** (التحفة ٢)

۱۸۴۸-حضرت سعد بن الى وقاص فالتنسس روايت به أنحول نے حضرت عثمان رسول اللہ عَلَيْمًا نے حضرت عثمان بن منطعون والت نبیل دی۔ بن منطعون والت نوک رہنے کی اجازت نبیل دی۔ اگر آپ منافی المحص ہوجاتے۔ خصی ہوجاتے۔

المه المحمَّدُ الله المُومَرُوانَ مُحَمَّدُ اللهُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ اللهُ سَغْدِ عَنِ الدُّهْرِيِّ، عَنْ سَغِيدِ اللهِ اللهُسَيَّبِ، عَنْ سَغِيدِ اللهِ اللهِ عَلَى سَغْدِ قَالَ : لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْمَانَ اللهِ عَلَى عَنْمَانَ اللهِ عَلَى التَّبَتُّلَ. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، لَا خَتَصَنْنًا.

86

۱۸٤٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَ زَیْدُ بْنُ
 ۱۸۴۹ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَ زَیْدُ بْنُ
 اَخْزَمَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ: رسول الله تَلْلَمَ نَهِ بِنَاكَ رَبْ حَمْعُ فَرِمایا۔
 حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

١٨٤٨ أخرجه البخاري، النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، ح:٥٠٧٣، ومسلم، النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة . . . المخ، ح:١٤٠٢ من حديث إبراهيم بن سعديه.

١٨٤٩\_[صحيح] أخرجه الترمذي، النكاح، باب ماجاء في النهي عن التبتل، ح: ١٠٨٢ من حديث زيد بن أخزم به، وقال: "حسن غريب" \* قتادة عنعن، وأخرج النسائي: ٥٩/٦، ح: ٣٢١٥ وغيره من حديث الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الترمذي، ح: ١٠٨٧، والحديث السابق شاهد له.

ميال بيوى كے حقوق كابيان

٩- أبواب النكاح

مَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ التَّبَتُّلِ.

زَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: وَقَرَأَ فَتَادَةُ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَبَحَمَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرَيَّةً﴾. [الرعد: ٢٨]

زید بن افزم نے بیاضافہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت قادہ رش نے نے (اس مسلے کو واضح کرنے کے لیے) بیآ بیت تاوت فرمائی: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مُنْ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُواجًا وَّدُرِّيَّةً ﴾ "اور بھینا جم نے آپ سے پہلے رسول بھیج اور ان کو یو یوں اور اول والا بنایا۔"

کے فوائد دمسائل: ﴿ بِ نَكَاحَ رَبِّ كُونَكِي سَجَصَا عُلط بِ خُواہ بِرِنصوف كِ نام پر ہو يا قلندرى كے نام پر ياكسى اور نام سے ۔ ﴿ نَكَاحَ ثَمَام انبِياء بِيَهِمْ كَى سنت ہے۔ ﴿ انبِيائِ كَرَام نُورى مُخْلُوقَ نَبِينَ بِلَكَ الشرف المُخْلُوقات انسان ہیں اس لیے وہ نکاح بھی کرتے تھے اور ان كی اولاد بھی ہوتی تھی ۔

باب:۳-خاوند پر بیوی کے حقوق

(المعجم ٣) - **بَـابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ** (التحفة ٣)

۱۸۵۰ - حضرت حکیم بن معاویدایخ والد حضرت معاوید (ابن حیده و الله علی) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا: آلیک آ دی نے نی تالیج سوال کیا: خاوند پرعورت کا کیا حق ہے؟ آپ تالیج نے فرمایا: "جب کھانا کے حوال کینے تو اسے بھی کھائے جب کیڑا پہنے تو اسے بھی پہنائے چہرے پرنہ مارے اسے برا بھلانہ کے اور گھر بی میں (اس سے )علیحدگی اختیار کیے رکھے۔"

١٨٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَرَعَةً، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَرَعَةً، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَرَعَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرُأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ. وَلَا يَكْسُوبِ وَأَنْ يَكْسُوبِ وَلاَ يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْوَجْة. وَلاَ يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْمُوجَة.

کے فوائد ومسائل: ﴿ اسلام نے معاشرے کو سیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے ہر فرد کے حقوق وفرائض کا تعین کردیا ہے۔ ان کو پیش نظر رکھ کرمعاشرے میں اسن قائم کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ جس طرح مردول کے حقوق بین اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِاللَّمَعُرُّ وُفِ ﴾ بین ای طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں ، اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِاللَّمَعُرُّ وُفِ ﴾

• ١**٨٥- [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، النكاح، باب في حق المرأة علَى زوجها، ح : ٢١٤٣ من حديث أبي فزعة به.



٩- أبواب النكاح .....ميال بيول كرحتوق كابيان

(البقرة ٢٢٨١)" اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر و سے بی حقوق بیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر بیں۔" گھر میں امن وسکون قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ﴿ عورت کی بنیادی ضروریات' بعنی خوراک' لباس اور رہائش وغیرہ مہیا کرنا مرد کا فرض ہے۔ خیال رکھیں۔ ﴿ عورت کی بنیادی ضروریات' بعنی خوراک' لباس اور رہائش وغیرہ مہیا کرنا مرد کا فرض ہے۔ ﴿ وَقَى عاصل ہے کہ مورت کو معلمی پر مناسب سیمیہ کرے۔ ﴿ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ ہِم مناسب الفاظ استعال نہ کرئے جیسے عربوں میں روائ تھا کہ وہ کہتے: [فَبَّحَ اللّٰهُ وَ جُهلك]" اللّٰه تیرے مناسب الفاظ استعال نہ کرئے جیسے عربوں میں روائ تھا کہ وہ کہتے: [فَبَّحَ اللّٰهُ وَ جُهلك]" الله تیرے چیرے کو فیج کر دے۔" اس طرح کی گائی اور بدوعا سے چیرے کو فیج کر دے۔" اس طرح کی گائی اور بدوعا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرامفہوم ہیہ کہ چیرے پر نہ مارے' دورسے مارنے سے چیرے پر نشان پڑ جائے گا اور چرہ بدصورت ہوجائے گا' اس لیے فرمایا کہ اسے بدصورت نہ بنا دے۔ ﴿ سَعَبِه کے لیے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے وقتی طور پر بول چال بند کرنا جائز ہے لیکن بیوں کو گھرے نکال دینایا خودگھرے گی دن کے لیے باراضی کا اظہار کرتے ہوئے وقتی طور پر بول چال بند کرنا جائز ہے لیکن بیوں کو گھرے نکال دینایا خودگھرے گی دن کے لیے بار چے جانا مناسب نہیں۔ گھر میں دونوں کی موجودگی ہے ناراضی جلادور ہوجانے کی امیہ ہوتی ہے۔

المُعْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ، عَنْ رَائِدَةً، عَنْ شَيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: هَمَّ قَالَ: عَوْلَ فَلَا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ السَتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عَنْدَكُمْ السَتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ مَيْنَا غَيْرَ فَوانِ. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ مَيْئَةً، فَيَاتَكُمْ فَلاَ تَعْرَدُ مَنْهُنَّ شَيْئَةً غَيْرَ مُبَرِّحٍ. فَإِنْ فَعَلْمَ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ. فَإِنْ لَكُمْ وَاعْرَبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَإِنْ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ. فَإِنْ لَكُمْ وَاعْلَيْهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَيْهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهُنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهُ وَاعْلَىٰهِنَ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ وَاعْلَىٰهُ مِنْ سَبِيلاً . إِنَّ لَكُمْ الْكُونُ الْمَائِقُونَ مَنْهُ وَاعْلَىٰهُ مَالِكُ . إِنَّا لَكُمْ الْمُنْتَاعِلَىٰهُ الْمُنْ الْهُ الْمُعْلِيلُونَ الْمَعْنَامِ مَالِكُ . إِنَّا لَكُمْ الْمُعْلِقِ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَىٰهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَىٰ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَىٰ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَاقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُولَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْ

١٨٥١ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الرضاع، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها، ح: ١١٦٣ من حديث الحسين بن علي به، وقال: "حسن صحيح".



میاں بوی کے حقوق کا بیان

9 - أبواب النكاح ..

حق ہے اور تمھاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمھاری عورتوں پر تھورتوں پر عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمھاری اسے نہ بھائیں جس (کے گھر میں آنے) کوتم نالپند کرتے ہو۔ سنوا تم پر اجازت نہ دیں جے تم نالپند کرتے ہو۔ سنوا تم پر عورتوں کا بیچق ہے کہ ان کے لباس اور خوراک کے بارے میں ان سے اجھاسلوک کرو۔''

مِنْ نِسَاثِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ. وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُونِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ.أَلاَ، وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».

89

🚨 فوا کدومسائل: 🛈 وصیت تا کیدی نصیحت کو کہتے ہیں جس برعمل کرنا بہت ضروری سمجھا جا تا ہے۔'' وصیت قبول کرو'' کا مطلب مدہے کہ میں شمھیں وصیت کرتا ہوں۔ بہت سے صحابہ کرام جو تجۃ الوداع میں حاضر تھے' ان کے لیے ممکن ہے کہ نی ٹائیٹی ہےان کی وہ آخری ملاقات ہو کیونکہاس ہے تین ماہ بعدرسول اللہ ٹائیٹی اس وار فانی ہے کوچ فرما گئے۔ان کے لیے بیخطبہ واقعی آخری نصیحت (وصیت) بن گیا۔ ﴿ خطابِ أَكْرِیمِهِ ججة الوداع میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام ڈاکٹا سے فرمایا گیا تھا' تا ہم بیچکم قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے لیے ہے۔ ﴿ مرد کو جا ہے کہ بیوی کے اخلاق وکردار کی گھرانی کرے تاہم بلاوج شکوک دشبہات میں مبتلار ہنا درست نہیں' جب تک کوئی واضح مشکوک صورت سامنے ندآ ئے۔ ® واضح بے حیائی ہے مرادالیں حرکات ہیں جن پر دوک نوک نہ کرنے سے بدکاری تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ زنا کاار تکاب ہو جانے کی صورت میں دوسرے احکام ہیں جو قر آن وحدیث میں اپنے مقام پر ندکور ہیں۔ ﴿ بستر ول میں الَّك ہونے سے مراد ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے جنسی تعلقات منقطع کر لیزا ہے ۔ بعض علماء نے اس کی بیصورت بیان فر مائی ہے کہ ایک ہی بستریر ہوتے ہوئے مورت کی طرف پیٹی کر کے لیٹ جائے تا کداس کا جذباتی بیجان اسے معافی مانگنے اورا بنی اصلاح کرنے پر مجبور کر دے۔ ﴿ جب محسوس ہو کہ عورت اپنی غلطی پر پشیمان ہے اور اصلاح برآ مادہ ہے تو اس سے معمول کے تعلقات قائم کر لینے جامییں اور بار بار گزشتہ غلطیوں کا طعنہ نہیں دینا جا ہے۔ ②بعض اوقات صورت حال اس قدرخراب ہو جاتی ہے کہ جسمانی سزا ناگزیر ہو جاتی ہے کیکن یہ اصلاح کی کوشش کا آخری درجہ ہے؛ جہاں تک ممکن ہومعاملات کواس مر حلے پرنہیں پہنچنے دینا جا ہیں۔ ﴿اگرجـمانی سزا ضروری محسوں ہوتو اس میں بھی نری کا پہلو مدنظر ہونا جا ہے' یعنی صرف اس حد تک مختی کی جائے یا سزادی جائے جوتعبیہ کے لیے ضروری ہؤاس سے زیادہ نہیں کیونکہ مقصود اصلاح ہے غصہ نکالنایا بدلہ لینانہیں۔ ﴿ مبمانوں کی تکریم ضروری ہے کیکن اگر کوئی ایبا شخص آتا ہے جسے خاد ندا تھا نہیں سمجھتا تو عورت کو جاہیے کہ خاوند کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اسے اجازت دینے سے معذرت کرلئے ما کہہ دے کہ مردگھر میں نہیں گھرآ حاسے

میاں بوی کے حقوق کابیان

٩- أبواب النكاح...

گا۔ ﴿ نَا لِبَند ید و فَحْق کو بستر پر نہ بھانے کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ غیر مردوں سے تا جائز تعلقات استوار کرنے کی راہ ہموارنہ کی جائے۔ ان سے زم لیج میں بنس بنس کر بات کرنے کے بجائے جید گی سے فقر بات کرنے کا درخ کر دیا جائے۔ انام فطابی فرماتے ہیں: ''اس کا مطلب یہ ہے کہ اجبنی مردوں کو گپ شپ کے لیے اپنے پاس گھر میں آنے کی اجازت نہ دین جیسے عرب میں یہ روائ تھا اور اسے عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعداس سے منع کر دیا گیا۔'' (حاشیہ سنن ابن ماجہ از محم فواد عبدالباتی) ہمارے بال دیا ہونے کے بعداس ہے منع کر دیا گیا۔'' (حاشیہ سنن ابن ماجہ از محم فواد پر مرموع ہے۔ دیہات میں جاتا ہے کہ مورت حال موجود ہے جوشر کی طور پر ممنوع ہے۔ دیہات میں خان نے دیا گئی نے فرمایا ہے کہ مورت کے محرم مردوں پر پابندی لگائے۔ حضرت کین زیادہ چھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کو ایسانہ میں ہونا جا ہے کہ مورت کے محرم مردوں پر پابندی لگائے۔ حضرت کین زیادہ چھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کو ایسانہ ہیں ہونا جا ہے کہ خاوند کو ایسانہ ہیں ہونا جا ہے کہ خاوند کو ایسانہ ہونا ہو کہ کا بات آنے کی اجازت دو۔'' (سنن ابن ماجہ مدیث نا ۱۹۲۸) ﴿ اباس اورخوراک کے بارے میں اچھا ساکوک یہ ہے کہ اپنی حیثر بعت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔

(المعجم ٤) - بَابُ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

1۸٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَلَوْ أَنَّ لَأَمْرَتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَلَوْ أَنَّ لَأَمْرَتُ أَمْرَ المُرَأَتَةُ أَنْ تَشْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمْرَ المُرَأَتَةُ أَنْ تَشْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمْرَ الْمُرَأَتَةُ أَنْ تَشْجُدَ لِزَوْجِهَا مَنْ جَبَلِ أَحْمَر لِللهَ عَبْلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَر اللهِ عَبْلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَر اللهِ عَبْلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَر ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَر ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَر ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ مِنْ جَبَلٍ أَسُودَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَر ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ مِنْ جَبَلٍ أَسُودَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى مَنْ عَلَيْ أَنْ تَفْعَلَ مِنْ حَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى نَوْلُهُمْ أَنْ تُعَلِي أَسُودَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

باب:۸- بیوی پرخاوند کے حقوق

۱۸۵۲-ام المومنین حضرت عائشہ فرا اے روایت برسول اللہ خافی نے فرمایا: ''اگر میں کی کو تھم دیتا کہ میں انسان کو تجدہ کرے تو عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے فاوند کو توجدہ کرے۔ اگر کوئی مردعورت کو تھم دے کہ مرخ پہاڑ ہے اور میں انساہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ ہے مرخ پہاڑ ہے مرخ پہاڑ ہے جائے اور کیا تربی کے جائے تو عورت کے لیے میں مناسب ہے کہ وہ بیکا م کرے۔''

🏄 فاكدہ: ندكورہ روایت كو ہمارے فاصل محقل نے سندا ضعیف قرار دیاہے جبکہ دیگر محققین نے اس روایت کے

١٨٥٧\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ٧٦ عن عفان وغيره به، وانظر، ح: ١١٦ لعلته.



ماں ہوی کے حقوق کا بیان ٩- أبواب النكاح

يهل جنل إلَوْ أَمَرُتُ أَحَدًا أَنُ ..... تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا "الريل كي وَعَم ديتا كدكي انسان كو يجده كري وَ عورت کو علم دیتا که وه اینے خاوند کو تجده کرے۔'' کو دیگر شواہد کی بنا پر تیج قرار دیا ہے۔ ندکورہ جملہ جامع التر ندی (۱۱۵۹) میں بھی مروی ہے۔وہاں پر ہمارے شخ موصوف نے اس جملے کوسندا حسن قرار دیا ہے نیزیمی جملہ الگی ردایت میں بھی ندکور ہے'اہے بھی انھوں نے سندا حسن قرار دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ روایت جو ك مندأ ضعيف بے اس ميں سے يبلا جمله قابل عمل اور قابل جت ہے "تفصيل كے ليے ديكھيے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ١٣٥/٣٢ - ١٣٩ و١٩/٨١) و إرواء الغليل: ٥٣/٤- ٥٨ حديث: ١٩٩٨)

١٨٥٣- حضرت عبدالله بن الى ادفى والله س ٣٥٨- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن الْقَاسِم الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌّ مِنَ الشَّام سَجَدَ لِلنَّمِيُّ ﷺ. قَالَ: «مَا هٰذَا يَا مُعَاذُ؟ أَهُ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهمْ وَبَطَارِ قَتِهِمْ. فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَٰلِكَ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَلاَ تَفْعَلُوا . فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَوْأَةَ أَنْ تَشْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى قَتَب، لَمْ تَمْنَعُهُ».

روایت ہے انھوں نے فرمایا: جب حضرت معاذ وہاللہ شام سے آئے تو انھوں نے نبی مُلَاثِمٌ کو تحدہ کیا۔ آپ عَلَيْمُ فِي مايا: "معاذ إليه كيا؟" المعول في كها: من شام گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اینے یا در یوں اور سر داروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ مجھے اینے ول میں یہ بات اچھی گلی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ (تعظیم اوراحرام كا) برطريقه اختباركرس تورسول الله عظام نے فرمایا: "متم (بیکام) نه کرو به اگر مین کسی کوالله کے سواکسی کے لیے بحدہ کرنے کا تھم دیتا توعورت کو تھم دیتا کہ اپنے خاوند کوسجدہ کیا کرے۔قتم ہےاس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ( مُنْ فَیْنُ ) کی جان ہے! عورت اینے رب کا حق ادانبیں كر عنى جب تك اينے خاوند كاحق ادانبيں کرتی۔ اگر وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی ہواور خاونداس ہےخواہش کا اظہار کرے تو اسے انکارنہیں كرنا جاہيے۔"

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 عبادت کےطور پر مخلوق میں ہے کس کو سجدہ کرنا کفر ہے۔احترام کےطور پر سجدہ کرنا

١٨٥٣\_ [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٧/ ٢٩٢ من حديث حماد بن زيد به، وتابعه إسماعيل ابن علية عند أحمد: ٤/ ٣٨١، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٢٩٠، وله شواهد كئيرة.

میاں ہوی کے حقوق کا بیان ٩- أبواب النكاح.

سابقہ شریعتوں میں جائز تھا' ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے۔ ﴿ سابقہ شریعت میں کوئی کام جائز ہونے ے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی حرج نہیں' مثلاً : حضرت آ دم مایٹلا کے زمانے میں سگی بہن ہے نکاح جائز تھا'اب حرام ہے۔ پہلے عیار سے زیادہ عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا' یا دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لینا جائز تھا' ابنہیں۔ ﴿ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو سجدہ نہیں کرتے بلکدان کے قدم چوہتے ہیں' یا کسی کوراضی کرنے کے لیےاس کے یاؤں پڑ جاتے ہیں اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں بیجی محدہ ہے۔ نام بدل لینے سے حرام کام حلال نہیں ہوجاتا۔ ﴿ يبود ونصاريٰ كے رسم ورواج اور آ داب اختيار كرنے سے یر ہیز کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ایسے اعمال کا تعلق بالعوم ان کے غلط عقائد سے ہوتا ہے اگر چہ جارے لیے وہ تعلق اس قدر واضح نہ ہو۔ دوسری غیرمسلم اقوام' مثلاً: ہندو' سکھ' پاری اور بدھ وغیرہ کے رسم ورواج کا بھی بہی تھم ہے۔ ﴿ خاوند کا حق بہت زیادہ ہے لیکن اس کا بہ مطلب قہیں کہ بیوی کے حقوق فراموش کر دیے جائیں' جیسے والدین کا حق بہت زیادہ ہےلیکن اولا د کے حقوق بھی پیش نظر رہنے حیامییں ۔ 🛈 نکاح کا ایک بزامقصد عصمت وعفت کی حفاظت ہے اس لیے عورت کو مرد کی جنسی خواہش پوری کرنے میں پس وہیش نہیں کرنا جا ہے۔ مرد کوبھی جا ہے کہ جب محسوں ہو کہ عورت مقاربت کی خواہش رکھتی ہے تو اس کا بدیق ادا کرے۔ حدیث میں عورت کا ذکراس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر تکلف کا اظہار عورت ہی کی طرف سے ہوتا ہے اس کے برعکس صورت شاذ و نا درہے۔ ② عورت کو چاہیے کہ مر د کا احترام کمحوظ رکھے۔

١٨٥٣- ام المونين حفرت امسلمه وثاثا ہے روايت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ أَبِي نَصْرِ بِكِراضون نَرسول الله تَالِيُ إساآ پِفرمارب تھے:'' جوعورت اس حال میں فوت ہوئی کہاس کا خاوند اس ہےخوش تھا تووہ جنت میں جائے گی۔''

١٨٥٤ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْجِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ: قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةِ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاض، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ».

١٨٥٤\_ [حسن] أخرجه الترمذي، الرضاع، باب ماجاء في حق الزوج على المرأة، ح:١١٦١ من حديث محمد ابن فضيل به، وقال: "حسن غريب"، وصححه الحاكم: ١٧٣/٤، والذهبي، وقال في الميزان في ترجمة مساور: "فيه جهالة، والخبر منكر"، وجهله صاحب التقريب \* أم مساور وثقها الترمذي، والحاكم وغيرهما،والله أعلم، والحديث ضعفه ابن الجوزي وغيره، ولا أعلم وجه النكارة فيه.

٩- أبواب النكاح

# باب: ۵- بهترین عورت

1000- حفزت عبدالله بن عمره الله سے روایت بئر سول الله ظائل نے فرمایا: '' دنیا (عارضی) فائدے کی چیز ہے اور دنیا کے ساز وسامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں''

#### (المعجم ٥) - بَابُ أَفْضَلِ النَّسَاءِ (التحفة ٥)

مَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ بُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ بُونُسَ: حَدَّثَنَا
عَبُدُالرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُم، عَنْ عَبْدِاللهِ
الْمِنْيَزِيدَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ
قَلَّقَالَ: ﴿إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ. وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَاشَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَ وَالصَّالِحَةِ».

خط فوائد ومسائل: ﴿ ونیا کی چیزوں سے صلال طریقے سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ترک دنیا جائز نہیں۔ ﴿ ونیا کی چیزیں اس انداز سے استعال کرنی چاہییں کہ آخرت میں فائدہ حاصل ہو۔ ﴿ نیک عورت ایک بری نعمت ہے کیونکہ وہ ونیا کے معاملات میں بھی اچھی مشیر فابت ہوتی ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی خاوند سے تعاون کرتی ہے۔ اس طرح دونوں کو بلند درجات حاصل ہو جاتے جیں۔ ﴿ نیک مرد بھی عورت کے لیے ایک ایسی ہی نعمت ہے۔

1۸٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
 ابْنِ سَمُرَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِطَّةِ وَاللَّهَبِ مَا نَزَلَ، قَالُوا: فَأَيَّ

۱۸۵۲-حفرت ثوبان ناٹلؤے روایت ہے انھوں نے فر مایا: جب سونے چاندی کے بارے میں حکم نازل جواتو صحابہ کرام نے (آپس میں) کہا: ہم کون سا مال حاصل کریں؟ حضرت عمر ڈاٹلؤ نے فرمایا: میں شمھیں یہ (سکلہ) معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ انھوں نے اپنے

هُ 1874\_[صحيح] ه عبدالرحمٰن بن زياد ضعيف كما تقدم، ح: ٥٤، وأخرج مسلم، ح: ١٤٦٩ وغيره من طريق شرحيل بن شريك عن أبي عبدالرحمٰن عبدالله بن يزيد الحبلى به بلفظ: "الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الموأة الصالحة".

1**۸۰۱\_[حسن]** أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة النوبة، ح: ۳۰۹۲ من طريق منصور عن مـــالـم به، وقال: 'حسن'، وقال ما ملخصه: 'سألت البخاري سالم صمع من ثربان؟ فقال: لا'، وكذا قال أحمد وغيره، وله **شراهد**، منها ما أخرجه أحمد: ٣٦٦/٥، وانظر أطراف المسند: ٨/ ٢٩٥، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال: ٢١١/١١، وهو في السنن الكبرى للنسائي، وفيه سلم بن عطية، وثقه ابن حبان، وروى عنه شعبة وهو لا يورى إلا عن ثقة عنده، ولينه أبوحاتم الرازي.



٩- أبواب النكاح

معاملات میں مردکی مدد کرے۔''

فوائد وسائل: ﴿الله كَا وَكُرَاورالله كَاشَرَ بَهِتَ بِرَى نَعْتَ ہِ جَسَ كُوان كاموں كَى توفِق لُ كُنُ اَ ہِ بَهِتَ بِرَى دولت عاصل بوگئ ﴿ ﴿ سُونَ عِلَا مِي مِن نازل بونے والا تَحْم يہ ہے: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُيزُ وُ نَ اللّهُ مَا بَعْدَابِ اللّهِ عَلَمَ اَبِ اَلْهِم وَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَبَدَابِ اللّهِم (التوبة ٢٣٩) ﴿ جُولُولُ سُونَا اللّهِ عَبَرَ مُعْمِلُ اللّهِ عَبَرَ مُعْمِلُ اللّهِ عَبَرَ مُعْمَ بِعَدَابِ كَا خَوْمُ وَمِلُ مِن اللهِ عَبَرَ مُعْمِلُ اللّهِ عَبَرَ مُعْمِلُ اللّهِ عَبَرِ اللهِ اللهُ كَا اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الللهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى الللهُ وَلَا عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بَّنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَفُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ، بَعْدَ تَقْهَى الله، خَيْراً لَهُ مِنْ زَوْجَةِ صَالِحَةٍ. إِنْ

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ:

أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ. وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتُهُ. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ».



١٨٥٧\_[إسناده ضعيف جدًا] وانظر، ح: ٢٢٨ لعلته.

نکاح کے کیے عورت کے انتخاب مے متعلق احکام و مسائل باب: ۲ - وین والی عورت سے نکاح کرنا

۱۸۵۸ - حضرت ابو ہریرہ فائٹ سے روایت ہے رسول اللہ تائیل نے فربایا: ''عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: (کسی سے) اس کے مال کی وجہ سے 'رکسی سے) اس کے حسب ونسب کی وجہ سے' (کسی سے) اس کے حسن و جمال کی وجہ سے' (کسی سے) اس کی دینداری (اور نیکی) کی وجہ سے۔ تو دین دار عورت (کے حصول میں) کا میاب ہوجا۔ تیرا بھال ہو۔'' ٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ (المعجم ٢) - **بَابُ** تَزْوِيجِ ذَاتِ اللَّينِ (التحفة ٢)

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ يَعِيْقُ قَالَ: اللهِ يَعِيْقُ قَالَ: النَّمَاءُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا.

کی جاتی ہے کہ وہ ایبا فرد ہوجس کے ساتھ زندگی جرکے لیے ہوتا ہے اس لیے زندگی کا ساتھی تلاش کرنے میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ایبا فرد ہوجس کے ساتھ زندگی خوش گوار ہو جائے۔ ﴿ اکتر کوگ خااہری چیزوں کو افسایت کا ایک جائز خواہش ہے تاہم اس انتخاب کا معیاد درست ہونا چاہے۔ ﴿ اکثر لوگ خااہری چیزوں کو افسایت کا معیار بجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مال دار خاندان میں شادی کرنا پندگر کے ہیںتا کہ ان کی دولت میں جھے دار ہو جائے ہیں۔ اور اسے دولت عاصل ہو جاتی ہے امیر آ دی و کیھتے مفلس ہو جاتے ہیں اور فریب آ دمی کے دن پھر جاتے ہیں اور اسے دولت عاصل ہو جاتی ہاں لیے دائی تعلق قائم کرنے کے لیے بید معیار قابل اعتاد خیر سے دولت عاصل ہو جاتی ہیں اعلیٰ مخر سے جیں لیکن ضروری خہیں کہ دنیا میں معزز خاندان میں رشتہ کرنا پندگر نے ہیں لیکن ضروری خہیں کہ دنیا میں معزز خاندان میں رشتہ کرنا پندگر سے جیں لیکن ضروری خہیں کہ دنیا میں معزز حالی نا قابل اعتاد ہوتے ہیں اعلیٰ ہو۔ ﴿ اکثر اور کے خاندان کی ہوت ہیں اعلیٰ ہو۔ ﴿ اکثر کی ہوت میں کی ہوتی چلی جاتی معلیٰ ہو ہو کہ مندر ہوکر خاوند کی تو جین خیری کی دورت میں اکٹر نخو سے و آگبر کی بدعادت یا کی جاتی ہو اور کور خاوند کی تو جین خوری میں محبت پیدائیں ہو پائی جو دو این خورت کی اور زندگی کے لیے ضرور رک کو گو جنت بنا دیتی ہو۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ کا اللّٰ کا اللّٰ خاندان کی ہو جات بنا دیتی ہے۔ ﴿ اللّٰ خاندان کی ہو یا ادنیٰ خاندان کی ہو یا دی کے سے مواصلہ کا کی سے کہ کی کوشش کر کو جنت بنا دیتی ہے۔ ﴿ آ آ ہُورَبُتُ یَدُالنّ اِسْ کے کھنی معنی ہے ہیں انگر میں میں ہیں ہی کو کی کوشش کی کو کی کوشش کی کو کی کوشش کرتے ہیں ہو یا دین کی کو کی کوشش کرتے ہو کی کوشش کی کو کی کوشش کرتے ہو کی کوشش کرتے ہو کی کوشش کرتے ہو کی کوشش کرتے کی کوشش کرتے ہو ک





**9- أبواب النكاح** 

نکاح کے لیے مورت کے انتخاب سے متعلق احکام ومسائل سرماورہ اس معنی میں نہیں بولتے بلکہ تعریف یا ندمت کے موقع پر سہ جملہ بولتے ہیں۔ یہاں تعریف مراد ہے کہ جیے نیک عورت مل گئ وہ قامل تعریف ہے کہ اس کی زندگی اچھی گز رے گی ۔اور نیکی میں تعاون کرنے والی نیک بیوی کی وجہ ہے آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور ہر لحاظ ہے اس کا بھلا ہو جائے گا۔

> ١٨٥٩ - حَلَّقْنَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَةِ: «لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ. فَعَسْبِي حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ. وَلاَتَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ. فَعَسٰي أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ. وَلٰكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ. وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ ، أَفْضَلُ » .

# (المعجم ٧) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

١٨٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «أَبِكُراً أَوْ ثَيِّباً؟» قُلْتُ: ثَيِّباً. قَالَ: «فَهَلَّا بِكْراً

۱۸۵۹ - حضرت عبدالله بن عمرو الأثناسي روايت ہے رسول الله طافق نے فرمایا: "عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرؤممکن ہےان کاحسن انھیں (تکبر میں مبتلا کر کے ) تیاہ کر دیے ان سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرؤ ممکن ہےان کا مال انھیں سرکش بنا ( کر گنا ہوں میں مبتلا کر ) دیۓ البنتہ ان کے دین کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا کرو۔ ایک سیاہ فام' ناک کٹی دین دارلونڈی (خوبصورت کے دین آ زاوعورت ے)افضل ہے۔"

### یاب: 4- کنواری لڑکی ہے نکاح کرنا

١٨٦٠ حضرت حابر بن عبدالله راثن سے روایت ے انھوں نے فرمایا: رسول الله ظافا کے زمان مبارک میں میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا۔ (اس کے بعد جب) میری ملاقات اللہ کے رسول علیہ سے ہوئی تو آپ نے فرمایا: "جابرا کیا آپ نے شادی کرلی؟" میں نے کہا: جی ہاں!آپ نے فرمایا: "کنواری سے یا بوه سے؟" میں نے کہا: بیوہ سے فرمایا: 'دکواری سے

١٨٥٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٧/ ٨٠ من حديث عبدالرحمٰن الإفريقي به، وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٥٤ لعلته .

١٨٦٠\_أخرجه مسلم، الرضاع، باب استحباب تكاح ذات الدين، ح:٧١٥ من حديث عبدالملك بن أبي سليمان به.

کاح کے لیے عورت کے انتخاب مے متعلق ادکام و مسائل کے وں نہ کی جس سے تم ول بہلاتے؟'' میں نے کہا:
میری کئی بہنیں تھیں۔ مجھے ڈرمحسوں ہوا کہ وہ میرے اور
ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا:
"تب یہ بات (درست ہے۔'')

٩- أبواب النكاح
 تُلاَعِبُهَا؟» قُلْتُ: كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ.
 فَخَشِيثُ أَنْ تَلْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ:
 ﴿ وَلَذَاكَ إِذَنْ».

خوا کد و مسائل: ﴿ وَکَارَ کَے وَقَتْ تَمَام دوستوں اور رشتے داروں کا اجماع ضروری تبیں۔ ﴿ ایپ ماتھیوں اور ماتھیں عادت ہے۔ ﴿ بیوہ یا ماتھیوں اور ماتھیں عادت ہے۔ ﴿ بیوہ یا مطلقہ سے فکار کرنا عیب نبیں ۔ حدیث میں [شیئی] کا لفظ ہے جو بیوہ اور طلاق یا فقہ عورت ووٹوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ﴿ جوان آدی کے لیے جوان عورت سے شادی کرنا بہتر ہے کیونکداس میں زیادہ ووٹنی ہم آ جنگی ہونے کی امید ہوتی ہے۔ ﴿ حضرت جابر وَاللّٰونَ نے اپنی بہنوں کی تربیت کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے بدی عمری خاتون سے زکار کیا اس لیے دوسروں کے فائدے کوسا منے رکھ کرانی پہند سے کم ترجیز پراکھنا کرنا بہت اچھی خونی ہے۔ ﴿ کَنْ ہُورِ مِنَ اللّٰ کُورِ اللّٰهِ اللّٰ مُنْ اللّٰ ہُونِ ہے۔ ﴿ کَنْ ہُورِ کُلُورِ کُنُورِ کُلُورِ کُلُ

1011 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً النِّبِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً عُبْهُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُتِبَةً بْنِ عُونِم بْنِ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْعَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ. فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً، وَأَرْضَى بالْيَسِيرِ».

۱۸۱۱ - حضرت عتبه بن عویم بن ساعده انصاری دی تین سے روایت ہے رسول اللہ علی اللہ فی فرمایا: 'دکنواریوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیریں دہمن زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور تصوری چیز پر راضی رہنے دالی ہوتی ہیں۔'

خوائد ومسائل: ﴿ فَرَكُوره روايت كو ہمار مِحْقَقَ اللهُ نَهِ اَسْعَفَ قرار دیا ہے جبکہ شخ البانی بُلسُنہ نے اسے دیگر شواہد کی بنا پرسی قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحبحة وقعہ: ۹۲۲) بنابریں ہوہ اور مطلقہ سے بھی ذکاح کر لینا چاہیے لیکن اگر بیوہ کا رشتہ بھی الل رہا ہو اور کنواری کا بھی تو کنواری کو ترجیح دین چاہیے خصوصا جب کہ مردنو جوان ہو۔ ﴿ شیریں دبن کا مطلب بیہ ہے کہ ان میں حیازیادہ ہوتی ہے اس لیے اپنے

1871.[إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ١٩٥١، ح: ٣٥١ من طريق الحميدي عن محمد بن طلحة به. إلا أنه قال: عبدالرحمٰن بن سالم بن عبدالرحمٰن بن عويم بن ساعدة، وهو الصواب، وقال البغوي: "عبدالرحمٰن بن عويم ليست له صحبة"، فالحديث مرسل مع جهالة عبدالرحمٰن، وله شواهد ضعيفة، واجه التخيف: ٥٠ ١٤٥/٢ وغيره.



-- نکاح کے لیے مورت کے انتخاب سے متعلق احکام ومسائل ٩- أبوابالنكاح

غادند کوخوش رکھنے کی زیادہ کوشش کرتی ہیں اور تلخ لیجے میں بات کرنے سے برہیز کرتی ہیں بعض علاء نے اس کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ ان کا لعاب وہن زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ ﴿ جوعورت بملے ایک خاوند کے ساتھ زندگی گزار چکی ہےاوراس کے بیچے ہو چکے ہیں اب نے شوہر سے اس کے بیچے کم ہونے کی تو قع ہے جب کہ کواری لڑکی ہے نکاح کے بعد جتنے بیچے ہول گئے وہ سب اس خاوند کے ہول گے۔ ﴿ قَاعَت ایک اچھا وصف ہے جس عورت میں بیصفت یائی جائے و واحیھی ہیوی ثابت ہوگی۔

(المعجم ٨) - باب تَزْوِيج الْحَرَائِرِ باب: ٨-آ زاداورزياده بي جند كى صلاحيت وَالْوَلُودِ (التحفة ٨)

> ١٨٦٢ حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَوَّار: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ سَلِيم، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِم قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى الله طَاهِراً مُطَهَّراً، فَلْيَتَزَوَّج الْحَرَائِرَ».

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن كَاسِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ طَلْحَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنْكِحُوا. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ".

ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طاقی سے سا آپ فرمارے تھے '' جو مخص پاک صاف ہوکراللہ ہے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہے کہ آ زادعورتوں سے تکاح کرے۔''

ر کھنے والی عورت سے نکاح کرنا

۱۸۶۲- حضرت انس بن ما لک بھٹا ہے روایت

١٨٦٣- حضرت الوبريره والله عدوايت ب رسول الله تُعَلِيمُ نے فرمایا: " نکاح کرو میں تمھاری کثرت یر فخر کروں گا۔''

🗯 فوائد وسائل 🛈 فكاح اسلام كے اہم احكام ميں ہے ہے اس ليے بلاوجد كنوارا رہنا درست نہيں۔

١٨٦٢\_[إسناده ضعيف جلًا] أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث سلام به، ومن طريقه أورده ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/ ٢٦١، وقال: " لا يصح" \* وسلام لهذا ضعيف (تقريب)، وكذا شيخه، بل قال ابن حبان: "يروي عن أنس ما ليس من حديثه ويضع عليه" ، والحديث ضعفه البوصيري، والمنذري وغيرهما ، وله شاهد عند البخاري في التاريخ الكبير: ٨/ ٤٠٤ بدون سند، والله أعلم بحاله.

١٨٦٣\_[صحيح] انظر، ح: ٨٥٧ لعلته، وأخرج أبوداود، النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ح: ٢٠٥٠ بإسناد حسن مرفوعًا: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثربكم الأمم" وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وله شواهد كثيرة. ... نکاح کی غرض ہے عورت کو دیکھنے ہے متعلق احکام ومسائل

یاب: ۹ - جس عورت ہے نکاح کرنے کا

ارادہ ہواہے (ایک نظر) دیکھ لینے کابیان

٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_

﴿ کشر ت اولا دشرعاً مطلوب بے کیونکہ بیرسول الله منافی کے لیے نوشی کا یا عث ہے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت معقل بن بیار نظاف ہے بھی مروی ہے اس کے الفاظ بیر ہیں: ''خوب محبت کرنے والی نریادہ بیچ جننے والی نہ کاح کرؤ میں دوسری امتوں سے تمعاری کشرت پر فخر کروں گا۔'' (سنن أبی داود' النكاح' باب النهی عن نزویج من لم یلد من النساء' حدیث: ۲۰۵۰) کسی عورت کی مال اور بہنوں وغیرہ کے حالات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس عورت کی اولا دزیادہ ہوگی۔

(المعجم ٩) - بَابُ النَّطْرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا -أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (التحفة ٩)

١٨٦٣ - حفرت محد بن سلمه فالله سے روایت ب ١٨٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: انھوں نے فرمایا: میں نے ایک عورت کو تکاح کا پیغام حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ دیا۔ میں اس (کودیکھنے) کے لیے حصیب جایا کرتا تھاحتی ِّهُحَمَّدِ بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْل بَّن أَبِي کہ میں نے اسے اس کے تھجوروں کے باغ میں دیکھ لیا۔ اَحَثْمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَسْلَمَةَ قَالَ: (حاضر مین میں سے ) کسی نے کہا: آب اللہ کے رسول ِ ۚ خَطَيْتُ امْرَأَةً. فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَالِيَا كُم كِصِحالي بهورَجِي إيها كرتے بيں؟ انھوں نے كہا: أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلِ لَهَا . فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ میں نے رسول اللہ مُلْقِیْم سے بیفرمان سا ہے: ''جب هٰذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ الله تعالی کسی فخض کے دل میں کسی عورت ہے نکاح کی اَفَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا خواہش ڈالے تواہیے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔'' أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلاَ · يَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا».

فوائد ومسائل: ﴿ فَوَائد ومسائل: ﴿ فَوَره روایت کی بابت ہمارے فاضل محقق لکھتے ہیں کہ یہ سندا ضعیف ہے تاہم آگے آنے والی روایت اس سے کفایت کرتی ہے۔ دیکھیے تحقیق و تخریخ صدیث بندا غالباً اسی وجہ سے دیگر محققین نے اسے محج قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة وقد ۱۹۸) ﴿ جس مورت سے نکاح کرنے کا اراده ہوا ہے ایک نظر و کیے لینا جائز ہے۔ ﴿ مورت کا مروکو دیکھنا بھی جائز ہے۔ اس کے بارے میں اگر چدکوئی حدیث مروی نہیں تاہم اس مسلے میں مرویر تیاس کر کے مورت کے لیے بھی مروکود کھنا جا کہا ہا جا سکتا ہے۔

1474\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٢٢٥ من حديث الحجاج بن أرطاة، وقد تقدم، ح: ١٢٩٠ و ١٢٩ عن محمد بن سليمان به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٢٣٥، وسقط ذكر الحجاج من سنده، إما خطأ وإما تدليشا من أبي معاوية محمد بن خازم لأنه مذكور في المدلسين (المرتبة الثانية)، وانظر الحديث الآتي فإنه يغني عنه.



ناح کی غرض ہے ورت کود کیفے ہے متعلق ا دکام دمسائل ⊕ ضروری نہیں کہ مورت کودیکھے جانے کاعلم ہو بلکہ اس کی لاعلمی میں بھی موقع یا کردیکھنا جائز ہے۔ ۞ خود دیکھنا ممکن نہ ہوتو کس قابل اعتماد خاتون کولڑ کی کے گھر بھیجا جائے اور وہ مرد کی پیند' ٹا پیند کو پیش نظر رکھتے ہوئے لڑکی کودیکھے لے۔

١٨٦٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، و زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، و مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا. فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» فَفَعَلَ.

١٨٢٥- حضرت انس بن مالك طاشئ سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائٹئے نے ایک خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی تاثیل نے ان سے فرمایا: '' جا کراہے دیکھ لؤ امید ہے کہتم دونوں میں موافقت پیدا ہوجائے گی۔' انھوں نے ایسے ہی کیا' بھراس سے شادی کرلی۔اس کے بعد انھوں نے اس سےموافقت كاذكرفر مامايه

فَتَزُ وَّجَهَا. فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

﴾ 🗯 🛣 فوائد ومسائل: ۞رسول الله ﷺ كے ارشاد پر عمل كرنے ميں بؤى بركت ہے۔ ۞ فكاح سے پہلے جائز حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسر کے در کھے لینے سے ایک دوسرے کی طرف میلان ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں نکات کے بعد باہم ہم آ جنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ﴿جواز صرف ایک نظر دیکھ لینے کا ہے۔ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملا قات کرنا اور طویل بات چیت' یا انتظے سیر کو جانا دغیرہ بہسب کام دین کےصریح خلاف ہیں۔ اس مدیث ہے ایسے کا موں کا جواز نہیں نکاتا۔

١٨٦٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي ١٨٢٢ - حضرت مغيره بن شعبه الثلاث روايت ب الرَّبيع: أَنْبَأْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْر بْن عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ

انھوں نے فر مایا: میں نے نبی تاثیر کی خدمت میں حاضر موکرایک خاتون کا ذکر کیا کہ میں اس سے نکاح کے لیے یغام بھیجے والا ہوں۔ آپ ٹلٹٹی نے فرمایا:'' حاکراہے د مکھ لؤ امید ہے تمھارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔'' چنانچہ میں ایک انصاری خاتون کے ہاں گیا اور

١٨٦٥\_ [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي:٧/ ٨٤ من حديث عبدالرزاق به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٢٣٦، والحاكم: ٢/ ١٥٦، والذهبي، والبوصيري.

١٨٦٦\_ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، النكاح، باب ماجاء في النظر إلى المخطوبة، ح:١٠٨٧ من حديث بكربه، وقال: "حسن"، وصححه البوصيري. بیام نکاح پر پیام نکاح دیے کی ممانعت کابیان

. يُؤدَمَ بَيْنَكُمَا» فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَخَطَئْتُهَا إِلَى أَبَوْيَهَا. وَأَخْبَرْتُهُمَا بَقَوْلِ

9- أبواب النكاح...

لَكُطِبُهَا إِلَى ابُولِهِا. وَاحْبِرَهُهَا أَبِلُونِ النَّبِيُّ ﷺ. فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَٰلِكَ. قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَٰلِكَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرُكَ أَنْ

سَات. إِنْ فَانْظُرْ. وَإِلَّا فَأَنْشُدُكَ. كَأَنَّهَا تَنْظُرَ، فَانْظُرْ. وَإِلَّا فَأَنْشُدُكَ. كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذٰلِكَ. قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا

**فَتَزَوَّجْ**تُهَا . فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا .

اس کے والدین سے اس کا رشتہ طلب کیا اور آئیس رسول اللہ بڑائی کا ارشاد بھی سنایا۔ یوں محسوں ہوا کہ اس کے والدین نے اس چیز کو پہند نہیں کیا( کہ بیم مرد اس لڑکی کو دیکھنے) لڑکی پردے میں تھی اس نے بیہ بات چیت من کی چنانچہ اس نے کہا: اگر مجھے اللہ کے رسول بڑھی نے دیکھنے کا تھم دیا ہے تو دکھے لے ور نہیں مجھے قسم وی بی موں ( کہ جھونا بہانہ بنا کر مجھے نہ دیکھنا) اس نے گویا اس بات کو بہت بڑا سمجھا (سنتے ہی اعتبار نہ آیا کہ نبی بڑھی نے فرایا ہوگا) حضرت مغیرہ ٹائٹو فراتے ہیں: (میں بچے کہدر ہا تھا اس لیے) میں نے اسے دکھ لیا بھر میں نے اس سے شادی کرلی۔ پھر حضرت مغیرہ ٹائٹو نے میں نے اس سے شادی کرلی۔ پھر حضرت مغیرہ ٹائٹو نے اس سے ہم آ بنگی پیدا ہو جانے کا ذکر فرمایا۔

فوائد ومسائل: ﴿ والدين نے حدیث نبوی کو ناپئذئيس کیا بلکد انھیں یہ بات پند نه آئی که ایک اجنبی مرو ان کی جوان نجی پر نگاہ ڈالے۔ ﴿ کُورِوے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ﴿ کُورِک چاہیے کہ صرف ای کُورِوے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ﴿ کُورِک چاہیے کہ صرف ای لاکی کو دیکھے جس سے وہ واقعی نکاح کرنے کا خواہم شمند ہے۔ اس بہانے سے لوگوں کی بچیوں کو دیکھے جس نا ہم بہت بری بات ہے۔ الله تعالیٰ دلوں کے خیالات سے باخبر ہے اس سے کسی کی خیانت پوشیدہ نہیں۔ ﴿ صحاب اور صحاب اور صحاب اور صحاب اور صحاب کہ دل میں صدیث نبوی کا احرام بہت زیادہ قتمان چنا نجیالا کی کو جب نبی نظیم کا ارشاد بنایا گیا تو وہ فور آ ۔ راضی ہوگئی حال کم طوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علائی کہ ان کہتی دیا دی کہتی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علائی کہ دان کھی کہتی ذیا دہ ایمیت تھی۔ ﴿

(المعجم ١٠) - بَابُّ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ \* عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ (التحفة ١٠)

أ ١٨٦٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَ
 مَنْهُلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ

باب:۱۰-پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینے کی ممانعت

١٨٦٧- حفرت الوجريره اللك ب روايت بخ رسول الله تلكل ن فرمايا: ''كوئى آ دى اپن بھائى ك

ُكِمَّامُ أخرجه البخاري، البيوع، باب لا يبيع علَى بيع أخيه . . . النغ، ح : ٢١٤٠ وغيره، ومسلم، النكاح، باب تِعربِم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ح : ١٤١٣ من حديث سفيان به مطولاً .

101

٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_\_ پينام نكاح پينام نكاح په پينام نكاح په پينام نكاح په پينام نكاح هيئام نكاح دين كم ممانعت كابيان ابْنُ عُيَدِيْنَةً، عَنِ الزُّهْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِيغام نكاح كاپيغام ندييجِ ــُـ.' الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: «لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِهِ»

خِيهِ». ۱۸٦۸- حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم:

١٨٦٨ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: ١٨٦٨ - حَصْرت عبدالله بن عمر عَالِمًا بِ الله الله عَلَيْ الله عَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رسول الله عَلَيْ فَعَرَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ بِعَامِ لَكَاحَ كِلْ لَكَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ بِعَامِ لَكَاحَ كِلْ عَالَى كَايِعَامُ مَدَ يَسِيعٍ ـ "
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى

خِطْبَةِ أُخِيدِ».

نواکد ومسائل: ﴿ [ بعطبة] ( نوائن کی زیرے " کا مطلب ہے کہ نکاح کے لیے بات چیت شروع کرنا کے لیے بات چیت شروع کرنا کی ایک لیختی کی عورت کے سے اس لیخن کی عورت کے سے اس کے گھر والوں سے بات چیت ہورہی ہواور رشتہ طے پاجانے کی امید ہوتو دوسرے آ دی کواس عورت کے لیے بات چیت شروع نہیں کرنی چاہیے۔ ﴿ اگر محسوس ہو کہ ابھی مورت نے اس مرد کو تبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیااور اس کی طرف واضح میلان نہیں تو دوسرا آ دی بھی پیغام بھی سکتا ہے تا کہ مورت فیصلہ کر سکے کہ اس کے لیے ان دونوں میں سے کون سامروزیادہ مناسب ہے اوراس کے سر پرست بھی معاطل پر بہتر انداز سے خور کر سے کئیں۔ ﴿ اس ممانعت میں یا محسب ہے اوراس کے باہمی معاطلت میں بگاڑ پیدا نہ ہواور آ لیل میں ناراضی پیدانہ ہو۔

١٨٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ

ابْنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْس تَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:

"إِذَا حَلَلُّتِ فَآذِنِينِي» فَآذَنَتْهُ. فَخَطَبَهَا

ہے انھوں نے کہا: مجھ سے رسول اللہ طاقا نے فرمایا:
''جب تیری عدت تم ہوجائے تو جھے بتانا۔'' (عدت تم
ہونے پر) انھوں نے آپ کواطلاع دی۔ انھیں حضرت
معاویہ ابوجہم بن صحیر اور حضرت اسامہ بن زید تافقہ نے
نکاح کے لیے بیغام بھسے تھے۔ رسول اللہ طاقا نے نے

١٨٢٩- حضرت فاطمه بنت قيس عُجُّا ہے روايت

١٨٦٩\_أخرجه مسلم، الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، ح: ٤٨/٤٨ عن ابن أبي شيبة به.

102

عورت نے نکاح کی بابت اجازت لینے نے متعلق ادکام وسائل فرمایا: "معاوید (فرائل) تو مفلس آ دمی بین ان کے پاس مال خبین اوج بین کین عورتوں کو بہت مارتے بین کین اسامہ (فرائل بہترین بین۔ ") حضرت فاطمہ بنت قبیس فرائل نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر کے کہا: اسامہ! اللہ کے رسول فرائل نے فرمایا: "اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔" اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔" حضرت فاطمہ فرائل کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔" حضرت فاطمہ فرائل کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔" کورائل کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔" کورائل کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔" کی کرائی گھر بھر بردیک کیا گیا۔

٩- أبواب النكاح مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ نَرِبٌ، لاَ مَالَ لَهُ. وَأَمَّا أَبُوالْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنَّسَاءِ. وَلٰكِنْ أَسَامَةُ». فَقَالَتْ بِيدِهَا هٰكَذَا: أُسَامَةُ. أُسَامَةُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طَاعَةُ اللهِ وَطُلْعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ" قَالَتْ: فَتَزَوَّجُتُهُ وَطُلْعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ" قَالَتْ: فَتَزَوَّجُتُهُ فَطَعْتُهُ بِهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ عُورت کے کی مرد کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لینے ہے پہلے دوسرا آ دی پیغام بھیج سکتا ہے۔ ﴿ اگر کسی کا عیب چھپانے ہے کسی مسلمان کو نقصان کینچنے کا خطرہ ہوتو خیر خواہی کا نقاضا ہے کہ عمیب ظاہر کر ویا جائے۔ بیصورت ممنوعہ فیبت میں شارنہیں ہوتی۔ حدیث کے راو بول پر جرح کرنے میں بھی بجی حکمت ہے کہ جو تھم رسول اللہ نا بھی ہے تابت نہیں اسے فلطی ہے شری تھم نہ مجھ لیا جائے اس لیے یہ بھی جائز ہے۔ ﴿ جب کوئی فلام آزاد ہو جائے تو اسلامی معاشرے میں اس کا مقام و مرتبہ دوسرے آزاد افراد ہے کم تر نہیں ہوتا۔ ﴿ قَ نَا اللّٰهِ عَلَیْ کَا عَلَم اللّٰ کا معالمہ وی نا گوار محسور ہو۔ ﴿ حضرت فاطمہ وَ اللّٰ کِی عَلَم صلاح اللّٰہ کے علی مصارت زید دی مصرت زید دی گھی کھی عرصہ اشارے کا مطلب عدم رضا مندی کا اظہار تھا کیونکہ حضرت اسامہ ڈاٹٹ کے والدمحتر م حضرت زید دیا ہے گھی عرصہ ظلام رہ چکے تھے۔

> (المعجم ١١) - **بَابُ ا**سْتِثْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ (التحفة ١١)

> > ١٨٧٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الشَّدِّيُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَدْلِللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبِيرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : "الأَيْمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ



۱۸۷۰ حضرت عبداللہ بن عباس واللہ اس روایت ہے رسول اللہ کا لیکھ نے فرمایا: ''شو ہر دیدہ ابنی ذات پر اپنے والی (سر پرست) سے زیادہ اختیار رکھتی ہے۔ اور کنواری ہے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے۔'' عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! کنواری بات



١٨٧٠ أخرجه مسلم، النكاح، باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ح: ١٤٢١ من حديث مالك.
 مالك.

... عورت سے تکاح کی بابت اجازت لینے ہے متعلق احکام ومسائل ٩- أبواب النكاح وَلِيُّهَا. وَالْبِكُورُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا» قِيلَ: ﴿ كُرْتِي مِوكَ شَرِمَاتَى جِــ آبِ نِے فرمايا: "اس كل يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيى أَنْ تَتَكَلَّمَ. ﴿ فَامُوثِي بِي اسِ كَي اجِازت بِــُ، قَالَ: «إِذْنُهَا سُكُو تُهَا».

🌋 فواكد ومسائل: ① يبهال [أيّم] سے مراد وہ عورت ہے جس كا يبلے فكاح بوا تھا ، فيمرخاوند سے جدائى ہو تی خواہ خاوند کی وفات کی وجہ ہے ہو یا طلاق کی وجہ ہے' یعنی اس لفظ سے بیوہ اور طلاق یافتہ دونوں مرادییں۔ دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ ﴿ نَكَاحَ مِيْنِ لِرُي كَي رَضَامندي بھي لمحوظ ركھي جائے اور سريرست كي اجازت بھي ضروری ہے۔ 🗗 کنواری لڑکی اگر شرم وحیا کی وجہ ہے بول کر رضامندی ظاہر نہ کر سکے تو اس کی خاموثی کو رضامندی تصور کرلیا جائے گا' بشرطیکہ دوس بے قرائن ہے محسوس نہ ہوکہ بیا خاموثی ناراضی کی وجہ ہے۔ ⊕ بیوہ یا مطلقہ کی اجازت واضح طور پر کلام کے ذریعے ہے ہونا ضروری ہے'اس کی خاموثی کورضاسمجھ لینا کافی نہیں۔ ﴿ بيوه يا طلاق يافة عورت كو جا ہے كەعدت گزرنے كے بعد دوباره كسى مناسب جگه زكاح كرلے۔اس کے سر پرست کو بھی جا ہیے کہ دوسرا نکاح کرنے میں اس سے تعاون کرے۔ بے نکاح بیٹھ رہنا درست نہیں' الا ہیہ كەعمراتنى زيادە ہوگئى ہوكە دوسرا نكاح كرنامشكل ہو..... ياكوئى اور ركاوٹ ہو۔

ا١٨٥-حفرت الوجريره الثلاك روايت ب ني

تالیا نے فرمایا: 'شوہر دیدہ کا نکاح اس ہے مشورہ کے بغیر

ند کما جائے۔ اور کنواری کا نکاح اس سے احازت لیے

بغیر نہ کیا جائے ۔اوراس کی اجازت خاموش رہناہے۔''

١٨٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِّي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا

الصُّمُوتُ».

١٨٧٢ - حَدَّثَنَا عِيسَى ثُنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ

١٨٧٣ - حفرت عدى بن عدى كندى وطلقه المييغ والدحضرت عدى بن عميره طائفات روايت كرتے ہوئے فرماتے بیل رسول الله علام نے فرمایا: 'مشو بردیده این

١٨٧١\_ أخرجه مسلم، التكاح، الباب السابق، ح: ١٤١٩/ ٦٤ من حديث الأوزاعي وغيره به، ورواه البخاري، ح : ١٣٦ ٥ من حديث يحيى بن أبي كثير به .

١٨٧٢\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٤/ ١٩٢ من حديث الليث به ، قيل: عدي لم يسمع من أبيه ، لكن للحديث شواهد صحيحة عند أحمد وغيره.

﴿ اللَّيْبُ تَعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا ، وَالْبِكُرُ رَضَاهَاصَمْتُهَا».

ن کندہ: عورت اپنا نکاح خودنہیں کر کتی۔ اس کا نکاح اس کا سر پرست بنی کرے گا' تا ہم اس کی رائے کو بھی ایک ہوگا۔ اہمیت دی جائے گی۔ دونوں کے مشورے سے نکاح ہوگا۔

> (المعجم ۱۲) - **بَابُ** مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ (التحفة ۱۲)

١٨٧٣ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ۱۸۷۳- حفرت عبدالرحن بن بزید انصاری اور حضرت مجمع بن بزیدانصاری الشاسے روایت ہے کہان حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْن کے فاندان کے ایک مخص حضرت فذام عاللانے اپی سَعِيدِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمَّعَ بْنَ يَزِيدَ بٹی کا نکاح کرویا۔اس نے اسے والد کے کیے ہوتے الأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ نکاح کو بیند نه کیا چنانجه اس نے رسول الله تافیل کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ آ ب نے اس يُدْعٰى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ. فَكَرهَتْ کے والد کا کیا ہوا نکاح کا لعدم قرار دے دیا۔ تب اس نِكَاحَ أَبِيهَا. فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ. نے حضرت ابولہا یہ بن عبد المنذر الله اسے نکاح کرلیا۔ فَذَكَرَتْ لَهُ. فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا. : فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةً بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ.

وَذَكَرَ يَحْلَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا .

حضرت کیچیٰ بن سعید اولٹنے نے فرمایا: بیاڑ کی قسّب (ہیوہ ماطلاق مافتہ)تھی۔

باب:۱۲- بیٹی کی ناراضی کے

باوجوداس کا نکاح کردینا

کے فوائد ومسائل: ﴿ [ثیب] کا نکاح اگراس کی مرضی کے خلاف کر دیا جائے تب بھی نکاح منعقد ہوجاتا ہے ٔ تاہم وہ عدالت کے ذریعے سے بی نکاح ختم کرائستی ہے۔ ﴿ اس ناخوش گوار نتیجے سے بیخے کے لیے پہلے عی افہام وتعنیم سے کسی متفقہ رائے پر پہنچ جانا بہتر ہے کینی نکاح وہاں کیا جائے جہاں عورت بھی راضی ہواور مر پرست کو بھی اعتراض نہ ہو۔



**١٨٧٣\_أخرجه البخاري، النكاح، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، ح: ١٣٩،٥ من حديث** يزيدبه مختصرًا.

عورت سے نکاح کی بابت اجازت لینے ہے متعلق احکام ومسائل ١٨٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: ١٨٤٣- حضرت عبدالله بن بريده وشف أين والد حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَن حضرت بریدہ بن حصیب ٹاٹنڈ ہے روایت کرتے ہیں' انھوں نے فرمایا: ایک نوجوان لڑکی نے نبی منتقا کی ابْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النُّبَىٰ ﷺ . فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: میرے والد نے میرا أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ. قَالَ، فَجَعَلَ نکاح اینے بھیتیج سے کر دیا ہے تا کہ میرے ذریعے ہے اس كامقام بلند موجائے۔ آب الفام نے لڑكى كو ( أكاح) الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: قَدْ أَجَوْتُ مَا صَنَعَ

> أَبِي. وَلٰكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.

٩- أبواب النكاح

والد کے کیے ہوئے نکاح کو قبول کرتی ہوں کیکن میں جائتی تھی کہ مورتوں کومعلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔

🗯 فوائدومسائل: ۞ '' تاكه مير \_ ذريع إس كامقام بلند بوجائ ''اس كايه طلب بهي بوسكّا بركه میرے دالد نا دار ہیں اور ان کا بھتیجا خوشحال ہے وہ حاہتے ہیں کہ اس رشتے کی وجہ ہے تھیں بھی ہالی فو ا کہ حاصل ہوجائیں۔اور پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ بھتیجا نادار ہے والدصاحب میرارشتہ دے کراس کامقام بلند کرنا جا ہے جیں تا کہلوگ بہ بچھ کراس کی عزت کریں کہ بہ فلال صاحب کا داماد ہے۔ ۞ دالدین کو بھی لڑکی کی رضامندی کے بغیر بالجبرایی جگہ نکاح کر دینے کی اجازت نہیں ہے جواسے پیند نہ ہو۔ ﴿ ایسی صورت میں لڑکی کو زکاح فشخ کرانے کی اجازت ہے۔

> ١٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّقْرِ يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ : حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ. فَذَكَرَتْ لَهُ

١٨٤٥ - حفزت عبدالله بن عماس دلاثم سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی ٹاٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہاس کے والد نے اس کا تکاح کر دیا ہے جب كدوه (اس رشتے سے) ناخوش ہے۔ ني تلكا نے اے ( ٹکاح قائم رکھنے یا ندر کھنے کا ) اختیار دے دیا۔

فنخ کرنے کا) اختیار دے دیا۔اس نے کہا: میں اپنے

١٨٧٤ [إسناده صحيح] وقال البوصيري: 'إسناده صحيح'، والحديث الآتي شاهدله.

١٨٧٥ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، ح:٢٠٩٦ من حديث الحسين بن محمد به ﴿ جرير بن حازم ثقة مدلس، رماه بالتدليس الإمام البيهقي وغيره، وقد عنعن، وتابعه زيد بن حبان، وخالفهما الجبل حماد بن زيد فرواه مرسلاً وهو الصواب، والحديث السابق شاهد لحديث جرير وزيد، وبه صح الحديث .



چھوٹی بی کے تکاح ہے متعلق احکام ومسائل

**9- أبواب النكاح** \_\_

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ. فَخَيَّرَهَا

النبي ﷺ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ مُلْيَمَانَ الرَّقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِخْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَن الْبْنِ عَبَّاسٍ ، عَن الْبْنِ عَبَّاسٍ ،

(المعجم ١٣) - **بَابُ** نِكَاحِ الصَّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْأَبَاءُ (التحفة ١٣)

ایک دوسری سند ہے بھی بیر دایت عبداللہ بن عباس د پھنے سے ای طرح مردی ہے۔

> باب:۱۳-والدجھوٹی بھی کا نکاح (اس سے بوچھ بغیر) کرسکتا ہے

۲ کا ۱۸۵ - حفرت عائشہ عابی کے دوایت ہے انھوں
نے فرمایا: رسول اللہ خابی ہے میرا نکاح ہوا تو میری عمر
جیسال تھی۔ ہم (جرت کرکے) مدید آئے تو ہو حارث
بن خزرج کے محلے میں تشہرے۔ (ایک بارابیا ہواکہ)
محصے بخار آیا تو میرے سرکے بال جھڑ گئے تی کہ کندھوں
تک لفکتے ہوئے تھوڑے ہے بال جھڑ گئے تی کہ کندھوں
میں جھولا جھول ری تھی اور میرے ساتھ چند سہیلیاں
بھی تھیں کہ میری والدہ ام رومان شائن نے آ کر جھے
آ واز دی۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ جھے معلوم نہیں تھا
کہ ان کا کیا ارادہ ہے؟ انھوں نے میرا ہاتھ کیڈ ااور گھر
کے دروازے تک لے آئیں۔ میراسانس چھولا ہوا تھا۔
کہ دروازے تک لے آئیں۔ میراسانس چھولا ہوا تھا۔
نے پانی لے کرمیراسرمنہ دھویا کھر مجھے گھر کے اندر لے
نے پانی لے کرمیراسرمنہ دھویا کھر مجھے گھر کے اندر لے
تھیں۔ انھوں نے کہا: [عکی الْنحیرُر وَ الْبُرُکّةِ، وَ عَکَی

107

چھوٹی بی کے نکاح سے متعلق ادکام دسائل
خیر طائیں '' فیر و برکت کے ساتھ آ ڈ' تمھاری قسمت
اچھی ہو۔'' امی جان نے مجھے ان خوا تین کے حوالے کر
دیا۔ انھوں نے میری حالت کو درست کیا (کٹھی پٹی ک
اور زیب وزینت کر کے دلہن بنا دیا۔) مجھے تبھی پتہ چلا
جب چاشت کے وقت رسول اللہ طاقیق تشریف لے
آئے اور خوا تین نے مجھے آپ ظائیق تشریف لے
آئے اور خوا تین نے مجھے آپ ظائیق کے پاس مجھے دیا۔

اس ونت ميري عمرنوسال تقي ـُ''

٩- أبواب النكاح
 خَيْرِ طَائِرِ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ. فَأَصْلَحْنَ مِنْ
 شَأْنِي. فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ ضُحَى.
 فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

108

الکو و اکد و مسائل: ﴿ نَابِالْغَ نِی کَا اَکَاحَ درست ہے۔ ﴿ [اُرْجُو کَة] ' ﴿ جُولا ' ایک بِری لکڑی ہوتی ہے جو درمیان ہے او نی عبار کھی ہوتی ہے۔ ہے اس پر دونوں طرف بیٹے جاتے ہیں۔ جب وہ ایک طرف ہے نیچ ہیں۔ ہوتی ہے تو دوسری طرف ہے او پر اٹھ جاتی ہے۔ اسے اگریز کی میں (See Saw) '' سا'' کہتے ہیں۔ ﴿ وَتَّ ہِمَا مِيْوَا مِنْ اَلَّهُ عَلَى اَلَّهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ہُو اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَاكُمُ عَلَى الْ

المحدد حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةً وَهِيَ بِنْتُ
سَبْعٍ. وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ. وَتُوُفِّيَ
عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ. وَتُوفِّيَ

١٨٧٧ [صحيح] فيه علتان، والحديث السابق شاهد له، وللحديث طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها، وأجمع المحدثون على صحته، وهم عمدة في هذا الشان.

٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ مر برست كى اجازت كي بغير كيه وئ كاح متعلق احكام ومسائل

فاكده: حدیث ۱۸۷۱ ش ذكر بواكد كاح كوفت حضرت عائش فائل كاعم مبارك چهسال كافل اوراس حدیث پس به كداس وقت عرمبارك سات سال فقی تا بهم بهلی بات زیاده محج به صحیحین پس بحی چهسال بی فرکور به وصحیح البنجاری مناقب الأنصار باب تزویج النبی فظ عائشة تا و قدومها المدینة و بنائه بها حدیث ۲۸۹۳ و صحیح مسلم النكاح باب حواز تزویج الأب البكر الصغیرة حدیث ۱۳۲۲)

> (المعجم ۱۵) - **بَابُ** نِكَاحِ الصَّفَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ (النحفة ۱۵)

1004 - حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمِاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الشَّائِعُ: حَلَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ، عَنْ اللهِ عَمْرَ أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ البُنُ مُظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَزُوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ، وَهُوَ عَمَّهَا، وَلَمْ يُشَاوِرْهَا. وَذٰلِكَ بَعْدَمَا هَلَكَ أَبُوهَا. وَذٰلِكَ بَعْدَمَا هَلَكَ أَبُوهَا. وَذَٰلِكَ بَعْدَمَا هَلَكَ أَبُوهَا. وَذُلِكَ بَعْدَمَا هَلَكَ أَبُوهَا. فَذَلِكَ بَعْدَمَا هَلَكَ أَبُوهَا. فَذَلُوجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

ہاب:۱۴۰-باپ کے علاوہ دوسرے سر پرست چھوٹی بھی کا نکاح کردیں تو؟

فوائدوسائل: ﴿ مصنف نے باب کا بیعنوان مقرر کرے اشارہ کیا ہے کہ جس طرح باپ اپنی نابائغ بٹی کا انکامی ہو انکامی ہورہ کے اسلامی ہورہ کی نابائغ بٹی کا انکامی ہورہ انکامی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی گا کے اسے مشورہ لینا چاہیے۔ بظاہر اس حدیث میں کوئی لفظ ایسانییں جس سے معلوم ہوکہ وہ لائی بالغ تھی یا نابائغ ممکن ہے کسی دوسری سندے اس کی صراحت مروی ہوکہ وہ نابائغ تھی۔ واللہ اعلم. ﴿ بالغ ہونے کی صورت میں تو اس کی رضامندی ضروری تھی اور چونکہ پہلا نکاح رضامندی کے بغیر کیا حمیا تھا' اس لیے اسے نئے کر دیا میں اس سے بظاہر بیر معلوم ہوتا ہے کہ موصوف بالغ تھی ۔ …رضی الله عنها۔……



مر پرست کی اجازت کے بغیر کیے ہوئے نکاح ہے متعلق احکام وسائل

(المعجم ١٥) - بَابُّ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيُّ (التحفة ١٥)

٥- أيواب النكاح.

باب:۱۵- سرپرست کی اجازت کے بغیر (لڑکی کا) ٹکاح نہیں ہوتا

(سریرست)نه هؤبادشاه اس کاولی (سریرست) ہے۔"

١٨٧٩ - حَلَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا مُعَاذُ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
شَلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَرْوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَرْوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
فَنِكَاحُهَا الْوَلِيُّ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا
بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. فَإِنِ اشْتَجَرُوا،
فَاللهُ الشَلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ".

فوائد ومسائل: ① نکاح بین جس طرح لؤی کی رضامندی ضروری ہے ای طرح اس کے سرپرست کی اجازت بھی ضروری ہے جسے کہ حدیث ۱۸۵۰ بیس بھی اشارہ ہے۔ ﴿ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح شرعاً غیر قانونی ہے لہٰذا اگر سرپرست اجازت دینے ہے انکار کر وے تو میاں بیوی بیں جدائی کرا دی جائے گی۔ ﴿ مقاربت کے بعد جدائی ہوئے ۔ ﴿ اسلای سلطنت بیں بادشاہ کو بعد جدائی ہوئے ۔ ﴿ اسلای سلطنت بیں بادشاہ کو نکاح کے معاملات بیں مداخلت کا تق حاصل ہے۔ ای طرح بادشاہ کے نائب مقای دکام بھی بیت ترکھتے ہیں۔ موجودہ حالات بیں اس متم کے فیصلے عدالتیں کرتی ہیں۔ بنچایت بیں بھی بیمعاملہ مل کیا جا سکتا ہے۔ ﴿ اگر کوئی فی ویس بین اس من مفادات کا خیال کر سے تو اس محاورت بیں بھی اسلای سلطنت کو سرپرست کا کر دار ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ ولا بیت نکاح کی مزید تحقیق و تفصیل کے لیے ملاحظہ کا کرنا دارہ اور کی دارہ اور کرنا واقع صلاح الدین بوسف ﷺ .

١٨٨٠-ام المومنين حضرت عائشه اور حضرت عبدالله

١٨٨٠- حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا

1**۸۷۹\_[صحیح]** أخرجه أبوداود، النكاح، باب في الولي، ح: ۲۰۸۳ من حديث ابن جريج به، وصححه ابن حبان، والحاكم، وله شواهد كثيرة، وحديث: "لا نكاح إلا بولي" متواتر كما قال السيوطيفي قطف الأزهار، ح: ۸۷ وغيره، وكذا تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من فتاويهم، راجع السنن الكبركي للبيهقي: ٧/ ١١١ وغيره. -۱۸۸٠\_[صحيح] انظر الحديث السابق.



۹- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ سر پرست كى اجازت كے بغير كيم بوئ كاح متعلق احكام وسائل

قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ نِكَاحَ إِلَّا

بِوَلِيُّ».

۱۸۸۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ المَا الله اللهُ 
ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوْانَةً: حَدُّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهُمُدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ إِنِّا مَوْلِيًّ": "لاَ يَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ".

۱۸۸۲- حفرت ابو ہریرہ وہلائے سے روایت ہے،
رسول اللہ علی نے فرمایا: ''کوئی عورت کسی عورت کا
تکاح نہ کرے نہ عورت خود اپنا تکاح کرے۔ بدکار
عورت ہی اپنا تکاح خود کرتی ہے۔''

الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسَّانَ، عَنْ الْعَقَيْلِيُّ: حَسَّانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمُرْأَةُ الْمُرْأَةُ الْمُرْأَةُ الْمُرْأَةُ الْمُسْلَقة. وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمُسْلَقة. وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمُسْلَقة. فَإِنَّ النَّرْائِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهة.

١٨٨١\_[صحيح] أخرجه أبوداود، النكاح، باب في الولي، ح: ٢٠٨٥ من حديث أبي إسحاق به، وتابعه يونس عنله، وانظر، ح: ١٨٧٩.



<sup>:</sup> ١٨٨٧ـــ[صحيح] أخرجه الدارقطني، والبيهقي: ٧/ ١٠٠ من طريق جميل به، وانظر، ح: ١٦٧١ لعلته، وفيه علة أخرى، وأخرج البيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نشمها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"، وله حكم الرفع.

نكاح شغارى ممانعت كابيان ٩- أبواب النكاح.

🌋 فوائدومسائل: ① فاح میں مورت ولی (سرپرست) نہیں بن سکتی۔ ﴿ بغیرولی کے عورت کا فکاح نہیں ، بروسكتا.

باب:۲۱- نکاح شغار کی ممانعت

(المعجم ١٦) - بَابُ النَّهْي عَنِ الشِّغَارِ

١٨٨٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: ١٨٨٣- حفرت عبدالله بن عمر النجاس روايت حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ ب انھوں نے فرمایا: رسول الله الله على ناح شغار عُمَرَ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ ہے منع فرمایا ہے۔ اور شغار ریہ ہے کہ ایک شخص دوسرے وَالشُّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: سے کیے :تم مجھ سے اپنی بٹی یا بہن کا نکاح کر دواس زَوّْجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ، عَلَى أَنْ کے عوض میں تم ہے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کر دوں گا۔ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا اوران دونوں (عورتوں) کاحق مہر کچھ نہ ہو۔ صَدَاقٌ.

فوائدومسائل: ۞ تكاح شغار يامتبادل شاديول يدمرادون صورت بجوينجاب مين وفدسة " كے نام ہے معروف ہے۔اس کی تفسیر روایت میں ذکر ہو چکی ہے۔ ۞ نکاح شغار میں پہنرالی ہے کہ اگر ایک طرف میاں بیوی میں ناچاقی ہوئی ہے تو دوسری طرف اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کی حاتی ہے حتی کہ دونوں میں ہے۔ اگر ایک مردکسی دجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو دوسرا بھی اپنی بےقصور بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ والبيت مين نكاح شغار مين حتى مهر كانتين نبيس كيا ها تا تفا\_ نه مهرمثل بي اداكما ها تا تفا\_ كو ما عورت كاعورت سے تبادلہ ہوتا تھا۔ آج کل اگر چہ حق مہر مقرر کرتے ہیں کیکن گھر بھی وہ خرابی برستور باقی رہتی ہے کہ ایک مرد کی زیادتی کابدلداس کی بیٹی یا بہن برزیادتی کر کے اتار نے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے اس صورت سے بھی اجتناب ہی کرنا جاہے۔

١٨٨٤ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ١٨٨٣ - حفرت الوجريره وللله سے روايت ب حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ وَ أَيُو أُسَامَةً، عَنْ منع فرمایا به [عُبَيْدِ] اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن

انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹیٹی نے نکاح شغار ہے



١٨٨٣ــ أخرجه البخاري، النكاح، باب الشغار، ح:٥١١٢، ومسلم، النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، ح: ١٤١٥ من حديث مالك به.

١٨٨٤\_أخرجه مسلم، النكاح، الباب السابق، ح: ١٤١٦ عن ابن أبي شيبة عن أبي أسامة وغيره به.

- حق مبر ہے متعلق احکام دمسائل

**9- أبواب النكاح**\_\_\_

الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الشُّغَارِ.

١٨٨٥ - حَدَّثْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ: أَنْيَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْمُ: ﴿ لاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ ا.

١٨٨٥-حضرت انس بن ما لک ٹاٹھئا سے روایت ہے ۔ رسول الله مَا يُعْلِم في فرمايا: "اسلام ميس كوكي شغارتيين-"

باب: 21-غورتوں کاحق مہر

اوقبه اورنش تھا۔ کیا تھے معلوم ہے نش کیا ہوتا ہے؟ وہ آ دھااوقیہ ہوتا ہے۔ بیر کل مقدار ) یا کچ سودرہم ہے۔

فاكده: اس كامطلب يه كري غيرسلمول كارواح ب-مسلمانول كواس يربيز كرناع ي يونكمير غیراسلامی رسم ہے۔

(المعجم ١٧) - بَابُ صَدَاق النِّسَاءِ

(التحفة ١٧)

١٨٨٦ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِيْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً: كُمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ؟

هُوَ نَصْفُ أُوقِيَّة. وَذُلِكَ خَمْسُمائيةِ

يِرْهَم.

الله فوائدومسائل: (الفاح مين من مير مروري ب، الله تعالى في فرمايا: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ اَن تَبَتَغُوا بِأَمُوَ الِكُمُ مُّحُصِينِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (النساء٣:٣٠) "اوران (فدكوره بالا) عوراول كـسوا

١٨٨٥\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ١٦٥ عن عبدالرزاق به عن معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس

١٨٨٦\_ أخرجه مسلم، النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد . . . الخ، ح : ١٤٢٦ من حديث عبدالعزيز بن محمد به .

٩- أبواب النكاح ..... حق مهر متعلق احكام وسأل

دوسری عورتی تم پر حلال کی تئیں کہ اپنے مال سے (حق مہر دے کر) تم ان سے نکاح کرنا چا ہو ( تو کر او ) برک کام سے بیخ کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے ۔ ' ﴿ فَدُورہ بالا آیت میں شرق نکاح کی شرائط بیان کی کام سے بیخ کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے ۔ ' ﴿ فَدُورہ بالا آیت میں شرق نکاح کی شرائط بیان کی اور کی بین بین اور ان کرو ہوا کہ تین بین میں اور ان کرو ہوا کہ تین میں اور اور کرو ۔ تیسری میر کہ ان کوشادی کی وائی قید میں لانا مقصود ہو۔ متعد یا حالد نہ ہو ہما مُولِکُم ﴾ لیعنی حق مہر اوا کرو ۔ تیسری میں بند کرنے والے ۔ چوجی دوتی شرط میہ ہے کہ چھپی دوتی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجود گی میں نکاح ہو۔ ﴿ وَ لَا مُتَنِحَدُ اَتِ اَنحَدُان ﴾ ' نہ چھپی دوتی کرنے والیاں ۔' (النساء ۱۳۵۰) (مفہوم تغیر احسن البیان خافظ مل کا اور ایکی خاوند کے خوار ہواور بہت کم بھی مقرر نہیں کرنا چا ہے جس کی خاوند کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو ۔ ﴿ الله کا اور ایکی خاوند کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو ۔ ﴿ الله کا اور ایکی خاوند کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو ۔ ﴿ الله کا ایک کا حرام چاندی کی مقدار تقریباً ویر استحادی ' النکاح ' حدیث: ۱۵۵۰ و صحیح مسلم ' النکاح ' حدیث: ۱۳۲۵) ﴿ یَ خود ورتِهم کی مقدار تقریباً ویر اور کے ایک کوگرام چاندی کے مودوقی ہے۔

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، حَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، حَ:
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، حَنْ
وَحَدَّثَنَا يَضِرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَعِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ الشَّلَوِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الشَّلَوِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكُرُمَةً فِي اللَّنْيَا ، أَوْ تَقُوى عِنْدَ اللهِ ، كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَمَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ وَلِيَّةً . مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْقِلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا الرَّجُلَ لَيُنْقَلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةً فِي نَفْسِهِ . وَيَقُولُ : قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ

المحاد حضرت ابوالعحفاء على رات الله المحاد 
1۸۸۷\_[حسن] أخرجه أبوداود، النكاح، باب الصداق، ح ٢١٠٦٠ من حديث محمد بن سيرين مختصرًا، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، ح : ١١١٤م، وصححه الحاكم، والذهبي .

٩- ابواب النكاح \_\_\_\_\_عنى المقررية . عَلَقَ الْفِرْيَةِ ، أَوْ عَرَقَ الْفِرْيَةِ .

> وَكُنْتُ رَجُلاً عَرَبِيًّا مَوْلِداً، مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ الْفِرْبَةِ، أَوْ عَرَقُ الْفِرْبَةِ.

ابو العحفاء والش نے فرمایا: میں مولد عربی تھا، (اس لیے اس محاور بے کوسمجھ نہیں سکا۔) معلوم نہیں علق القربة (مشک کی ری) یاعرق القربة (مشک کا پینہ) اس کا کیا مطلب ہے۔

1۸۸۸ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْن. فَأَلِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْن. فَأَلِين. فَأَجَازَ

۱۸۸۸- حضرت عامر بن رہیدہ مٹاٹؤ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنوفزارہ کے ایک آ دمی نے جوتوں کا جوڑا حق مبرمقرر کرکے نکاح کیا۔ نبی مٹاٹیڈ نے اس کے نکاح کو صحح قرار دے دیا۔

۱۸۸۸\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، النكاح، باب ماجاء في مهور النساء، ح: ١١١٣ من حديث عاصم به، وقال: 'حسن صحيح''، وانظر، ح: ٧٩٧ لعلته.



١٨٨٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرو: - ۱۸۸۹-حضرت مہل بن سعد رفائلا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ ایک خانون نی ٹاٹیز کی خدمت میں حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْل بْن حاضر ہوئیں۔ آب تَاثِیُّا نے فرمایا: ''اس ہے کون نکاح كرے گا؟" الك آدى نے كها: يس ـ نى الله نے سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: «مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟» فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا. اے فرمایا: ''اے (حق مہر) دو' خواہ لوہے کی انگوٹھی ہو۔''اس نے کہا: میرے یاس (لوہ کی انگوشی بھی) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَماً مِنْ نہیں ہے۔ نی ٹاٹٹ نے فرمایا: '' تجھے جوقر آن یاد ہے حَدِيدٍ» فَقَالَ: لَيْسَ مَعِى. قَالَ: «قَدْ میں نے اس کے موض اس کا نکاح تجھ سے کر دیا۔'' زَوَّ جْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

خلف فوائد ومسائل: ﴿ حَقَ مهرى كُم سے كُم كُونَى مقدار مقررتبيں ہے۔ استعال كى معمولى ہے معمولى چربھى حق مهر مقرر ہو كئى ہے، بشرطيكہ عورت رضامند ہو۔ ﴿ كُونَى غير مادى فائدہ بھى حق مهر ہوسكتا ہے؛ جيسے حضرت مونى طبقة نے دَل سال اسپے سسرال كى خدمت كى اوران كى بكرياں چرائيں۔ (القصص ٢٩-٢٤-٢٩) ﴿ بعض علاء نے حدیث کے آخرى جملے كا ترجمہ يوں كيا ہے: '' تجھے جوقر آن ياد ہے بيں نے اس كى وجہ ہے اس كا فال تجھے ہو تر آن ياد ہے بيں نے اس كى وجہ ہے اس كا فال تجھے ہو تر آن ياد ہے بيں نے اس كى وجہ ہے اس كا فال تجھے ہو تر آن مطلب ہيہ كہ بعد بيں جب مكن ہوا ہے مهرشل اواكر وينا۔ وہ كہتے ہيں: مهر كے ليے مادى چربي كا ترجمہ يون كي ہو تو كر وينا۔ وہ كہتے ہيں: مهر كے ليے مادى چربي كا تر آن كي ناكا ہے موقف ورست نبيں كونكہ ہيواقعي حسلم ميں ان الفاظ بيس مروى ہے: [انطلق فقد دُوّ حُدُد كھا فعلّ مُنها مِن الْقُرُ آن] ''جاوَ ميں نے اس ہے تصارا نكاح كر ديا البقدال ہو حواز كونه تعليم الفرآن ……' حدیث: ١٣٢٥) اس ہم معلوم ہواكتر آن سکھا دیتا۔'' (صحیح مسلم' النكاح' باب الصداق و حواز كونه تعليم الفرآن ……' حدیث ١٣٥٥)

۱۸۹۰ حَدَّثَنَا أَبُوهِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ الْمَانِ: كَهْ بِي تَلْقُلُ نَـ قَمْر كَا يَكُم سامان فَق مهر مقرر كَ مُحمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا الأَغَرُ الرَّفَاشِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ صامان كَى تَبْت الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَ يَهَالِ وَرَبْمَ فَي الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَ يَهَالِ وَرَبْمَ فَي -



حق مهر سے متعلق احکام ومسائل

٩- أبواب النكاح....

ﷺ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ، قِيمَتُهُ خَمْشُونَ دِرْهَماً .

(المعجم ١٨) - بَابُ الرَّجُل يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلْى ذَٰلِكَ (التحفة ١٨)

١٨٩١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي برُوعَ بنْتِ وَاشِق بِمِثْل ذٰلِكَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً،

عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

🎎 فوائدومسائل: 🛈 نکاح ہوجانے سے عورت کو بیوی والے تمام حقوق حاصل ہوجاتے ہیں اگر چہ رحصتی نہ ہوئی ہو۔ 🛈 خاونداور بیوی کوایک دوسرے کے تر کے میں ہے حصہ ملتا ہے جب کہ نکاح ہو چکا ہؤ خواہ زخصتی نیہ ہوئی ہو۔ 🕤 عورت کی زخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہواہے خاوند کی وفات پر حیار ماہ دس دن عدت گز ار نا ضرور ک ہے' البتہ اگر زخصتی ہے پہلے طلاق ہو جائے تو عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں۔ (الأحزاب:٣٩)

١٨٩١\_[صحيح] أخرجه أبوداود، النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقًا حتى مات، ح: ٢١١٤، ٢١١٥ من حديث ابن مهدي به، وصححه الترمذي، والبيهقي.

باب: ۱۸- جوآ دمی کسی عورت سے حق مبر کاتعین کیے بغیر نکاح کرے اور اس حال میں فوت ہوجائے اس کا کیا تھم ہے؟

ا ۱۸۹ - حضرت عبدالله بن مسعود والنظ ہے روایت ہے کہان ہے اس مخفل کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور خلوت سے پہلے فوت ہو گیا اوراس نے حق مہر کاتعین بھی نہیں کیا تھا۔حضرت عبدالله والله خالونے فرمایا: اس کونق مهر بھی ملے گا اور (خاوند کی) میراث بھی ملے گی اوراہے عدت بھی گزار نی ہو گى د حضرت معقل بن سنان المجعى والشان الهر كرفر مايا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو دیکھا تھا کہ آپ نے حضرت بروع بنت واثق بطفائے معاملے میں یہی فیصلہ دیا تھا۔

(امام ابن ماجه کے استاد) ابو بکر بن ابوشیمہ نے ایک دوسری سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود والنواہی ہے مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا۔



٩- أبواب النكاح ...... خطبة تكار كابيان

118

# باب:١٩- نكاح كا خطبه

(المعجم ۱۹) - **بَابُ خُطْ**بَةِ النَّكَاحِ (التحفة ۱۹)

۱۸۹۲ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادِ: ۱۸۹۲ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادِ: عَالَوں نِهُ مِهِ الْمَعَلَّمُ عَنْ عَالُوں نِهُ مِهِ اللهِ عَنْ عَالُمُ اللهِ عَنْ عَالُمُ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

۱۸۹۲\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، التكاح، باب في خطبة النكاح، ح: ٢١١٨ من حديث أبي إسحاق عن أبي الأحوص به، وحسنه الترمذي، ح: ١١٠٥، وانظر، ح: ٤٦ لعلته، وله طريق آخر منقطع، فالخبر لم يصع، والله أعلم.

٥- أبواب النكاح.

.....خطبهٔ نکاح کابیان

اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِينَ ۚ أَشُهَدُ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ] "تمام زباني عبادتين بدني عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔اے نی! آپ پرسلام ہواوراللہ کی حمتیں اور برکتیں ہوں۔ہم پر بھی سلامتی ہوا وراللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مُلْقُرُمُ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور خطبہ کاجت یہ ہے: 1 اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسُتَعِينُهُ وَ نَسُتَغُفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مُن يَّهُدِهِ اللُّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ " " " تَمَام تَعريف الله کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس سے مدد ما تکتے ہیں اس ہے بخشش ما تکتے ہیں ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں ہے اور اپنے اعمال کی برائیوں ہے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جے اللہ بدایت وے اے کوئی تحمراه کرنے والانہیں اور جسے اللہ تعالی گمراہ رہنے دے ا ہے کوئی راہ دکھانے والانہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ا کیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں ۔ اور میں **گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد** مُلاِثِمُ اس كے بندے اور اس كے رسول بيں۔" كھر خطيد ميں كتاب الله كي به تين آيات بهي برهين: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُواللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُونَنَّ إِلا

لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَخُطْبَةُ الْحَاجَةِ: أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلاَثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقُّ تُقَالِمُهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] إِلَى آخِر الآيَةِ: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِدٍ. وَٱلأَرْحَامُّ ﴾ النساء: ١] إِلَى آخِر الآيَةِ: ﴿ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيدًا بُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ﴾ [الاحزاب: ٧٠:٧٠] إِلَى آخِر الآيَةِ .

119

٩- أبواب النكاح\_\_\_\_\_نطب كال كاميان

وَ أَنْتُهُ مُّسُلِمُوكَ ﴾ "أب ايمان والو! الله سے وُروً جیےاس سے ڈرنے کاحق ہےاور شمعیں موت نہ آئے مَّراس حالت مين كهتم مسلمان جوـ' ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وُّ خَلَقَ مِنْهَا زَوُجَهَا وَبَتُّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْارُحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ "اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ "اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقِيبًا ﴾ ہے ڈروجس نے محصیں ایک جان سے پیدا کیا اورای ہےاس کا جوڑا ہیدا کر کےان دونوں سے مرداورعورتیں کثرت سے کھیلا دیے۔ اور اس اللہ سے ڈروجس کے نام سےتم ایک دوسرے سے ما تکتے ہو۔ اور ر شتے تاتے توڑنے سے بچؤ بے شک اللہ تم پر تکہان ہے۔ '﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُواللَّهَ وَ قُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُصُلِحُ لَكُمُ أَعْمَالَكُمُ وَ يَغُفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُّطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًّا عَظِيْمًا ﴾ " الله وَرَسُولُهُ جوا پیان لائے ہواللہ سے ڈرؤ اورسیدھی ( دوٹوک اور سحی) بات کہو۔ وہ (اللہ)تمھارے کام سنوار دے گا' اور تمهارے گناہ معاف فرما دے گا اور جوکوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقینا اس نے برسی کا میالی ماصل کر لی۔''



فوائدوسائل: ﴿ حدیث کے متن میں یہ آیات مخضرطور پر ذکری گئی ہیں۔ ہم نے ترجمہ میں پوری آیات ذکر کر دی ہیں۔ ﴿ جوائع الحبیرکام طلب یہ ہے کہ ایسے نیکی کام جن میں سے ایک ایک کام زغرگی کے مخلف شعبوں پر اثر انداز ہو کر انھیں سجے رخ پر ڈال دیتا ہے۔ فواتح المنحیو ( نیکی کے شروع کے کام ) ہے بھی بہی مراد ہے۔ نیک کے ترکی کے ترفی چیز وں یا کلمات سے مراد یہ ہے کہ ایسے عمل یا کلمات جن کی وجہ سے انسان نیک کے اعلی درجات پر پہنچ سکتا ہے۔ واللہ أعلم. ﴿ خطبہ خطاب کو کہتے ہیں۔ نماز کے خطبہ سے مراد وہ دعا کیں ہیں جن کے ذریع سے بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے۔ ﴿ خطبہ خاجت سے مراد وہ کلمات ہیں دعا کیں ہیں جن کے ذریع سے بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے۔ ﴿ خطبہ خاجت سے مراد وہ کلمات ہیں دعا کیں ہیں جن کے ذریع سے بندہ اپنے رب سے خاطب ہوتا ہے۔ ﴿ خطبہ خاجت سے مراد وہ کلمات ہیں

٩- أبواب النكاح فطبر نكاح كابيان

جور سول الله تنظیم ہراہم موقع پرخطاب فرماتے وقت ابتدا میں ارشاد فرماتے تھے۔ بقیعے کے فطبے میں یھی بیالفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ ﴿ نکاح زندگی کا ایک اہم موڑ ہے البغدا اس اہم موقع پر بیدالفاظ اور آبات پڑھ کرا یجاب وقبول کرانا چاہیے۔ ﴿ اَن آبات میں عائلی زندگی کے بارے میں بنیادی رہنمائی کے بارے میں اشارات موجود ہیں۔علائے کرام کو چاہیے کہ حاضرین کواس مناسبت سے مختصراً وعظ وقصیحت فرمائیں۔ ﴿ اِس سے معلوم ہوا کہ خطبہ پہلے اور ایجاب وقبول بعد میں کروانا چاہیے۔ ﴿ بیروایت بعض محدثین کے نزد کیک صبحے ہے۔

١٨٩٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ.

أَبُوبِشْرٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَسَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ».

۱۹۹۳- حضرت عبدالله بن عباس التخاص روایت به نبی طالح نا فرمایا: [الکحمک یا الله نحمک ه هست]

د سب تعریفی الله کے لیے ہیں ہم اس کی حمر کرتے ہیں اس سے مدد ما تکتے ہیں۔ اور ہم اپنے نفوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائی سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ جے الله بدایت دے اسے کوئی گراہ کرنے والانہیں اور جے الله بدایت سے محروم رکھے اسے کوئی بدایت دیے والانہیں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کے حضرت محمد طالح اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد کہ اس کا کوئی شریک کے رسول ہیں۔ اما بعد کہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد کہ اس کے بندے اور اس

فوا کدومسائل: ﴿ اہم بات چیت الله تعالیٰ کی تعریف ہے شروع کرنامسنون ہے۔ ﴿ ہرکام مِیں الله ہے مدد مانگنا اورای ہے تو فیق طلب کرنا تو حید کا حصہ ہے۔ ﴿ انسان کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے جس کے نتیج میں برے کام سرز د ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک کام کو اپنے لیے بہتر سمجھ کر کرتا ہے کین اس کا انجام اچھانہیں ہوتا۔ ان برے نتائج ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی محفوظ ربا جاسکتا ہے 'لہذا اللہ تی ہے دعا کی جاتی ہے کہ رکاح کا معاملہ ہویا دوسرے اہم معاملت اللہ اس کا انجام بہتر کرے۔ ﴿ ہوایت اور گراہی اللہ کے باتھ میں ہے لہذا ای ہے ہوایت اور رہنمائی طلب کی جاتی ہے۔

١٨٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ﴿ ١٨٩٣ - حَفَرت الِوَهِرِيرِه ثَلْثًا سے روايت بخ

١٨٩٣\_أخرجه مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلاة والجمعة، ح: ٨٦٨ من حديث داود به مطولاً.



<sup>1</sup>۸۹٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأدب، باب الهدي في الكلام، ح: ٤٨٤٠ من حديث الأوزاعي به \* 
قرة متكلم فيه، وخالفه الجبال الثقات، والزهري، وعنعن و تقدم، ح: ٧٠٧.

اعلان نكاح يمتعلق احكام ومسائل ٩- أبواب النكاح

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ رسول الله على فرمايا: "ايميت والا بروه كام ب الْعَسْقَلاَنِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ برکت ہے جسے اللہ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے۔'' مُوسٰى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةً، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ أَمْرِ ذِي

بَالِ، لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ، أَقْطَعُ».

(المعجم ٢٠) - بَابُ إِعْلَانِ النَّكَاح باب: ۲۰- نکاح کااعلان کرنا (التحفة ٢٠)

١٨٩٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ ١٨٩٥ - حضرت عائشہ جي اسے روايت بے ني الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرُو. قَالاً: تَنْقِيْلُ نِے فر مایا: ''اس نکاح کا اعلان کیا کر واوراس موقع المُعَلَّمُ عَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنَّ خَالِدِ بْنِ الْكُونُسَ، عَنَّ خَالِدِ بْن يردّف بحايا كروـ"

إِلْيَاسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا لهٰذَا النُّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ

بالْغِرْبَالِ».

🗯 فوائدومسائل: ① فکاح کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب و قبول مسلمانوں کی مجلس میں کہا جائے ۔ اور ولیسے کی دعوت کی جائے تا کہ عام لوگول کواس کاعلم ہو جائے کہ فلال شخص کا ٹکاح فلاں خاتون سے ہوا ہے۔ اس طرح ناجائز تعلقات کا راسته بند ہو جائے گا۔ ﴿ اس روایت کا بہلا حصہ ﷺ البانی ولشے کے نز دیک حسن ا ے۔ دیکھیے: (ارواء الغلیل: ۵۰/۵) رقم: ۱۹۹۳) تاہم دَف بجائے کا ذکر بھی دیگر روایات سے ثابت بے بشرطیکہ شرعی حدود کے اندرہو جیسا کہ آھے وضاحت آ رہی ہے۔

١٨٩٦ - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: ١٨٩١ - مفرت محمد بن حاطب اللها عدوايت ب حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ رسول الله ظالَمُ ن فرمايا: "طال اور حرام مِن فرق

ه ١٨٩٥. [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه البيهقي: ٧/ ٢٩٠ من حديث عيسى بن يونس به، وانظر، ح: ٧٢٠ لعلته. ١٨٩٦ـ [حسن] أخرجه الترمذي، النكاح، باب ماجاء في إعلان النكاح، ح:١٠٨٨ من حديث هشيم به، وقال: "حسن"، وصححه الحاكم: ٢/ ١٨٤، والذهبي.



٩- أبواب النكاح متعلق احكام ومسائل

ابْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَ*كَاحَ كَمُوثُعْ پِرَدَفَ اور بِلنَّدُا ٓ وازگا ہے۔''* \*فَصْلُ مَا بَیْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ».

فوا کدومسائل: ﴿ ازدوای تعلقات قائم کرنے کا شری طریقہ نکاح کا ہے۔ اس میں عام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلال کے نکاح ہوا ہے جب کہ نا جائز تعلقات نفیہ طور پر قائم کیے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتے ہیں اور کوشش کی جاتے ہیں اور کوشن کی کے کہ لوگوں کو ان تعلقات کا علم نہ ہونے کے اسی مقصد ہے کہ سب لوگوں کوشادی کا علم ہو جائے۔ اس موقع پر گیت وغیرہ بھی موقع پر قائم ہیں ہی مقصد ہے کہ سب لوگوں کوشادی کا علم ہو جائے۔ اس موقع پر گیت وغیرہ بھی ہوں ۔ ورقی کا ای انداز ہے الفاظ شریعہ کے ایام میں بھی جائز ہے۔ ﴿ وقی دُھول سے ملتی جلتی ایک چیز ہے۔ جس میں صرف ایک طرف چوالگا ہوتا ہے جبکہ دُھول میں دونوں طرف چوالگا ہوتا ہے اس لیے دف کی آ واز جس میں صرف ایک طرف چوالگا ہوتا ہے جبکہ دُھول میں دونوں طرف چوالگا ہوتا ہے اس لیے دف کی آ واز خابت این زیادہ بلند اور خوش کی نہیں ہوتی ۔ ﴿ اِیعنی لوگ دف کے جواز ہے ہرشم کے راگ رنگ کا جواز خابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ استدلال درست نہیں۔ رسول اللہ تاقیا ہے دف کی اجازت و بینے کے باوجود خوداس میں دئی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ استدلال درست نہیں۔ رسول اللہ تاقیا ہم نے دف کی اجازت دینے کے باوجود خوداس میں دئی کوشش کرتے ہیں۔ یہ استدلال درست نہیں۔ رسول اللہ تاقیا ہم نے دف کی اجازت و دینے کے باوجود خوداس میں دئی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ استداری المعیدن باب البحراب وَ الدَّرْقِ یوم العبدن حدیث المعیدن حدیث المعیدن حدیث المعیدن حدیث المعیدن حدیث المعیدن حدیث المعیدن میں میں کھوران میں دو کو کوشش کرتے ہیں۔ یہ سائم کی کوشش کر کے کو کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی ک

باب:۲۱- گيت گا نااور دف بجانا

(المعجم ٢١) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفّ

(التحفة ٢١)

١٨٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةً، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ، اسْمُهُ خَالِدٌ
الْمُدَنِيُّ قَالَ: كُنَّا بِالْمُدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ.
وَالْجَوَادِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ. وَيَتَغَنَّيْنَ.
وَلَجُوادِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ. وَيَتَغَنَّيْنَ.
فَلَاجَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. فَذَكَرْنَا فَلِكَ لَهَا. فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ فَلِكَ لَهَا. فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَبِيحَةً عُرْسِي وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ ثَغْنَيْنِانِ وَتَنْدُبُانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ

۱۸۹۷-حفرت ابوسین فالد مدنی رفظ سے روایت بین انھوں نے کہا: عاشورا کے دن ہم مدینہ میں تھے۔ لاکیاں دف بجا رہی تھیں۔ ہم حضرت رکبیّ بنت معو ذرائی کی خدمت میں حاضر ہوئے دورائیس بیہ بات بتائی۔ انھوں نے فرمایا: میری شادی کی ضبح رسول اللہ تائیل میرے پاس تشریف لاے اور میرے پاس دولڑ کیاں گیت گا رہی تھیں اور (شعروں میں) میرے پاس دولڑ کیاں گیت گا رہی تھیں اور (شعروں میں) میرے ان بزرگوں کا ذکر کر رہی تھیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ وہ جوشعر پڑھ رہی تھیں ان میں سے میں شہید ہوئے۔ وہ جوشعر پڑھ رہی تھیں ان میں سے میں شہید ہوئے۔ وہ جوشعر پڑھ رہی تھیں ان میں سے





اعلان ثكاح ب متعلق احكام ومسائل ٩- أبواب النكاح فقره بھی تھا: [وَفِيُنَا نَبِيٌ يَعُلَمُ مَا فِي غَدِ] ' بھارے بَدْرٍ. وَتَقُولَانِ، فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ. فَقَالَ: «أَمَّا هٰذَا، فَلَا اندرایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔'' نبی تلطی نے فرمایا: ''یہ بات نہ کہو کل کی باتیں اللہ کے تَقُولُوهُ. مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللهُ». سواكو ئى نېيى جانتا\_''

🏄 فواكدومساكل: ﴿ عاشورادس محرم كوكتيم بين -اس دن حضرت موى مينها اوران كي قوم كوفرعو نيول كظلم وستم سے نجات ملی تھی اور کا فرسمندر میں ڈ وب مرے تھے اس لیے اس دن یہودی خوثی مناتے اورشکرانے کے طور پر روزه رکھتے تھے۔ (سنن ابن ماحه' حدیث: ۱۷۳۴) رسول الله نَافِيْلُ نے بھی اس دن روز ہ رکھنے کا حکم دیا اور ممکن ہےخوثی کا اظہاربھی کیا ہو۔ بعد ہیں عاشورا کے روزے کا وجوب منسوخ ہوگیا اورخوثی کے لیےعیدالفطر اورعیدالاصخیٰ کے دن مقرر ہو گئے ۔اب ہمارے لیے بہی حکم ہے کہ عاشورا کا روزہ رکھیں اوراس کے ساتھ اس ے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روز ہ رکھیں تا کہ بہود بول سے مشابہت ندر ہے۔ ﴿ حضرت رہم مِنْ الله كَا شادی کا واقعہ بردے کا تھم نازل ہونے ہے پہلے کا ہوگا' اس لیے رسول اللہ تلایُم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ورنہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد صحابیات ٹونگٹا رسول اللہ ٹافیٹا ہے بھی پردہ کرتی تھیں۔ نبی ٹاٹیٹا ان ہے بیت بھی پروے کے پیچیے ہے زبانی اقرار کے ساتھ لیتے تھے۔ (صحیح البحاری' الشروط' باب مايحوز من الشروط في الإسلام و الأحكام و المبايعة٬ حديث:٣٤١٣) ۞ ثنادكي كــموقع يرتجهوئي بچیوں کا گیت گانا اور دف بحبانا جائز ہے۔ ﴿ بزرگوں کو جاہیے کہ خوشی کے موقع پر بچوں اور بچیوں کو جائز حد تک تفریخی مشاغل کی اجازت و یں لیکن جب بجے کوئی ناجائز کام کرنے لگیں تو انھیں توجہ ولا دیں کہ ہیہ درست نہیں ۔ ﴿ رسول الله تَاثِيْمُ کی تعریف اور نعت گوئی ایک مبارک عمل ہے لیکن غلو جا تزنہیں۔ بزرگوں کی وہ صفات بیان کرنا جائز میں جوان میں واقعتاً موجود ہوں۔مبلنے سے بر بیز کرنا جا ہے۔ ﴿ نِي مُالِيًّا عالم الغيب نہیں <u>تھ</u>ے

١٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

١٨٩٨-حضرت عا كثيه جاهئا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت ابو بکر والٹؤ میرے یاس تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی دولڑ کیاں وہ شعر ترنم ہے پڑھ رہی تھیں جو انصار یوں نے جنگ بعاث کے موقع ہر

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامَ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُوبَكْر، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَادِي

١٨٩٨ــ أخرجه البخاري، العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، ح:٩٥٢، ومسلم، صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، ح: ٨٩٢ من حديث أبي أسامة به.

اعلان تكاح متعلق احكام ومساكل

٩- أبوابالنكاح..

فوا کدومسائل: ﴿ جَنگ بعاث ایک جَنگ کا نام ہے جوائل مدینہ ہیں اس وقت ہوئی تھی جب الل مدینہ کو انجی قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس مناسبت سے ہر قبیلے کے شعراء نے جوشلے شعر کیے تھے۔ ﴿ شعر کَبَا سَمٰنا جَائز ہِیں بشرطیکہ شرق حدود کے اندر ہوں۔ ﴿ گانے کا پیشرافتیار کرنا اسلای معاشرے ہیں ایک فدموم فعل سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسے افراد قابل احرّام نہیں بلکہ قابل نفرت ہیں۔ ﴿ فالما کام ہوتا دیکھ کرخیٰ ایک فدموم فعل سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسے افراد قابل احرّام نہیں بلکہ قابل نفرت ہیں۔ ﴿ فالما کام مرتا ہواوراس کی ناراضی سے ڈائنا جاسکتا ہے جبکہ ڈانٹے والا اس مقام کا حامل ہوکہ فلطی کرنے والا اس کا احرّام کرتا ہواوراس کی ناراضی سے ڈرتا ہو۔ ﴿ عید اور شادی وغیرہ کے موقع پر تفریکی پروگرام جائز ہیں بشرطیکہ ان میں کوئی ایسا کام نہ کیا جوانہ جواسلامی تغلیمات کے منافی ہؤتا ہم اس واقعہ سے راگ رنگ کی تھو طرحفلوں اور بے ہودہ گانوں کا جواز کا کے کوشش کرنا فلط ہے۔

1۸۹۹ حَدِّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدِّثْنَا عَوْفٌ عَنْ حَدِّثْنَا عَوْفٌ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللّٰبِيَ عَيْقٍ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ. فَإِذَا هُوَ إِبْحَوَار يَضْربُن بَدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّينَ وَيَقُدُن .

نَحْنُ جَوَادٍ مِنْ بَنِي النَّجَّادِ يَا حَبَّذَا مُحَكِّمًا لُهِ مِنْ جَارِ

۱۸۹۹ - حضرت انس بن مالک ڈاٹٹڑ سے روایت ہے کہ نبی ٹائٹٹ کہ ینہ کے ایک جصے (ایک محلے یا گل) سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ بچیاں دف بجا بجا کر گار ہی تھیں اور کمر رہی تھیں:

> نَحُنُ جَوَارٍ مِنُ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّنُ جَارٍ

"ہم قبیلہ بنونجار کی لڑکیاں ہیں (ادرہمیں خوثی ہے کہ) حضرت محمد ٹاٹیا (ہمارے) کتنے اچھے

125

[ ١٨٩٩\_ **[إسناده صحيح**] وقال البوصيري : "إسناده صحيح ورجاله ثقات ً .

9- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ اعلان نكاح ي تعلق احكام وسأل مسائل مس

فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "اَللهُ يَعْلَمُ إِنِّي ﴿ يَى اللهُ عَرْمالِ: "الله جانا ہے كہ مثل تم سے لَا حَبُّكُنَّ».

فوا کد ومسائل: ﴿ چھوٹی بچیاں دف بجائیں تو جائز ہے کیکن دوسرے ساز دل ہے اجتناب کرنا چاہے۔
﴿ معزز بزرگ چھوٹی بچیوں ہے مناسب الفاظ میں محبت کا اظہار کرسکتا ہے بشرطیکہ کوئی غلافہ بی پیدا ہونے کا
اندیشہ نہ ہو۔ ﴿ ''اللہ جانت ہے' کے الفاظ النم کا مفہوم رکھتے ہیں۔ تاکید کے طور پرتم کے الفاظ بولنا جائز ہے'
خواہ شک وشبہ کا مقام نہ ہو۔ ﴿ رسول اللہ تَا يُجُمُّ کو افسار ہے محبت تھی کیونکہ انھوں نے اسلام کے لیے بہت
قربانیاں دی تھیں۔مومنوں کے لیے بھی انسار ہے محبت ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔

أَبْنَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ: أَنْبَأَنَا الأَجْلَعُ، عَنْ أَبْنَأَنَا الأَجْلَعُ، عَنْ أَبْنَأَنَا الأَجْلَعُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةِ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» وَسُولُ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: «أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ قَالُوا: نَعَمْ. [قَالَ]: «أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغْنِي؟» قَالَتْ: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَيْقَانَ مَعْهَا مَنْ يَقُولُ: فَوَمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ. فَلَوْ بَعَنْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا فَرَعْمُ فَعَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَكُولُ اللهِ قَيْلَانَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَكُولُ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْمَ وَمَنْ وَلَوْ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَيَقْولُ اللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَيَعْمَى مَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ وَاللَّهُ وَالَى اللهُ وَلَا اللهِ وَعَلَى اللهُ وَلَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ اللهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ لُ اللهُ 
190- حضرت عبدالله بن عباس والله ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک رسول الله علاق ایک رسته وار انصاری الوی کی شادی کی ۔ رسول الله علاق الله علاق الله علاق اور فرمایا: "تم لوگوں نے لوگ کور خصت تر دیا؟" انھوں نے کہا: جی بال ۔ فرمایا: "کیا تم نے لاک کو بھیجا ہے جو گیت گائے؟" ام المونین وی کہا: جی بہانہ کی گئے نے فرمایا: "انصار لاگ گئے نے فرمایا: "انصار کی کو بھیجا ہے جو گیت گائے؟" ام المونین کو گئے ایک کا کہ ماتھ (کی کو بھیجا ہے جو گیت گائے الکی کا کرتم اس کے ساتھ (کی کو بھیجا ہے جو کہتا: [الکیکا کی ایک کی کم الکیکا کی ماتھ فے کیان آئے کی کم الکیکا کو بھی کے ساتھ (کی کو بھیجا ہے جو کہتا: [الکیکا کی مارک بھیمیں بھی مارک بھیمیں ہی مارک بھیمیں ہی مارک بھیمیں ہی مارک بھیمیں ہی مارک بھیمیں

فائدہ: ندکورہ روایت کی بابت ہمارے فاضل محقق لکھتے ہیں کہ بیروایت سندا ضعیف ہے کیکن اس کی اصل محج ابخاری میں ہے غالبًا اس وجہ سے دیگر محققین نے اس کوشواہد کی بنا پرحسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے

بھی مبارک۔''



١٩٠٠ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٩١/ ٣٩١ من حديث الأجلع به، وله شاهد ضعيف عند الطبراني في الأوسط، وأصل الحديث في صحيح البخاري، ح: ٥١٦٢ وغيره، وله شواهد أخرى عند ابن حبان(موارد)، ح: ٢٠١٢ وغيره، وانظر المشكاة [بتحقيقي]، ح: ٣١٥٤.

بيجوول بيمتعلق احكام ومسائل ٩- أيواب النكاح

ويلهي: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٣٨٠/٢٣ من ارواء الغليل: ١/٥٢٥ وقم: ١٩٩٥)

١٩٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: ا ۱۹۰۱ - حضرت مجامِد رُطِيقًة ہے روایت ہے انھوں حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ نے فر مایا: میں حضرت عبداللہ بن عمر عافی کے ساتھ تھا کہ التَّمِيمِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اٹھیں ڈھول کی آ واز سنائی دی۔انھوں نے کانوں میں ا كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْل انگلیاں دے کیں اور (راہتے ہے) ایک طرف ہث گئے۔(تاکہآ واز سے زبادہ دور ہوجائیں۔)انھوں نے فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ. ثُمَّ تَنَحَّى. حَتَّىٰ فَعَلَ ذَٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمُّ قَالَ: هٰكَذَا تین بار ایبا ہی کیا۔ پھر فرمایا: رسول الله تافیح نے بھی ای طرح کیا تھا۔

فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

🎎 فواكد ومسائل: 🛈 خدكوره روايت كو بهارے فاضل محقق نے سندا ضعيف قرار ديا ہے؛ تا ہم حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹٹ کا بیٹمل اوران کا بہ کہنا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا بھی ایسے کیا کرتے تھے جناب نافع کے واسطے سے مجھے اور حسن سند کے ساتھ مسند اُحمدُ سنن الی داو دُ ابن حیان' طبرانی صغیر اور پہلی میں مروی ہے جسے دیگر محققین نے بھی صبحح اورحسن قرار دیا ہے کیکن ان روایات میں ڈھول کی آواز کی بجائے بانسری کی آواز کا ذکر ہے۔ تفصیل کے لیے ويكهي: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:١٣٢/١ ١٣٣ ١٣٣) وسنز أبي داود الأدب باب كراهية الغناء والزمر٬ حديث:٣٩٢٧- ٣٩٢٦٬ والطبراني: / ١٣١٪ و صحيح ابن حبان٬ حديث:٢٠١٣٬ والبيهقين: ٢٢٢/١٠) البذاهيج احاديث ہے بھي اس بات كى تائيد ہوئى كەرسول الله ناٹیج كو ساز كى آ واز ہے نفرت تھی۔ 🐨 گناہ دالی آ واز ہے جس قدرممکن ہو بچنا جاہیے۔ 🛈 دف کے سوا کوئی ساز بجانا یا سننا جائز نہیں۔ ⊕اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ دف کی اجازت سے جولوگ ڈھول ڈھمکوں 'ساز وموسیقی اور ہرتتم کے راگ و رنگ کا جواز کشید کرتے ہیں' وہ کیسر غلط ہے۔ دف کے علاوہ مٰدکورہ تمام قسمیں بیسر نا حائز اور مطلقاً حرام اور شیطانی کام جس تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:''مسنون نکاح اور شادی بیاہ کی رسومات''مؤلفہ حافظ صلاح الدین يوسف طفقار

ماب:۲۲- بيجرون كابيان

(المعجم ٢٢) - بَابُّ: فِي الْمُخَتَّثِينَ (التحفة ٢٢)

۱۹۰۲-حضرت زينب بنت ام سلمه رتافا (ايني والده)

١٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ :

١٩٠١ [إسناده ضعيف] انظر، ح: ٢٠٨٠ لعلته.

١٩٠٣\_أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ، ح : ٤٣٢٤ ، ٥٣٥ وغيرهما من 🗛



٩- أبواب النكاح .... يجرون معلن ادكام ومسائل

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، الم الموشين ام سلم عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

فوا کدومسائل: ﴿ عَنْتُ ووطرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ جو پیدائتی طور پرصنی طاقت ہے محروم ہوتے ہیں اوران بیں اس قتم کے جذبات بھی نہیں ہوتے ۔دوسرے جومرداند صفات کے حامل ہونے کے باو جود زنانہ وضع تعطع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی قتم کے افرادا گرصنی امورے بالکل غافل ہوں اوران کی توجہ صرف کھانے پینے کی طرف ہوتو ان سے پردہ کرنے کے حکم میں مختی نہیں البتہ اگر وہ صنفی امورے واقف ہوں اوراس قتم کی بات چیت میں وکھی رکھتے ہوں تو ان سے عام مردوں کی طرح پردہ کرنا چاہیے۔ ﴿ جو شخص پیدائش طور پرمردہولیکن وہ عورتوں کا لباس پہنے اور ان کی ہی وضع قطع اختیار کرئے اے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دین جیا ہے۔ مردہ کو کورتوں کے پاس نہیں چلے جائے تو عورتوں کے پاس نہیں جلے جائے ہوں تو ان کی جو کورتوں کو چاہیے کہ پردہ کرلیں۔

گھرو**ں ہے نکال دو۔''** 

19.٣ حَدَّثَنَا يَعْقُربُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي مَرَيْرَةَ أَنَّ عَنْ شَهِيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِعَنَ الْمَوْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّمَاءِ.

۱۹۰۳-حفرت ابو ہریرہ اللہ ہوات ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ تُلیماً نے مردول سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت پر اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے دالے مرد پرلعنت فرمائی ہے۔

<sup>▶</sup> حديث هشام به، ومسلم، السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، ح: ٢١٨٠ عن ابن أبي شيبة وغيره، وانظر، ح: ٢٦٨٤.

١٩٠٣ [صحيح] انظر الحديث الآني.

شادی کی مبارک باددیے سے متعلق احکام ومسائل

م ۱۹۰۰ حضرت عبداللہ بن عباس بی بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نکھی نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پراور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔ ١٩٠٤ - حَدَّفْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ
 الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ الْمُتَشَبِّهِينَ اللَّهِ عَلِي لَعْنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ. وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ

. 4- أبواب النكاح . . .

مِنَّ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ.

فوائد ومسائل: ﴿ لعنت سے ظاہر ہے کہ ریکبیرہ گناہ ہے۔ ﴿ مشابہت لباس میں بھی ہوسکتی ہے زینت کے انداز میں بھی اور بول چال کے انداز میں بھی۔ جان بو جھ کرالی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ ﴿ مردول کا ڈاڑھی منڈ انا بھی عورتوں سے مشابہت ہے۔ اور عورتوں کا شکھ سرگھومنا کیا او فجی شلواریں پہننا مردوں سے

مثابہت ہے۔اس طرح کےسب کام حرام ہیں۔

(المعجم ٢٣) - بَابُ تَهْنِقَةِ النِّكَاحِ (التحفة ٢٣)

19.0 حَلَّاثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ:
حَلَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ،
عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَالِيْهُ كَانَ إِذَا رَفَّا قَالَ:
قبارَكَ الله لَكُمْ. وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ. وَجَمَعَ
بيّنكُما في خَيْر».

باب:۲۳۰-شادی کی مبارک باد

19.0 حفرت ابو ہریہ واٹن سے روایت ہے افوں نے فرمایا: تی طُلِق جب شادی کی مبارک باد دیت تو یوں فرمانے: [بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمُ وَ بَارَكَ عَلَیْكُمُ ' وَجَمَعَ بَیْنَكُمُا فِی خَیْرا ''الله مصیل برکت دے اور تم پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر میں اکٹھا کرے '' خیر میں اکٹھا کرے ''

١٩٠٦ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ:

١٩٠٢- حضرت عقيل بن الي طالب طالف علينا سي



<sup>1908</sup>\_[صحيح] أخرجه البخاري، اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، ح: ٥٨٨٥ من طريق لهجة به.

**١٩٠٨\_[صحيح]** أخرجه أبوداود، النكاح، باب ما يقال للمنزوج، ح: ٢١٣٠ من طريق عبدالعزيز الدراوردي به. وصححهالنرمذي، ح: ١٠٩١، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.

<sup>1907 [</sup>حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ١٩٤،١٧٠ ح: ٥١٦ من طريق أشعث بن عبدالملك به، وله طرق عن الحسن عند أحمد: ٣/ ٥٥١ وغيره \* والحسن عنعن وتقدم، ح: ٧١ ولحديثه شواهد، منها حديث عبدالله بن محمد بن 44

٩- أبواب النكاح -- وليم المتعلق احكام وسأل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ اللهِ: عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَم. فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ. فَقَالَ: لاَ تَقُولُوا لهٰكَذَا. وَلَكِنْ قُولُوا لهٰكَذَا. وَلَكِنْ قُولُوا اللهِ ﷺ: وَلَكِنْ قُولُوا، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

روایت ہے کہ انھوں نے قبیلہ بوجشم کی ایک خاتون سے شادی کی لوگوں نے (مبارک بادے طور پر) کہا [بالرّفاء و الْبَنِينَ] "تحماری آپس میں موافقت ما بیٹے نصیب ہوں۔" حضرت عقیل واٹنا نے فرمایا: اس طرح نہ کہو: آاللّہ می آباد کے لُھُم و بَادِكُ عَلَيْهِم اس طرح کہو: آاللّہ می بار ک لَهُم و بَادِكُ عَلَيْهِم اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

خلتے فوائد ومسائل: ﴿ شادی کے موقع پر دلھا اور دلھن کو مبارک باد دینا اور ان کے حق میں دھائے خیر کرنا مسنون ہے۔ ﴿ مبارک با داور دھائے خیر کا بہتر بن طریقہ بیہ ہے کہ دہ مبارک الفاظ کیے جائیں جو نجی اُکرم تافیق کی زبان مبارک ہا دوارو عائے ہیں۔ ﴿ غیر اسلامی سیس اگرچہ بظاہر بے ضرر ہوں اور ان میں کوئی خرابی محسوس نہ ہوتی ہوئی جربھی انھیں ترک کر کے اسلامی سمیس افتیار کرنا مناسب ہے تا کہ غیر مسلموں سے امتیاز باقی رہے اس کیے ایسے دسم ورواج ہے اچتناب انتہائی ضروری ہے جو اسلامی آ داب معاشرت کے منافی ہیں یا غیر اسلامی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔

(المعجم ٢٤) - **بَابُ الْوَلِيمَةِ** (التحفة ٢٤)

١٩٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ أَنْرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: «مَا لهٰذَا؟ أَوْ مَهْ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ. أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

باب:۲۲۳-ولیمه کابیان

2-19- حضرت انس بن ما لک وہن اس روایم ہے کہ نبی ظافیا نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہن اللہ (ک لباس) پر زردی کا نشان دیکھا تو فربایا: '' یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے ایک منظم بھرسونے (حق مہر) پرایک خاتون سے تکاح کرلیا ہے نبی ظافیا نے فرمایا: ''ولیمہ کروخواہ ایک بکری ہی ہو۔''

◄ عقيل عند أحمد، وانظر الحديث السابق.

<sup>19.</sup>۷ أخرجه البخاري، النكاح، باب: كيف يدعى للمتزوج؟، ح: ١٣٨٦،٥١٥٥، ومسلم، النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد . . . الخ، ح: ١٤٢٧ من حديث حماد به

٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ وليم على النكاح \_\_\_\_\_ وليم على النكاح \_\_\_\_ والماكل من النكاح وساكل

الم الموار و المراك فرائد و مسائل: ﴿ ارشاد نبوى ہے: ''مردوں كى خوشبو وہ ہوتى ہے جس كى مبك فلا ہر ہواور رنگ غير واضح ہو۔ اور مورون كى خوشبو وہ ہوتى ہے جس كا رنگ فلا ہر ہواور مبك غير واضح ہو۔ (حامع النر مذي الأدب باب ماحاء في طيب الرحال والنساء 'حدیث: ۷۵۸٪ ﴿ رسول الله نَا يُظْرِ نَے صحابی كے لباس میں عورتوں كى خوشبو كيوں لگار كى ہے؟ اس میں ایک لطیف انداز سے خوشبو كانشان ديكھا اس ليے دريافت كيا كرتم نے عرتوں كى خوشبو كيوں لگار كى ہے؟ اس میں ایک لطیف انداز سے تبعيد بھى ہے كدار كا استعمال تصار ہے ليے مناسب نہيں۔ اور بياشارہ بھى ہے كدا كركى معقول عذر ہے تو بيان كرو۔ ﴿ كَى مِن طُلُقُ وَ وَرَا حَتَى كُورُ الْحَقَ كُورُ الْحَق كُورُ وَ وَتَى كُورُ وَ وَلَى مَعْوَل عَدْر ہِ قُو عَلَى مَا كَا كُورُ وَ وَرَا عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَرَا الله وَ وَرَا الله وَ الله وَ وَرَا الله وَ الله وَ وَرَا الله وَ وَرَا الله وَ وَرَا الله وَ وَلَى الله وَ وَرَا الله وَ الله وَ وَرَا الله وَرَا الله وَ وَرَا الله وَ وَرَا الله وَ وَرَا وَ الله وَ وَرَا وَ وَا وَلَا وَرِيا وَرَا وَ وَا وَالله وَ وَرَا وَ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا وَاللّه 
١٩٠٨ - حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً:
 خَلَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ،

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اللهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا

أَوْلَمُ عَلَى زَيْنَبُ . فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً .

19•۸-حفرت انس بن ما لک والا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ واللہ نے انھوں نے فرمایا: میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ واللہ نے کئی زوجہ محترمہ سے نکاح کے موقع پر ایسا (پر کلف) ویکھنے کے موقع پر کیا۔ آپ نے اللے نکام کے موقع پر کیا۔ آپ ناللے نے (اس موقع پر) ایک کیری ذی فرمائی۔

فوائد ومسائل: ①ام المونین حضرت زینب بنت جحش طبی رسول الله طبیبی کی پھوپیھی زاد بہن تھیں۔ان کی والدہ حضرت امیمہ بنت جحش طبیبی رسول الله طبیبی کی پھوپیھی زاد بہن تھیں۔ ان کی والدہ حضرت زید بن مار شد طبیبی کی تعلیم حضرت زید بن مار شد طبیبی کی تعلیم کی نام حضرت زید بن مار شد طبیبی کی تعلیم کی اور طلاق ہوگئی۔ عدت گزرنے کے بعد الله تعالی نے خود ان کا لکاح رسول الله طبیبی کی دریے ہے کہ دویا۔ ﴿ صحابی نے ولیسے کے موقع پر ایک بمری ذرج کو کرنے کو پر کلف اور شان دار ولیمہ قرار دیا ہے طالا کدع ب گوشت کھانے کے عادی تھے۔وہ بیک وقت کی کئی اونٹ فرز کرکے کھاتے اور کھلاتے تھے۔اور اس ماحول میں ایک بمری بہت معمولی چیزتھی کین رسول الله طبیبی نے اللہ علیبی کے اللہ علیبی کے اللہ علیبی کا اللہ علیبیہ کی اللہ علیبیہ کے اللہ علیبیہ کی دور اس ماحول میں ایک بمری بہت معمولی چیزتھی کیک رسول الله علیبی کے اللہ علیبیہ کے اللہ علیبی کی دور اس ماحول میں ایک بمری بہت معمولی چیزتھی کیک رسول الله علیبی کی دور اس ماحول میں ایک بمری بہت معمولی چیزتھی کیک دور اس ماحول میں ایک بمری بہت معمولی چیزتھی کیک دور اس ماحول میں ایک بمری بہت معمولی چیزتھی کیک دور اس ماک کیکھوں کی خور اس ماک کیکھوں کے کھوں کی خور اس کی دور اس ماک کیکھوں کی دور اس ماک کیکھوں کی کھوں کی کھوں کی دور اس ماک کیکھوں کی کھوں کی دور تھی کی دور اس ماک کیکھوں کی کھوں کی دور تھی دور کیا کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی ک

19.4\_أخرجه البخاري، التكاح، باب الوليمة ولو بشاة، ح:٥١٦٨، ٥١٢١، ومسلم، النكاح، باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس، ح:١٤٢٨ من حديث حماد به، وفي رواية لمسلم "وأطعمهم خبرًا ولحمًا حتى تركوه".



9 - **أبواب النكاح** \_\_\_\_\_ وليم يت تعلق احكام ومسائل

نکاح کوآسان بنانے کے لیے تکلفات سے پر ہیز فرمایا اور عام طور پر ولیمہ گوشت کے بغیر ہی کر دیا گیا۔ ﴿ ولیمے کے لیے قرض لینا اور خواہ نخواہ زیر بار ہونا درست نہیں۔ آسانی سے جس قدر اہتمام ہو سکے کرلیا جائے۔ ﴿ نکاح کے موقع پرلؤکی والوں کے ہاں جمع ہوکر دعوتیں اڑانا کسی حدیث میں ندکورنہیں۔ پیکش ایک رہم ہے جس کا دین وشریعت سے کوئی تعلق نہیں۔

> ١٩٠٩- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، وَ غِيَاتُ بْنُ جَعْفَرِ الرَّحَبِيُّ.

۱۹۰۹-حضرت انس بن ما لک دلتگئا سے روایت ہے کدرسول اللہ نظیم نے حضرت صفیہ بھا کا و کیمہ ستووں اور کمجوروں سے کیا۔

قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُمَیْنَةً: حَدَّثَنَا وَالْفِي الْمُرْدِيِّ، وَالْبَيْهِ]، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى

صَفِيَّةً بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ .

فوائد وسائل: (۱) م المونین حضرت صفیه عالیا یبود کے قبیلہ بنونسیم کے سردار جی بن اخطب کی بٹی تھیں۔

اس فتص نے غزوہ و خندق کے موقع پر سلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف درزی کرتے ہوئے مشرکین کی مدد کی تھی ادر یہو ہوئے اس الدوہی عہد تھی ہوئے تو اس کے المور ہوں کے دور سرح قبیلے بنوتر یظہ کوان کی عہد تھی کی سردار کھی بن اسدکوہی عہد تھی ن پر آمادہ کیا تھا۔ بنگ خندق کے بعدرسول اللہ عالمی نے بنوتر یظہ کوان کی عہد تھی کی سردا و بینے کے لیے ان کے قلعول پر فوج کشی کی تو تو جی بن اخطب بھی ان کے جانب مردول کو تو جی بن اخطب بھی ان کے ساتھ آل ہوا۔ حضرت صفیہ چھی کا غاوند کنانہ بن ابوالحقیق بھی جنگ ردیا گیا اور جی بن اخطب بھی ان کے ساتھ آل ہوا۔ حضرت صفیہ چھی کا غاوند کنانہ بن ابوالحقیق بھی جنگ ردیا گیا اور خضرت صفیہ چھی کی عبد تھی کو اینے لیے فتخب فرما لیا۔ آپ نے ان پر رسول اللہ تاکیل کی دویا گیا تو حضرت صفیہ چھی کو اینے لیے فتخب فرما لیا۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انھوں نے اسلام قبول کرلیا۔ بعد میں نبی تاکیل کو این الموری کو ان کا حق مہر قرار دیا۔ (تفصیل کے دکھیے: الرحق المختو مازمولا ناصفی الرحن مبار کیورئ میں االله کیورٹ کو ایک کو تو اس کی کو آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا۔ (تفصیل کے دکھیے: الرحق المختو مازمولا ناصفی الرحن مبار کیورئ مبانی میں بیکا ہوا کھا ابونا ضوری نہیں کوئی بھی چیز جو کی معاشرے میں کھانے کے طور پر استعال ہوتی ہو والے کمام حقوق حاصل ہوجاتے ہیں۔

والے تمام حقوق حاصل ہوجاتے ہیں۔
والے تمام حقوق حاصل ہوجاتے ہیں۔

<sup>•</sup> ١٩٠٩ - [حسن] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في استحباب الوليمة، ح: ٣٧٤٤ من حديث سفيان بن عيبنة به، وحسنه الترمذي، ح: ١٠٩٥، وله شواهد عند البخاري، ومسلم وغيرهما.

ولیے ہے متعلق امنا کا وسیاکل ۱۹۱۰- حضرت انس بن مالک ٹاٹٹلا سے روایت ہے

١٩١٠ - حَدَّثَنَا ذُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
 أَبُوخَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ
 جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ قَالَ: شَهِدْتُ

٩- أبواب النكاح .

انھوں نے قرمایا: میں نبی ناتی کا کے ایک ولیے میں حاضر جوا۔ اس میں نہ گوشت تھا اور نہ رو فی۔ (صرف ستو اور تھجوریں دغیرہ چیش کی کئیں۔)

قَالَ ابْنُ مَاجَه: لَمْ يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا ابْنُ

أَلِلنَّمِّي ﷺ وَلِيمَةً . مَا فِيهَا لَحْمٌ وَلاَ خُبْرٌ .

امام این ماجه دلط فرماتے ہیں کداس صدیث کو صرف ابن عیبندی بیان کرتے ہیں۔

فائده: فركوره روايت كو جارے فاضل محقق في سنداً ضعيف قرار ويا ب جبكد ديم محققين في اسے ديكر شوابدكى بنا پرضيح اور حسن قرار ديا ب تفصيل كے ليے ديكھي: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:١٨/١٩) وسنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد عديث:١٩١٠ و صحيح ابن ماجه للألباني عديث:١٥٦٣)

حُدِّثْنَا [الْمُفَضَّلُ] بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ، حَدُّثْنَا [الْمُفَضَّلُ] بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَ أَمُ سَلَمَةَ قَالَتَا: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ فَجُهُزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ. فَحَمَدُنَا إِلَى الْبَيْتِ. فَفَرَشْنَاهُ ثُرَابًا لَيُناً مِنْ أَمْوَاضِ الْبَطْحَاءِ. ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ فَعَمَدُنَا إِلَى عُودٍ، وَيُهِينًا وَسَقَيْنًا مَاءً عَذْبًا وَعَمَدُنَا إِلَى عُودٍ، الْمُؤْبُ وَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ السِّقَاءُ. فَمَا رَأَيْنَا الْمُؤْبُ وَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ السِّقَاءُ. فَمَا رَأَيْنَا

١٩١١\_[إسناده ضعيف جدًا] \* جابر تقدم حاله، ح: ٣٥٦، والمفضل بن عبدالله ضعيف كما في التقريب وغيره.



و لیے سے تعلق ادکام و مسائل اس پرمشکیزہ اور کپڑ سے لٹکا کے جاسکیں۔ ہم نے دھنرت فاطمہ وہی کی شادی ہے اچھی کوئی شادی نہیں دیکھی۔ ۱۹۱۲۔ حضرت مہل بن سعد ساعدی ٹا ہی ہے۔ وایت ہے' انھوں نے فرمایا کہ حضرت ابو اسید (عبداللہ بن ٹابت) ساعدی وہی نے اپنی شادی کے موقع پ

کررہی تھی۔ انھوں نے فرمایا: کیا شھیں معلوم ہے میں نے رسول اللہ ٹائٹا کی خدمت میں کیا مشروب پیش کیا؟ میں نے رات کو پچھ تھجوری پانی میں ڈال دیں۔ منج کو میں نے انھیں صاف کیا اور یہی مشروب آپ ٹائٹا کی

خدمت میں نوش فر مانے کے لیے پیش کر دیا۔

رسول الله مُنْاثِيْمُ كو دعوت دي \_ دلھن خودان كي خدمت

9- **أبواب النكاح** عُرْساً أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ .

1917 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَبْنَانَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى عُرْسِهِ. فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ الْعَرُوسُ. قَالَتْ: تَدْرِي مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ? قَالَتْ: أَنْقَعْتُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا

قَالَت: انقعت تمرات مِن الليلِ. فلم أَصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَأَسْقَيْتُهُنَّ إِيَّاهُ.

فوائد وسائل: () ولیے کے لیے اپنی طافت کے مطابق اہتمام کرنا چاہے۔ اگر کوئی شخص معمولی دعوت ہی کرستا ہوتو اس کوقرض لے کر پرتکلف دعوت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ﴿ ہر شخص کی دعوت بول کرنی چاہیے خواہ وہ فریب ہویا امیر۔ ﴿ عورت مہمانوں کی خدمت کر سکتی ہے اگر چہ وہ محرم نہ ہول 'بشر طیکہ شری پردے کا خیال رکھا جائے۔ ﴿ مجموروں کو پانی میں بھگو کر جوشر بت بنایا جاتا ہے اسے نبیذ کہتے ہیں۔ اس میں نشہ نہیں ہوتا اس طرح کا شربت منتی پانی میں رات بحر بھگو کر بھی بنایا جاتا ہے۔ اگر اسے مناسب مت سے زیادہ رکھا جائے تو اس میں نشہ بیدا ہوجاتا ہے اس وقت اس کا بینا حرام ہے۔ اس کی علامت سے کہ شربت پر جھاگ بیدا ہوجاتا ہے اور اس کا ذاکھ میں علیہ کے بجائے کر واہوجاتا ہے۔

باب:۲۵-دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا

(المعجم ٢٥) - **بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي** (التحفة ٢٥)

١٩١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:

١٩١٣- حضرت ابوجريره الثانث سے روايت ك

1917\_ أخرجه البخاري، النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ح:١٧٦، ١٦٨٥، ومسلم، الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا، ح:٢٠٠٦ من حديث عبدالعزيز

<sup>&</sup>quot;١٩٩٣ ـ أخرجه البخاري، النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ح: ١٧٧ ٥ من حديث الزهري به، ومسلم، النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، ح: ١٤٣٧ من حديث سفيان به.

\_\_\_\_\_ و ليے ہے متعلق احکام ومسأئل

٩- أبواب النكاح .

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُشْرِكُ الْفُفَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَضَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

191٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَبْنَانَا عَبْدُ اللهِ أَنْ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ،

فَلُيْجِبْ».

فوائد ومسائل: ﴿ وَوَت وَلِيم كَامقَصد مسلمانوں كوا فِي خَوْق مِين شركيك كرنائ اس ليے تمام احباب كو بلانا چاہيے۔ ﴿ مسلمان كامسلمان سے تعلق دولت كى بنياد رئيبيں ہونا چاہيے بلكدائيان كى بنياد پر ہونا چاہيے۔ ايك غريب نيك مسلمان ايك امير فاس سے بہتر ہے۔ ﴿ وَكَاحِ مسلمانوں كَى اہم معاشر تى تقريب ہے اس ليے دعوت وليم ميں شركيك ہونا معاشر تى تعلقات كے قيام كے ليے بہت اہم اور مفيد ہے۔ ﴿ وَمُوتِ وَلِيم قِبُولَ كرنے سے بلاعذر الكارنيوں كرنا چاہيے۔

الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ النَّخَعِيُّ، عَبْدُ الْمَلِكِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ عَنْ أَبِي مَعْرُوفٌ. وَالنَّالِثُ رَيَاءً

نے اللہ کی اور اس کے رسول مُلَقِیم کی نافر مانی کی۔

1918-حضرت عبداللہ بن عمر عائق سے روایت ہے ،

رسول اللہ مُلَقِیم نے فر مایا: ''جب کس کوشادی کے ولیے
میں بلایا جائے تو اسے جاہیے کہ (وقوت) قبول کرے۔''

انھوں نے فرمایا: اس ولیسے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں دولت مندوں کو بلایا جائے اور غربیوں کو نہ بلایا

جائے۔ اورجس نے (ولیمہ کی دعوت) قبول نہ کی اس

135

1910- حضرت ابوہریہ دلائڈ سے روایت ہے رسول اللہ ٹلٹانے فرمایا:'' پہلے دن ولیمدی (ضروری) ہے ووسرے دن نیکی ہے تیسرے دن دکھاوا اور شہرت ہے۔''

١٩١٤ أخرجه مسلم، النكاح، الباب السابق، ح:١٤٢٩ من حديث ابن نمير به، وأخرجاه البخاري،
 ح:١٩٢٣، ومسلم، ح:١٤٢٩ من حديث مالك عن نافع به نحو المعنى.

- ١٩١٥ـ [إسناده ضعيف جدًا] قال البوصيري: 'في إسناده أبومالك النخمي وهو ممن اتفقوا على ضعفه'. وللحديث شواهدعندأبي داود، ح: ٣٧٤٥ وغيره، وكلها ضعيفة.

> (المعجم ٢٦) - **بَابُ الْإِنَّامَةِ عَلَى الْبِكْ**رِ **وَالنَّيْ**بِ (التحفة ٢٦)

کے پاس کھہرنے کا بیان ۱۹۱۷- حفرت انس ڈٹاٹنا سے روایت ہے رسول اللہ طابع نے فرمایا: '' ثمیبہ کے لیے تین دن رات کی مت ہے اور باکرہ کے لیے سات دن رات ۔''

یاب:۲۷- کنواری اورثیبه (دلصن)

1917 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِللَّيْبِ ثَلْكَ أَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِللَّيْبِ ثَلْكَ أَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ 
خلف فوائد ومسائل: ﴿ پہلی بیوی یا بیو یوں کی موجودگی میں جب بنی شادی کی جائے تو نئی ولھن کے پاس چند دن رہ کر پھر باری مقرر کرنی چاہیے۔ ﴿ بَیْ آنے والی ولھن اگر بیوہ یا مطلقہ ہے بینی بیات کا دوسرا اکا کے ہو فاوند کو چاہیے کہ بین دن اس کے ہاں رہائش رکھے بینی اس کی رہائش کے لیے جومکان یا کمرہ مقرر کیا ہے اس میں رہائش کے لیے جومکان یا کمرہ مقرر کیا ہے اس میں رہائش رکھے اور اگر نئی بیوی کو اراک بیت ہفتہ اس کے ساتھ درہے۔ ﴿ بین دن یا سات دن نئی بیلی بیو یوں کو فراموش ہی کر دے۔مطلب بیہ کہ بیوی کے پاس رہنے کا بیرمطلب نہیں کہ اس وران میں پہلی بیو یوں کو فراموش ہی کر دے۔مطلب بیہ کہ اسے زیادہ ووقت دے اور درات اس کے ساتھ گر ارے۔ ﴿ بیدت خیم ہونے کے بعد نئی بیوی کے بھی اسے تی حقوق ہوں گر جینی بیلی بیویوں کے ہیں۔ جس طرح دوسری بیویوں کی باری ہوگی اس طرح نئی بیوی کی بھی باری ہوگی اس رہائش میں اس کے ساتھ دوسری بیویوں جیسا سلوک کرے گا۔ اس کے ہاں باری ہوگی ۔ فوی رات گر ارے گا جب اس کی باری ہوگی۔

١٩١٧ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ
 سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ

1912 - حفرت ام سلمہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ گانا نے جب ام سلمہ بھا سے شادی کی تو تین دن ان کے ہال تھیرے کھرفر مایا: ''تیرے خاوند

**١٩١٦\_[حسن]** انظر، ح:١٢٠٩ لعلته، وأخرج البخاري، ح:٥٦١٤، ومسلم، ح:١٤٦١ من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب على المبكر أقام عندها ثلاثًا نم قسم"، والحديث حسن بالشواهد.

١٩٦٧ ـ أخرجه مسلم، الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، ح: ١٤٦٠ عن ابن أبي شببة وغيره به .



میوی سے بہل ملاقات کے وقت دعا بڑھنے کا بیان

**9- أبواب النكاح**...

( تُلَیُّمُ) کی نظر میں تیرا مقام کم نہیں۔ اگر تو چاہے تو سات دن تیرے پاس تھہروں۔ادراگر میں سات دن تیرے پاس تھہرا تو دوسری ہویوں کے پاس بھی سات سات دن تھہروں گا۔'' الْمَلِكِ يَغْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَئاً. وَقَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِنْتِ، سَبَّعْتُ لَكِ. وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي».

فوا کد ومسائل: ﴿ ام المونین حضرت ام سلمہ علیٰ کا نام ہند بنت ابوامیہ ہے۔ ان کا نکاح حضرت ابوسلمہ علیٰ کا نام ہند بنت ابوامیہ ہے۔ ان کا نکاح حضرت ابوسلمہ علیہ کا نام عبداللہ من عبداللہ مع قان وہ رسول اللہ علیہ کا نکام عبداللہ میں عبداللہ عبد علیہ کے جمال سلمہ علیہ کے عبداللہ کے جارا مسلمہ علیہ کے عبداللہ کے جارا مسلمہ علیہ کا تعاملہ کے باس سات دن رہنا درست ہے کین اس صورت میں دوسری ہوی یا ہوئی۔ ﴿ رسول الله علیہ کا اس کے باس بھی سات سات دن رہ کر باری شروع کرنا ہوگی۔ ﴿ رسول الله علیہ کا اس بینیکش کے جواب میں ام الموثین حضرت ام سلمہ جھی نے تین دن کی مدت کا استخاب فرمایا تھا۔ (صحیح مسلم الرضاء ' باب قدر ما تستحقہ البکر والنیب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ' حدیث: ۱۳۱۹) اس کی وجہ غالبًا ہے ہے کہ اس صورت میں باری جلد ملنے کی امید تھی۔ ﴿ شری حدود میں رہیہ حدیث: ۱۳۲۹) اس کی وجہ غالبًا ہے ہے کہ اس صورت میں باری جلد ملنے کی امید تھی۔ ﴿ شری حدود میں رہیہ حدیث بوبوں کے جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

(المعجم ٢٧) - **بَابُ** مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ (التحفة ٢٧)

المُعَلَّمُ مُحَمَّدُ بُنُ يَخْلِى،
المَعْلَمُ بُنُ يَخْلِى،
المَعْلَمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى الْقَطَّانُ.
اللَّا: حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى: حَدَّثُنَا مُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو
البْنِ شُمْنِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ اللهِ
البْنُ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفَادَ



باب: ۲۷- جب بیوی سے (پہلی) ملا قات ہوتو مرد کیا (دعائیے کلمات) کیے ۱۹۱۸- حضرت عبداللہ بن عمرد ڈٹاٹھاسے روایت ہے

**١٩١٨\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، النكاح، باب في جامع النكاح، ح: ٢١٦٠ من حديث ابن عجلان به، وصححه الحاكم، والذهبي \* ابن عجلان صرح بالسماع عند البخاري في خلق أفعال العباد.

فوائد ومسائل: ﴿ يَبِوى لوندَى ' گائے ' بَينِس اور گھوڑا دغيرہ سب اللہ کی تعتیں ہیں ليکن ان ميں بعض اليک عاوتيں ہيں بوطن اليک عادت ميں ہو اللہ ہے دعا کرتی جا ہيے کہ ان سے خير بن عاصل ہو' تکلیف نہ پنچے۔ ﴿ بَيوى يا لونڈی گستان ہو جائی ہے برسلیقہ ہو حکتی ہے' برسلیقہ ہو حکتی ہے' کم عظلی کی وجہ ہے الیہ ایک کا مالی نقصان ہو ياس کی عزت ميں فرق آئے ۔ ان کے شرسے اللہ ہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہی طرح گھوڑا اڑیل ہو سکتا ہے' گائے بھینس مارنے والی کم دودھ دینے والی ہو سکتی ہے۔ ان مشکلات سے بیچنے کے لیے اللہ سے مدواور تو فیتی مائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ان کا اچھی صفات کا حال مون اللہ کا احسان ہے جن کی وجہ سے مالک یا خاوند کوراحت اور خوثی حاصل ہوتی ہے اور میہ عورت یا جانور نیکی میں سر عوان اللہ کا احسان یا حیوان کے جم میں سر سے اہم عضو ہے ، سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کا میہ مقصد ہے کہ اس انسان یا حیوان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغید بنادے۔ واللہ اعلیٰ ۔ واللہ اعلیٰ ۔ اللہ اعلیٰ ۔ اللہ اعلیٰ ۔ واللہ اعلیٰ معلو ۔ واللہ اعلیٰ ایک واللہ اعلیٰ ۔ واللہ اعلیٰ انسان یا حیوان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغید بنادے۔ واللہ اعلیٰ ۔ واللہ اعلیٰ ۔ واللہ اعلیٰ ۔ واللہ اعلیٰ میں معلون ہو ۔ واللہ اعلیٰ ۔ واللہ اعلیٰ انسان یا حیوان کو اللہ اعلیٰ ۔ واللہ اعلیٰ ۔

138

١٩١٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: 1919۔ حضرت عبداللہ بن عباس چینجا سے روایت حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ،عَنْ سَالِم بُّن ہے' نبی نافی نے فر مایا:''جب کوئی اپنی عورت کے پاس جاتا ہے اگراس وقت بالفاظ كهه لے: [اَللّٰهُمَّ جَنِّبُنِي أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْب، عَن ابْن عَبَّاس، الشَّيْطَانُ وَ جَيِّبِ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنِي " "اك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأْتَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ جَنَّتِنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّب اللَّهُ! مجھ سے شیطان کو دور رکھ اور تو مجھے جو اولا د دے' اس ہے بھی شیطان کو دورر کھ۔'' پھراگر انھیں اولا دل گئی الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي. ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَلَّ، تو الله اس يرشيطان كومسلط نبيس كرے گا۔ ' يا فرمايا: لَمْ يُسَلِّطِ اللهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ. أَوْ لَمْ ''اے شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔'' يَضُرُّهُ أَنَّهُ اللهِ

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 خلوت کا ونت صنفی جذبات کی تسکیین کا ونت ہوتا ہے۔مومن اس ونت بھی اینے رب کو

1919\_أخرجه البخاري، الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ح: ١٤١ وغيره، ومسلم، النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، ح: ١٤٣٤ من حديث جرير به.

٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_\_ مباشرت م تعلق احكام ومسائل

فراموش نہیں کرتا۔ ﴿ فاوند بیوی کے تعلقات کا مقصد محض صنفی لذت کا حصول نہیں بلکہ نیک اولا دکا حصول بھی ایک اہم مقصد ہے۔ ﴿ بہتر ہے کہ ذکورہ دعا بے لباس ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے۔ ﴿ اس دعا کا بیافا کدہ ہے کہ اس کی برکت سے خلوت کے وقت شیطان دور رہتا ہے لہذا اولا دہیں شیطان سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہوجا تا ہے اور بعض خاص نیار یول سے حفاظت ہوتی ہے۔

(المعجم ٢٨) - **بَابُ التَّ**سَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ (التحفة ٢٨)

- ١٩٢٠ حَدِّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُوأَسَامَةَ.
قَالاً: حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدُّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا.
مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظُ
عَوْرَتَكَ. إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ
يَمِينُكَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ
كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: "إِنِ
اسْتَطَعْتَ أَنْ لا تُربَيَهَا أَحداً، فَلاَ تُربَيَنَهَا»
فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟
فَلْكُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟
فَالَ: "فَالاَ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ

# باب: ۲۸-مباشرت کے موقع پر بایردہ رہنا

1910- حضرت بنرین کیم اپنے والد حضرت کیم ما من والد حضرت کیم معاویہ برن اور وہ (اپنے والد) بنر کے دادا (حضرت میں معاویہ بن حیدہ قشری برناٹیا ) ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا: اے اللہ کے رسول! اعضائے مستورہ میں ہے ہمیں کس چیز کے طاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس چیز کی ممانعت ہے؟ آپ ٹاٹیا نے فرمایا: ''بیوی اور لونڈی کے سواسب ہے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھ۔'' میں نے عرض کیا: یہ ارشاد فرمایا: ''اگر یمکن ہوکہ ہوں (یا اکشے رجے ہوں؟) فرمایا: ''اگر یمکن ہوکہ اے کوئی نہ دیکھے تو ہرگز کسی کی نظر اس پر نہ پڑنے اے کوئی نہ دیکھے تو ہرگز کسی کی نظر اس پر نہ پڑنے وے '' میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر کوئی اکیلا ہو؟ فرمایا: '' تب بھی لوگوں سے زیادہ اللہ کاحق ہے کہ ہو؟ فرمایا: '' تب بھی لوگوں سے زیادہ اللہ کاحق ہے کہ

اس سے شرم کی جائے۔''

اور مسائل: ﴿ بَهِ يَ اور لوندُ يَ سَوا مِركَ عَنْ مَا الْوَلِي الْمُعَنَّالَ اللهِ الْمَعَنَّالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١٩٢٠ [إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الحمام، باب في التعرى، ح:٤٠١٧ من حديث بهز به، وحسنه النرمذي، ح:٢٧٦٩، وعلقه البخاري في صحيحه، الغسل، باب من اغتسل عريانًا وحده في خلوة.

139

مباشرت ہے متعلق احکام دمسائل ٩- أبواب النكاح

میں احتیاط کرنا ضروری نہیں سیجھتے۔ بہغلط رویہ ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے مر دروسرے مرد کے اور عورت دوسری عورت کے اعضائے مستورہ کونہیں دیکھ سکتے۔ ﴿اس حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ خاوند بیوی ایک دوس ہے کے اعضائے مستورہ دیکھ لیس تو گناہ نہیں۔آئئدہ روایتوں میں اس کی ممانعت ندکور ہے لیکن وہ دونوں ۔ روایتیں ضعیف ہیں۔ ۞ تنہائی میں بھی بلاضرورت بالکل نگا ہونے سے اجتناب کرنا جا ہیے اگر چینسل وغیرہ كروت تمام كير اتارنا جائز بـ (صحيح البحاري الغسل باب من اغنسل عربانا وحده في حلوة ومن تستر فالتستر أفضل حديث: ٢٤٨)

١٩٢١– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ رَسُولِ اللهُ تَلْيُمُ نِي فِرَهَايِ: ''جِبُ كُونَى ابني بيوي كِيَّا الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ. وَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الأَعْلَى ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ:

> لا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتْنِي أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».

١٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلِّي لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَوْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو نُعَيْم: عَنْ مَوْلاَةٍ لعَائشةً.

١٩٢١ - حضرت عتبه بن عبدسلمي رُلَّيْوًا ہے روایت ہے أُ یاس جائے تو اسے جاہے کہ پر دہ کرئے اور گرھوں کی طرح نگانه ہوجائے۔''

۱۹۲۲-حفرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا '' میں نے مجھی رسول اللّٰہ مُلاَثِیِّ کی شرم گاہ نہیں

ابوبکر نے کہا: ابوٹیم (حضرت عائشہ کے غلام کی بھائے) حضرت عائشہ جانئ کی لونڈی سے بیان کیا كرتے تقے\_

١٩٢١ ــ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "إسناده ضعيف \* الأحوص بن حكيم ضعفه أحمد، وأبوحاتم، والنسائي وغيرهم"، وقال صاحب التقريب: "ضعيف الحفظ"، وللحديث شواهد ضعيفة.

١٩٢٢ [ضعيف] تقدم، ح: ٦٦٢.

\_\_ مباشرت ہے متعلق احکام ومسائل

**٥- أبواب النكاح**...

باب:۲۹-عورت کی دبر میں مجامعت کرنے کی حرمت کا بیان

۱۹۲۳ - حضرت ابو ہریرہ فاتلات روایت ب نی فاتل نے فرمایا: "الله تعالی اس مردکی طرف نظر نمیں فرمائے گا جوابی بوی سے دُہر میں مجامعت کرتا ہے۔" (المعجم ٢٩) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِثْيَانِ النَّسَآءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ (التحفة ٢٩)

الْمِن أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَوْرِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْمَحَارِثِ بْنِ مُخَلِّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلِّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِي النَّبِيِّ وَعَلِي النَّهِ إِلَى رَجُلٍ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».

فوا کدومسائل: الله تعالی نے فرمایا: ﴿وَالَّذِینَ هُمُ لِفُرُو جِهِمُ حَفِظُونَ ٥ اِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوُ مَا مَلْکَتُ اَیْمانُهُمُ فَانَّهُمُ عَیْرُ مَلُویینَ ﴾ (المؤمنون: ۲۵) ''اور جوا بی شرم گاموں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مواے اپنی ہو یول یاان (کنیزوں) کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ تو بلاشہ (ان کی بابت) ان پرکوئی ملامت نہیں۔''اس سے بعض لوگوں نے بیٹا بہت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ورتوں سے جس طرح چا ہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں' خواہ آگے کی جگہ ہو یا پہچے کی جگہ کین ہے بات سے نہیں بلکہ جماع کے لیے مارک کے لیے ایک ہی مقام جائز ہے' ایام چین میں وہ بھی جائز نہیں رہتا۔ ﴿ ''الله اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔''اس کا مطلب ہے رہت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔''اس کا مطلب ہے رہت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ور قیامت کے دن اس کا ہے جرم معاف نہیں کرے گا۔ اس سے اس فعل کی حرمت ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں اس فعل کی حرمت ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں اس فعل کی حرمت ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں اس فعل کی حرمت نا ہم ہوتی ہوں ہے۔'' (سنن أبی داود' النکاح' باب فی حدمہ النکاح' حدیث: ۱۱۲۲)

۱۹۲۴- حفرت فزیمه بن فابت والله سے روایت بے رسول الله ظافل نے تین بار فرمایا: "بے شک الله تعالی حق بات سے نہیں شرما تا۔" ١٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا
 عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ
 أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ هَرَمِيًّ

١٩٢٤\_ [صحيح] انظر، ح:٤٩٦، وحديث:١١٢٩ لعلته، وضعفه البوصيري وغيره، والحديث صحيح، وانظر العديث السابق.



- مماشرت سے متعلق احکام ومسائل ٩ - أبواب النكاح ..

پھرفر ماما:''عورتوں ہےان کی پیٹھوں میں محامعت ابْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ قَالَ:

> قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ» ثَلاَثَ مَرَّاتِ «لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ

> > فِي أَدْبَارِهِنَّ».

🗯 فوائد ومسائل: ① جن مسائل کاتعلق اعضائے مستورہ ہے ہے'اکثر ان کو بیان کرنے میں شرم محسوں ہوتی ہے کیکن اٹھیں بیان کرنا بھی ضروری ہے البتہ الفاظ کا انتخاب مناسب ہونا چاہیے اور نابالغ بچوں کےسامنے

نەڭروپى"

بیان نہ کیے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ درس اور تقریر وغیرہ میں بیہ مسائل اشار تا بیان کیے جائیں' اور پرائیویٹ مجلس

میں مناسب انداز ہے صراحت کر دی جائے۔ ﴿ وُبرِنجاست کی جگہ ہے اس لیے مؤن اس ہے اجتناب کرتا ہے۔ ویسے بھی پیمقام اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا اور طبی طور پراس کے بہت ہے نقصانات ہیں۔ جن میں

ا یک نقصان حال ہی میں'' ایڈز'' کی بیاری کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جائز مقام (قبل) بھی نجاست کے

ا ہام میں ممنوع ہوجاتا ہے تو جومقام ( دُبر ) نحاست ہی کے لیے ہے وہ کب جائز ہوسکتا ہے۔ ﴿ مرد کا مرد ہے

یا عورت کاعورت ہے جنسی تعلق بہت بڑا گناہ ہے۔جنسی لواطت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط ملیٰاا ک

۱۹۲۵ - حفرت جابر بن عبدالله دانتی سے روایت

کرتا ہے اس کا بیٹا بھیٹگا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ

آيت نازل فرما دي: ﴿ نِسَا أَوْ كُمُ حَرُثٌ لَّكُمُ فَأَتُواُ

حَرِّنَاكُمُ أَنِّي شِئْتُمُ ﴾ "وتمهاري بيويال تمهاري كهيتمال

ہیں۔اپنی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآ ؤ۔''

پوری قوم برپتم برسا کراوران لوگول کی بستیال الٹ کرانھیں تباہ کر دیا تھا۔

١٩٢٥ - حَدَّثنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ئے انھوں نے فر مایا: یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ ﴿ يَجْلِى طرف ہے ہوكر مورت ہے اگلی جگہ میں مباشرت

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى

امْرَأَةً فِي قُبُلِهَا، مِنْ دُبُرِهَا، كَانَ الْوَلَدُ

أَحْوَلَ. فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ خَتُ اللَّهُ اللَّهِ مُرْتُكُ

لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرِّئَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ۗ [البفرة: ٢٢٣].

🏄 فوائد ومسائل: ① مباشرت کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے خواہ عورت جے لیٹی ہوئی ہویا پیٹ کے بل یا کروٹ پڑتاہم بیضروری ہے کہ صرف وہی راستہ اختیار کیا جائے جس کی شرع نے اجازت دی

ہے' میعن صرف عورت کی قبل (اگلی شرمگاہ) استعمال کی جائے۔ ﴿ عورت ہے سنفی تعلق کا اہم مقصد اولا د کا

١٩٢٥\_ أخرجه البخاري، التفسير، باب "نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شنتم"، ح.٤٥٢٨، ومسلم، النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها . . . الخ، ح: ١٤٣٥ من حديث سفيان به .



٩- أبواب النكاح

حصول ہے ای لیے عورت کو کھیتی ہے تشبید دی گئی ہے۔ مرد کسان کی طرح اس زمین میں نے ہوتا ہے جس سے
اسے ادلاد کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اس ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حورت سے غیر فطری فعل کرنا جا کرنیس کیونکہ
کھیت ہے باہر جو ہڑ وغیرہ میں نئے کھینک دینا حمالت ہے۔ ﴿ ﴿ أَنَّى شِنْدُتُم ﴾ کا مطلب ''جہاں سے چاہو''
بھی کیا جائے تو بھی غیر فطری ممل کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ صرف [حرث] '' کھیتی کی جگہ' میں آنے کا تھم
دیا گیا ہے کہی اور جگہ نہیں، خواہ براہ راست آگے ہے آئے یا چیچے سے ہوکر آگے آئے۔ ﴿ معاشرے میں
موجود قوامات کی تردید کر کے حقیقت واضح کرتے رہنا ہوا ہے۔

(المعجم ٣٠) - بَابُ الْعَزْلِ (التحفة ٣٠)

أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ الْعُنْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعْمَدُ بْنُ مُعْمِد، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ اللهِ، عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ اللهُ 
باب: ۳۰-عزل كابيان

19۲۷- حضرت ابوسعید خدری التی ہے روایت ہے کدایک آ دمی نے رسول اللہ تلی ہے عزل کے بارے میں سوال کیا۔ آپ تلی نے فرمایا: ''کیاتم میکام کرتے ہو؟ اگر نہ کروتو کوئی حرج نہیں' جس روح کو پیدا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کرلیائے وہ ہوکرر ہے گی۔''

فوائد وسائل: ﴿ وَلَ كَا مَطلب عِورت من جماع كرتے وقت جب انزال ہونے لگاتو يہ جي بث جائے تا كر شمل تھر برنے كا انديشہ ندر ہے۔ ﴿ لونڈيول سے اس ليے عزل كيا جا تا ہے كدان كے ہاں اولا دخہ ہو كونكہ اولا دہونے كے بعد اگر لونڈى كو بي جائے تو اس كا يچہ پہلے ما لك كے پاس رہ جائے گا۔ اس طرح ماں بيٹے ميں جدائى ہو جائے گی جو نامناس ہے۔ ﴿ " الر خہ كروتو كوئى حرج نہيں۔ " اس ميں اشارہ ہے كہ اجتاب بہتر ہے تا ہم ختی ہے منع نہيں كيا گيا بلكہ صحيحين ميں حضرت جابر جائے ہے مردى ہے وہ بيان كرتے ہيں كہ ہم رسول اللہ علی ہے كرنانے ميں عزل كيا كرتے تھے اور قر آن نازل ہور ہا تھا۔ " (صحيح البحادي المتحادي نادكاح ' باب العزل ' حدیث : ۲۰۹۵) يعنی ہم النكاح ' باب العزل ' حدیث : ۲۰۹۵ و صحيح مسلم ' النكاح ' باب حكم العزل ' حدیث : ۱۳۵۳) يعنی ہم نی اكرم علی غرار يعددى اس ہے منع فرما دیتا۔



<sup>1971</sup>\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي في الكبراي، وأحمد: ٣/ ٩٢، ٩٣ من حديث إبراهيم بن سعد به، وله طرق أخرى عند مسلم، ح : ١٤٣٨ وغيره.

٩- أبواب النكاح ..... عزل ي تعلق احكام وسائل

بنابریں علمائے کرام اس کی بابت لکھتے ہیں کہ آ زادعورت ہےاس کی اجازت کے بغیرعزل نہ کیا جائے کیونکہ ا ہے اولا دیدا کرنے کاحق ہے ٰلہٰ ذاا گرغورت بہاری ہاک دری کی وجہ سے حمل وولا دت کی مشقت برداشت نہ كرسكتي موتوع الكياجا سكتاب منيز مانع حمل كوليول كابهي بالكل يجي حكم ب ونضيلة اشيخ محمد بن صالح التثميمين ر بلط اس کی باہت یوں کھتے ہیں کہ عورتوں کو درج ذیل دوشر طوں کے بغیر مانع حمل عولیاں استعال نہیں کرنی چاہمیں : 🏶 عورت کواس کی واقعی ضرورت ہؤ مثلاً: وہ پیار ہواور ہرسال حمل کی متمل نہ ہوسکتی ہؤ یا بے عد لاغر اور کمز ور ہو یا پچھاورا بیے موافع ہوں جن کی وجہ ہے ہرسال حمل ہونا اس کے لیے جان کیوا اور نقصان دہ ہو۔ 🕸 شوہر نے اسے اس کی اجازت دے دی ہو کیونکہ شوہر کا بہتن ہے کہ بیوی اس کے لیے اولا دیدا کرئے علاوہ ازیں ان گولیوں کے استعال کے لیے طبیب سے بیمشورہ کرنا بھی ضروری ہے کہ ان کا استعال نقصان دہ تو نہیں' لہذا جب بید دنوں شرطیں یوری ہو جائیں تو پھران گو لیوں کےاستعمال میں کوئی حرج نہیں کیکن ایس گولیاں استعال نہ کی جائیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانع حمل ہوں کیونکہ بقطع نسل کے مترادف ہوگا جو کہ کہیرہ گناہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (فادی اسلامیه (أردو): ۱۳ ۲۱۹ مطبوعه دارالسلام) @ "فاندانی منصوبه بندی" کا موجودہ تصوریہ ہے کہ زیادہ بیج ہوں گے تو ان کا خرج برداشت کرنا اور دیکھ بھال کرنامشکل ہوگا۔ بیرایک غلط تصور ہے۔ جاہلیت میں جولوگ اس ڈر سے بچوں گوٹل کر دیتے تھے ان کی غلط نبی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا تَقَتُلُواۤ اَوُلادَكُمُ خَشُيةَ اِمُلاقِ نَحْنُ نَرُزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمُ اِنَّ قَتَلَهُمُ كَانَ خِطًا کَبیرًا﴾ (بنی إسرائيل:٣١) ''اورمفلسي كےخوف ہے اپني اولاد كول نه كرو۔ ان كوبھي ہم ہى رزق ويتے ہيں اورشھیں بھی۔ یقینا ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔'' مغرب کے عیسائی مما لک مسلمانوں کواس کی ترغیب اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافے سے خوف زوہ ہیں۔ بھی دجہ ہے کہ وہ خودایے لوگوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینے لگے ہیں۔

144

۱۹۲۷ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ نِفْرِهايا: رسول اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَهْدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَهْدِ اللهُ اللهُ عَلَى عَهْدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَهْدِ اللهُ الله

کے فائدہ: نزول وی کے زمانے میں اس کی صریح ممانعت نازل نہیں ہوئی اس سے اس عمل کا جواز ثابت موتاہے۔

١٩٢٧\_ أخرجه البخاري، النكاح، باب العزل، ح .٥٢٠٨، ومسلم، النكاح، باب حكم العزل، ح : ١٤٤٠ من حديث سفيان به.

۹- أبواب النكاح \_\_\_\_\_\_ يوى كى موجودگى شمى اس كى جمود كان كرنى كى ممانعت كابيان مائعت كابيان موجودگى شمى اس كى جمود كار بن خطاب الله تائين كار مايات من مايات كابيان المحكمة كابيان على المحكمة كابيان على المحكمة كابيان على الله تائين في المحكمة كابيان المحكمة كابيان كا

197۸ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْخَلَالُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهٰى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهٰى يَبْوَلُ اللهِ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا يَلْمَى إِلْذِيهَا.

(المعجم ٣١) - بَابُّ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا (التحفة ٣١)

1979 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
عَمْبَهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا».

19٣٠ حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ السِّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةً، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ بَسَادٍ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ بَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَعِيدِ الْخُدْرِيْ

باب:۳۱-کسی عورت کی چھو پھی یا خالہ نکاح میں ہوتے ہوئے اس عورت سے نکاح جا ئزنہیں

۱۹۲۹- حفرت ابو ہریرہ نگاٹئا سے روایت ہے'نی گلٹا نے فرمایا:''دکسی عورت ہے،اس کی چھوپیجی یا خالہ کے فکاح میں ہوتے ہوئے فکاح ندکیا جائے۔''

1940- حفرت ابوسعید خدری کاتلائے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو دو لکا حول مے منع فرماتے ساہے' (اس بات مے منع فرمایا) کہ کوئی مردایک عورت اوراس کی چھوچھی کو ( نکاح میں) جمع کرئے یا عورت اوراس کی خالہ کو ( نکاح میں جمع کرے )

**١٩٢٨ـ[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:١/ ٣٦ عن إسحاق به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيمة"، وفيه علة أخرى وتقدم، ح:٧٠٧، وليس له شاهد صحيح.** 

**١٩٢٩ أ** أخرجه مسلم، النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمنها أو خالتها في النكاح، ح:٣٨/١٤٠٨ عن أبي بكربن أبي شيبة به، وله طرق أخرى عندالبخاري، ح:٩٠١٥ وغيره.

١٩٣٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٦٧ من حديث ابن إسحاق به مطولاً، والحديث السابق شاهدله.



طلاق بتد کے بعد پہلے خاوند ہے دوبارہ نکاح کرنے ہے متعلق احکام ومسائل ٩- أبواب النكاح ......

أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا،

وَيَثْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

ا ۱۹۳۱ - حضرت ابومویٰ اشعری ٹاٹنؤ سے روایت ہے رسول الله ظافية في في المايا: "عورت سياس كى چھويھى يا فاله کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح نہ کیا جائے۔''

١٩٣١ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي مُوسِلِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلْي خَالَتِهَا».

م فاكده: ايك بيوى كى وفات ياطلاق كے بعد اس كى خاله يا اس كى بھو پھى يا اس كى بھو پھى يا اس كى بھتجى سے نکاح کیا جاسکتا ہے۔ای طرح دو بہنیں بیک دفت ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ عمین ۔ایک کی وفات یا طلاق کے بعد دوسری سے نکاح کرنا درست ہے۔ (النساء: ۲۳)

146 ﴾ (المعجم ٣٢) - بَعَابُ الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا . أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ (التحفة ٣٢)

باب:۳۲- جسعورت كومر دنين طلاقيس دے دیے مجروہ (دوس بے مردسے) نکاح کرلے اور دوسرامر داس سے خلوت کرنے ہے پہلے طلاق دے دے کیاوہ پہلے خاوند ہے دوبارہ نکاح کرسکتی ہے؟

> ١٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةً. فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي. فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ

۱۹۳۲ - حضرت عائشہ والله سے روایت ہے کہ حضرت رفاعه قرظى والفؤك بيوى رسول الله عليهم كى خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا: میں رفاعہ قرظی ڈاٹٹؤ کے نکاح میں تھی۔اس نے مجھے طلاق دے دی اور بتہ طلاق (آخری طلاق) بھی وے ڈالی۔(اس کے بعد) میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا۔

١٩٣١\_[صحيح] انظر، ح: ٧٤٠ لعلته، وح: ١٩٢٩ شاهدله.

١٩٣٢\_أخرجه البخاري، الشهادات، باب شهادة المختبئ ، ح: ٢٦٣٩، ومسلم، النكاح، لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، ح: ١٤٣٣ من حديث سفيان به.



۹-أبواب النكاح طال بترك بعد پهلے فاوند به دوباره كاح كرنے به تعلق ادكام و مسائل الزّبيْرِ . وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ . (ليكن) ان كي پائ توجو يحم به وه كير ك كرے برك فَتَبَسَّمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَكُوا يَ اور فرمايا: "مَ دوباره وَبَبَسَ مَ النَّبِي عَلَيْهُمُ مَكُوا يَ اور فرمايا: "مَ دوباره تَرُجِعِي إِلَى رِفَاعَة ؟ لاَ . حَتَّى تَذُوقِي رفاع (اللَّلُوا) به تكان كرنا چائى بو؟ نبين نبين (بي عُسَيْلَتُهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » . في مسئلًا عَتَى كرة اس (عبدالرحمٰن) بي لذت مُسَيْلَتُهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » .

حاصل کرے اور وہ تجھ سے لذت حاصل کرے۔''

المحمَّدُ بنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ كَه بَيْ اللهِ عَلَى اللهُ 
1978 [صحيح] أخرجه النسائي: ١٤٨/، ١٤٩، ١٤٩، ح: ٣٤٤٣، التعليقات السلفية: ٣٤٤٣، وأحمد: ٢/ ٨٥ عن محمد بن جعفر من حديث شعبة به، وخالفه سفيان الثوري فرواه عن علقمة عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر به \* رزين أو ابن رزين مجهول كما في التقريب، ولحديثه شواهد كثيرة، منها الحديث السابق، فائدة: وقع في المحتبى للنسائي: "مىلم بن زرير"، وهو تصحيف كما حققه شيخنا الإمام الحجة المتقن الفقيه المحدث محمد عطاء الله جيائي رحمه الله عليه في التعليقات، ثم وجدته على الصواب في السنن الكبرى للنسائي، ح: ٥٠٧٠، فللهدره.



حلاله كرنے اور كرانے والے كابيان 9- أبواب النكاح ... عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَلِهِ قَالَ: سَمِعْتُ [سَالِمَ بْنَ ﴿ كَ ثَكَانَ مِن كُولَى عُورَت بِوُوهِ الْسَطَالُ وَ وَدُ پھراس حورت ہے کوئی اور مرد نکاح کر کے خلوت ہے رَزِين] يُحَدِّثُ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ

یہلے طلاق دے دے کیا وہ دوبارہ پہلے مردے نکاح سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ كر عنى بي الله في الله فرمايا:) "ونهين جب تك النَّبِيِّ ﷺ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ اس (دوسرے مرد) ہے لذت حاصل نہ کرے۔'' فَيُطَلِّقُهَا. فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ

يَدْخُلَ بِهَا . أَتَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ؟ قَالَ: «لا .

حَتَّم ، يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ ؟ .

# كله فائده: ''لذت'' ہےم ادمقار بت' پیخ عمل زوجیت ہے جیبا کہ گزشتہ فوائد میں تفصیل گزری۔

باب:٣٣-حلاله کرنے اور کرانے واليان

۱۹۳۳ - حضرت عبدالله بن عماس الأفخاس روايت ب أنحول نے فرمایا: رسول الله ظَافِلُ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پرلعنت فرمائی ہے۔ (المعجم ٣٣) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ (التحفة ٣٣)

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْن صَالِح، عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ [وَهْرَام]، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَّعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ.

١٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ [بْن] البَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَن ابْن عَوْنٍ وَ مُجَالِدٌ عَن الشُّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ:

1970-حضرت علی والثناہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله تَلْقُمْ نِے حلالہ کرنے والے اور حلالہ كرانے والے يرلعنت فرمائي ہے۔

١٩٣٤\_[صحيح] ۞ زمعة تقدم، ح:٣٢٦، ولحديثه شاهد حسن عند أحمد: ٢/٣٢٣ وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن الجارود، ح: ٦٨٤، وحسنه البخاري (التلخيص الحبير: ٣/ ١٧٠)، وللحديث شواهد كثيرة، ذكرت بعضها في نيل المقصود، ح:٢٠٧٦، وثبت إنكار التحليل المذكور عن عمر وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

١٩٣٥\_[ضعيف] أخرجه أبوداود، النكاح، باب في التحليل، ح:٢٠٧٦ من حديث الشعبي به ﴿ والحارث تقدم، ح: ٩٥، وحديث أحمد: ٢/٣٢٣، ح: ٨٢٧٠ يغني عنه.



٩- أبواب النكاح

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

اللّبَثُ بْنُ عُثْمَانَ بَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي. قَالَ: سَمِعْتُ اللّبُثُ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبِ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ اللّهُ الْمُحَلِّلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۹۳۲- حفرت عقبه بن عامر و الناس روايت ب روايا: " كيا ميں كرائے كے سائل كرام كون بوتا ہے؟ ") صحله كرام رواية ب كرام رواية بي كيا: في بال (بتائي) اب الله كے رسول! فرمايا: " وو طاله كرنے والے الله نے طاله كرنے والے اورطاله كرانے والے (ورنول) پرلعنت فرمائى ہے۔ "



**١٩٣٦ـ[حسن]** أخرجه الطبراني في الكبير: ١٧/ ٢٩٩، ح: ٨٢٥ من حديث أبي صالح عن الليث به، وصححه الحاكم: ١٩٨/٢، والذهبي، وفيه علة قادحة، وح: ١٩٣٤ شاهدله، وحسنه الحافظ عبدالحق الإشبيلي، والحافظ ابن تبعية وغيرهما. رضاعت ہے متعلق احکام ومسائل ٩- أبواب النكاح.

نہیں کرتا بلکدایے خیال میں فاوند کی ضرورت پوری کر کے عورت سے الگ ہو جاتا ہے۔اس طرح بیشیعوں کے ہاں رائج متعد کی طرح ناجائز تعلق کی ایک صورت ہے جس کو'' نکاح'' کا نام دے کر جائز قرار وینے کی کوشش کی جاتی ہے۔

(المعجم ٣٤) - بَابُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ باب: ٣٨٧ - دوده يلانے سے دوسب رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونسبی طور مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (التحفة ٣٤)

برحرام ہوتے ہیں ۔۱۹۳۷ حضرت عائشہ بھا سے روایت ہے رسول الله ظَلْقِيمُ نے فرمایا: ''رضاعت سے بھی وہ

١٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، (رشته )حرام ہوجاتا ہے جونسب سےحرام ہوتا ہے۔" عَن الْحَكَم، عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكِ، عَنْ عُرْوَةً، عَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 150 ﴾ ﷺ: اليَعْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَعْرُمُ مِنَ

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 رضاعت ہے مراد دودھ پلانا ہے کینی جب کسی بیچے کو مال کے علاوہ کوئی اور عورت دودھ پلائے تو وہ عورت بھی ای طرح اس کی مال شار ہوتی ہے جس طرح جننے والی مال ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرماما: ﴿ وَ أُمَّهَا أَكُمُ الَّتِينُ أَرْضَعُنَكُمْ ﴾ ( النساء: ٣٠) "اورتمحاري وه ماكمين جنھوں نے شمعیں وووھ بلایا (ان ہے بھی نکاح حرام ہے۔'') ﴿ رضاعت ہے حرام ہونے والی عورتوں کی تفصیل پیہے:(() رضاعی مال: جس کا دود هتم نے مدت رضاعت (دوسال کی عمر) کے اندرییا ہو۔ (ب) رضاعی بہن: جس کوتمصار کی حقیقی یا رضاعی ال نے دودھ پلایا 'خواہ تمھارے ساتھ یاتم سے پہلے یابعد میں یا جس عورت کی خقیقی یارضاعی ال نے سمعیں دودھ بلایا ہو یعنی رضا می باں بننے والی عورت کی تمام<sup>نس</sup>بی اور رضا می اولا د دودھ بینے والے بیجے کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ (م) رضاعی خالہ: دورھ پلانے والی کی بہنیں دودھ بینے والے کی خالائیں بن حائمي گي۔( 9 )رضاعي پھو پھي : چونکه دودھ يلانے والي كا خاوند دودھ يننے والے كاباب بن جائے گا'اس ليے اس رضاعی باپ کی بہنیں دود ھینے والے کی بھوپھیاں ہول گی۔اور رضاعی باپ کے بھائی دود ھینے والے کے چیا تا یا بن جائیں گے۔ ©ان رضاعی رشتوں سے فکاح کرنا ای طرح حرام ہے جس طرح نسبی رشتوں

١٩٣٧ ـ أخرجه مسلم، الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، ح: ٩/١٤٤٥ من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عراك به مطولاً ، نحو المعلى ، وأصله عند البخاري، ومسلم وغيرهما ، وانظر الحديث الآتي .

٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ رضاعت ع تعلق احكام وسائل

ے البذاان میں پردہ ای طرح فرض نہیں ہوگا جس طرح نہیں رشتوں میں پردہ فرض نہیں ہوتا۔ لڑ کے کی رضائی ماں رضائی بہن رضائی خالد اور رضائی چوپھی اس سے پردہ نہیں کریں گی۔ ای طرح لڑکی اپنے دضائی باپ رضائی بہن رضائی بھیائی اور رضائی ماموں سے پردہ نہیں کرے گی۔ ® دودھ پینے والے کے دوسر سے بھائی بہن جنھوں نے اس عورت کا دودھ نہیں بیا ان کا اس عورت سے اور اس کے بچوں وغیرہ سے رضاعت کا تعلق شار نہیں ہوگا۔

1974 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَلَّادٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ جَابِر بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَلِّبِ. فَقَالَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ المُطَلِّبِ. فَقَالَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ المُطَلِّبِ. فَقَالَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا الرَّضَاعَةِ مَا يَعْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

1947- حفرت عبدالله بن عباس والثبات روایت

ہ کدرسول الله ظافی ہے حضرت جزہ بن عبدالمطلب
والله علی بی کے بارے میں درخواست کی گئی (کدان
سے نکاح فرمالیں۔) نبی ظافی نے فرمایا: ''دہ میرے
رضا می بھائی کی بیٹی ہے اور جونسب سے حرام ہوتا ہے وہ
رضاعت ہے بھی حرام ہوجا تا ہے۔''

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا ١٩٣٩ - فَعْرت زين بن الوسلم والله المناف فضرت

١٩٣٨\_ أخرجه البخاري، الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والعوت القديم، ح:١٩٣٥،٢٦٤٥، ومسلم، الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، ح:١٤٤٧ من حديث قتادة به.

151

رضاعت سي تعلق احكام ومسائل

**9- أبوابالنكاح**...

ام حبیبہ بیٹھا سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ انھوں اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَلَّ (ام حبيبه ظفا) نے رسول الله طافظ سے عرض كيا: ميرى زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بمشيره عزه سے نکاح فرما لیجیے۔ رسول الله مظفام نے فرمایا: '' کیا تھے یہ بات پند ہے؟'' انھوں نے کہا: جی حَدَّثَتُهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنْكِحْ أُخْتِنِي عَزَّةً. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَتُحِبِّينَ ہاں اللہ کے رسول! میں آپ کے یاس اکیلی تونہیں ا ذُلِكَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللهِ فَلَسْتُ ہوں ( کے سوکن کی موجود گی پیندنه کروں)اور خیر د برکت لَكَ بِمُخْلِيَةٍ. وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ میں میری شراکت کاحق سب سے زیادہ میری بہن کو ہے۔ رسول الله علق نے فرمایا: "بیتو میرے لیے جائز أُخْتِي. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا نہیں۔" انھوں نے کہا: ہم لوگ باتیں کرتے ہیں (سننے يَحِلُّ لِي» قَالَتْ: فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً. فَقَالَ: میں آیا ہے) کہ آپ درہ بنت ابوسلمہ سے نکاح کرنے والے میں۔ نبی مُلَقِّظ نے فرمایا: "ابوسلمدی بٹی سے؟" "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ کہا: جی ہاں \_رسول الله عظام نے فرمایا: ''اگروہ میرے اللهِ ﷺ: «فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي گھر میں برورش یانے والی (سوتیلی) بین ند ہوتی اتب حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي. إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِى مِنَ بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی۔ وہ تو دودھ کے رشتے الرَّضَاعَةِ. أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ. فَلاَ ہے میری جیجی ہے۔ مجھے اور اس کے والد کو تو بید نے تَعْرِضْنَ عَلَيَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلاَ بَنَاتِكُنَّ». دودھ پایا تھا۔تم میرے لیے اپنی بہنوں اور بیٹیول کی

152

ام حبیبہ رفاقاسے یکی روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

پیشکش نه کها کرو۔"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ صَلَمَةً، 
فوائد ومسائل: ﴿ وو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ ﴿ سوتیل بیٹی ہے نکاح جائز نہیں۔ ﴿ رضا ی بینیی بھائمی وغیرہ ہے بھی ای طرح نکاح حرام ہے جس طرح سی بینیی اور بھائی سے نکاح حرام ہے۔ ﴿ رضاعت کے رشتوں کو یا در کھنا جا ہے تا کہ غلافہی ہے ایک عورت سے نکاح نہ ہو جائے جس سے جائز نہیں۔ ﴿ رسول اللّٰہ عَالِمَةٌ ہِنَا عَالَمَ اللّٰمِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا ٩- أبواب النكاح ..... وضاعت يم تعلق احكام وسائل

اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ام الموشین کی بہن سے نبی ٹاٹھٹا اس لیے نکاح نہیں کر سکتے ہتے کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ اور کسی بھی ام الموشین کی بٹی جو نبی ٹاٹھٹا کی ربیب (موتیلی بٹی) تھی اس ہے آپ کا نکاح جائز نہیں تھا۔ (آ) ام الموشین ام جبیہ بٹھٹانے یہ بیٹیکش عالبًا اس لیے کردی کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا کے لیے شریعت کے بعض احکام امت سے مختلف سے مثلًا: آپ کا چارسے زیادہ خوا تین کو بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ اضوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ رشتے بھی جو عام مومنوں کے لیے ممنوع میں 'نبی ٹاٹھٹا کے لیے جائز ہوں کے آب ٹاٹھٹا نے لیے جائز ہوں کے آب ٹاٹھٹا نے داختی فرمادیا کہ ان ممائل میں آپ کے لیے الگ احکام نہیں۔

باب:۳۵-ایک دوبار چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی

۱۹۴۰- حفرت ام الفضل ولا سے روایت ہے، رسول اللہ اللہ اللہ غزم ایا: ''ایک بار دودھ پینا حرام نہیں کرتا' نددوبار دودھ بینا' شایک بار چوسنا' نددوبار چوسنا۔'' (المعجم ٣٥) - بَابُّ: لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَاالْمَصَّنَانِ (التحفة ٣٥)

- ١٩٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ
وَلاَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ".

فوا کد و مسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهِ نَهِ بِدار شاو مبارک ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ تفصیل ہے مروی ہے۔ حضرت ام الفضل عظانے نے فرمایا: اللہ کے نبی اعتمامی میں میں ماضر ہوا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! میرے تکان میں ایک ورحت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! میرے تکان میں ایک اور وورت تھی؛ میں نے اس کی موجود گی میں ایک اور وورت ہے تکان کرلیا۔ میری پہلی بیوی کہتی ہے کہاں نے میری نئی بیوی کوایک باریاد و بار دورہ ہیا یا تھا۔ تب نبی عظانی نے نہوں کوایک باریاد و بار دورہ ہیا یا تھا۔ تب نبی عظانی نے نہوں کوایک نے استعمال کیا ہے کہ الرضاع؛ باب فی المصنة و المصنان؛ حدیث: اهمان ﴿ اس حدیث ہے بعض علماء نے استعمال کیا ہے کہ علی نازل بو جائے ہیں کین میں میں حضرت عاکشہ میں کا بیڈر مان بات ریہ ہے کہ جرمت باخ کا روزہ ہی ہے ہے جات ہوتی ہے؛ جیسے سے مسلم میں حضرت عاکشہ میں کا ریڈر مان مروی ہے کہ پہلے قرآن میں در بار دورہ ہینے سے حرمت ورضاعت کا تھم نازل ہوگیا۔ (صحیح مسلم؛ الرضاع؛ باب النحریم بحسس رضعات؛ حدیث: ۱۳۵۱)



<sup>•</sup> ١٩٤٠ أخرجه مسلم، الرضاع، باب في المصة والمصتان، ح: ١٤٥١ عن أبي بكر بن أبي شبية به.

٩- أبوابالنكاح ......

1981 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، غِرَ الْزُيثِرِ، عَنْ أَبُوبَ اللهِ بْنِ الزُّيثِرِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لاَ نُحَرِّمُ الْمُصَنَّان».

1987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ سَقَطَ: لاَ يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتِ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.

۱۹۴۲- حضرت عائشہ شاہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو کچھ نازل فرمایا' پھراس کی تلاوت منسوخ ہوگئ اس میں میر مجھی تھا کہ دس بار دودھ پلانے' یا پانچ بار دودھ پلانے ہی سے

رضاعت ہے متعلق ا حکام ومسائل

۱۹۴۱-حفرت عبدالله بن زبير دانش حفرت عائشه

بھا ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹھانے فرمایا:

" ایک دوبار چوسناحرام نبی*ن کر*تار"

محرم کارشتہ قائم ہوتا ہے۔

فوائد ومسائل: ①اس روایت میں شک کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ دی باریا پانچ بارکا تھم نازل ہوا تھا لیکن صحیح سلم کی ذکورہ بالا حدیث سے وضاحت ہوگئی کہ پانچ بارکا تھم نازل ہوا تھا۔ ④ قر آن مجید کی بعض آ بات کی تلاوت منسوخ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ آھیں قر آن مجید میں نہ لکھا جائے نماز میں نہ پڑھا جائے اور اس فتم کے مسائل میں اس کا تھم قر آن کا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجوداس میں فروتھم پڑھل ہوگا ہوگا جو قر آن میں فرکونہیں بلکہ حدیث فرکوتھم پڑھل ہوگا جو قر آن میں فرکونہیں بلکہ حدیث سے ناست ہیں۔

(المعجم ٣٦) - **بَابُ** رَضَاعِ الْكَبِيرِ (التحفة ٣٦)

198٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينَيْئَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلمٰنِ

باب:۳۶- بوی عمر کے بیچیا مرد کو دود دھ پلانا

۱۹۳۳- ام المومنین حفرت عائشہ پھاے روایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت سبلہ بنت سبیل چھانے

١٩٤١ ـ أخرجه مسلم، الرضاع، الباب السابق، ح: ١٤٥٠ من حديث إسماعيل ابن علية وغيره به .

١٩٤٢\_[إسناده صحيح]. انفرد به ابن ماجه.

١٩٤٣ ـ أخرجه مسلم، الرضاع، باب رضاعة الكبير، ح: ١٤٥٣ من حديث سفيان به.

رضاعت ہے متعلق احکام ومسائل ٩- أبواب النكاح.

نی نَاتِیْلُ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللہ ابْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ کے رسول! جب سالم میرے بال آتے ہیں تو مجھے فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِم عَلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرْضِعِيهِ» قَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبيرٌ؟ فَتَيَشَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرُ". فَفَعَلَتْ. فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي خُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ. وَكَانَ شَهِدَ بَدُراً.

(اینے شوہر) حفرت ابو حذیقہ وٹاٹا کے جرے بر نا گواری کے آ دار نظر آتے ہیں تو نی اللہ نے فرمایا: "اسے دودھ بلا دو۔" انھوں نے کہا: میں اسے کس طرح دودھ بلاؤں' وہ تو جوان آ دمی ہے؟ رسول اللہ تَلْقُمُ مسكرات اور قرمايا: " مجصے معلوم ب كه وه جوان آ دی ہے۔' سہلہ را ان نے ایسے ہی کیا۔ (بعد میں) وہ نبی مُنْ النُّمُ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کیا: اس کے بعد میں نے حضرت ابو حذیفہ ڈلائڈ کے جبرے بروہ تا ٹرات نہیں دیکھے جو مجھے نا گوار ہوں ۔حضرت ابو حذیفہ ڈٹلٹؤ

جنگ بدر میں شریک تھے۔

🌋 فوائد ومسائل: ① اس حدیث کی وجہ ہے حضرت عائشہ ﷺ کا یہ موقف تھا کہ دووھ جس عمر میں بھی پیا جائے اس سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے کیکن دوسری امہات المومنین ٹوائڈٹنے اس سے اتفاق نہیں کیا' جیسے اگلے باب مين آرباب - (ديكھيے مديث: ١٩٢٧) ﴿ حفرت سالم نظا حفرت ابوحد يفد ظاف كمند بول بينے تھے جے انھوں نے اوران کی بیوی حضرت سہلہ وہانے یالاتھا۔ جب اللہ تعالی نے منہ بولے میلے کارواج ختم فرما دیا تو آخیں پردہ کرنے میں مشکل محسوں ہوئی کیونکہ ان کی رہائش اس گھر میں تھی۔اس بررسول اللہ ٹاٹیٹا نے حضرت سبلد الله کا کو کھم دیا کہ سالم ( رہائٹا) کو دود دھ بلادیں تا کہ بردے کی یابندی اٹھ جائے۔ ﴿ امبات الموشین نے اس تھم کو حضرت سالم ڈاٹٹا کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے لیکن حضرت عائشہ ﷺ سمیت بعض علاءنے اس قتم کے حالات میں اسے جائز رکھا ہے جس فتم کے حالات حضرت سالم اور حضرت سہلہ ڈاٹٹز کو در پیش تھے۔ احتیاطای میں ہے کہ اس رضاعت کو پھین کی رضاعت کا تھم نددیا جائے۔ والله اعلم. امام بخاری دلالتے نے اس قول كو ترجح وى ہے۔ (صحيح البحاري النكاح باب من قال: لا رضاع بعد الحولين ..... حدیث:۵۱۰۲) امام این تیمیه اورامام شوکانی بزایشاس صدیث کی بابت لکھتے ہیں که عمومی حالات میں تونہیں گر کہیں خاص اضطراری احوال میں اس بڑمل کی گنجائش ہے۔ (نیل الأو طار:۳۵۳/۱)

رضاعت ہے متعلق احکام ومسائل ٥- أيواب النكاح

۱۹۴۴ - حضرت عائشہ رجھ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑ کے کو دس بار دودھ ملانے کے مسئلہ پرمشمل آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ دونوں آپتیں ایک کاغذ پرلکھی ہوئی میرے بستریر بڑی تھیں۔ جب رسول اللہ ناٹیکا کی وفات ہوئی' ہم آب مُنْظِمْ كِعْسَل وكفن وغيره ميںمشغول ہو گئے۔ ایک بکری آئی اوروہ کاغذ کھا گئی۔

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آَيَةُ الرَّجْم، وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْراً. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَريري. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخُلَ دَاجِنٌ فَأَكَّلَهَا .

🌋 فوائد ومسائل: ① به آیات ایس میں جن کی تلاوت منسوخ ہوگئی اور تھم باقی ہے اس لیے محابہ کرام ﷺ نے انھیں مصحف میں نہیں کھا۔ ﴿الله تعالى نے فرمایا: ﴿إِنَّا نَحُنَّ نَوْلُنَا اللَّهِ كُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُولَ ﴾ (المحمر: ٩) '' بهم نے اس نصیحت ( قرآن ) کو نازل کیا' اور بهم ہی اس کومحفوظ ر کھنے والے ہیں۔''اس لیے بیہ ممکن نہیں کہ ایک آیت کی تلاوت منسوخ نہ ہوئی ہواور وہ ضائع ہو جائے۔ ویسے بھی قر آن مجید صرف کتابت کے ذریعے سے محفوظ نبیں بلکہ اس کی اصل حفاظت زبانی یا دکرنے سے ہے۔صحابہ کرام جائی میں بے شار افراد حافظ قرآن تھے۔ اس کے بعد بھی ہر دور میں ہر علاقے میں حفاظ کرام موجود رہے ہیں اور رہیں گے۔ ا دوسرى احاديث سے ثابت ہے كه آخرى علم پانچ باردودھ بلانے سے حرمت كارشتہ ثابت مونے كا ہے اور یمی راجح موقف ہے۔

باب: ۳۷- دود ه چیزانے کے بعد رضاعت نہیں ہوتی

١٩٣٥-حضرت عائشه طائل سے روایت ہے کہ نی

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

(المعجم ٣٧) - بَاب: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ

(التحفة ٣٧)

١٩٤٤\_ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٦٩ من حديث ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر به، طريق عمرة بنت عبدالرحمُن فقط، واللفظ لهذا الطريق، أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٠٨، ومن طريقه مسلم، ح: ١٤٥٢ عن عبدالله بن أبي بكر به، لم يذكر قصة الداجن، وهاتان الآيتان كانتا منسوختي القراءة فأكلتهما الداجن لأن لا تكتبا في القرآن، والقرآن كامل مكمل كما تركه رسول الله ﷺ لم يزدد فيه حرف ولم ينقص منه شيء، والحمدلل .

١٩٤٥\_ أخرجه البخاري، الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، ح: ٢٦٤٧، ومسلم، الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، ح: ١٤٥٥ من حديث سفيان به.



رضاعت ہے متعلق احکام ومسائل ٩- أبواب النكاح\_\_

الله ال ك ياس تشريف لائ توان ك ياس ايك مرد بیشانها۔ آپ نے فرمایا: ''بیکون ہے؟'' انھوں نے کہا: بدمیرا بھائی ہے۔ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''غور کرلیا کروکہتم کمےاینے پاس آنے کی اجازت دےرہی ہو کیونکہ رضاعت بھوک سے ہوتی ہے۔'' حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَتَ بْن أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ. فَقَالَ: «مَنْ لهٰذَا؟» قَالَتْ: لهٰذَا أُخِي. قَالَ: «انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ. فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ».

🏄 فوائد ومسائل: ﴿ رضاعت مع م كارشة تب قائم هوتا بُ جب بيج كود وسال كى عمر كے اندر دود ه پلايا کیا ہو۔اور کم از کم یا فج بار پیٹ بھر کردودھ پایا گیا ہو۔اگر کسی بچے کودوسال کی عمر ہوجانے کے بعد دودھ پایا گیا ہوتو بیددودھ یلانامعترنہیں'اس سے دودھ کا رشتہ قائمنہیں ہوگا۔سوائے ٹاگز برصورتوں کے جبیبا کہ گزشتہ روایات میں بیان ہوا ہے۔ ﴿ رضاعت کے معاملات میں احتیاط ضروری ہے تا کہ غیرمحرم کومحرم یامحرم کوغیرمحرم نسمجھ لیا جائے۔ ۞ مرد کو جا ہے کہ بیوی کو ملطی پر تنبیہ کرے۔ ۞ اگر کسی سے لاعلمی کی بنا پر ملطی ہو جائے تو اسے تختی ہے تعبیر نے کے بچائے زمی سے مسلا بتا دینا جا ہے۔

١٩٤٦ - حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: ١٩٣٧ - حضرت عبدالله بن زير ظاها سے روايت حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ».

ہۓ رسول اللہ تاثیل نے فرمایا:" رضاعت وہی (معتبر) ہے جوآ نتوں کو بھاڑے۔''

🚨 فواكدومساكل: ٠٠ آنول كو پهاڑنے "كامطلب دودھ سے بچے كامير ہونا ہے۔ ﴿ عديث كامطلب ميد ہے کہ رضاعت وہی معتبر ہے جس عمر میں بیجے کی غذا مال کا دودھ ہوا کرتی ہے۔ عام حالات میں بڑی عمر کے بجے کو دورہ ملانے سے رضاعت کارشتہ قائم نہیں ہوگا۔ مزید دیکھیے ٔ حدیث:۱۹۴۳ کے فوائد ومسائل۔

١٩٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْح ٧٤ - حضرت زينب بنت ابوسلمه رياضيًا ہے روايت



١٩٤٦\_ [صحيح] ۞ ابن لهيعة عنعن، ح:٣٣٠ فيما أعلم، ولحديثه شواهد، منها الحديث السابق، وقال البوصيري: "في إسناده ابن لهيعة . . . والحديث رواه الترمذي، ح:١١٥٢ من حديث أم سلمة، وقال: حسن محيح"، وبه صح الحديث.

١٩٤٧ ـ أخرجه مسلم، الرضاع، باب رضاعة الكبير، ح: ١٤٥٤ من حديث عقيل عن ابن شهاب الزهري به.

رضاعت ہے متعلق احکام ومسائل 9- أبواب النكاح. ے انھوں نے فرماما: نبی مُثاثِثُ کی تمام از واج مطہرات

الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيلٍ عَنِ ابْن شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا

أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْل

وَمَا يُدْرِينَا؟ لَّعَلَّ ذٰلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِم

نہیں دی۔ (ایسے افراد سے بردہ کیا) اور فرمایا: کیا معلوم شایدیدا جازت صرف حفرت سالم اللوک کے لیے مخصوص ہو۔ رَضَاعَةِ سَالِم، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً. وَقُلْنَ: 🏄 فاكده: از داج مطهرات المناققة كايمي موقف جمهورعلاء كابدامام بخارى دشية ني بهي اى كوتر جح دى ب

جیسے کہ گزشتہ احادیث کے فوائد میں ذکر ہوا' تا ہم بعض حضرات رضاعت کبیر کے بھی قائل ہیں جس پر نا گزیر تشم کی صورتوں میں عمل کیا جاسکتا ہے تفصیل کے لیے دیکھیے: (تغییراحن البیان کاضمیر" رضاعت کے چند ضروری سائل")

باب:۳۸- دودھ کاتعلق مردسے تجھی ہوتاہے

ی تن نے حضرت عائشہ طابع سے اختلاف کیا انھوں نے

حضرت ابوحذیفیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم ٹاٹٹؤکی

سی رضاعت کی بنا پرکسی کواینے پاس آنے کی اجازت

(المعجم ٣٨) - بَابُ لَبَن الْفَحْل (التحفة ٣٨)

۱۹۴۸ - ام المومنين حضرت عاكشه والخاسب روايت ے'انھوں نے فر مایا: میرے رضاعی چیا حضرت اقلح بن ابوقعیس بھٹونے آ کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیاحتی کہ نبی الله ميرے ياس تشريف لائے۔ (ميس نے واقعه عرض كيا) تو ني مَثِيلًا نے فرمايا: "وہ تيرے چيا بين أضي احازت دو'' میں نے کہا: مجھے عورت نے دودھ ملایا

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ غُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْس يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ، بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأُذَنِي لَهُ» فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَوْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟

١٩٤٨\_ اخرجه مسلم، الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، ح:٤/١٤٤٥ عن ابن أبي شبية به، وأخرجاه البخاري، ح: ٦١٥٦،٥١٠٣،٣٧٩٦، ومسلم وغيرهما من طرق عن الزهري نحوه مطولاً.

٥- أبواب النكاح.

قَالَ: «تَربَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ».

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام بْن غُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: َجَاءَ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَوْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: «إنَّهُ عَمُّكِ. فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».

مسلمان ہونے کی وجہ ہے زوجین سے متعلق احکام ومسائل عِ مرد نے تونبیں بلایا۔آپ تافی نے فرمایا: '' تیرے ہاتھ کومٹی گئے۔''یا'' تیرے دائیں ہاتھ کومٹی گئے۔'' 1949-حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میرے رضائی چیانے آکر مجھ سے اندر آنے کی احازت طلب کی میں نے انھیں اجازت ویے ے انکار کرویا۔ (معلوم ہونے یر) رسول الله مال نات نے فرمایا: "تیرے چھا کو تیرے یاس (گھریس) آنا چاہے۔" میں نے کہا: مجھے عورت نے دودھ بلایا ہے مرد نے دودھ نہیں بلایا۔ آپ مُلَقِیْ نے فرمایا: ''وہ تيرے جيابين أهيں تيرے ياس آنا حاہے۔''

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 رضاعی رہتے جس طرح وودھ پلانے والی عورت کی طرف ہے قائم ہوتے ہیں (رضاعی مامول ٔ رضاعی خالد وغیرہ) ای طرح اس عورت کا خاوند دووھ پینے والے بیچ کا باپ بن جاتا ہے اور اس کی طرف سے دود ھ کے رشتے قائم ہوتے ہیں (رضاعی بچا تایا رضاعی بھو بھی وغیرہ) ﴿ جور شتے نسبی طور برمحرم میں وہ رضا می طور پر بھی محرم میں للبذاان رضا می رشتہ داروں کا آپس میں پردہ نہیں اوران کا باہم نکاح بھی جائز مبیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے حدیث ١٩٣٧ کے فوائد) ﴿ اگر کسی مسئلہ میں شاگر دکو کوئی اشکال یا شبہ موقو استاد ہے بیان کر دینا جا ہے اوراستاد کو جا ہے کہ مناسب انداز سے اشکال دورکر دے۔ ﴿ ہاتھ کومٹی کُلّنے کے محاور ہ ہے اہل عرب فقر ومسکنت مراد لیتے ہیں' تا ہم تعجب کے موقع پر یہ جملہ ہو لنے ہے بدد عامراز نہیں ہوتی۔

(المعجم ٣٩) - بَابُ الرَّجُل يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ

باب:٣٩- أكراسلام قبول كرنے أُخْتَان (التحفة ٣٩) والے کے نکاح میں دوہبنیں ہوں

 ١٩٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ۱۹۵۰- حضرت فیروز دیلمی دانت سے روایت ہے انصول في فرمايا: مين رسول الله تَالِيمُ كي خدمت مين حاضر حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَم بْنُ حَرْبِ عَنْ إِسْحَاقَ

١٩٤٩ـ أخرجه مسلم، الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، ح: ١٤٤٥/ ٧ عن ابن أبي شيبة وغيره به، وأخرجه البخاري، النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ح: ٥٣٣٩ من طريق مالك عن هشام به نحوه مطولاً .



١٩٥٠ ــ [حسن] فيه متروك، وانظر الحديث الآتي، وأخرجه ابن أبي شيبة: ٤/٣١٧ به .

٩- أبواب النكاح مسلمان بونى كا وجهد وجين عن على الكام وسائل الني عبد الله بن أبي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ بواتو مير كاح مين وجبين حين حين في المبين أبي غراش الرُّعَنْ عَنْ أَبِي وَهْبِ اللهِ عَنْ أَبِي خَرَاشِ الرُّعَنْ عَنْ أَبِي حَرَاشِ الرُّعَنْ عَنْ أَبِي حَرَاشِ الرُّعَنْ عَنْ أَبِي خَرَاشِ الرُّعَنْ عَنْ مَن وَالرَّمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَ

الدَيْلَمِيِّ قَالَ: قَدِمْت عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ: «إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقُ إِخْدَاهُمَا».

1901- حضرت فیروز دیلی خانف سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: میں نبی خانفا کی خدمت میں حاضر ہوا۔
میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے اسلام قبول کر لیا
ہے اور میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں۔رسول اللہ خانفا ہے نہیے فرمایا: ''ان میں سے جس عورت کو چا ہو طلاق دے دو۔''

الأعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبِ الْجَيْشَانِيِّ: حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّحَّاكَ بْنَ فَيَرُوزِ الدَّيْلَمِيَّ يُتَكُلُثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقِ لَيْدَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أَخْتَانِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ لِي: "طَلَّقُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ 
الحيانِ. فان ر أَيَّتَهُمَا شِئْتَ».

الله فوا کدومسائل: ﴿ کوئی فض اسلام لانے سے پہلے اپنے طریقے پر نکاح کرنے پھرمیاں ہوی مسلمان ہو جائیں قوان کا پہلا نکاح درست ہوگا، سے سرے سے نکاح کی ضردہ تنہیں۔ ﴿ اگر اسلام لانے سے پہلے کی السی عورت سے نکاح کیا ہے جس کا نکاح کرنا اسلام میں جائز نہیں قواسلام لانے کے بعداس سے جدائی افقیار کرنا ضروری ہے۔ ﴿ اگر اسلام لانے سے پہلے دوالی عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہوجن کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے تو ایک کو طلاق و سے دی جائے دوسری بدستور بیوی رہے گی اور اس کا نکاح صحیح مانا جائے گا۔ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله وَ لله وَ الله وَالله وَ الله وَالله 
باب: ۴۶۹ - قبول اسلام کے وقت حیار سے زیادہ ہیو یوں کا نکاح میں ہونا . (المعجم ٤٠) - **بَابُ** الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةِ (التحفة ٤٠)

١٩٥١\_[حسن] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، ح : ٢٢٤٣ من حديث أبي وهب نحوه، وحسنه الترمذي، ح : ١١٣٠، وصححه ابن حبان، وللحديث طرق عند الطبراني في الكبير : ٣٢٩ ، ٣٢٩ وغيره.



مسلمان ہونے کی وجہ سے زوجین سے متعلق احکام ومسائل

٩- أبواب النكاح

1901- حضرت قیس بن حارث اللظ سے روایت بنا الله قبول کیا تو میرے بنا الله قبول کیا تو میرے نکاح میں آتھ عور تیل تھیں۔ میں نے نبی اللظ کی خدمت میں حاضر ہوکر ہے بات بتائی تو آپ نے فرمایا:
"ان میں سے چار عور تیل فتخب کرلو۔"

اللَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، اللَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرُ دَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي تَمَانُ نِسْوَةٍ. فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْدٍ فَقُلْتُ ذَٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «اخْتَرْ مِنْهُرَّ أَرْبَعاً».

190۳- حضرت عبدالله بن عمر والله سيروايت ب انصول في فرمايا: حضرت غيلان بن سلمه والله في اسلام قبول كميا توان ك نكاح ميل وسعور تين تقييرًا في الميان فرمايا: "ان ميس سے جارر كھلو-"

190٣ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: حَدَّنَنَا مُعْمَرٌ عَنِ النَّهُ هُرَّ عَنِ النِّهُ هُرَّ عَنِ النِي عُمَرَ قَالَ: الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ النِي عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ عَيْلاَنُ بْنُ سَلَّمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ. فَقَالَ لَهُ النَّيِيُ ﷺ: «خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً».

فوائد ومسائل: ﴿ فَرَارِدِ يَا جِ جَلَدِدَ يُرَحِنَفَيْنِ وَ اللهِ اللهِ وَ للهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَلِي وَاللهِ وَالل

190\*\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، النكاح، باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، ح:١١٢٨ من حديث معمر به، ونقل عن البخاري قال: "لهذا حديث غير محفوظ"، وفيه علة أخرى، وهي عنعنة الزهري، ح:٧٠٧.



نكاح كے وقت شرا كا ملے كرنے سے متعلق احكام وسائل یاب:۳۱- نکاح کے وقت شرطیں

(المعجم ٤١) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاح

لطحكرنا

١٩٥٧-حضرت عقيه بن عامر الأثناس روايت ب نی تلک نے فرمایا: ''وہ شرطیس بوری کی جانے کاحق سب سے زیادہ رکھتی ہیں جن کے ساتھ تم نے عورتوں ا کی عصمت (اینے لیے) حلال کی۔''

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن جَعْفَر، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَوْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةً بْن عَامِر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ

بهِ الْفُرُوجَ».

٩- أبواب النكاح.....

فوائد ومسائل: () نکاح مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں کچھفرائض مردول برعائد ہوتے بیں اور کچھ گورتوں پر البذامر دوعورت دونوں کو جاہے کدان فرائض کا خیال رکھیں۔ ﴿ ثَكَاحَ كَمُوقِعْ بِرِ حالات کے مطابق مزید شرطیں رکھی جاسکتی ہیں جن کی وجہ سے عورت کواس مردے نکاح کی ترغیب ہؤ مثلاً: مرد كبتا ب الرقم في مجمع سے نكار كيا تو ميں تمسي اس قدر جيب خرچ ديا كروں كا أيا فلاں مكان تمارے نام الاٹ کر دوں گا۔ نکاح کے بعدم د کا فرض ہے کہ پیٹرطیں پوری کرے۔ 🕈 مردکواں قتم کا دعدہ نہیں کرنا جاہیے جس میں شرعاً قیاحت یائی جائے عورت کوبھی اس قسم کا مطالبہ نہیں کرنا جائے مثلاً: مرد سے سیمطالبہ کہوہ پہلی بیوی کوطلاق دے دے۔ مرد کو بھی جا ہے کہ عورت سے ناجائز مطالبات ند کرے مثلاً: بدمطالبہ کہ عورت غیر محرموں سے بردہ نہ کرے۔

> ١٩٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ۖ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ صَدَاق أَوْ

1900-حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الأنبس روایت ہے رسول الله ظافا نے فرمایا: " تکاح سے قبل جومہر' عطیہ یا ہبہ دغیرہ کی شرط ہو' وہ عورت کا حق ہے۔ اور جو نکاح ہوجانے کے بعد ہو وہ اس کا ہے جس کووے



١٩٥٤\_ أخرجه البخاري، الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ح: ٢٧٤١ من حديث يزيد به، ومسلم، النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، ح:١٤١٨ من حديث عبدالحميد به.

١٩٥٥\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، ح:٢١٢٩ من حديث ابن جريج به، وصرح بالسماع عند النسائي: ٦/ ١٢٠، ح: ٣٣٥٥.

۔ لونڈی سے نکاح کرنے ہے متعلق احکام ومسائل **9- أبواب النكاح** ...

> حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوَ لَهَا. وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ. وَأَحَقُّ مَا يُكُرَمُ الرَّجُلُ بهِ، ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ».

ِ (المعجم ٤٢) - بَابُ الرَّجُل يُمْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ

يَتَزَوَّجُهَا (التحفة ٤٢)

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ، أَبُوسَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِح بْن صَالِح بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا. وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا. ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا رَجُل مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَبيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا عَبْدِ مَمْلُوكِ أَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، فَلَهُ أَجْرَانِ».

قَالَ صَالِحٌ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْر شَيْءٍ. إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ مِين فِي تَجْفِي بي حديث مفت ، مي وروى بُ طالاتك لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

الله فوائدومسائل: ① "دوثوات" ہونے کا مطلب دگنا تواب ہے کیونکہ ممل کرنے والے نے دوطرح کی نیکی ا کی ہے' للبذااس کی نیکی دوسروں کی نیکی ہے زیادہ اہمیت وفضیلت رکھتی ہے۔ ﴿ لونڈی غلام خدمت لینے کے لیےخریدے جاتے ہیں'ان کی تعلیم وتربیت کا اہتمام ان پرایک عظیم احسان ہے' چرلونڈی کوآ زادکر دینا ایک

1901\_أخرجه البخاري، العلم، باب تعليم الرجل أمنه وأهله، ح: ٩٧ وغيره، ومسلم، الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمدﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، ح: ١٥٤ من حديث صالح به مطولاً .

دیا گیا۔ اور آ دمی بہت حق رکھتا ہے کہ اس کی بٹی یا بہن کی وجہ ہے اس کی عزت افزائی کی جائے (اور اسے كونى تحفيد ياجائے")

## باب:۴۲- این لونڈی کوآ زاد کر کے اس ہے نکاح کر لینا

۱۹۵۲ - حضرت ایومویٰ اشعری دانش سے روایت ہے رسول اللہ ظافل نے فرمایا: ''جس کی کوئی لونڈی ہو اوروہ اے اچھے طریقے سے ادب تمیز سکھائے اور اچھی تعلیم دے پھراہے آزاد کرکے اس سے نکاح کرلے' اس کے لیے دوثواب ہیں۔اور اہل کتاب میں سے جو تخض اینے نبی پرایمان لایا اور حضرت محمد مُنْتَیْجُ پر بھی ایمان لایا'اس کے لیے دوثواب ہیں اور وہ غلام انسان جواینے ذیے اللہ کاحق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کاحق بھی ادا کرتاہے اس کے لیے دوثواب ہیں۔''

اما شعمی نے (اینے شاگردکو بیحدیث سناکر) فرمایا:

اس ہے کم تر حدیث کے لیے مدینے کا سفر کیا جاتا تھا۔

لونڈی سے تکاح کرنے سے متعلق احکام وسائل ٩- أبواب النكاح

اوراحیان ہے اس کے بعداس سے نکاح کر لینے کواس نظر ہے نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ برگویا آزادی کی نفی ہے بلکہ بیا حسان کی تکمیل ہے کہ لوغری کو آزاد بیوی والے پورے حقوق حاصل ہو گئے۔ ®اگرایک یہودی توحید یر قائم رہتے ہوئے حضرت موکیٰ ملیٰۃ برایمان رکھتا ہے یا عیسائی حضرت عیسیٰ ملیٰۃ برایمان رکھتا ہے تو جب تک اے حضرت محمد ناتیج کی بعثت کاعلم نہیں ہوتا' اس کا بمان سیجے ہے' پھر جب اے نبی ناتیج کی بعثت کاعلم ہوتا ہے اور وہ آپ برایمان لے آتا ہے اس طرح اس نے دونیکیاں کی بین جیسے حضرت نجاثی دلط کا واقعہ ب 🗇 لونڈی غلام اینے آقا کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں اس لیے انھیں وہ نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ماتا جو آ زادمسلمان کرسکتا ہے۔اس کے باوجوداگر وہ نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں اورشریعت کے جواد کام ایک لونڈی غلام برعا کد ہوتے ہیں وہ ان کی تقبیل کرتے ہیں تو ان کی زندگی واقعی ایک امتیازی شان رکھتی ہے جس کی وجہ ہے وہ دوسروں سے زیادہ تواب کے مستحق تھمبرتے ہیں۔ ﴿امام قعمی وَلَقَدُ كَوْلَ كَا مطلب بدے كه شمھیں بغیرمشقت کے علم حاصل ہور ہاہے۔استاد کو جاہیے کہ شاگردوں کوعلم کی اہمیت کی طرف توجہ دلائے تا کہ وہ شوق ہے علم حاصل کریں اور اسے پوری اہمیت ویں۔

> ١٩٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسِ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ. ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدُ. فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا.

1902- حضرت انس طافئ سے روایت ہے کہ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّنَنَا ثَابِتُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ ﴿ حَفِرت صَفِيهِ عَلَىٰ حَفِرت وحِيكِبِي وَلِثُوكَ حَصِيمُ ٱلْحَ تھیں' بعد میں وہ رسول الله تالیم کو مل کئیں تو آ پ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ان کاحق میر قراروبا

> قَالَ حَمَّادٌ: فَقَالَ عَبْدُ الْعَزيزِ لِثَابِتِ: نَاأَنَا مُحَمَّدِ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنْسًا مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا.

(حضرت انس علل کے شاگرد) عبدالعزیز نے (حضرت انس بھٹا کے دوسرے شاگرد) ثابت ہے کہا: ابو مر! كياآب فحضرت انس اللاس مدريافت كيا تھا کہ نی مالی نے حضرت صفیہ واللہ کو کیا کھوت میر میں دیا؟ انھوں نے فر مایا: نبی مُنْاثِیُّا نے انھیں مہر کے طور برخودان کی زات ( کی آ زادی)عطافر مائی تھی۔

💥 فوائد ومسائل: ① حضرت صفيه على اس وقت جنگى قيدى بن تفيس جب مسلمانوں نے نيبر فتح كيا- (مزيد

١٩٥٧\_ أخوجه البخاري، صلاة الخوف، باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب، ح: ٩٤٧ مطولاً، ٥٠٨٦، ومــلم، النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، ح: ١٣٦٥ من حديث حماد بن زيد به.



غلام کے نکاح سے متعلق احکام ومسائل

تفصیل کے لیے دیکھیے: حدیث:۱۹۰۹ کافائدہ نمبر:۱) ۞ آ زادی کوچق مېر قرار دیا حاسکتا ہے۔

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّر: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ رسول الله تَظْلِ في مصرت صفيه عَلَى كوآزاد كما اوران کی آزادی کوان کاحق مہر قرار دیے کران سے نکاح کرلیا۔ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَنَى صَفِيَّةً، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَتَزَوَّجَهَا .

9- أبواب النكاح.

(المعجم ٤٣) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (التحفة ٤٣)

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ َمَنَّده، كَانَ عَاهِراً».

١٩٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي وَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ؛ عَنْ نَافِع، عَنِ اَبْنِ غُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ».

باب:٣٣- غلام اييخ آقاك احازت کے بغیرنکاح نہکرے 1909-حضرت عبداللہ بن عمر نظافہاسے روایت ہے' رسول الله طَافِيْم ن فرمايا: "جب غلام اين آقاكى اجازت کے بغیرنکاح کرلے تووہ بدکارہے۔''

۱۹۵۸ - حضرت عاکشہ وہا سے روایت ہے کہ

١٩٢٠- حضرت عبدالله بن عمر الثنيات روايت ب رسول الله طَالِيَةِ فَ فرمايا: "جوبعي غلام اين مالكول كي احازت کے بغیرنکاح کریے وہ بدکارہے۔''

١٩٥٨\_[صحيح] والحديث السابق شاهد له .



١٩٥٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم: ٢/ ١٩٤ من حديث عبدالوارث به، وصححه، ووافقه الذهبي ﴿ ابن عقيل ضعيف تقدم، ح: ٣٩٠.

<sup>1970</sup>\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ١٢٤٧ لعلته.

فكاح متعدكي ممانعت كابيان ٩- أبواب النكاح.

🏄 فائدہ: ندکورہ دونوں روابیوں کو ہمارے فاضل تحقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ شیخ الیانی ولیٹی نے ارواء الغليل مين اس سئله كى بابت حفرت جابر والثاني مرفوعاً روايت بيان كى ب اوراس حسن قرار ديا ب اوراس ك شوابد كا بهي تفصيل سے ذكر كيا بي تفصيل كے ليے ديكھيے: (إرواء الغليل: ١٩٣١، ٣٥٠ وقم: ١٩٣٣) بنابرس جس طرح عورت کے لیے والدیا سر پرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شرعاً منع ہے ای طرح غلام کے لیے بھی آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں۔اس میں بی حکمت ہے کہ نکاح کے بعدا سے اپنے ہوی بچوں کی طرف توجہ دینی پڑے گی جس ہے آقا کی خدمت میں فرق آئے گا'اس لیے اگر آ قااحسان کرتے ہوئے اپنے حقوق میں کچھ کی کرنے پر آمادہ ہوتو غلام کو چا ہے کہ نکاح کر لئے ورنہ صبر کرے۔ اور آقا کو جا ہے ك غلام كوا حازت درورے تاكه غلام اپنى عصمت وعفت كومحفوظ ركھ سكے۔

باب:۴۴۷ - نكاح متعه كي ممانعت

١٩٦١- حضرت على بن ابو طالب طِالنَّهُ ہے روایت

ہے کہ رسول الله ظافیہ نے جنگ خیبر کے موقع پر عورتوں

سے متعہ کرنے سے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے

ہے منع فر مادیا تھا۔

(المعجم ٤٤) - بَابُ النَّهْي عَنْ نُكَاح الْمُتْعَةِ (التحفة ٤٤)

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: 166 ﴿ حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أُنَس، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ الْحَسَن، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُثْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ،

وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

🚨 فوائد ومسائل: ①'' ذکاح متعہ''ایسے عارضی ذکاح کو کہتے ہیں جس میں مرداور عورت ایک خاص مدت تک میاں بیوی کی حیثیت ہے رہنا قبول کرتے ہیں بیدت ختم ہوتے ہی نکاح ختم ہوجا تا ہے۔اس قسم کا نکاح پہلے جائزتھا' پھرمنع کر دیا گیا۔اب بیرام ہے۔ ﴿ عصمت فروقی کا کاروبار حرام ہے اگر جداسے بظاہر'' فکاح متعہ'' کے نام سے جائز قرار دینے کی کوشش کی جائے۔ © شرعی نکاح مرداور عورت کے درمیان زندگی مجرا تحقی رہنے ، کامعامدہ ہوتا ہے۔'' نکاح حلالہ'' میں چونکہ ہمیشہ انتہے رہنا مقصود نہیں ہوتا' اس لیے بہجمی حرام ہے۔ ﴿ پالتو گدھا حرام ہے۔ای سے ملتا جلتاا یک جانور جنگل میں ہوتا ہے جیےاہل عرب''نہاروشی'' (جنگل گدھا) کہتے ہیں'وہ طال ہے۔ ہمارے یہاں اسے ٹیل گائے کہا جاتا ہے۔

١٩٦١ـ أخرجه البخاري. المغازي، باب غزوة خيبر، ح:٤٢١٦، ومسلم، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلَى يوم القيامة ، ح : ١٤٠٧ من حديث مالك به ، وهو في الموطأ : ٢/ ٥٤٢ .

ً ٩- أبواب النكاح

البن عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً، عَنْ أَبِيهِ

إِقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَشُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ

إِّالْوَدَاعِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ

نكاح متعدكي ممانعت كابيان ١٩٦٢ - حفرت ربيع بن سبره اينے والد (حفرت

١٩٦٧ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: سبرہ بن معبد جہنی خاتئ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں ِّحَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ شُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ

نے قرمایا: ہم جمة الوداع کے موقع بررسول الله علام

کے ساتھ روانہ ہوئے (رائے میں بعض) صحابہ نے کہا:

اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے مجرد رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ''عورتوں سے متعہ کرلو۔'' ہم

(واپس)نهاو"

لَّهُ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ عورتوں کے یاس گئے انھوں نے مدت کے تعین کے أُهْلِهِ النِّسَاءِ". فَأَتَيْنَاهُنَّ. فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا بغیرہم سے نکاح کرنے سے انکارکیا۔ محابہ نے نبی إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاًّ. فَلَكَوُوا 機一一切 بات كا ذكركيا توآب فرمايا:"ان ُلْلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ ہے مدت متعین کرلو۔'' چنانچہ میں اور میراایک چھازاد وَيَّنِّهُنَّ أَجَلاً». فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ (ہم دونوں) روانہ ہوئے۔اس کے پاس ایک جاور تھی لِي. مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ. وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ اورمیرے پاس بھی ایک جادرتھی۔اس کی جادرمیری أُرْدِي وَأَنَا أَشَتُ مِنْهُ. فَأَتَشَا عَلَى امْرَأَةِ، حادر سے اچھی تھی اور میں اس سے جوان تھا۔ ہم ایک ِ ْفَقَالَتْ: يُرْدٌ كَبُرْدٍ. فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عورت کے ہال بینے (اوراس سے بات کی۔)اس نے عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللهِ کہا: جا درجا در برابر ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے تکاح ﷺ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ: کرلیا۔اوراس رات اس کے ہاں تھبرا۔ صبح ہوئی تو میں إِنْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي نے دیکھا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر کعبہ کے درواز ہے اور رکن إُّ الإَسْتِمْتَاعِ. أَلاَ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى کے درمیان کھڑے ہیں' اور فرمارہے ہیں:''لوگو! میں أَيُومِ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ نے شمعیں متعہ کی اجازت دی تھی سنو! اللہ نے اسے ﴿ فَلْبُخُلِ سَبِيلَهَا . وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا ہے کلبذا جس کے ماس کوئی الییعورت ہے وہ اہے آ زاد کر دے ۔اور تم نے اٹھیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ بھی

١٩٩٧\_أخرجه مسلم، النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ لم أبيح ثم نسخ . . . الخ، ح: ٢١/١٤٠٦ عن ابن أبي شبية به مختصرًا، وله طرق عنده ولم يذكر قوله: ' في حجة الوداع'، والصواب أنه في غزوة الفتح كما في صحيح مسلم وغيره.



٥- أبواب النكاح.

نكاح متعه كي ممانعت كابيان فواكدومساكل: ١٥ مارے فاضل محقق طلقة اس مديث كى بابت لكھتے بين كريديث مح بيكن اس ميل

جة الوداع كاذكر درست نيس محيح بات يرب كرير فتح مكه كا واقعه ب جيس يحملم مين مروى ب- (صحيح مسلم النكاح باب نكاح المتعة ..... حديث: ١٥٠٦) شعدكي اجازت وقي طور برخاص حالات كي وجه ہے دی گئی تھی' اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔امام نو وی ڈھٹھ نے شرح مسلم میں اس حدیث پر رپہ عنوان لکھا ہے:'' نکاح متعد کا بیان یہ پہلے جائز تھا' گھر (اس کا جواز)منسوخ ہو گیا' گھر جائز ہوا' گھرمنسوخ ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اس کی حرمت قائم ہوگئے۔ " (صحیح مسلم النکاح ، باب نکاح المتعة ..... حدیث: ۱۴۰۵) اسنن این ماجهٔ کتاب النکاح کے پہلے باب کی احادیث (مدیث: ۱۸۴۵ ۱۸۴۹) سے بھی يمي معلوم ہوتا ہے كيونك رسول الله سُرِيخ نے فكاح كى استطاعت ندر كينے والے جوانوں كوروز وركينے كاحكم ديا۔ اگر نکاح متعہ جائز ہوتا تو نبی ٹاٹیل روزے کے بحائے نکاح متعہ کا تکم فرماتے۔

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَنِينُ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِي عَنْ أَبَانِ بْن أبي حَازم، عَنْ أبِي بَكْرِ بْن حَفْص، عَن ابْن عُمَرُ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّاب، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثاً، ثُمَّ بِاللَّهِ الْمُصِحِمِ صَحْصَ كَ بِارِ مِن معدر فَكَ

حَرَّمَهَا. وَاللهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَداً يَتَمَتَّمُ وَهُوَ اطلاعَ لِحَكَّ الرُّوه شادى شره بواتو مين التي تقرول مُحْصَنُ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ. إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةِ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَلُّهَا بَعْدُ إِذْ حَرَّمَهَا .

قراردے دیاتھا۔

۱۹۶۳-حضرت عبدالله بنعمر راتشباسے روایت ہے انھوں نے بیان کیا: جب حضرت عمر بن خطاب والثقا

خلفہ ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے خطاب فر مایا۔اس میں انھوں نے فرمایا: رسول الله مُلاَثِمُ نے جمیل تین ون

تک متعه کی احازت دی تھی' پھراسے حرام فرما دیا۔ تشم

ہے رجم کرا ووں گا۔ سوائے اس کے کہ دہ چارگواہ لے

كرآئے جواس بات كى گواہى دس كەرسول الله مُنْفِغُ

نے اس کی حرمت کا اعلان کرنے کے بعد اسے حلال

💥 فوائد ومسائل: ۞ حفرت عمر واللائے اس بات کا اٹکارٹیس فرمایا کدایک وقت متعہ جائز رہاہے بلکہ بیواضح فرمایا که رسول الله تافیم کا آخری فیصله متعد حرام ہونے کا ہے۔ ﴿ الَّر عالَم كويقين ہو جائے كد كسى مسئله عيس اس کا موقف غلط تھا تو اے رجوع کر لینا چاہیے۔ ® حضرت عمر ٹاٹٹو کے سامنے کی نے اس بات کی گواہی نہیں وی

١٩٦٣ \_ [إسناه حسن] أخرجه البزار (البحر الزخار)، ح: ١٨٣ من حديث الفريابي به ، أبوبكر بن حفص بن عمر ابن سعد بن أبي وقاص: اسمه عبدالله، وهو ثقة بالاتفاق من رجال الستة، وتلميذه حسن الحديث، وثقه الجمهور، أخطأ في حديث واحد، راجع الميزان: ١/ ٩٠ وغيره.



9- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ عالت احرام مين نكاح كرنے متعلق احكام ومساكل

کہ آخری حکم جواز کا ہے۔ گویا صحابہ کا بالاتفاق بیہ موقف تھا کہ متعد جائز نہیں۔ اس کے بعد کی ایک صحابی کا تول قابل عمل نہیں رہتا۔ ﴿ جاہلیت میں جو نکاح جائز سمجھے جاتے تھے اور اسلام میں حرام ہو گئے ان نکا حوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اب اگر کوئی فحض اس قسم کا نکاح کرتا ہے تو اے نکاح نہیں بلکہ بدکاری قرار دیا جائے گا اور اے مجم قرار دے کر حد لگائی جائے گی۔

> (المعجم ٤٥) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ (التحفة ٤٥)

1978 - حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ
خَازِم: حَدَّثَنَا أَبُوفَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
الأَصَمِّ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ
رَسُولَ الله ﷺ ثَرَّةً جَهَا وَهُوَ حَلالٌ.

قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ:
 حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ
 ينارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ [زَيْد]، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

من حديث سفيان به .

عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . عَنَا مَن النَّبِيَّ ﷺ نَكَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . احرام کی حالت بین نمین تھے۔تفصیل کے لیے دیکھیے: (إرواء الغلیل:۴۲۲ ۴۳۲ ، وقد:۱۰۲۷) علاوہ ازیں حضرت میمونہ وہٹا خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ تاہیم نے جھے سے مقام سرف بین کاح کیا تھا اور ہم دونوں

**١٩٦٤\_ أ**خرجه مسلم، النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ح: ١٤١١ عن ابن أبي شيبة به. **١٩٦٥\_ ا**خرجه البخاري، النكاح، باب نكاح المحرم، ح:٥١١٤، ومسلم، النكاح، الباب السابق، ح: ١٤١٠

طال تم\_ (صحيح مسلم النكاح · حديث: ١٣١١ و سنن أبي داود · المناسك · حديث: ١٨٣٣)

باب:۴۵-احرام کی حالت میں نکاح کرنا

۱۹۶۴- حضرت بزید بن اصم الطف سے روایت ہے الموسین اسم الموسین حضرت میموند بنت المحوسین حضرت میموند بنت حارث اللہ عظم نے بیان فر مایا کہ جب رسول اللہ عظم نے اس سے فکاح کیا تو آپ عظم حلال سے (احرام کی حالت میں نہیں ہے۔)

حضرت یزید بن اصم ططف نے فرمایا: حضرت میموند دیکھامیری بھی خالتقیس اور حضرت عبداللہ بن عباس شکھا کی بھی خالہ تھیں۔

197۵- حفرت عبداللہ بن عباس طانبی سے روایت ہے کہ نبی علیمی نے احرام کی حالت میں نکاح کیا۔

169

٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ بم مرتبه فاندان من رشتد كرن م متعلق احكام ومساكل

1971 - حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُ، عَنْ
 مَالِكِ بْنِ أَنْس، عَنْ نَافِع، عَنْ نَبِيهِ بْن

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ ﴿ سَكَتَاجٍ نَدَى دُوسِكَا لِكَاحَ كَرَسَلَنَا جِ اور نه لكاحَ وَهْبٍ، عَنْ أَبَّانِ بْنِ عُشْمَانً بْنِ عَفَّانَ، عَنْ ﴿ كَابِيغَامِ بَى وَكَسَلَنَا جِ ـُ ''

أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُحْرِمُ ا لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ».

خٹے فوائدومسائل: ﴿ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں۔ ﴿ احرام والا آ دی خود شادی کرسکتا ہے ندکی کے نکاح میں وکیل بن سکتا ہے۔ اپنی کی بیٹی بہن وغیرہ کا سرپرست بن کر اس کا نکاح بھی نہیں کرسکتا۔ ﴿ احرام کی حالت میں کسی ہے نکاح کی بات چیت بھی نہیں چلائی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کرے اور پیغام بھیج دے والے سے جواب نددیا جائے۔ ﴿ احرام حَج کا جو یا عمرے کا ایک بی حَمَم ہے۔ ﴿ احرام والی عورت کا نکاح بھی نہیا م بھیجا جائے۔ ﴿

(المعجم ٤٦) - بَابُ الْأَكْفَاءِ (التحفة ٤٦)

میں رشتہ کرنا نِ آ ۱۹۷۷- حفرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹا سے ردایت ہے' بْنُ رسول الله ٹٹٹٹے نے فرمایا:''جب تمصارے پاس ایسا عَنْ آ دی (رشتہ ما تکنے) آئے'جس کا اخلاق اور دین قسمیں مَهَ پند ہوتو اسے رشتہ دے دو۔اگرتم پول نہیں کرو گے تو و لُ زمین میں بہت زیادہ فتنہ وضاد پیدا ہوجائے گا۔''

باب:۲۲۹-جم مرتبه خاندان

۱۹۲۲- حضرت عثمان دلگ سے روایت ہے' رسول اللہ نکھنے نے فرمایا:''احرام والاخوداینا لکاح کر

ابْنُ شَابُورِ الرَّقْيُّ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ [عَبْدِ اللهِ بْنِ]
ابْنُ شَابُورِ الرَّقْيُّ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
سُلْيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخُو فُلْيْحٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ
الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ
الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ

١٩٦٦\_أخرجه مسلم، النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ح: ١٤٠٩ من حديث مالك به.

1٩٦٧\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، النكاح، باب ماجاء فيمن ترضون دينه فزوجوه، ح: ١٠٨٤ من حديث عبدالحميد به، ونقل عن البخاري بأنه لم يعد حديث عبدالحميد محفوظاً ﴿ وقال الحافظ عبدالحميد بن سليمان ضعيف (تقريب)، وخالفه الثقة الليث بن سعد فرواه عن ابن عجلان عن أبي هريرة به منقطعًا، وابن عجلان مدلس (المرتبة الثالثة عند الحافظ في طبقات المدلسين)، وعنعن، ومع ذلك صححه الحاكم: ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٩٥١ ، وتعقبه الذهبي، وله شاهد عند الترمذي من حديث أبي حاتم المزني، وحسنه، وفيه ضعيف ومجهولان، ولهما شاهد من حديث ابن عدي مخرجه.



٩- أبواب الشكاح
 يوين كودميان وتشاور مال وغيره ك تشيم سي تعلق احكام وساكل وفيره ك تشيم سي تعلق احكام وساكل وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي
 الأرْض وَفَسَادٌ عَريضٌ».

فوائد ومسائل: () رشتہ کرتے وقت اخلاق و کر دار اور دینی حالت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم مرتبہ (کفو)

ہونے کا مطلب یکی ہے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث باب ۲ میں بھی گزرچکی ہے۔ (سنن ابن ماجه معدیث:
۱۸۵۸) ﴿ اگر دین کے علاوہ خاندان اور مال وغیرہ کو پیش نظر رکھا جائے گا تو گئی ٹیک لڑکیاں بے تکا تر رہ مال جائیں گی۔ اور یہ چیز ان کے لیے فتنے اور مصیبت کا باعث ہوگی۔ علاوہ ازیں اگر دین پر خاندان مال اور جمال کو ترجے دی جائے گئے وین کے لحاظ ہے ٹیک ندہونے کی وجہ سے جھڑے پیدا ہوں گے اور یہی مال وجمال یا وی خاندان مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ ﴿ یہ یہ وایت بعض حضرات کے نزدیک حسن ہے۔ ویکھیے: (ارواء اونچا خاندان مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ ﴿ یہ یہ وایت بعض حضرات کے نزدیک حسن ہے۔ ویکھیے: (ارواء الغلیل: ۲۵۲۷-۲۵۲۹) رقم: ۱۸۲۲۸ و الصحیحة وقم: ۱۰۲۲۰

۱۹۶۸ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ: ۱۹۲۸ حَرْتَ عَالَثْهِ اللهِ بْنُ سَعِيدِ: ۱۹۲۸ حَرْتَ عَالَثُهُ اللهِ بَنُ سَعِيدِ: ۲۹۲۸ حَرْتُ عَالَثُهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ رسول الله تَلْقُلُ نَـ فَرْايا: "حَصولِ اولاد کے لیے (ایکی فیشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَائِشَةً عُورِشِ) اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ: "تَخَيَّرُوا فَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ: "تَخَيَّرُوا فِلْ اللهِ عَلَيْهُ: "تَخَيَّرُوا فِلْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ فَاءَ وَأَنْكِحُوا فِلْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ فَاءَ وَأَنْكِحُوا

إِلَيْهِمْ».

فائدہ: ہم مرتبہ مرادو بی لحاظ ہے ہم مرتبہ جیسے کہ گزشتہ حدیث سے واضح ہے۔ بدروایت بعض عفرات کے زد یک حسن ہے۔ دیکھیے: (الصحبحة وقع : ١٠٦٧)

باب: ۷۶- بیو بوں کے درمیان (وقت اور مال وغیرہ کی) تقتیم

(المعجم ٤٧) - **بَابُ** الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ (التحفة ٤٧)

١٩٢٩- حفرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے

١٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

٩٩٨-[إسناده ضعيف جدًا منكر] أخرجه الدارقطني: ٣٦ ٩٩ من حديث عبدالله بن سعيد الأشج به ♦ المحارث بن أ عمران ضعيف، رماه ابن حبان بالوضع(تقريب)، وتابعه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف، منكر الحديث، ليس بشيء، راجع اللسان وغيره، وتابعهما الضعفاء مثل أبي أمية بن يعلَّى وغيره، وذكر بعض العلماء طريقاً آخر من تاريخ عمش لابن عساكر، ولم أقف على سنده الكامل، والله أعلم.

١٩٦٩\_ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، النكاح، باب في القسم بين النساء، ح: ٢١٣٣ من حديث همام به، .وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي وغيرهم \* قنادة عنعن، وتقدم، ح: ١٧٥، وله شاهد ضعيف.



ہویوں کے درمیان وقت اور مال وغیرہ کی تشیم سے متعلق ا حکام ومسائل ٩- أبواب النكاح \_\_\_\_\_ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّام، عَنْ قَنَادَةً، عَنِ رسول الله الله الله عَلَم إلى وعورتيس بول اور وہ ایک کو دوسری برتر جمح دیے وہ قیامت کے النَّضْرِ بْنِ أَنَس، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آ دھاجم گرا ہوا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ (مفلوج) ہوگا۔'' كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقطُّ».

🚨 نوائد ومسائل: ① ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے ات صحيح قرار ديا ب تفصيل ك ليه ويكهي : (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٣٢٠/١٣، ٣٢١) وسنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد 'حديث:١٩٢٩) بنا بين فركوره روايت سندأ ضعيف بونيك باوجود قابل عمل اور قابل حجت ہے۔ ﴿ اگر کسی کی دویا زیادہ بیویاں ہوں تو ممکن ہے قلبی میلان ایک کی طرف زیادہ ہؤلیکن مرمحیت ناانصافی کا باعث نہیں بنی جاہیے۔ ۞ مباشرت کرنے میں میلان اورخواہش کےمطابق کی بیشی ہوسکتی ہے کیکن پیوبائز نہیں کہ ایک کی صنفی ضرورت سے چیٹم یوثی کر لی جائے۔اللہ کا ارشاد ہے: ﴿ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُو هَا كَا لَمُعَلَّقَةِ ﴾ (النساء:١٢٩) (ايك كي طرف يوري طرح نه جهك جاوًك دوسری کو ( درمیان میں )لنگتی ہوئی کی طرح حچیوڑ دو '' ۞ دنیا کے اٹمال کا نتیجہ قیامت میں بھی فلاہر ہوگا اور ا نہی اعمال کےمطابق جنت اورجہنم کے درجات میں بھی فرق ہوگا۔انہی کےمطابق جنت کی فعتیں اورجہنم کی سزائیں ہوں گی۔

١٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ أُقْرَعَ بَيْنَ

ے كەرسول الله تالله ، جب سفر مين تشريف لے جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعه اندازی کرتے تھے۔

۱۹۷۰ - ام المومنین حضرت عاکشه رقطا سے روایت

سنے فوائد ومسائل: 1 ہوایوں سے معاملات میں زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک مساوات کا سلوک کرنا اور انصاف قائم رکھنا جاہیے۔ ﴿جب ایک چیز کے متحق ایک سے زیادہ افراد ہوں اور وہ چیز قابل تقسیم نہ ہوتو

١٩٧٠ ـ أخرجه البخاري، الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج . . . الخ، ح: ٢٥٩٣ وغيره، ومسلم، التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، ح: ٢٧٧٠ من طرق عن الزهري به مطولاً، مختصرًا جدًا.



۹- أبواب النكاح \_\_\_\_\_\_ يويون كردميان دتت اور مال وغيره كتقيم متعلق احكام ومسائل قرعه اندازی ہے فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ ® قرعه اندازی شرعاً جائز ہے بشرطیکہ معاملہ قمار (جوئے) ہے تعلق نہ رکھتا ہو۔

١٩٤١ - حضرت عاكشه عليها سے روايت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله على الى يولون مي بارى مقرر كرتے تھے اور (اس معاملے میں) انصاف ہے كام لِيعَ مِنْ يُعرِفرماتِ مِنْ الدالله! جو يَحدير إس میں ہےاس میں' میں بیرکام کرتا ہوں۔میرااس معاملے میں مؤاخذہ نہ فرمانا جو تیرے بس میں ہے میرے بس مین نبین کیعنی دلی محبت ... ''

نے فرمایا: جب حضرت سودہ بنت زمعہ ﴿ اللّٰهُ عمر رسیدہ ہو مستنیں تو انھوں نے اینادن حضرت عائشہ جائٹا کو بخش دیا'

چنانچه رسول الله الله الله محرت سوده عام كى بارى كا دن

بھی حضرت عا کشہ جھٹا کی باری میں شار کرتے تھے۔

١٩٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلِي. قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ : أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن : يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ و ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ لَهٰذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ. فَلاَ تَلُمْنِي : فِيمَا تُمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ».

(المعجم ٤٨) - يَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لصاحبتها (التحفة ٤٨)

١٩٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، جَمِيعاً عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَبرَتْ سَوْدَةُ بنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةً. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ

ا ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْم سَوْدَةً.

🎎 فوائد ومسائل: 🛈 خاوند کا باری کے مطابق اپنی بیوی کے بال رات گزار ناعورت کاحق ہے اس لیے وہ ا بے حق سے دست بردار بھی ہو عق ہے اور ا بناحق کسی اور کو بھی دے علق ہے۔ ﴿ باری چھوڑ دیے کا مطلب

١٩٧١ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، النكاح، باب في القسم بين النساء، ح: ٢١٣٤ من حديث حماد به، وصححه الحاكم، والذهبي، وأرسله حماد بن زيد، وابن علية عن أيوب عن أبي قلابة به، ولهذا لا يضر، والطريقان محفوظان، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٣٠٥، وابن كثير.

١٩٧٢ أخرجه مسلم، الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، ح: ١٤٦٣ عن ابن أبي شيبة وغيره به.



الله على الله على المول الله المول 
١٩٧٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرِو:

١٩٧٨-حفرت عاكشه على عدوايت بأنحول

۱۹۷۳ [ [سناده صحيح] أخرجه أحمد: (٦/ ١٤٥ وغيره) عن عفان وغيره به، وأخرجه مرةً أخرى: ٦/ ١٣١، ١٣٢ عن عفان به، وقال: "شميسة" وفيه: "قالت: فبينما أنا يومًا بنصف النهار إذا أنا بظل رسول الله في مقبل" \* سمية (شميسة) وثقها ابن معين (انظر الجرح والتعديل) وروى عنها شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده.

١٩٧٤ \_ [صحيح] • عمر بن علي المقدمي ثقة وكان يدلس شديدًا (تقريب) وعنمن، ولحديثه شواهد، منها حديث رافع بن خديج، وأخرجه الحاكم: ٣٠٩،٣٠٨/٢، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وانظر تفسيرابن،

۔ تکاح کے بارے میں سفارش کرنے کا بیان

٩- أبواب النكاح.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : نَزَلَتْ لَمْذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ فِي رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا. وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً . فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا . فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ يُقِيمَ عِنْدُها وَلاَ يَقْسِمَ لَهَا .

ن نے فرمایا: به آیت مبارکه ﴿ وَالصَّلُحُ خَيْرٌ ﴾ "اور سلح بہتر ہے۔' اس محض کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کے نکاح میں ایک عورت تھی' جوطویل عرصہ اس کے ساتھ رہی اوراس ہے اس مرد کی اولا دہمی ہوئی ' پھر (جب وہ بوڑھی ہوگئی تو) مرد نے جا ہا کہاس کو چھوڑ کر تحسی دوسری عورت سے نکاح کر لے۔عورت نے اسے اس بات برراضی کرلیا کہ وہ ای کے نکاح میں رہے گی، وہ اسے باری نہ دے (اس نے کہا: میں این باری چھوڑتی ہوں طلاق نیدیں۔)

💥 فائدہ:اس مدیث ہان مسائل کی تائید ہوتی ہے جوحدیث ۱۹۷۲ کے فائدہ نمبرااور ۲ میں بیان ہوئے۔

(المعجم ٤٩) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْويجِ (التحفة ٤٩)

١٩٧٥ - حضرت ابورجم (احزاب بن اسيد) بثلثة ے روایت بے رسول الله علیم نے فرمایا: "سب سے افضل سفارش ہے ہے کہ دوافراد کے مابین نکاح کے لیے ۔ سفارش کی جائے۔"

باب:۹۹-نکاح کے بارے

میں سفارش

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ ابْنُ يَزيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ أَبِيَ رُهُمٍ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: "مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ لِيُشَفَّعَ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ».

١٩٧٦– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ البَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَثَرَ أَسَامَةُ بِعَتَبَةٍ

١٩٤٢- حفرت عائشہ اللہ سے روایت سے انھوں نے فر مایا: حضرت اسامہ (ڈاٹٹنا) کو گھر کی چوکھٹ ہے تھوكر لكى ان كے چبرے بر زخم آ كيا تو رسول الله طافيظ



<sup>₩</sup> كثير: ١/ ٥٣٢، ٥٣٢ وغيره إن شئت.

١٩٧٥\_[إسناده ضعيف] انظر ، ح: ٨٤٢ لعلته ، وفيه علة أخرى .

١٩٧٦ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ١٣٩ ، ٣٢٢ من حديث شريك به \* شريك عنعن، وتقدم، ح: ١٤٩٠ وتابعه مجالد وهو ضعيف وتقدم، ح: ١١، وفي سماع البهي عن عائشة كلام.

عورنوں ہے حسن سلوک ہے متعلق احکام ومسائل نے فرمایا: ''اس کا خون صاف کر دو۔'' مجھے اس ہے کراہت محسوں ہوئی۔ نی ٹاٹیٹر خودان کے چیرے ہے خون یو نچصنے اور صاف کرنے گئے پھر فر مایا: ''اگراسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور یہنا تا اور کیڑے یہنا تا' گھر

الْبَابِ. فَشُجَّ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةِ: «أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذْي» فَتَقَذَّرْتُهُ. فَجَعَلَ يَمَصُّ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْههِ. ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ اس کی شادی کرویتا۔'' وَكَسَوْ تُهُ حَتَّى أَنَفُقَهُ».

٥- أبواب النكاح.

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 نمورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اے دیگرشوابد کی بنا برحسن اور تیجے قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: دالمو سوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: ٨٤/٣٢)؛ والصحيحة وقم: ١٠١٩ و سنن ابن ماحه بتحقيق الدكتور بشار عواد عديث: ١٩٤٧) بنابریں ندکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ ﴿ بِحِول سے پیارمحبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ ۞ اگر بچوں کو کوئی تکلیف ہویا چوٹ لگ جائے تو آھیں ڈانٹنے کے بجائے تسلی دینا اور بہلانا چاہیے۔ ﴿ بچیوں کوزیوراورعمدہ کیڑے پہنانا جائز ہے لیکن اس کی بہت زیادہ عادت نہیں ڈائنی جا ہے تا کہ مادگی کی طرف میلان رہے' البتہ شادی بیاہ یا عید وغیرہ کے موقع پر بہتر لباس پہننے اور مناسب حد تک زیب وزینت میں کوئی حرج نہیں ۔

(المعجم ٥٠) - بَابُ حُسْن مُعَاشَرَةِ النَّسَاءِ (التحفة ٥٠)

١٩٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفِ، ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم عَنْ جَعْفَرِ بْن يَحْيَى بْن ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْن ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

باب: ۵۰-عورتوں سےحسن سلوک

ے ۱۹۷۷ - حضرت عبداللہ بن عباس ٹانٹیا سے روایت ے نبی ٹائٹا نے فرمایا ''تم میں سے بہتروہ ہے جوایے گھر والول کے لیے بہتر ہواورتم سب کی نسبت میں ایئے گھروالوں کے لیے بہتر ہوں۔''

۱۹۷۸ - حضرت عبدالله بن عمرو جانف سے روایت

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا

١٩٧٧\_[حسن] أخرجه البزار من حديث أبي عاصم به، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٣١٥، والحاكم: ١٧٣/٣، والذهبي، وضعفه البوصيري، وللحديث شواهد عندالترمذي، وابن حبان، ح: ١٣١١، ١٣١٢ وغيرهما. ١٩٧٨ [صحيح] وصححه البوصيري، والحديث السابق شاهدله.

أَبُوخَالِدِ عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ جَرْسِولَ الله تَالِّمُ نِهُ مِهْ اِيَّا ''تَمْ مِينَ جَهْرُوهُ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ ﴿ بِينَ جُوا بِيْ عُورَتُونَ كَے لِيهِ بَهْرَ بِينَ ' رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خِيارُكُمْ خِيبَارُكُمْ

لِنِسَائِهِمْ».

فوا کد دمسائل: ﴿ خاوند یوی اور بچل کر معاشرے کی بنیادی اکائی تھیل دیتے ہیں۔ زندگی گزار نے کے لیے گھر کے ان افراد کو باہمی تعاون کی ضرورت دومروں کی نبیدت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے تعلقات کی اصلاح معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ ﴿ خاوند اور یوی کے باہمی تعلقات محبت ، ہدردی ایش و تعلقات کی اصلاح معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ ﴿ خاوند اور یوی کے بہتر خود خاوند کو حاصل ہوتا ہے اس اور اخلاص پر ہنی ہونے چاہمییں۔ یوی ہے حسن سلوک کا فاکدہ سب سے پہلے خود خاوند کو حاصل ہوتا ہے اس اور اخلاص پر ہنی ہونے جہت اور احترام کا روبیرسب سے پہلے خود عودت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ ﴿ خاوند یوی کے بہتر تعلقات کے بہتر تعلقات کے بیج بھی اور بڑے ہو کر معاشرے کے لیے بھی اور خود اپنے والدین کے لیے بھی دھن گوارنیس لیے بھی اور خود اپنے والدین کے لیے بھی دھن گوارنیس تعلقات خوش گوارنیس تو بھی پر اس کا برااثر ہوتا ہے اور وہ بری عادات سکھ کر والدین کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہوتے ہیں اور معاشرے ہیں بھی فتنے فساد کا باعث بنتے ہیں۔ ﴿ کَسَ عَلَوْ کَام ہے روکنے کے لیے مناسب حد تک کُن کرنا حدن سلوک کے منافی نہیں۔

سَابَقَنِي النَّبِيُّ عَلِيْةً فَسَبَقْتُهُ.

فوائد ومسائل: ﴿ حفرت عائشہ ﷺ کو جب رسول الله نظفہ کی خدمت کاشرف حاصل ہوا وہ کم س تھیں۔ رسول الله نظفہ ان کی کم سنی کا خیال کرتے ہوئے ان کو دل گئی کے مواقع فراہم کرتے تھے۔ ﴿ بَجول اور بَجیوں کو جائز تفریح کے مناسب مواقع مہیا کرنے چاہیں ۔ ﴿ گھریلی جروقت جَدِی طاری کیے رکھنا درست نہیں۔ بیوی بجوں سے مناسب مزاح اور ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کسی کی بزرگ کے منافی نہیں۔ ﴿ بیسفر کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ ظاہر نے صحابہ کرام ڈوکھ سے فرمایا: ''تم لوگ آ کے نکل جاؤ۔'' بعد میں ام الموشین شاہ کیے ہے۔ ساتھ دوڑ لگائی۔ اس وقت وہ آ گے نکل گئیں۔ کی سال بعد کھرا کیے سفر میں ایسا ہی ہوا تو ام الموشین عاہ یکھے رہ

ً 1944\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ٣٩ عن سفيان به مطولاً ، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٣١٠، وللحديث طرق كثيرة عند أبي داود، ح: ٧٥٧٨ وغيره.



٩- أبواب النكاح

السبق من المنظر في فرمايا: " يريمل ووركا بدلدار كيار" ويلصيه: (سنن أبي داود الحهاد اباب في السبق

على الرجل' حديث:٢٥٧٨)

١٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُوبَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلِ: حَدَّثَنَا

مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ مُبَارِكُ بُنُ ذَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُوَ عَرُوسٌ بِصَفِيّةَ بِئْتِ حُسَيِّ، جِئْنَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَخَيْنَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَنْكُرْتُ وَتَنَقَّبْتُ

فَذَهَبْتُ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَيْنِي فَعَرَفَنِي. قَالَتْ: فَالْتَفَتَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ. فَأَذْرَكَنِي فَاحْتَضَنَنِي. فَقَالَ:

«كَيْفَ رَأَيْتِ؟» قَالَتْ، قُلْتُ: أَرْسِلْ،
 يَهُودِيَّةٌ وَسْطَ يَهُودِيَّاتٍ.

الزَّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا عَلِمْتُ حَتَّى ۗ ٱلْكِمُلُ دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنِ، وَهِيَ كَهَانَا غَضْلِى. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَسُبُكَ سَامِحُ أَ إِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْرِ ذُرَيْعَتَيْهَا. ثُمَّ مُولَّ -

۱۹۸۱- حضرت عروہ بن زبیر رطان سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ رکھنا نے فرمایا: مجھے پیتہ بھی نہ چلاتی کہ زینب عالم اللہ بغیر اجازت ہی میرے تجرے میں آگئیں وہ (اس وقت) بہت غصے میں تھیں ۔ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب ابو بکر کی بڑی آپ کے سامنے نضے نضے نضے باز وہلاتی ہے تو کیا آپ کو بڑی بات کافی موتی ہوئیں (اور غصے کا موتی ہوئیں (اور غصے کا

• ١٩٨٠ ـ [إسناده ضعيف] انظر ، ح: ١١٦ لعلنه ، وفيه علتان أخريان .

١٩٨١ \_ [حسن] أخرجه أحمد: ٩٣/٦ عن ابن أبي شيبة به، وصححه البوصيري على شرط مسلم، وهو في السنن الكبرى، ح: ٨٩١ ـ ٨٩١ من حديث زكرياً به، وهو مدلس (المرتبة الثانية)، ولم أجد تصريح سماعه، وله شاهد عند مسلم، ح: ٢٤٤٢.



ه- أبواب النكاح معلق احكم وسائل اظهار كرف كيس عن سلوك معلق احكام وسائل النكاح معلق احكام وسائل النبَيْ عَلَيَّ . فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا . حَتَّى قَالَ اظهار كرف كيس) من في من كيم ليا - (اوران كي النبَيْ : «دُونَكِ، فَانْتَصِرِي» فَأَقْبَلْتُ بإتول كاكوني جواب ندديا كرميس في تالله كونا كوارنه عَلَيْهَا ، حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَسَ ريقُهَا فِي مُرَّرد - ) حَتَى كه في تَلَيْهُا في أَرْمايا: "تم مجى باله

عليها، حتى رايتها وقد بيس رِيعها فِي فِيهَا، مَا تُرُدُّ عَلَيَّ شَيْئاً. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يِّتَهَلَّلُ وَجْهُهُ.

ہا ہوں 6 ہوں بواب ند دیا کہ بین ہیں ہیں ہوا ہوارے گزرے۔) حتی کہ نبی ٹاٹٹا نے فرمایا: ''تم بھی بدلہ لے لو۔'' میں ان کی طرف پلٹی ( اورخوب جواب دیا) حتی کہ میں نے دیکھا کہ ان کے منہ میں لعاب خٹک ہوگیا ہیں نے دیکھا کہ نبی ٹاٹٹا کا چرہ مہارک چیک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی ٹاٹٹا کا چرہ مہارک چیک رہا تھا۔

فوائد ومسائل: ﴿ ام المونين حضرت زينب بنت جحش عينها رسول الله نائينها كي بجويهى زادتهي - ان كي والده كا نامه اميه بنت عبدالمطلب تفار تهذيب المتهذيب الزحافظ ابن حجرا ترجمة زينب بنت جحش الله تعالى في بحريه وزينب بنت جحش عنها كا نكاح وى ك ذريع سے كرديا تعادونيا مي الله تعالى في بي بنت بحش عنها كا نكاح وى ك ذريع سے كرديا تعادونيا مي ايجاب و قبول كي ضرورت نهيل پركي - (ديكھيے سورة احزاب آيت: ٢٠٠) ﴿ حفرت زينب بنينا كا حفرت عاكش منها سي غصى كا اظهاران فطرى جذبات كي بنا پرتها جوايك سوكن كودوسرى سے ہو كتي بيل اى ليے انھول في حضرت عاكش منها كا حضرت عاكش منها كو جواب دينے كي عائش منها كو جواب دينے كي احضرت عاكش منها كو خواب دينے كي اجازت دينا انعان كي بنا پرتها اس ليے حضرت عاكش منها كو حضرت ذينب منها كو خواب دينے كي اجازت دينا انعان كي بنا پرتها اس ليے حضرت عاكش منها كے حضرت زينب منها كو خاموش كرا ديا تو بي تنهيم كو خواب دين خوشي ہوئى۔ ﴿ عورتوں كي معمولي با توں اور چھوٹے موٹے بحکر وں كونظر انداز كردينا چاہيے يا مناسب انداز سے مطمئن كردينا جاہے ۔

19۸۷ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرِو: خَدُّثَنَا عُمْرِ فَنْ عَمْرِو: خَدُّثَنَا عُمْرُ بْنُ حَبِيبِ الْقَاضِي. قَالَ: خَدُّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ وَأَنَا عِنْدَ وَسُولِ اللهِ يَشِيعُ. فَكَانَ يُسَرِّبُ إِلَيَ وَأَنَا عِنْدَ وَسُولِ اللهِ يَشِيعُ. فَكَانَ يُسَرِّبُ إِلَي وَسُولِ اللهِ يَشِيعُ.

🔬 فوائدومسائل: ﴿ لِأَكِيونِ كَالْرُيونِ كِساتِهِ كَلِينَا جائز ہے۔ ﴿ بِحِولَ كُوجائزَ كَمِيلَ كَفِيكَ كاموقع دينا چاہے۔

. **١٩٨٣\_** أخرجه البخاري، الأدب، باب الانبساط إلى الناس، ح: ١٦٣٠، ومسلم، فضائل الصحابة، باب في فلمائل عائشة أم المتومنين رضي الله عنها، ح: ٢٤٤٠ من حديث هشام به \* عمر بن حبيب تابعه غير واحد.



عورتوں ہے حسن سلوک ہے متعلق احکام ومسائل ٩- أبواب النكاح\_\_

باب:۵۱-عورتوں کو مارنا

(المعجم ٥١) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ (التحفة ٥١)

١٩٨٣-حضرت عبدالله بن زمعه الأفاس روايت ب أنحول نے كہا: نبي عَلَيْكُم نے خطبہ ديا۔ (مخلف مسائل بیان فرمائے) پھرعورتوں کا ذکر فرمایا تو ان کے بارے میں لوگوں کونصیحت کی' پھر فرمایا:'' آومی کب تک فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ. ثُمَّ قَالَ: "إلامَ مَا يَجْلِدُ ايْعُورت كولوندى كاطرح بيتار جاكا؟ شايدون ك

١٩٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ. ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ. أَحَدُكُمُ امْرَأَتُهُ جَلْدَ الأَمَةِ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ ٱخْرِيْنِ وَاسْ كَسَاتُه لَيْعُ:

يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ».

🗯 فوائد دمسائل: 🗈 عورتوں كفلطى پر تنبيدكرنا ضرورى بے كيكن بيصرف زبانى مونى جا بيے۔اگركوكى عورت زبادہ ہی بے بروا اور گتاخ ہوتو اس سے ناراض ہو جائے' پر برا کانی ہے۔جسمانی سزاصرف اس وقت جائز ہے جب اس کے مواحیارہ نہ رہے۔ ﴿ ' 'لونڈی کی طرح پیٹنے'' کا پیمطلب نہیں کہ لونڈی کو بے تحاشا مارنا جائز ے۔مطلب بدے کہ جس طرح لوگ لونڈیوں کو مارتے ہیں آپ کوانی بیویوں سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿ مرداورعورت ایک دوسرے کے لیے لازم وطزوم ہیں۔ان کا ساتھ زندگی بحرکا ساتھ ہے۔اس چیز كوپيش نظرر كھتے ہوئے ورتوں يرنا جائز بختى نہيں كرنى جاہيے۔

بيَدِهِ شَيْئًا .

١٩٨٤ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَبْبَةَ : ٩٨٥ - حفرت عاكشه يَتْقات روايت عُ انْفول حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ فِرْمايا: رسول الله وَالله عَلَيْ ف ناسيخ كى لوفرى غلام كو أبيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ ارانِ بِمِي كَى بِيوى كوارا (بلكه) آپ الله الناف الناف الله عَلَيْ خَادِماً لَهُ، وَلاَ المُرَأَةُ، وَلاَ ضَرَبَ الته عَلَى يَرَكُونِيل الاس

١٩٨٣\_ أخرجه البخاري، التفسير، سورة " والشمس وضلحها " ، ح : ٤٩٤٢، ٥٢٠٤ وغيرهما من حديث هشام به، ومسلم، الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، ح: ٢٨٥٥ عن ابن أبي

1904\_أخرجه مسلم، الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله . . . الخ، ح ٢٣٢٨ عن ابن أبي شيبة به مختصرًا.



عورتوں ہے حسن سلوک ہے متعلق احکام ومسائل ٩- أبواب النكاح. 🚨 فواکد ومسائل: 🛈 رحت وشفقت قابل تعریف صفت ہے۔ 🕆 جہاں تک ممکن ہو بیوی بچوں اورنو کروں کو جسمانی سزا دینے سے اجتناب کرنا جاہیے۔ ﴿ غصے مِن آ کر جانوروں کو مارپیٹ کرنے سے بھی پر ہیز

١٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: ١٩٨٥-حضرت اياس بن عبدالله بن ابوذ باب دالله ہے روایت ہے نبی ناٹی نے فرمایا: 'اللہ کی بندیوں کو أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ہرگز نہ مارو۔" (چند دن بعد) حضرت عمر اللفظ نے نبی [عُبَيْدِ] اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ، عَنْ إِيَاس مَثِينًا كَيْ خَدِمت مِين حاضر ہوكر عرض كيا: الله كے رسول! ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عورتیں اپنے خاوندوں کے سامنے جراُت وکھانے گلی عَلِيْهُ: «لاَ تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى ہیں (اور گنتاخ ہوگئی ہیں۔) نبی ناٹیٹا نے انھیں مارنے النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ قَدْ ذَيْرَ کی اجازت دے دی۔ چٹانچہ آھیں ماریزی ۔ تب بہت النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَأُمُرْ بِضَرْبِهِنَّ. سى عورتوں نے آل محمد ظَلْقُطُ (ازواج مطہرات تَعَلَّقُا) فَضُرِبْنَ. فَطَافَ بآلِ مُحَمَّدِ ﷺ طَائِفُ کے ہاں چکر لگائے (اورامہات المونین ٹوٹیٹا سے اپنے نِسَاءٍ كَثِيرٍ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «لَقَدْ طَافَ خاوندوں کی شکایتیں کیں۔)صبح کورسول اللہ مُلَاثِمُ نے اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً. كُلُّ امْرَأَة فرمایا: "آج رات آل محمد (منافظ) کے بال سترعورتیں تَشْتَكِي زَوْجَهَا. فَلاَ تَجدُونَ أُوْلَئِكَ آئیں۔ ہرعورت اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی۔تم خِيَارَكُمْ». ديكھو!ايسےلوگان چھنہيں ہں۔''

🚨 🏝 فوائد ومسائل: 🛈 ماریبیٹ میں اعتدال ضروری ہے۔صرف اس حد تک بخنی ہونی جاہیے کہ مرد کا رعب عورت برقائم رہے۔ ﴿ مظلوم طَالم كى شكايت الي شخص برسكات بجوظالم وظلم سے روكنے كى طاقت ركھتا ہے۔ 🗨 عورت کسی معمولی کام کی غرض سے تعوزے وقت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر دوسرے کے گھر جا

١٩٨٧- حضرت اشعث بن قيس النفل سے روايت ١٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، وَالْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ الطَّحَّانُ. قَالاً: حَدَّثَنَا ے انھوں نے فرمایا: میں ایک رات حضرت عمر دانٹلا کے

١٩٨٨\_[صحيح] أخرجه أبوداود، النكاح، باب في ضرب النساء، ح:٢١٤٦ من حديث سفيان به، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، والعسقلاني.

١٩٨٢\_[حـمن] أخرجه أبوداود، النكاح، باب في ضرب النساء، ح: ٢١٤٧ من حديث أبي عوانة به \* وصححه الحاكم: ٤/ ١٧٥، ووافقه الذهبي.



.... مصنوی بالون اورجسم میں رنگ وغیرہ بھرنے سے متعلق احکام ومسائل بال مبمان ربا\_ آوهی رات ہوئی تو وہ اٹھ کرا بیعورت کو مارنے گئے میں نے چے بچاؤ کرادیا۔ جب وہ اپنے بستر ير مُن تو مجھ نے فرمایا: اے اشعت ! میری ایک بات یاد ر کھنا۔ میں نے وہ بات رسول اللہ عُقْمَ سے تی ہے۔ (آب نے فرمایا:)"مرد سے نہیں یو چھنا جاہے کہ اس نے اپنی عورت کو کیوں مارا۔اور وتر پڑھے بغیرمت سویا کریے''اور تیسری مات مجھے مادنہیں رہی۔

**9- أبوابالنكاح..** يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ [الْمُسْلِيِّ]، عَن الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً . فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا. فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي: يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئاً سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيّ: «لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ. وَلاَ تَنَمُ إِلَّا عَلَى وِتْرِ ﴾ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً بإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.

حضرت ابوعوانہ دشاشہ نے ایک دوسری سند ہے بھی ندکوره بالا را وابیت کی ما نند بیان کیا۔

باب:۵۲-مصنوعی بال لگانے والی اور بدن گودنے والی ١٩٨٨- حفرت عبدالله بن عمر اللهاني نظيما ے روایت بیان کی کہ آپ اٹھا نے بالول میں ووسرے بال ملانے والی اور بال ملوانے والی اور گودنے والى اورگدوانے والى پرلعنت فريائى ہے۔'' (المعجم ٥٢) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ (التحفة ٥٢)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ:

١٩٨٧ - حَلَّاثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 عورت کے لیے ستحسن ہے کہ اپنے خاوند کی خوثی کے لیے زیب وزینت کر لے کین جائز اور ناحائز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ﴿عورت کے بال کم ہوں تو بیہ جائز نہیں کہ بال زیادہ ظاہر کرنے کے

١٩٨٧ ـ أخرجه مسلم، اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . . . الخ، ح: ٢١٣٤ من حديث ابن نمير وغيره به، أخرجه البخاري، ح: ٥٩٤٧، ومسلم وغيرهما من طريق يحيى القطان عن عبيدالله به .

## www.sirat-e-mustaqeem.com

۹- أبواب النكاح معنوى بالون اورجم من رنگ وغيره بحرف سيمتعلق احكام وسائل

لیے اپنے بالوں میں دوسرے بال ملائے۔ سردوں کو بھی سرکا تنج چھپانے کے لیے وگ لگانے سے ابھتناب کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے سر پرٹو پی یا پگڑی وغیرہ استعال کرنی جاہیے۔ ﴿ جس طرح عورت کے لیے جائز بہیں کہ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملائے اس طرح یہ بھی جائز جمیں کہ کی دوسری عورت کا عیب چھپانے کے لیے اس کے بالوں میں دوسرے بال ملائے۔ ﴿ آرائش کا پیشا افتیا رکرنے والے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ ایسے کا موں سے پر بیز کریں جو شرعاً ممنوع ہیں مثلاً: مردکی کی ڈاڑھی نہ مونڈ ہے۔ عورت دوسری عورت کا میک اپ کرنے میں ممنوع کا موں سے اجتناب کرتے ہوئے صرف جائز کا موں پر اکتفا کرے۔ ورت کا میک اپ کرنے میں مردوں ہے۔ جس کی وجہ سے جسم پر فرق نشان بنا کراس میں کوئی رنگ دار چیز بھرنا ہے۔ جس کی وجہ سے جسم پر وہ نشان پختہ ہو جاتا ہے اور مُتانہیں۔ عرب میں عورتوں میں یہ روائ تھا۔ یہ کام کرنا اور کروانا بھی شرعاً ممنوع ہے۔

19۸۸ - حضرت اسماء وبالله الصوروايت بئ انصول نے فرمایا: ایک عورت نبی نوایش کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: میری بٹی دلصن ہے۔ (اس کی شادی قریب ہے۔) اسے چیک نکل آئی ہے اور بال جمڑ گئے ہیں تو کیا میں اس کے بالوں میں دوسرے بال ملا دوں؟ رسول اللہ خالفی نے فرمایا: ''اللہ نے لعنت کی ہے بال ملانے والی اور ملوانے والی ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ ' میری بیٹی دلعن ہے۔' اس کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ وہ دلعن بنے والی ہے اور عنقریب اس کی شادی ہوئی ہے اور خطرہ ہے عنقریب اس کی شادی ہوئی ہے اور خطرہ ہے کہ فاوند کا ول اس سے بیزار ہوجائے۔ ﴿ رسول اللّٰه طَافِحْ اِسے اس عذر کے باوجود بال ملانے کی اجازت ندری ٔ حالا نکہ خاوند کو فوش کرنے کے لیے زیب وزینت شرعاً مطلوب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میر ممانعت کراہت کی نہیں بلکہ بیٹل حرام ہے۔ لعنت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ صرف کروہ کام پر لعنت نہیں کی جاتی۔

کراہت کی نہیں بلکہ بیٹل حرام ہے۔ لعنت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ صرف کروہ کام پر لعنت نہیں کی جاتی۔

کی جاتی۔



**١٩٨٨ ـ أ**خرجه البخاري، اللباس، باب وصل الشعر، ح:٩٣٦، ٩٤١، ٥٩٤٠ من حديث هشام به، ومسلم، اللباس والزينة، الباب السابق، ح:٢١٢٢ عن ابن أبي شبية وغيره.

٩- أبواب النكاح \_\_\_\_ مصنوعى بالون اورجهم ميس رنگ وغيره جرن سي متعلق احكام وساكل

-- ١٩٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُوعُمَرَ حَفْصُ بْنُ

عَمْرو، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمَّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ،

الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللهِ. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ. فَجَاءَتْ إِلَهُ. فَقَالَتْ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ كَيْتَ

وَكَيْتَ. قَالَ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ. وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟

قَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهِ. وَمَا وَجَدْتُهُ. قَالَ: إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ.

أَمَا قَرَأْتِ: ﴿ وَمَا ٓ ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُــُدُوهُ وَمَا نَهَذَكُمْ عَنْهُ مَاْنَهُواْ﴾ [الحنر: ١٧] قَالَتْ:

وَقُ مُهُمُمُ عَنْدُ فَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهْى

عَنْهُ. قَالَتْ: فَإِنِّي لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي. فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ

فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا. قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ

صُمْ مُرْ مِنْ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ

مَا جَامَعَتْنَا .

١٩٨٩ - حضرت عبدالله بن مسعود اللط سے روایت ے انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول مُلَاثِيْن نے گودنے واليوں ير محدوانے واليوں ير بال نوچنے واليوں ير حسن کے لیے دانوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والیوں یراوراللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والیوں برلعنت فرمائی ہے۔ قبیلہ بنواسد کی ایک خاتون جن کا نام ام لیقوب تھا' کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں فدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا: مجھے معلوم ہوا ہے كرآب نے بيربيات فرمائي ہے۔ انھوں نے كہا: ميں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے رسول طافیظ نے لعنت فر مائی ہے اور یہ بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔اس نے کہا: میں نے تو شروع سے آخرتک سارا قرآن بڑھا ہوا ہے۔ مجھے تو (اس میں) یہ سئلہ نہیں ملا۔ انھوں نے فرمایا: اگر تو نے ( قرآن) بڑھا ہوتا تو تھے (بدمسئلہ)مل جاتا۔ کیا تونے پیٹیں پڑھا: ﴿وَمَآ أَثْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنَّهُ فَانْتَهُوا ﴾ ''رسول شمصیں جو تبجھ دیں وہ لے لوادر جس ہے منع کریں اس ہے رک حاؤ۔' اس نے کہا: جی ہاں۔( یہتو ير ها ہے۔) فرمايا: تو رسول الله سُلط نے ان كاموں ہے منع فرمایا ہے۔اس نے کہا: میرا خیال ہے کہ آپ کے گھروالے یہ کام کرتے ہیں۔انھوں نے فرمایا: جاؤ' جا کر دیکھ لو۔ اس نے جا کر دیکھا تو اسے کوئی الیمی مات نظرنہ آئی جووہ دیکھنا جاہتی تھی۔اس نے (واپس آ کر)





٩- أبواب النكاح معتى متعلق احكام ومسأئل

کہا: جھے تو کوئی بات نظر نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ لیٹنے نے فرمایا: اگر وہ بات ای طرح ہوتی جس طرح تو کہتی تھی تو دہ (بیوی) ہمارے ساتھ ندر ہتی۔

انھیں اکھاڑ نا اور تھریڈیگ و فیرہ شرعاً منع ہے۔ ہاں یہ ہوسکا ہے کہ ان کارنگ اس طرح کا کر لیا جائے کہ نمایاں افھیں اکھاڑ نا اور تھریڈیگ و فیرہ شرعاً منع ہے۔ ہاں یہ ہوسکا ہے کہ ان کارنگ اس طرح کا کر لیا جائے کہ نمایاں کو محدوں نہ ہوں۔ جیں وہ انھیں درمیان ہے مونڈ کر فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں یا عورتیں ابرہ باریک کرنے کے لیے انھیں (او پر یا نیچ ہے) مونڈ دیتی ہیں۔ یہ سب منع ہے بیدا کر لیتے ہیں یا عورتیں ابرہ باریک کرنے کے لیے انھیں (او پر یا نیچ ہے) مونڈ دیتی ہیں۔ یہ سب منع ہے موئے نہ ہوں ۔ اس متصد کے لیے عورتیں دانتوں کو درمیان ہے رگو کر فاصلہ پیدا کر لیتی تھیں کہ کہ ان جائز اورای منوع کا معروں کا خط ہوانا ایعنی رضاروں پر ہے مونڈ دینا بھی ای قسم کا مل ہے کوئکہ پوری ڈاوھی نہیں ۔ ﴿ کوئلہ پوری ڈاوھی کوئلہ پوری ڈاوھی ہے کوئلہ اس کی فلطی دوسروں کو خارجی کر ایس کی خاص طور پر خیال رکھنا چا ہے کوئکہ اس کی فلطی دوسروں کے ایس کوئلہ ہوں کو ڈاوھی ہے جو اور بی کوئلہ اور کر ہوں کہ کوئلہ ہوں کو ڈاوھی ہے جو مدیث محدثین کے اصول کے مطابق صبحے ہواس چل کرنا اس طرح ضروری ہے جس طرح قرآن مجید پڑمل ضروری ہے۔ کی اس کی فلا نہ ہوں کہ کا ہوں کی فلان کی خان درزی پر وہ بیوی کو طلات بھی دے کا سے کہ کوئی نوٹ ہے تھے۔ کی نظر میں ادکام شریعت کی اس کی خان نہ آئے گاس کی بات مانے کی بجائے اس سے کی نظر میں ادکام شریعت کی کہ ان کی ظاف درزی پر وہ بیوی کو طلات بھی دیائے اس سے الگ ہوجانا بہتر ہے۔

باب:۵۳-رخفتی کب متحب ہے

۱۹۹۰- حفرت عائشہ بھاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی ناتھ نے مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا ' اور شوال ہی میں مجھے (تھتی کراکے) اینے گھر لائے (المعجم ٥٣) - بَابُ مَنْى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بالنِّسَاءِ (التحفة ٥٣)

١٩٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ. ح: وَحَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ
 أَبُوبِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَخْيَـى بْنُ

•199-أخرجه مسلم، النكاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه، ح: ١٤٢٣ عن ابن أبي شيبة وغيره به.

185

پھر نبی ٹائٹی کی کون می زوجہ محترمہ کو مجھ سے زیادہ نبی ٹائٹی کی قربت حاصل تھی؟ (حضرت عروہ نے فرمایا:) حضرت عائشہ ڈٹھا اپنے کنے کی عورتوں کی زھتی شوال میں کرنا پہند کرتی تھیں۔

سَعِيدِ، جَمِيعاً عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ پُرْبِي اللهُ كَوْنَ مِنْ اللهُ اللهِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اللهُ كَارَت عاصَلَ مَّ عُرْوَةً، عَنْ اللهُ كَارَت عاصَلَ مَّ عُرُوةً، عَنْ اللهُ كَارَت عاصَل مَّ عُرُوةً، عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ بْنِ عُرُوةً، عَنْ اللهِ مَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَا عَا عَلَا عَل

ﷺ فوائد ومسائل: ① جاہلیت میں شوال کا مہینہ نامبارک سمجھا جاتا تھا' اس لیے لوگ اس میں شادی ہیاہ سے
اجتناب کرتے تھے۔ حضرت عائفہ ﷺ نے اپنی مثال دے کراس غلط خیال کی تر دیوفر مائی۔ ④ کسی خاص دن
مہینے یا عدد کو شخوس مجھنا جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ ماہ محرم کؤیا صفر کے پہلے تیرہ دنوں کؤیا تیرہ کے عدد کو
نامبارک سمجھ کراس میں کوئی نیا کام شروع کرنا پہندئییں کرتے۔ ایسے تو ہمات کی تر دیو ضروری ہے' قول سے
ہو مائمل ہے۔

186

فِي شُوَّالٍ.

<sup>- 1991</sup>\_[إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير : ٣/ ٢٩٥، ٢٩٤ من طريق ابن أبي شبية به، وانظر، ح: ١٢٠٩ لعلته .

۹- ابواب النكاح - حق مهركي اوائيك سيقل يوي عظوت كرنے نيز مبارك اور منحوس چزول كابيان ''عبدالملک کے والد ابو بکر بن عبدالرحن بن جارث بن ہشام مخز ومی ہیں۔'' زہیر شاویش ( کتاب کے ناشر ) ن ماشيه من الله عن أشكل على ما كتبه أستاذنا ناصر الدين راه من أن عبدالرحمٰن ابن الحارث له كنيتان: أبو عبدالملك و أبو بكر] "علامه ناصرالدين كي تحرير كرده به بات ميرم سجه میں نہیں آئی کہ عبدالرحمٰن بن حارث کی دو کنیتیں ہیں:ابوعبدالملک اورابوبکر۔'' پھرشاویش صاحب نے تفصیل سے بحث كركے يونتيجونكالاب: "شايديهال سبقت قلم موكى بروالله أعلم.

میرے خیال میں یہاں زہیرشاویش کوعلامہ ناصرالدین البانی کا کلام سجھنے میں غلطی لگی ہے۔البانی ڈھٹے نے یہ بین فرمایا کہ عبدالرحمٰن کی دوکنتیں ہیں جن میں ہے ایک ابوعبدالملک ہے۔ بلکہ بیدواضح فرمایا ہے کہ سند میں "عبدالملك بن الحارث بن بشامعن ابيا"ك الفاظ بين ان سي منهي عصنا جايي كدعبدالملك كوالد حضرت حارث بن ہشام ہیں جن ہے وہ روایت کررہے ہیں بلکہ عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرطن بن الحارث بن ہشام ہے۔ اور وہ اینے والد'' ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام'' سے روایت کرتے ہیں نہ کہ حضرت حارث بن ہشام دائلۂ ہے اور یہ ابو بکر بن عبدالرحن صحافی نہیں بلکہ تابعی ہیں جوحضرت امسلمہ عظمہ کے

نكاح كيموقع يرموجودنيس موسكة السليج بيحديث مرسل ب-والله أعلم.

(المعجم ٥٤) - بَابُ الرَّجُل يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ , أَنْ يُعْطِيهَا شَيْئًا (التحفة ٥٤) ١٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيل: حَدَّثَنَا شَريكٌ،

عَنْ مَنْصُورِ أَظُنُّهُ عَنْ طَلَّحَةً، عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ

تُدْخِلَ عَلَى رَجُلِ امْرَأْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا

(اَلمعجم ٥٥) - **بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ** وَالشُّؤْمُ (التحفة ٥٥)

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار:

باب:۵۴-کوئی چیز (حق مهروغیره) دینے سے پہلے بیوی سےخلوت

1997- حضرت عائشہ رہا ہے روایت ہے کہ رسول الله تلافظ نے انھیں تھم دیا کہ خاوند کے پاس اس کی بیوی کوجھیج د س' حالانکہاس نے ابھی اے کوئی چز نہیں دی تھی۔

باب:۵۵-کون می چزمبارک یا منحوس ہوتی ہے؟

١٩٩٣-حضرت مخمر بن معاديه الثلاث روايت ہے'

١٩٩٧\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، ح:٢١٢٨ من حديث شريك به ﴿ شريك عنعن، وتقدم، ح: ١٤٩، وخيثمة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.

١٩٩٣\_[حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٠/ ٣٣٧، ٣٣٧، ح: ٧٩٦ من حديث هشام به (وسقط يحيي بن جابر ◄



## www.sirat-e-mustageem.com

--- مبارك اورمنحوس چنز ول كابيان تین چیزوں میں ہوتی ہے:عورت میں گھوڑے میں اور مكان ميسـ''

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش: حَدَّثَنِي الْعُول فِي كَها: مِن فِي رسول الله طَالِمُ سِي اله آب سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْم [الكِنَانِيُ]، عَنْ يَحْيَى فرمار بع في: "فوست كَيْمَيْس اور بركت بعض اوقات ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ تَحَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَّةً، عَنْ عَمُّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ شُؤْمَ. وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَس وَالدَّارِ».

٩- أيواب النكاح

🚨 فوائد ومسائل: ① نموست کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں پینصور کرلیا جائے کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکا انقصان ہی نقصان کا خطرہ ہے۔ بدایک غلط تصور ہے۔ بعض لوگ کہدریتے ہیں جب سے اس عورت سے شادی کی ہے کاروبار میں نقصان ہی ہور ہاہے یا جب سے اس گھر میں رہائش اختیار کی ہے کوئی نہ کوئی بیار ہی رہتا ہے۔بعض دفعہ ایسی چیز یافخض کونقصان یا تکلیف کا سبب سمجھ لیا جاتا ہے جس کا اس میں کوئی و رئانہیں۔ ریتو ہات اسلای تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ﴿ الله تعالیٰ کی شخص یا چیز میں انسان کے لیے فوائدر کھ د نے تو یہ برکت اور اللہ کی رحمت ہے۔ ﴿ نحوست یا برکت سے مرادکسی چیز یا مخص سے حاصل ہونے والی تکلیف یا راحت بھی ہوسکتی ہے' مثلاً :عورت اگر نیک سیرت' اطاعت گز ار اورتمیز دالی ہوتو ہیرحت اور برکت ہے۔ اگر بدزیان' نافرمان اور بدسلقہ ہوتو نموست ہے۔ ای طرح گھوڑ ااگر تندرست' تیز رفتار اور مالک کا تکم ماننے والا ہوتو یہ بابرکت ہے۔اگراڑیل اورضدی ہوتو مصیبت ہے۔گھر کشادہ ہو مسائے ا بیچے ہوں تو بابرکت ہے ورنہ تکلیف کا باعث ہے۔اس انداز سے راحت یامشکل کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے کیں ان تین چیزوں سے چونکہ زیادہ کام پڑتا ہے کلبذاان کی خوبی اور خامی انسان کی راحت اور پریشانی کا زیادہ سبب بنتی ہے۔

مہ 199-حضرت مہل بن سعد چاہیا ہے روایت ہے رسول الله مَالِيَّةِ نِے تحوست کے بارے میں فرمایا: ''اگر ہوتو گھوڑ نے عورت ما گھر میں ہوتی ہے۔''

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَم بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا مَالِكُ أُبنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ ابْن سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ

◄ من سنده) إلا أنه قال: "مخمر بن حيدة"، وللحديث شواهد كثيرة.



<sup>1998</sup>\_أخرجه البخاري، النكاح، باب ما يتقي من شؤم المرأة . . . الخ، ح:٥٠٩٥، ومسلم، السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم، ح: ٢٢٢٦ من حديث مالك به.

### www.sirat-e-mustageem.com

٩- أبواب النكاح

كَانَ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ».

يَعْنِي الشُّؤْمَ.

199۵- حضرت عبدالله بن عمر وانتها سے روایت ب رسول الله تلکی نے فرمایا: ''خوست تمن چیزوں میں ہے: گھوڑے میں عورت میں اور مکان میں ۔'' 1990 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، وَأَبُوسَلَمَةَ: حَدَّنَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَلْدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَعَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: «الشَّوْمُ فِي ثَلاَثِ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ، زَيْنَبَ حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هُؤُلاَءِ

الثَّلاَثَةَ. وَتَزيدُ مَعَهُنَّ، السَّيْفَ.

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رہائی بیتمن چزیں شار کر کئان کے ساتھ (چوتھی چیز) تلوار کا بھی ذکر کرتی تھیں۔

فاکدہ: ندکورہ روایت کا آخری حصہ جس میں تلوار کا ذکر ہے کی صحت اورضعف کی بابت علائے محققین میں اختلاف ہے۔ شخخ البانی وطنے اسے شافقرار دیتے ہیں اور مزید کلصے ہیں کداس کلڑے کے علاوہ روایت محفوظ ہے جبکدام بوصری وطنے نے سیف بعنی تلوار کے اضافے کو زوا کدابن باجبہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی بابت کلما ہے کہ اس کی سندسجے ہے اور امام سلم کی شرائط پر ہے نیز انھوں نے بیجی تکلما ہے کہ بیاضا فرصرف سنن ابن باجبہ تک میں ہے اور اس کی اصل صحیحین میں ہے جن میں بیاضافہ نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ویکھے:

(الموسوعة الحدیثية مسند الإمام أحمد: ۱۳۲۸ و ضعیف سنن ابن ماحه وقم: ۳۳۳ و سنن ابن ماحه وقم: ۳۳۳ و سنن ابن ماحه وقم: وقم: ۱۹۵۹)

باب:۵۶-غيرت كابيان

(المعجم ٥٦) - بَابُ الْغَيْرَةِ (التحفة ٥٦)

1997- حضرت ابوہریرہ کاٹھ سے روایت ہے

١٩٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:

**١٩٩٥- أ**خرجه البخاري، الطب، باب الطيرة، ح: ٥٧٥٣، ومسلم، السلام، الباب السابق، ح: ٢٢٢٥ وغيرهما من طريق الزهري نحوه، إلا أن البخاري قال: 'والدابة" دون 'الفرس'، ولهذا الحديث مختصر، والحديث السابق قاض عليه، لأن فيه زيادة، والله أعلم.

١٩٩٦ [صحيح] \* أبوشهم، قال الحافظ في التقريب: "كذا وقع عنده أي عند ابن ماجه"،♦♦



ه- أبواب النكاح - غيرت كابيان مَعَاوِيةً ، عَنْ رسول الله عَلَيْمُ فِرمايا: "أيك غيرت الله كو پند مج يَحْدَثْنَا وَكِيغٌ عَنْ شَيْبَانَ أَبِي مُعَاوِيةً ، عَنْ اورايك غيرت الله كو نهد مج يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ اورايك غيرت الله كو نهد مج وه خرابي كآثار معلوم هو في برغيرت به اور هج المُعَيْرُةُ وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مِنَ به وه خرابي كآثار معلوم هو في برغيرت به اور هج المُعَيْرُةُ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ عَنْرَهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالْخَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ . وَأَمَّا مُواه ) غيرت الله كونا لهذه اللهُ قَالْخَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ . وَأَمَّا مُواه ) غيرت كرنا ب- " مَا لَكُورَهُ اللهُ عَلَيْهُ الرِّيبَةِ . وَأَمَّا مَا يَكُورُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ قَالْخَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ . وَأَمَّا مَا يَكُورُهُ اللهُ عَبْرِيبَةً » .

فوائد ومسائل: ﴿ مومن جس طرح خود پاک ہوتا ہے ای طرح اس کی قدرتی طور پر بیخواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بھی پاک دامن ہوا اس لیے اپنے گھر کے حالات پر نظر رکھنامسخت ہے کہ کس بد فطرت کو موقع نہ لے کہ وہ بیوی بیٹی یا بمن کو گراہ کرنے کی کوشش کرے۔ ﴿ اگر عورت کا چال چال بھٹکوک محسول ہوتو اسے مناسب تنبیہ کرنی چاہیے تا کہ وہ اس راستے پر مزید قدم بڑھانے ہے رک جائے۔ ﴿ بوکردارافراد کی غیر زمدداراند لغو با تیں من کرا پی پاک دامن بیوی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یمکن ہے وہ کسی صداور وشمنی کی وجہ ہے آ دمی کا گھر اجاز نا چاہتے ہول البتہ آگر سے اور نیک لوگ الی بات بتا کمیں کہ عورت کی اجنبی مرد کے ساتھ نامناسب حد تک بے تعلقی کارویہ کھتی ہو اپنے گھر اور عزت کی حفاظت کے لیے مناسب احتیاطی تدا بیراختیار کرنا ضروری ہے۔

199٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةِ قَطْ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ. مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ يَجْتِي رَسُولِ اللهِ يَجْتِي لَهَا. وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتِ

فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَب.

1994- معفرت عائشہ ظائا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: بچھے کی عورت پراس طرح رشک محسوں نہیں ہوا جس قدر معفرت خدیجہ بڑا سے رشک محسوں ہوا کیونکہ میں نے دیکھا کہرسول اللہ ظائم انھیں کثرت سے یاد کرتے تھے۔ نبی طائم کا کورب نے تھم دیا تھا کہ معفرت خدیجہ بڑائی کو جنت میں موتی کے کل کی خوش خبری دیں۔

﴾والصواب:"أبوسلمة وهو ابن عبدالرحمٰن"، وأبوسلمة ثقة مشهور، ولحديثه شاهد عند أبي داود، ح: ٢٦٥٩ وغيره، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ٢٣١٣، والحاقظ في الإصابة.

199٧\_ أخرجه البخاري، مناقب الأنصار، باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها رضي الله عنها، ح:٣٨١٧،٣٨١٦، ٢٢٨٥، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل خديجة (أم المؤمنين) رضي الله تعالم عنها، ح: ٢٤٣٥ من حديث هشام به، وصححه البوصيري.



٩- أبواب النكاح

يَعْنِي مِنْ ذَهَبٍ. قَالَهُ ابْنُ مَاجَه. المام ابن ماجه الله فرمايا: اس مراوسونے كا محل ہے-

الله واکد وسائل: (اس حدیث میں "فیرت" کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اس سے مراورشک ہے جوایک عورت کوا پی سورت کرا ہے اس مرزونہ ہو۔ (اس حدیث میں حضرت کیے بیٹی کی افغلے کام سرزونہ ہو۔ (اس حدیث میں حضرت خدیجہ بیٹی کی افغلیت اور بلند مقام کا اظہار ہے۔ (اللہ کے بی اللہ کے علاوہ بھی بہت بلند ہے۔ بعض حضرات کو جنت کی خوش جی موالہ کی خوش میں ان حضرات کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ (الله حضری ہوا میں ہوائی ہوا ہوا کہ بیت بلند ہے۔ بعض حصرات کو جنت کی خوش جو اندر سے کو کھی ہوا میں وغیرہ اس سے مراوموتی کا کل بھی ہوائی ہوا

1998 - حَدَّفَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْرَمَةً فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْجَةً، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِنْتَةُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي الْمُنْتَةُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي الْمَنْدِينَ فَلَالِدٍ. فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، أَمَّ اللهَ الْمَنْ لَهُمْ، ثُمَّ اللهِ اللهُ عَلِيَّ بْنُ أَبِي اللهُمْ، أَنْ اللهُمْ، عَلِيَّ بْنُ أَبِي لَهُمْ، فَلَا اللهُ عَلِيَّ بْنُ أَبِي اللهُ اللهُمْ عَلِيَ بْنُ أَبِي اللهَا اللهُ عَلِي بْنُ أَبِي اللهَ اللهُمْ عَلِي بْنُ أَبِي

﴿١٩٩٨\_أخرجه البخاري، النكاح، باب ذب الرجل عن ابته في الغيرة والإنصاف، ح: ٥٢٣٠، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة(بنت النبي ﷺ) رضي الله عنها، ح: ٢٤٤٩ من حديث اللبث به .



## www.sirat-e-mustageem.com

. . غيرت كابيان ٩- أبواب النكاح طالب يه پيندكرين كه ميري بني (فاطمه علي) كوطلاق طَالِب أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ. فَإِنَّمَا دے کران کی لڑی ہے شادی کرلیں (تو ان کی مرضی هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي. يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي ہے۔) فاطمہ (ﷺ) تو میرائکڑا (میرےجمم و جان کا مَا آذًاهَا». ایک حصہ) ہے۔جس بات سے اسے پریشانی ہوتی ہے

عند وارد ومسائل: ٠٠ ني اكرم الله كوكسى بهى انداز ، پريشان كرنا جائز نيين اگر چدوه كام اصل مين جائز بى ہولیکن رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ڈٹلٹے کو اللہ علیہ نے حضرت علی ڈٹلٹے کو ا ا پوجبل کی جثی سے نکاح کرنے ہے اس لیے منع کیا کہ اس سے حضرت فاطمہ ﷺ کو تکلیف ہوگی' اس وجہ سے رسول الله ناتیم کا بھی دل د کھے گا۔ اور حضرت علی اٹلٹہ کو نبی ناتیم کو پریشان کرنے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی حاصل ہوگی ۔ مویا اس ممانعت میں بھی حضرت علی والٹنا پر شفقت ہے۔ ﴿ منع کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ حفرت فاطمہ رکھی غیرت محسوں کریں گی جس کی وجہ سے شاید اینے خاوند ٹاٹٹؤ کے بارے میں محبت کے وہ حذبات قائم ندر کھ تکیں جومطلوب ہیں۔اس طرح بدرشتہ حضرت فاطمہ پڑھا کے لیے ایک امتحان بن جائے گا۔ اور یہ کیفیت نظرانداز نہیں کی جاسکتی۔ ﴿ اپنی اولاد کی تکلیف محسوں کرنا محبت اور شفقت کا ثبوت ہے۔اس تکلف کودورکرنے کے لیے جائز حدود میں کوشش کرنا جائز ہے۔

١٩٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَانِ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ كرهرت على بن الى طالب عالله فالله في اليجهل كي يمي كا الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَٰلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ تَتَحَدُّثُونَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَتُ لِيَنَاتِكَ. وَلهٰذَا

1999-حضرت مسور بن مخرمه نطفتاسے روایت ہے رشته طلب كياجب كه ني تلكي كي بيش حضرت فاطمدان کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت فاطمہ چھھانے یہ بات سى تو وه نى ئاتيا كى خدمت مين حاضر موكي اوركبا: لوگ ہاتیں کرتے ہیں کہ آپ کواپی بیٹیوں کے متعلق سسى بات يرغمه نبيل آتا- بد (ديكھيے) على (عالك) ابوجبل کی بیٹی سے تکاح کرنے والے ہیں۔

اس سے مجھے بھی پریٹانی ہوتی ہے۔جس بات سے اے دکھ پہنچتا ہے'اس سے مجھے بھی دکھ پہنچتا ہے۔''

1994\_ أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب ذكر أصهار النبي 難 منهم أبوالعاص بن الربيع، ح: ٣٧٢٩، ومسلم، فضائل الصحابة، الباب السابق، ح:٩٦/٢٤٤٩ من حديث أبي اليمان به، ورواه البخاري



رسول الله طَيْقُمُ كَي خدمت ك ليها بنا آب ويش كرف والى خوا تين كاييان

٩- أبواب النكاح
 عَلِقٌ نَاكِحاً ابْنَةَ أَبى جَهْل.

قَالَ الْمِشْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ. حضرت مسور والثن بان كرتے ہيں: نبي تَالَيْنَ كُور ب موئے میں نے سنا کہ آپ نے تشہد بڑھا (خطبہ کے فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. افتتاحی کلمات ارشاد فرمائے) پھر فرمایا: ''امابعد' میں نے فَإِنِّي قَدْ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبيع ابوالعاص بن رئیج ڈاٹٹا کورشنہ دیا۔ انھوں نے مجھ سے فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ (جوبھی) ہات کی کی بات کی۔ اور بے شک محمد ( اللہ ا مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِّي. وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ کی بٹی فاطمہ( دیج) میرانکڑا (اورمیری گخت جگر ) ہے۔ تَفْتِنُوهَا. وَإِنَّهَا، وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بنْتُ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہتم اے آ زمائش میں ڈالو۔ رَسُولِ اللهِ وَينْتُ عَدُوِّ اللهِ، عِنْدَ رَجُل شم ہےاللہ کی!اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی وَاحِدِ أَبَداً». بٹی بھی ایک آ دی کے پاس (اس کے نکاح میں) جمع

قَالَ: فَنَزَلَ عَلِيٌّ عَنِ الخِطْبَةِ.

نہیں ہوں گی۔'' راوی نے بیان کیا: چنا نچہ حضرت علی ڈاٹٹڑا اس رشتے ہے دست بردار ہو گئے ۔

فوائد ومسائل: ﴿ حفرت ابوالعاص بن رئيع بِثاثاً رسول الله طَائِمْ كَى بيني حفرت زينب عَلَمَهُ كَ شو ہر تھے جو ان كے خالد زاد تھے۔ان كى والدہ كا نام ہالہ بنت خويلد ہے۔ (سير أعلام النبلاء: ۴۳۱/۱۱) ﴿ ہراہم موقع پر عوام ہے خطاب كرتے وقت كلام كواللہ كى حمد وثنا اور درود ثریف سے شروع كرنامسنون ہے۔

> (المعجم ٥٧) - **بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا** لِلنَّبِيِّ ﷺ (التحفة ٥٧)

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حُدُّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ
 عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا كَانَتْ
 تُؤُولُ: أَمَا تَسْتَحِى الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا

باب: ۵۷-اس خاتون کاذ کرجس نے خود کو نبی ٹانٹیا کی خدمت کے لیے پیش کیا

-۲۰۰۰ حضرت عائشہ بھا سے روایت ہے وہ کہا کر قضیں: کیا عورتوں کوشر منیں آتی کہ وہ اپنا آپ نی عظم کو جبد کرتی ہیں؟ تو اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرما دی: ﴿ تُرُجِعُ مَنُ مَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُوْوِقَ اللّٰكَ فَرَادِي

٢٠٠٠-أخرجه البخاري، النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟، ح:٩١٣ من حديث هشام به، ومسلم، الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، ح:١٤٦٤ عن ابن أبي شبية به من حديث هشام به، وعلقه البخاري من طريق عبدة.

193

## www.sirat-e-mustaqeem.com

رسول الله من كالمرات كريان السيابات بيش كرف والى خواتين كابيان ٩- أبواب النكاح\_\_\_\_\_ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ زُمِي مَن تَثَلَهُ مَنُ تَشَاءُ ﴾ ''ان ميس عصة بعاين (اس ملاقات کو) مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے قریب کر مِنْهُنَّ وَتُقْوِي إِلَيْكَ مَن نَشَآةٌ ﴾ [الأحزاب: ٥١] لیں۔ ' حضرت عائشہ علل نے فرمایا: تب میں نے کہا: قَالَتْ، فَقُلْتُ: إِنَّا رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِي (الله کے رسول) آپ کا رب آپ کی خواہش فور آبوری هَوَ اكَ . فرماويتا ہے۔

🚨 فوائدومسائل: 🛈 اسلامی معاشرے میں یہ چیز اچھی نہیں تھجی جاتی کے عورت اپنے نکاح کے لیےخود کسی مرد ے درخواست کرے بلکسی طریقہ بیے کہ بیدورخواست مورت کے مر پرست کے ذریعے سے کی جائے۔ رسول الله نٹائیل کی امتیازی شان اس لحاظ ہے حضرت عائشہ ٹاٹھا کو عجیب محسوس ہوئی کہ عورتیں خود ہی آ کر کہد دیتی بین کداللہ کے رسول ہم سے نکاح کرلیں۔ ﴿ نِي اکرم تَلْقُلُ امت کے تمام افراد کے مریست تھے بلکہ بِي كَالْمُهُا كَا حَنْ سرير ستول سي بحى زياده تعال الله تعالى كا فرمان ب: ﴿النَّبِيُّ أُولِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنْفُسِهِمُ ﴾ (الأحزاب:٢) "نيمومنول يرخودان سي بهي زياده حق ركف والے بيں-" ﴿رسول الله ظَيْمُ کے لیے اللہ کی طرف سے بیضوصی رعایت تھی کہ آپ پرازواج مطہرات ٹھ اُنٹون کے درمیان باری کی یابندی کرنا فرض نہیں تھا۔ اس کے باوجود نبی مُثَاثِثًا نے بیویوں میں انصاف کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش فر مایاحتی کہ زندگی کے آخری ایام میں' جب مرض کی شدت اس قدر تھی کہ ایک ام المونین کے گھرسے دوسری کے گھر میں چل کر جانا مشکل تھا' تب بھی آپ باری باری ان کے ہاں تشریف لے جاتے رہے حتی کہ امہات المونین نے خود ہی عرض کیا کہ آپ جس گھر میں پیند فرمائیں آ رام کریں۔ تب نبی ٹاٹٹا دومردوں کے سہارے حفزت عائشہ ٹاٹٹا کے ہاں تشریف لے گئے اور وہیں وفات یائی۔اورانہی کے حجرة مبارک میں فن ہوئ۔ (صحیح البخاري، المغازي باب مَرَض النبي الله وَوَفاتِه عديث: ٣٣٣٢)

٧٠٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ جُلُوساً مَعَ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ، وَعِنْدَهُ الْبَنَّةُ لَّهُ. فَقَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ

ا ۲۰۰۱ - حضرت ثابت دلشند سے روایت ہے اُنھوں وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ. قَالًا: ۚ حَدَّثَنَا مَرْخُومُ ۚ نِهَا: بَم حَرْت انس بَن ما لَك ﷺ كِياس بيشے ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ قَالَ: كُنَّا صحفران كي ايك بيمي بهي موجود تحس رحفزت الس والله نے فرمایا: ایک عورت نبی تاثیر کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراس نے اینے آپ کورسول اللہ گھٹا (ے نکاح) کے عَيْدُ. فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: يَا لِي فِين كيااوركها: الله كرسول إكياآ ب ومرى

٢٠٠١ـ أخرجه البخاري، النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، ح:٥١٢٠ من حديث

# www.sirat-e-mustaqeem.com

خطے فوائد ومسائل: ﴿ حضرت انس اللہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ میں موجود ہونے کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ بے تجاب مردول کے ساتھ بیٹھی تھیں بلکہ پردے کے آ داب کا خیال رکھتے ہوئے اوراپنے والدی موجود کی میں اس مجلس میں موجود تھیں ۔ غیر محرموں کے ساتھ نتہائی کی بے تکلفا نہ ملا قات کی اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ۔ ﴿ علی مجلس میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں کین عورتوں کی جگہ الگ ہونی چاہئے اختلاط طائر نہیں ۔ ﴿ علی مجلس میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں کین عورتوں کی جگہ الگ ہونی چاہئے اختلاط حائر نہیں ۔

# (المعجم ٥٨) - **بَابُ ا**لرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِه (التحفة ٥٨)

مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْبُنُ عُبَيْنَةً عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنْ بَنِي فَزَارَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «هَلْ لَكَ مِنْ أَلْوَانُهَا؟» أَسُودَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِلِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» أَوْلَنُهَا؟» أَوْلَ : قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً. قَالَ: «فَانَ : إِنَّ فِيهَا لَوُرُقاً. قَالَ: «فَانَّ يَعَمُ. أَتَاهَا ذُلِكَ؟» قَالَ: عَلَى عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: «فَلْ فَيهَا لَوُرُقاً. قَالَ: «فَلَ نَزَعَهَا. قَالَ: «فَانَى عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: «وَلَمْ اللهِ وَقُلْ نَزَعَهَا. قَالَ: «وَلَمْ اللهِ وَقُلْ نَزَعَهَا. قَالَ: «وَلَمْ اللهَ وَلَاكَ؟» قَالَ: عَلَى عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: «وَلَمْ اللهَ وَلَاكَ؟» قَالَ: عَلَى عَرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: «وَلَمْ اللهَ وَلَاكَ؟» قَالَ: عَلَى عَرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: «وَلَمْ اللهَ وَلَاكَ؟» قَالَ: عَلَى عَرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: «وَلَمْ اللهَ وَلَالَ إِلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَلَالَا عَلَى عَلَى اللهَ عَلْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَالْكَ؟» قَالَ: عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَالِهُ اللهَاللهَا اللهَاللهَ اللهَاللهُ اللهَالِهُ اللهُ ا

# باب: ۵۸-اگرآ دمی کواپنی اولا د میں شک ہو

۲۰۰۲ - حضرت ابو ہریہ بھٹھ سے روایت ہے،
انھوں نے فرمایا: فبیلہ 'بوفزارہ کے ایک آ دی نے
رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: اے
اللہ کے رسول! میری عورت نے سانو لالا کا جنا ہے۔
(اور میں تو گورا ہوں) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''کیا
تیرے پاس اون ہیں؟''اس نے کہا: بی ہاں۔فرمایا: ''دہ کس رنگ کے ہیں؟''اس نے کہا: مرخ ہیں۔
فرمایا: ''کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟''اس
نے کہا: (بی ہاں) ان میں خاکی رنگ کے بھی ہیں۔
فرمایا: ''ان میں بیرنگ کہاں ہے آ گیا۔''اس نے کہا:
فرمایا: 'ان میں بیرنگ کہاں ہے آ گیا۔''اس نے کہا:
شاید کسی رنگ نے زور کیا ہے۔ نبی تالیل نے فرمایا:
مناید اس (لاکے) میں بھی کسی رنگ نے زور کیا ہو۔''



۹- أبواب النكاح ناس بيدا بون والي يجاورزانى معلن احكام وسأل واللَّفظُ لِا بْنِ الصَّبَّاحِ . يوالفاظ (راوك عديث) ابن صباح كي بين الله الله الله المستقبل ال

فوائد ومسائل: ﴿ باپ اور بینے کے رنگ میں فرق اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بیٹا اپنے باپ کی جائز اولاد
نہیں۔ ﴿ رنگ کے زور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوھیال یا نھیال کے کی ہزرگ مثلاً: وادی وادا نافی نانا یا
ان کے ہزرگوں میں ہے کسی کی مشابہت بچے میں آگئی ہے نیبی ان کے خون کا اثر ہے۔ ﴿ اپنی بیوی پر اس
طرح اشارے کنائے ہے شک کا اظہار بیوی پر اس الزام میں شارنیس ہوتا ، جس کے نتیجے میں لعان کی ضرورت
بردتی ہے الحان اس وقت ہوتا ہے جب مردصاف طور پر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام عائد کرے یا یقین کے
ساتھ یہ دوئی کرے کہ یہ بچہ بھر آئیں۔

٧٠٠٣ - حَدَّقَنَا أَبُوكُريْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُريْبِ: حَدَّثَنَا عَنْ جُويُرِيةً إِنْ كَلَيْبِ اللَّيْتُيُّ، أَبُو غَسَّانَ، عَنْ جُويْرِيةً بْنِ أَسْمَاءً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ عَمَرَ أَنَّ وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِي غُلَامًا أَسْوَدَ. وَإِنَّا، أَهْلُ عَلَى فِرَاشِي غُلَامًا أَسْوَدَ. وَإِنَّا، أَهْلُ بَيْتٍ، لَمْ يُكُنُ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ. فَقَالَ: "هَلْ لِيكِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "هَلْ فِيهَا لَكَ مِنْ إِيلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "هَلْ فِيهَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: "فَمْرُ. قَالَ: "هَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟» أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: "فَلَانَ ذٰلِكَ؟» أَلَى: "فَلَى أَنْ ذَلِكَ؟» قَالَ: "فَلَى أَنْ ذَلِكَ؟» قَالَ: "فَلَى أَنْ ذَلِكَ؟» قَالَ: عَلَى أَنْ ذَلِكَ؟» قَالَ: "فَلَى أَنْ ذَلِكَ؟» قَالَ: عَلَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: قَالَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَانَا فَالَانَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَا قَالَ: قَال

> َباب:۵۹- بچەخاوند كاماناجائےگا' زانی كے ليے پھر ہیں

(المعجم ٥٩) - بَابُّ: ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (التحفة ٥٩)

٢٠٠٣\_[إسناده حسن] والحديث السابق شاهد له.

\_\_\_\_\_زنامے پیدا ہونے والے بیجے اور زانی مے متعلق احکام ومسائل

9- أبواب النكاح\_

٢٠٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا شُفْنَانُ بْنُ عُبَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنَّ ابْنَ الْمِهْ وَسَعْداً اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ يَئِيِّةً فِي الْنِ أَمَةِ زَمْعَةً. فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي، إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةً، أَنْ أَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِ مَثِلَةً بَنُ أَنْظُرَ إِلَى النَبِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً : أَخِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي. وُلِدَ عَلَى فَقَالَ النَّبِيُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ فَوَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى النَّبِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ وَلَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 

المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب

فوائد ومسائل: ﴿ وورجاہلیت میں کی لونڈی سے ناجائز تعلق قائم کرنا برائیس سجھا جاتا تھا۔ اسلام میں صوف اپنی ہیوی اور اپنی مملوکہ سے صنفی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ باتی ہرفتم کا صنفی تعلق قائل سزا جرم ہے۔ (دیکھیے: سورۂ مونون آیت: ۴۵ کے) جس طرح ہیوی سے پیدا ہونے والالڑکا مرد کا بیٹا ہوتا ہے اس طرح اپنی مملوک لونڈی سے ہیدا ہونے والالڑکا بھی مرد کا آزاد بیٹا ہوتا ہے غلام نہیں۔ ﴿ جا بلیت میں ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والالڑکا بھی مرد کا آزاد بیٹا ہوتا ہے غلام نہیں۔ ﴿ جا بلیت میں ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچائی خص کا بیٹا سجھا جاتا تھا جس کے اتعاق کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا ہوا ہے ہوائی کا موفف میر تھا کہ کا بچہ قرار دیتے ہوئے اسے اپنی کوانٹ میں رکھنا چاہتے تھے۔ ﴿ حضرت عبد بن زمعہ بڑا اللہ کا موفف میر تھا کہ وہ بچہ قانونی طور پر ان کا بھائی ہے کیونکہ ان کے والد کی لونڈی کا بیٹا ہے قطع نظر اس کے کہ اس کا حقیقی باپ کوئی ہے لیکن قانونی طور پر وہ حضرت عبد بن زمعہ بڑا اللہ کا بھائی قرار بایا۔ ﴿ چونکہ واضح ہور ہا تھا کہ وہ لڑکا حضرت ہوں کا قانونی بھائی ہونے کے باوجود اصل میں بھائی نیس اس کے رسول اللہ بڑا تھی نے ام المونین حضرت صورہ بھی کا تانونی بھائی ہونے کے باوجود اصل میں بھائی نیس اس کے رسول اللہ بڑا تھی نے ام المونین حضرت صورہ بھی کا تانونی بھائی ہونے کے باوجود اصل میں بھائی نیس کے دو پہلو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے صورہ بھی کا تانونی بھائی ہونے کے باوجود اصل میں بھائی نیس کے دو پہلو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے صورہ بھی کا کہ اس کے درسول اللہ بڑا تھی نے ام المونین حضرت حدورہ بھی کو اس سے بردہ کرنے کا تھی وہ ہونے کے باوجود اصل میں بھائی نیس اس کے درسول اللہ بھی ہوں ہونے ہیں جس

٢٠٠٤\_ أخرجه البخاري، الخصومات، باب دعوى الوصي للميت، ح: ٣٤٢١ من حديث سفيان به، ومسلم، الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ح:١٤٥٧ عن ابن أبي شيبة وغيره.



۹- أبواب النكاح نائے اوردانی سے معلق احکام وسائل اس كے دوفتاف تھم مرتب ہوتے ہيں۔ ايك معلق احکام وسائل اس كے دوفتاف تھم مرتب ہوتے ہيں۔ ايك معالم ميں ايك پہلوكو تيج دى جاتى ہے اور دوسر سے معالم ميں دوسر سے پہلوكو جيسے اس لڑكے كوزمعه كابينا قرار ديے جانے كے باد جوداس كى بهن حضرت سودہ وہ اللہ كواس سے بردہ كرنے كا تھم ديا گيا۔

٢٠٠٥ حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
 أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
 اللهﷺ قَضْى بالْوَلَدِ لِلْفِرَاش.

۲۰۰۵- حفرت عمر ہنگا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نالا نے فیصلہ دیا کہ لاکا بستر والے کا ہے۔

کے فائدہ: بستر والے سے مراد عورت کا شوہر یا لونڈی کا مالک ہے۔ بیٹا اس کا ٹمار کیا جائے گا اور وراشت وغیرہ کا تعلق بھی اس سے ہوگا' نہ کہ اس مرد ہے جس کے ناجا ئرتعلق کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا۔

۲۰۰۱- حفرت ابو ہریرہ نیگئ سے روایت ب نی عظام نے فرمایا: ''لڑکا بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے ق چتر ہیں۔''

٢٠٠٦ حَدَّقَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، طَيْمَ نَوْرٍ.
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ تَرْمِيلٍ.
 النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَلِلْعَاهِرِ

فائدہ : الْحَدُرُ ، جیم کی جزم کے ساتھ ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہ اس بچے کے قانونی فوائد (وراثت وغیرہ) مے محروم ہے اور جیم کے فتر کے ساتھ مطلب میر ہے کہ وہ سزا کا مستق ہے اسے رجم کیا جانا چا ہے۔

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: ٢٠٠٧ - حَمْرت الوامام بالحى وَالْقَابِ وَالِيَّابِ وَالِيَّابِ اللهُ وَالْقَابِ اللهُ وَالْقَابِ اللهُ وَالْقَابِ اللهُ وَالْقَابِ اللهُ وَالْقَابِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

٣٠٠٦ـــ أخرجه مسلم، الرضاع، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، ح:١٤٥٨ من حديث سفيان به، وذكر اختلاف الرواة فيه.

٧٠٠٧\_ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٢٦٧ من حديث إسماعيل به مطولاً ، وصححه البوصيري.

198

مسلمان ہونے کی وجہ سے زوجین سے متعلق احکام ومسائل

٩- أبواب النكاح .... .........

الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ پَرْسٍ" وَلِلْعَاهِر اللهِ ﷺ مِرْسٍ" وَلِلْعَاهِر

الْحَجُرُ».

(المعجم ٦٠) - بَنَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ (النحفة ٦٠)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعِ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، عَنْ عَبْدَةً: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْلَمَتْ. فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ. فَالَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَقَالَ: يَرْجُلُ. فَالَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِي. قَالَ، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِي. قَالَ، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ وَرَجَهَا الأَخِرِ، وَرَدَّهَا إِلَى وَرُجِهَا الأَخْرِ، وَرَدَّهَا إِلَى وَرُجِهَا الأَخْرِ، وَرَدَّهَا إِلَى وَرُجْهَا الأَوْلِ.

٢٠٠٩ حَدَّفْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَخْمِى بْنُ حَكِيمٍ. قَالاً: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ الْمُحَمَّيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتُهُ عَلٰى أَبِي الْعَاصِ

باب: ۲۰ - اگر خاونداور بیوی میں سے ایک

دوسرے سے پہلے اسلام قبول کر لے تو؟

۲۰۰۸ - حضرت عبداللہ بن عباس واللہ ہے روایت کے ایک عورت نبی علیم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوگئی۔ اس سے ایک مرد نے نکاح کرلیا۔ راوی کہتے ہیں: بعدازاں اس کا پہلا خاوند آ گیا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس کے ساتھ ہی مسلمان ہونے کا علم تھا۔ تو رسول اللہ علیم نے اس عورت کو دوسرے خاوند سے جدا کر کے پہلے خاوند کے پاس واپس جیج دیا۔

۲۰۰۹ - حفرت عبدالله بن عباس طاف ب روایت به کدرسول الله ظافل نے اپی بیٹی (حضرت زینب بیف) کودوسال کے بعد پہلے نکاح کی بنا پر بی حضرت ابوالعاص بن ربح طافلے کے یاس والیس جیج دیا۔

٢٠٠٨ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، ح: ٢٢٣٩، ٢٢٣٩ من حديث بساك به، وصححه الترمذي، ح: ١٤٤٤ ، والحاكم، والذهبي، وانظر، ح: ١٤١ لعلته.

٢٠٠٩ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب: إلى متى تردعليه امرأته إذا أسلم بعدها، ح: ٢٢٤٠ من حديث إلى المتعارضة المترجه أخرجه أخرجه أبوداود، الطلاق، باب: إلى متى تردعليه المحاكم وغيره، وما روى داود عن مكومة فمنكر كما قال ابن المديني وغيره(تهذيب)، وقال في التقريب في داود بن الحصين: "ثقة إلا في عكرمة، الدميرأي الخوارج".



🗯 فوائد ومسائل: 🛈 ندکورہ روایت کو ہمارے فاصل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ 📸 البانی ولٹ نے مسیح قرار دیا ہے۔ بنابریں اگر عورت اینے خاوند ہے پہلے اسلام قبول کر لے تو اس کا اپنے خاوند ہے از دوا جی تعلق قائم رکھنا جائز نہیں رہتا۔ایک دفعہ ماہواری آنے کے بعدعورت کے لیے جائز ہوتا ہے کہ کی اور مرد ہے تَكَاحَ كُر ل\_\_ (صحيح البخاري؛ الطلاق؛ باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن؛ حديث: ۸۲۸ ) 🛈 اگر عورت دوسری جگه زکاح نه کرئ بلکه خاوند کے مسلمان ہونے کا انتظار کرے تو جائز ہے۔ اگر خاوندطویل عرصے کے بعد بھی اسلام قبول کرئے شب بھی سابقہ نکاح کے ساتھ وہ از دواجی زندگی گز ار سکتے ہیں' البيتة امام بخارى الشيئه نے بعض صحابہ و تابعین کے فتوے ذکر کیے ہیں کہ اگرعورت پہلےمسلمان ہوجائے 'مجرخاوند مسلمان ہؤ خواہ عدت نہ گزری ہو تب بھی نیا ٹکاح کرنا ضروری ہے۔ (صحیح البحاری الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي وحديث (٥٢٨٨) جَمَدام ابن قيم والش الى كل یابت یوں ککھتے میں کہ ہمیں کس شخص کے متعلق معلوم نہیں کہ قبول اسلام کے بعد نبی اکرم ٹائیڑا نے اس کے نکاح ک تجدید کی ہو۔اس شم کیصورت میں دوکیفیتیں ہوتی تھیں \_ یا توافتر اق ہوجا تا تھاا درعورت کسی اور سے نکاح كر ليتي تقى يا سابقه نكاح قائم ربتاحتى كه شو برمسلمان هو جاتا محض اسلام قبول كريينے سے كامل تغريق مونايا عدت كا اعتبار كرنا كرانا كى كم تعلق معلوم نبيل كه نبى أكرم كلين في ايسي كيا بو حالا نكه آب ك زمان ميس ابک کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ویکھیے: (زادالمعاد، حلد جھارم، حکمہ ﷺ فی الزوجین يسلم أحدهما قبل الآعر) علاوه ازين حفرت زينب اوران ك فاوندك بارك مين ويل كى حديث مين نکاح جدیدے لوٹانے کا ذکر آیا ہے تو اس کی بابت بعض علاء پہلی حدیث کواوربعض نے دوسری حدیث کوشیح قرارويا ب اوربعض نے ان كے درميان تطيق دى ب تفصيل كے ليے ديكھيے: (فتح البادي الطلاق اباب إذا أسلمت المشركة..... وإرواء الغليل:٣٣٩/١ ٣٣٢ رقم:١٩٢١ وصحيح سنن أبي داود (مفصل): 4/٠١ ١١ وقم: ١٩٣٨)

٢٠١٠ - حَلَّقْنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَلَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَلَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَلَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 ﴿ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 ﴿ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِهِ أَبِي الْعَاصِ بْن

۲۰۱۰ - حضرت عبدالله بن عمرو و التجاسے روایت ہے
 کے رسول الله تالی نے (اپنی بیٹی) زینب وچھ کو حضرت
 ابوالعاص بن رہیج والیو کے پاس نیا لکاح کر کے واپس
 بھیجا۔

• ٢٠**١- [إسناده ضعيف]** أخرجه الترمذي، النكاح، باب ماجاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ح: ١١٤٢ من حديث أمي معاوية به، وانظر، ح: ١٢٩،٤٩٦ العلته.



.... دوده بلانے والی عورت سے مباشرت سے متعلق احکام ومسائل

٩- أبواب النكاح ....

الرَّبِيعِ، بِنِكَاحِ جَدِيدٍ.

(المعجم ٦١) - بَابُ الْغَيْل (التحفة ٦١)

باب: ۲۱- دوده پلانے والی عورت سے مباشرت کرنا

اا ۲۰ - حضرت جدامہ بنت وہب اسدید تھا ہے
دوایت ہے اُنھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ کاٹھا اللہ کاٹھا اللہ کاٹھا اللہ کاٹھا اللہ کاٹھا اللہ کاٹھا کہ مسیس غیلہ (دودھ پلانے والی عورت ہے ہم بستر ہونے) ہے منع کر دوں۔
میں نے ویکھا کہ اہل فارس اور اہل ردم غیلہ کرتے ہیں
تو ان کے بیچنیس مرتے (ان کے بچوں کو تقصان نہیں
ہوتا۔') اور میں نے نبی کاٹھا ہے سنا جب کہ آپ ہے
عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:''یہ
زندہ درگورکرنے کی پوشیدہ صورت ہے۔'

- ۲۰۱۱ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
 الْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ
 نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً،
 عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا فَلَنْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمُولُ: "قَدْ أَوْلاَدُونُ أَنْ أَنْهٰى عَنِ الْغِيَالِ. فَإِذَا فَارِسٌ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلاَ يَقْتُلُونَ أَوْلاَدَهُمْ" وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: فَهَا لَوْلاَدُهُمْ" فَهُولُ الْوَلْدُونُ أَوْلاَدُهُمْ" فَهَالَ: فَهُولُ، وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ:

فوا کدومسائل: ﴿ ووده پلانے کے ایام میں ہم بستری کرنے ہے حمل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جس کی وجہ ہما کا دوده کم ہوجاتا ہے اور دوده پیتا بچہ لیرادوده نہ منے کی دجہ ہمار درده جاتا ہے۔ علیہ کی صورت میں بیاندیشہ موجود تو ہے' تا ہم بیتی نہیں۔ دوده کی کی کا تدارک جمینس' گائے اور بکری وغیرہ کے دوده ہے ممکن ہے۔ ایسے حالات میں وقت سے پہلے دوده چھڑا نا نقصان دہ نہیں ہوگا' اس لیے اس سے اجتناب کرنا جائز تو ہے مردی نہیں ہوگا' اس لیے اس سے اجتناب کرنا جائز تو ہے مردی نہیں ہوگا' اس لیے اس سے اجتناب کرنا جائز تو ہے مردی نہیں ہوگا۔ اس ایم میں دیکھیے فوائد صدیت: ۱۹۲۱۔

۲۰۱۲ - حضرت اساء بنت یزید بن سکن طاق است روایت بئرسول الله طاق نفر مایا: "اپی اولا دکوخفیه طور پرتل نه کرو قسم به اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! عمله تو گھوڑے کی پیٹے پر بیٹھے ہوئے

٢٠١٧- حَلَّاتُنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
 مُهَاجِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي
 مُشْلِم يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ

٢٠١١\_أخرجه مسلم، النكاح، باب جواز الغيلة، ح: ١٤٤٢ من حديث محمد بن عبدالرحمٰن بن نوقل به .



٢٠١٢ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطب، باب في الغيل، ح: ٣٨٨١ من حديث المهاجر به، وصححه ابن حبان \* مهاجر الأنصاري وثقه ابن حبان وحده فيما أعلم.

# www.sirat-e-mustaqeem.com

خاوندکو تنگ کرنے والی عورتوں کا بیان ٩- أبواب النكاح.

السَّكَنِ. وَكَانَتْ مَوْلاَتَهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ سواريِ بِمِي الرَّانداز بوكرا حَرَّاديًّا جِــُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ».

🏄 فائدہ: گھوڑے ہے گرانے کا مطلب یہ ہے کہ غیلہ کی وجہ سے حاصل ہونے والی کمزوری کا اثر زندگی مجر قائم رہتا ہے حتی کہ جب ایبا بچہ جوان ہوکر شہبوار بن جاتا ہے تب بھی وہ اس سوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا جسے بھین میں بیصورت حال پیش نہیں آئی تاہم بیصدیث ضعیف ہے للبذااس فقد راحتیاط ضروری نہیں۔

> (المعجم ٦٢) - بَابُّ: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زُوْجَهَا (التحفة ٦٢)

باب:۲۲-جوعورت اییخ خاوند کو تنگ کرتی ہے

۲۰۱۳ - حضرت ابو امامه ثانث سے روایت ہے کہ

ایک خاتون نی ٹاٹیج کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کے .

ساتھاس کے دو بچے تھے۔اس نے ایک کو ( گود میں )

٢٠١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: 202 ﴾ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ: حَدَّثَنَا شُفْبَانُ عَن الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيَّةِ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا. قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِيَ

اٹھایا ہوا تھا اور ایک کو ہاتھ سے پکڑ کر لیے آ رہی تھی تو رسول الله منافظ نے (بدد مکھ کر) فرمایا: '' (بہ عورتیں بچوں ا کو) اٹھانے والی جننے والی اور رحم کرنے وائی ہوتی ہیں اگر

تَقُودُ الآخَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَامِلاَتُ، وَالِدَاتُ، رَحِيمَاتُ. لَوْلاَ مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ

ان کااینے خاوندوں سے نامناسب سلوک نہ ہوتوان ہیں ِ ہے جونماز کی پابند ہیں' وہ جنت میں داخل ہوجا کیں۔''

الْحَ:َّةُ»

٢٠١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ

١٠١٧-حضرت معاذ بن جبل خافظ ہے روایت ہے '

٣٠١٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم: ١٧٣/٤، ١٧٤ من حديث مؤمل بن إسماعيل به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي \* الأعمش تابعه منصور عند أحمد: ٥/ ٢٥٧ وغيره، وأخرجه أحمد: ٥/ ٢٥٢ بإسناد صحيح عن سالم بن أبي الجعد قال: ذكر لي عن أبي أمامة به، فالسند منقطع، والواسطة بينهما مجهولة.

٢٠١٤\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الرضاع، باب الوعيد للمرأة على إيذاء المرأة زوجها، ح: ١١٧٤ من حديث إسماعيل به، وقال: " حسن غريب" \* إسماعيل بن عياش صرح بالسماع عند أبي نعيم في الحلية: ٥/ ٢٢٠، وباقي السند صحيح.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

۔ حرام کام کے مرتکب ہونے کی وجہ سے طال چیز کے حرام نہ ہونے کا بیان شی ، رسول اللہ تُلَقِّم نے فر مایا: ''جب کوئی عورت اپنے خاوند ان ، کو ایز اویتی ہے تو (جنت کی) حوروں میں سے اس مرد مال : کی بیوی (حور) کہتی ہے: اللہ تجھے تباہ کرے! اس مخض مُراً أُنَّ کو تکلیف نہ دئے بیاتو تیرے پاس مہمان ہے عظریب محود تجھے چھوڈ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔''

الضَّحَّاكِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، الضَّحَّاكِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ تُؤذِيهِ. قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدُكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا ».

فوا کدومسائل: ﴿ خاوند کے جائز احکام نہ ماننا کبیرہ گناہ ہے۔ ﴿ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کونا جائز تنگ کرتی ہے۔ ﴿ الرکوئی عورت اپنے خاوند کونا جائز تنگ کرتی ہے۔ ﴿ اللحور اللعین ' کے نفظی معن' ' گورے رنگ کی اورخوب صورت آ تکھوں والی عورتیں ہیں۔ اس ہے مرادوہ عورتیں ہیں جنعیں اللہ تعالی نے بغتی مردوں کے لیے جنت میں اپنی خاص قدرت سے پیدا فر مایا ہے۔ مسلمان نیک عورتیں 'جو دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی ہیں 'جنت میں ان کا مقام ان حوروں سے بڑھ کر ہوگا۔ ﴿ عورت اور مروکوا یک دوسر سے کے جذبات اور ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے ونیا کی زندگی کا وقت گزارنا چاہیے۔ معلوم نہیں کب جدائی ہو جائے۔

باب:۶۳۳-حرام کام سیصلال چیز حرام نہیں ہوجاتی

۲۰۱۵ - حفرت عبدالله بن عمر تانجنا سے روایت ہے' نبی مُالِّیُنَا نے فرمایا:'' حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا۔'' (المعجم ٦٣) - بَنَابُّ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالُ (التحفة ٦٣)

٢٠١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَعْلَى بْنِ مَعْلَى بْنِ مَعْلَى بْنِ مَعْلَى بْنِ مَعْمُودٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ :

🎎 فاكده: بدروايت اگر چضعيف ے تاہم ويگر دالكل اور حصرت ابن عباس وي الله كاكس السندار كى رُو



٢٠١٥ [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٦٨، والبيهةي: ٧/ ١٦٨ من حديث الفروي به \* الفروي ضعفه الجمهور، وروى عنه البخاري ثلاثة أحاديث: "كأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره"، وأما العمري فتقدم حاله، ح: ٢٩٦١، ٢٦٦٠.

#### www.sirat-e-mustageem.com

۹- أبواب النكاح \_\_\_\_\_\_ حرام كام كے مرتكب ہونے كى وجہ صلال چز كرم ام نہونے كابيان عنجم جس ميں آتا ہے كہ [أن و طُء الحرام لا يُحرِّم] (إرواء الغليل ۲۱۸۷)'' زنا كارئ كى حلال كوحرام نہيں كرے گی۔''اكثر الله علم كى رائے ہے كہ اگر كوئى مرد كى عورت ہے بدكارى كا ارتكاب كر بے تواس كى وجہ ہاس عورت ہے الكر كوئى مرد كى عورت ہے الكر عورت كى مال اس مرد پر ساس عورت ہى فارح حرام ہوجائے گئ نداس عورت كى بيٹی سو تیلی بیٹی كی طرح حرام ہوجائے گئ نداس عورت كى بیٹی سو تیلی بیٹی كی طرح حرام ہوجائے گئے۔اى طرح مرداگر اپنی ساس بیاسو تیلی بیٹی ہے مند كالاكرتا ہے تواس كى وجہ ہے اس كى بیوى اس پر حرام نہيں ہوگى كے وقعہ يتعلق شرعاً اپنی ساس بیاسو تیلی بیٹی ہے مند كالاكرتا ہے تواس كى وجہ ہے اس كى بیوى اس پر حرام نہيں ہوگى كے وقعہ يتعلق شرعاً دورك بيری' ہے ہے۔ بدكارى كا گناہ اور داس پر سرنا كا متحق ہونا دوسرى چیز ہے اور حرام ہونا دوسرى چیز ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: تغیر احس البیان از حافظ ملاح الدین بوسف بیٹھ مورة نیاء: آبے۔ ۱۹۲۶)





# طلاق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف نیز مشر وعیت طلاق کی اہمیت



\* لغوى تعریف: طلاق [طلَقَ يُطلِّقُ يُطلِّقُ] سے اسم مصدر ہے جس كے لغوى معنى [حَلُّ الْعَقَدِ] ""كره كھولنا" بيں طلاق كے لغوى معنوں ميں سے ايك معنى" چھوڑ دينا اور فارغ كردينا" بمى بيں۔ عرب جب اونٹى كو بغير چروا ہے كے چھوڑ ديتے بيں تو كہتے بين: [نَاقَةٌ طَالِقٌ]

\* اصطلاحی تعریف: طلاق کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی گئی ہے: [ هُوَ حَلُّ عَقْدِ النَّحَابِ بِلَفُظِ الطَّلَاق وَغَيْر وَ اللَّهُ عَلَي النَّحَابِ بِلَفُظِ الطَّلَاق وَغَيْر وَ " ثَاح کی گره کولفظ' طلاق' وغیرہ کہدکھول دینا طلاق ہے۔''

ﷺ مشروعیت طلاق کی حکمت: اسلام ایک معتدل اور متوازن ند بب بے جوابی پیروکاروں کو مضبوط قابل عمل اور منفیط نظام حیات عطا کرتا ہے۔ اسلام انفرادی اور اجتماعی ندگی میں بنظی انتشار کنفر بی اور زک تعلق کو قابل ندمت جبکہ اتفاق واتحاد محبت ومودت اور لظم وضبط کو انتہائی مستحس گردانیا ہے۔ نکاح ایک عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے دوافراد اور ان کے فائد انوں میں باہمی الفت ، قربت اور اتفاق واتحاد جیسے خوبصورت جذبات بیدا ہوتے ہیں۔ صالح اولاد کا حصول اور نسل انسانی کی بقا کے ساتھ ساتھ ایمان کی حکیل ہوتی ہے۔

اس رشتے کومضبوط بنانے قائم رکھنے اور اس میں محبت ومودت کورواج دینے کے لیے اسلام نے میاں بوی کے حقوق کے بیادز میاں بوی کے حقوق کے تجاوز کریں میاں بوی کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے شو ہر کو فوقیت کریں نہ دوسرے کے حقوق سلب کریں۔میاں بیوی کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے شو ہر کو فوقیت

۱۰- أبواب الطلاق ...................... طلاق كانوى اوراصطلاح تعريف نيز مشروعيت طلاق كي ابميت

وی کیونکہ اس رشتے میں اس کا کروار زیادہ مضبوط اور جاندار ہے۔ ہیوی بچوں کی کفالت اور ان کے معاشی و معاشرتی مسائل کا حل اس کے ذھے ہے۔ ان فمہ دار یوں کے باعث بیفیر اسلام تائیل نے عورتوں کو تلقین کرتے ہوئے فر مایا: ' شوہر ہیوی کے لیے جنت یا جہنم کی حیثیت رکھتا ہے۔' (مسند احمد: ۳۲۱/۳) و سلسلة الاحادیث الصحیحة عدیث: ۲۱۱۲) جبکہ خاوند کو تھیجت کرتے ہوئے فرمایا: ' بحب خود کھا کو آواں (بیوی) کو بھی کھلا و آور جب خود کیڑے پہنوتو اسے بھی پہناؤ۔ چہرے پر نہ مارواور نہ گالی دو۔ اور (اگر بھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو) گھر کے علاوہ کی دومری جگدا لگ نہروں' (سنن أبی داور د النكاح' باب فی حق المرأة علی زوجها عدیث: ۲۱۳۲) نیز فرمایا: ' بیوی سے نفرت نہ کرو' (سنن أبی داور کا ایک کا یک عاوت ناپند ہے تو اجمل دومری پندیدہ بھی ہوں گی۔' (صحیح مسلم' الرضاع' باب الوصیة بالنساء' حدیث: ۱۳۲۷)

سیاورائی ہی بہت ی مبارک تعلیمات اس مقدس رشتے کو متحکم بنانے مضبوط کرنے اور قائم ودائم رکھنے کے لیے دی گئی ہیں تاہم انسانی مزائ طبیعت کا اختلاف عادات واطوار کا فرق اور بعض اوقات غلط امتخاب از دواجی زندگی کی رواں دواں گاڑی کو جاری رکھنے میں رکا وٹیس پیدا کرتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر ابلیس اور اس کا لشکر ہر محکوحہ رشتے کو توڑنے پر کمر بستہ رہتا ہے جیسے کہ رسول مقبول گڑھ نے خبردی ہے کہ شیطان کے چیلے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو شیطان اس شاگر دکو گلے لگا تا ہے جومیاں یوی کی لڑائی کروا کے طلاق دلواکر آتا ہے۔ شیطان اسے خوب شاباش دیتا ہے۔ (صحبح مسلم) صفات المنافقین 'باب تحریش الشیطان' و بعثہ سست حدیث (۲۵۱۳)

ایسے حالات میں جب انسانی عقل مسائل کوسلجھانے سے عاجز آجائے اعتاد بداعتادی میں خلوص بے وفائی میں اور مجت ومودت نفرت میں بدل جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے مردول کومبر برداشت اور بہتر روبیا نقتیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَعَاشِرُ وُهُنَّ بِالْمَعُرُ وَفِ فَإِنْ كُرِهُتُهُوهُنَّ مِن اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (النساء ۱۹:۱۰) "تم ان كے ساتھ اجھے طریقے سے بودوباش رکھو گوتم آتھیں بالپند کردلیکن بہت مکن ہے کتم آیک چیز کو براجانواوراللہ تعالیٰ اس میں بہت را وہ بھائی ڈال وے۔"

206

#### www.sirat-e-mustageem.com

۱۰ - أبواب الطلاق \_\_\_\_\_ طلاق كانوى اورا صطلاق تعريف نيزمشر وعيت طلاق كى ابميت

لین اگر معاملہ اس سے زیادہ بھڑ جائے تو پھر دوسراحل بتادیا: ﴿ وَالّٰتِی تَخَافُونَ نُشُورَهُنَ فَعِنَا اللّٰهِ عَالَى عَلَيْهُ وَ الْمَضَاجِعِ وَاصُرِبُوهُ هُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبُغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ (النسآء ٣٣٠) ''اور جن عورتوں كى سرشى كا تسميں خوف ہو انھيں نھيں ہو اللّٰه كان عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ (النسآء ٣٣٠) ''اور جن عورتوں كى سرش كر اور نھيں الگ بستروں پر چھوڑ دواور انھيں ماركى سرا دو پھراگر وہ تابعدارى كريں توان پر كوئى راستہ تلاش نہ كرو بے شك الله تعالى برى بلندى اور بڑائى والا ہے۔''كى بھى نيك فطرت فاتون كى ليے مندرجہ بالاعلاج انتہائى كارگر ہے جواس كى وقق سرشى كے ليكافى ہے كين اگر معاملہ اس پر بھى شد سرھرے تو رب العالمين نے ایک اور حل بیان فرمایا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَ إِنْ خِفْتُهُ سُومَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰ الللللللّٰ الللللللّٰهُ الللّٰهُ الللل

207

سیہ اسلام کے باہر کت ازدواجی نظام حیات کا پہلو۔ اسلام اس رشتے کوتا حیات جھانے اورات مضوطی سے قائم رکھنے کی تعلیمات دیتا ہے لیکن اگر تمام طریق علاج تاکافی ہو جاکس اور مرض حد سے بوھ جائے تو پھر دونوں خاندانوں پر بیر حمت اللی ہے کہ وہ انھیں اجھے طریقے سے جدا جدا ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّانِ فَامُسَاكٌ بِمَعُروُفِ اَوُ تَسُرِیُح بِالْحَسَانِ ﴾ (البقرة ۲۲۹:۲۹) " بیطلاق (رجعی) دومرتبہ ہے پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی سے جھوڑ دیتا ہے۔ " نیز فرمایا: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهُ سَمِینَ عَلِیمٌ ﴾ (البقرة ۲۲۷:۲۱) "اور البقرة دالا ہے۔ "

\* طلاق کی اقسام: طلاق کی مندرجہ ذیل ٹین اقسام ہیں:

① مسنون طلاق: الی طلاق جو بیوی کوایسے طہر میں دی جائے جس میں خاوند نے اس ہے ہم بستری نہ کی ہواور ایک ہی طلاق دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا تجھے طلاق ہے۔ اس کے بعد بیوی کا تان ونفقہ دیتا رہے اور عدت ( تین جیش یا تین مہینے ) تک اپنے گھر میں رکھے عدت کے بعد جدا

١٠- أبواب الطلاق .... طلاق كانوى اوراصطلاح تعريف نيزمشروعيت طلاق كالهيت

ہوں۔ پیطلاق کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس طرح دی گئی طلاق میں بالا تفاق عدت کے اندر رجوع کرنااورعدت گزرنے کے بعد بید کاح جدید دوبارہ صلح کرنا جائز ہے۔

- غیرمسنون طلاق: ایسی طلاق جوعورت کوایام چیف میں دی جائے یا اس طہر میں دی جائے جس میں
   مرد نے عورت ہے ہم بستری کی ہؤیا ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں۔
- الحل طلاق: اليى طلاق باطل ہوگى جے مجبورى كى حالت ميں ديا جائے يا تكات سے پہلے ہى طلاق
   دے دے دنابالغ بيخ مجنون اور مدہوش كى طلاق بھى باطل ہوگى۔
- ایک ہی مجلس میں بیک وقت تین طلاقیں دینا: یہ بالاتفاق ناپندیدہ اور ناجائز ہے۔ نبی ٹاٹیا نے بھی اس پر سخت ناراضی کا اظہار فر بایا اور اسے کتاب اللہ کے ساتھ کھیلنا قرار دیا ہے تاہم اگر کوئی مخص اس طرح بیک وقت تین طلاقیں (زبانی یا تحریری) وے گا تو طلاق واقع ہوجائے گا کین احناف وغیرہ کے نزدیک بیدا کیک ہی اور اہل صدیث کے نزدیک بیدا کیک ہی طلاق رجعی ہوگی۔ احناف کے نزدیک اس کے بعدر جوع اور سلح کی کوئی تعجائی نہیں ہے لیکن اہل صدیث کے نزدیک عدت کے اندر جوع کر اور عدیث کے نزدیک میں اہل صدیث کے نزدیک عدت کے اندر جوع کر نا اور عدت گزر نے کے بعد ان کا باہم نکاح کرنا جائز ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: ''ایک مجلس میں تین طلاقیں'' از حافظ صلاح الدین پوسف بی ہے۔





# بنيب لِلْهُ الْجَمْرِ الْجَيْمِ

(المعجم ۱۰) أَبْوَابُ الطَّلَاقِ (التحفة ۸) طلاق سے متعلق احکام ومسائل

باب: ۱- ہمیں سوید بن سعید نے بیان کیا

(المعجم ۱) - [بَابُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ] (النحفة ۱)

۲۰۱۶ - حفرت عمر بن خطاب دلالا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلالاً نے حضرت حفصه دلالاً کو طلاق دی چرر جوع فرمالیا۔ 7٠١٦ حَدَّفَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَمَشْرُوقُ الْمَرْزُبَانِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ ابْنِ حَيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جَبِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةً فُمَّ رَاجَعَهَا.

فوائد ومسائل: ﴿ امام العصر شخ ناصر الدين البانى ولا نے ارواء الغليل ميں فدكورہ بالا حديث كے ضمن ميں ايك روايت بيان كى ہے جس ميں بيوضاحت موجوو ہے كه الله تعالى نے نبى اكرم سائل كو محم ديا تھا كه رجوع فرماليس اور كہا تھا كه روه روزہ ركھنے والى اور عبادت كرنے والى خاتون ميں اور جنت ميں آپ كى بيوى ميں - ديكھية :(الارواء:١٥٨/١٥٨) تحت حديث: ٢٠٤٥) اس ميں حضرت حفصه جاتھا كى فضيلت ہے كه الله نے اپنے نبى كو اقتص زوجيت ميں ركھنے كا محم ديا۔ ﴿ طلاق وينا جائز ہے ليكن بلا وجه طلاق وينے ہے پر بيز كرنا چاہيے۔ ﴿ كَانَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ 


٢٠١٦\_[إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في المراجعة، ح: ٢٢٨٣ من حديث يحيى بن زكريا به، وذكر الحافظ النسائي له علة، ولكنها غير قادحة.

طلاق ہے متعلق احکام ومسائل

١٠- أبواب الطلاق..

١٠١٧ - حضرت ابو موى عافظ سے روايت ب رسول الله عَنْ يَعْمُ نِي فَرِما ما إن "لوكول كوكيا موكيا ب كدالله کی حدود (اور اس کے قوانین) کو کھیل بنا کیتے ہیں۔ آ دمی (اپنی بیوی ہے) کہتا ہے: میں نے مجھے طلاق دیا میں نے تجھ سے رجوع کیا' میں نے تخصے طلاق دی۔''

٢٠١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَام يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ. يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَلْ طَلَّقْتُكِ. قَدْ رَاجَعْتُكِ. قَدْ طَلَّقْتُكِ».

۲۰۱۸ - حضرت عبدالله بن عمر النخباسي روايت ب رسول الله تَلْقِيمُ نِه فرمايا: " حلال كامول ميں ہے الله كو سب سے زیادہ نالپند کام طلاق ہے۔' ٢٠١٨- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ 210 عُالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ».

(المعجم ٢) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ (التحفة ٢)

باب:۲-طلاق دینے کامیح طریقه

۲۰۱۹ - حضرت عبدالله بن عمر جانشا سے روایت ہے انھول نے فرمایا: میں نے اپنی عورت کوطلاق دی جب کہ وہ ایام حیض میں تھی۔حضرت عمر ڈاٹٹا نے یہ بات

٢٠١٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ

٧٠١٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٧/ ٣٢٢ من حديث مؤمل بن إسماعيل به، وتابعه أبو حذيفة موسى بن مسعود نا سفيان الثوري به \* أبوإسحاق تقدم، ح: ٤٦، والثوري تقدم، ح: ١٦٢، وهما مدلسان وعنعنا، ومع ذُلك حسته البوصيري.

١٨٠ ٣ ــ [صحيح] أخرجه ابن عدي من حديث محمد بن خالد به، وقال: "الوضافي ضعيف جدًا" قلت: تابعه الثقة معرّف بن واصل عند أبي داود، ح:٢١٧٨ وغيره، وبه صح الحديث، وصححه الحاكم، والذهبي، ولم أر

٢٠١٩ لله أخرجه مسلم، الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، ح : ١٤٧١/ ٢ عن ابن أبي شبية وغيره به ، وأخرجه البخاري ، ح : ٥٢٥١ ، ومسلم وغيرهما من طريق مالك عن نافع به .

211

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 الله تعالیٰ نے ذکاح کاتعلق دائی بنایا ہے بینی فکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ یوری زندگی ا کشے گزارنی ہے۔اس تعلق کو یا ئیدار بنانے کے لیےاللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام وآ داب نازل کیے ہیں جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں: (() فکاح کرتے وقت نیک دین دار بیوی طاش کرنے کا تھم دیا گیا۔ (دیکھیے، حدیث: ۱۸۵۸) (*ツ*) نکاح کاتعلق انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بنا دیا <sup>ع</sup>میا ہے' یعنی ایک مرد کا ایک عورت ہے تعلق نہیں بلکہ ایک خاندان کا دوسرے خاندان ہے تعلق قائم کیا گیا ہے۔اس مقصد کے لیےعورت کے سر برستوں کی اجازت' گواہوں کی موجودگی اور دعوتِ ولیمہ جیسے احکام جاری کیے گئے ہیں۔ (ع) عورت کومر د کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور مردکو عورت کی غلطیاں اور کو تا ہیاں برواشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (دیکھیے حدیث: ۱۸۵۱) ۱۸۵۳ ۱۸۵۵ وغیره) (9) عورت کی اصلاح کے لیے فوراً مختی کرنے کی بجائے اصلاح کا تدریجی طریق کارتجویز کیا گیا ہے' یعنی زبانی وعظ ونصیحت' اظہار ناراضی اور بستر میں علیحد گی اور آخر میں معمولی جسمانی سزا۔ (النهاء، ٣٣٠) (﴿) الرَّم عاملات مين بكارُ اس حد تك بيني جائے كه دوسروں كي مداخلت ضروري موجائے تو ثالثي، یغی پنجایت کےطریق برمرداورعورت دونوں کی شکاہیتی من کرجس کی غلطی ہؤاہے سمجھایا جائے اور سلح کرا دی حائے۔ (النساء ، ۳۵) (ر) اگر طلاق وینا ضروری ہو جائے تو ایک ہی بارتعلق فتم کر دینے کے بحائے ایک رجعی طلاق دینے کا تھم دیا گیا ہے۔جس کے بعد دوبارہ تعلق بحال کرنے کی مخبائش باقی رہتی ہے۔ ( ز) ایام حيض ميں اور جس طهر ميں مقاربت كى كئي ہؤاس طهر ميں طلاق دينے مضع كيا كيا ہے۔اس كا مقصد بھى يہى ہے کہ اگر دقتی غصہ ہوتو ختم ہوجائے اور اگر جدائی کا فیصلہ ہوتو غور وفکر کرنے کی مہلت بل جائے اور اس طرح تعلقات بحال رکھنے کے امکانات بڑھ جائیں۔ (ح) دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کی اجازت دی گئی ہے۔ ( ول تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رکھا گیا تا کہ مردا چھی طرح سوچ سمجھ کریہ طلاق دے ادراہے معلوم ہوکہ اس کے بعد تعلقات بحال کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ﴿اگرایام حِضْ مِس یااس طبر میں جس میں مقاربت کی گئی ہو ٔ طلاق دی جائے تو پیرطلاق کا غلط طریقہ ہے جے علماء کی اصطلاح میں 'بدی طلاق''یا

طلاق ہے متعلق احکام ومسائل ١٠- أبواب الطلاق.

''طلاق برعت'' کہتے ہیں۔ایسی طلاق کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ واقع ہوجائے گی یانہیں' بہت سے علاء اس کے واقع ہو جانے کے قائل ہیں لیکن اس طرح طلاق دینے والے کو گناہ گار قرار دیتے ہیں۔ دوسرے علاء کہتے ہیں کہ بہطلاق واقع ہی نہیں ہوگی کیونکہ سنت کےمطابق نہیں دی گئی۔امام این حزم اورامام این تیمیه ویشیا وغیرہ اس کے قائل ہیں۔ (حاشیہ منن ابن ماجہ ازنواب وحیدالزمان خان )

۲۰۲۰ - حضرت عبدالله بن مسعود تأثيُّ ہے روایت ٢٠٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: ب أنحول نے فرمایا: طلاق سنت بدے کے عورت كوطبر حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ کی حالت میں اور جماع کے بغیر طلاق دیے۔ أبى إسْحَاقَ، عَنْ أبي الأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا

طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

٢٠٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ: ۲۰۲۱ - حضرت عبدالله بن مسعود وللي سے روايت ے انھوں نے مسنون طلاق کے بارے میں فرمایا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ أبي إسْحَاقَ، عَنْ أبي الأَحْوَص، عَنْ عورت کو ہرطہر میں ایک طلاق دیۓ جب تیسری بارطہر آ لے تواہے (آخری) طلاق دے دیے اس کے بعدوہ عَبْدِاللهِ ، قَالَ ، فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً . فَإِذَا طَهُرَتِ النَّالِئَةَ طَلَّقَهَا . الكِيضَ عدت أَرَار عـ وَعَلَيْهَا يَعْدَ ذٰلِكَ حَيْضَةً .

🌋 فوائد ومسائل: ① یہاںصورت میں ہے جب وہ اس سے بالکل جدا ہونا چاہتا ہوتو اس طرح تیسری طلاق بائن ہو جائے گی جس کے بعدر جوع ممکن نہیں ہوگا لیکن بہتر بیہے کہ ایک طلاق کے بعد عدت گزر جانے دے تا کہ بعد میں اگر صلح کرنے کی خواہش پیدا ہوجائے تو نے سرے سے نکاح کر کے اعتصے رہ سکیں۔ اگر ایک طلاق کے بعدر جوع ہوجائے ' پھر بھی دوسری طلاق دے دی جائے تواس دوسری طلاق کے بعد بھی تمین حیض عدت ہے جس میں نیا نکاح کیے بغیرر جوع ہوسکتا ہے۔



٣٠٢٠\_[حــن] أخرجه النسائي، الطلاق، باب طلاق السنة، ح: ٣٤٢٤ من حديث يحيى القطان به، وصححه ابن حزم في المحلِّي: ١٧٢/١٠ مسئلة: ١٩٤٩، وانظر، ح: ٤٦ لعلته، وللحديث شواهد عند ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب: ١ وغيره.

٢٠٢١ [حسن] انظر الحديث السابق .

طلاق ہے متعلق احکام ومسائل

10- أبواب الطلاق

٢٠٢٢ - حضرت ابوغلاب يونس بن جبير بابلي وطلشهُ ے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر تالثبات يوجها كه أكرمردا بني عورت كوايام حيض میں طلاق دے دے (تو کیا تھم ہے؟) انھوں نے کہا: آ پ عبداللہ بن عمر (ٹاٹٹر) کو جانتے ہیں؟ اس نے اپنی ہوی کوطلاق وے دی تھی جب کہ وہ ایام میں تھی (میں شمصیں ایناوا قعہ سنا تا ہوں ۔ ) پھر حضرت عمر رہ لگئانے نی مُثَيِّنَا كَي خدمت مِن حاضر ہوكر معاملہ عرض كيا تو نبي مُثَلِيْنَا نے رجوع کر لینے کا تھم دیا۔ میں نے کہا: وہ طلاق شار ہو گی؟انھوں نے فرمایا:اگروہ عاجز ہو ماحماقت کرے تو؟

٢٠٢٢- حَلَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْن جُبَيْر، أَبِي غَلَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَاثِضٌ. فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَأَتْنِي عُمَرُ النَّبِيِّ ﷺ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قُلْتُ: أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟

🏄 فوائدومسائل: ① نبي تليمًا نے رجوع كر لينے كاتھم ديا۔ اس لفظ ہے دليل كي تى ہے كہ وہ طلاق واقع ہوگئ تھی کیونکہ رجوع طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جوحفرات اس طلاق کے واقع ہونے کے قائل نہیں وہ اس کا یہ مطلب ليتے ہیں کہاس ہے از دواجی تعلقات قائم کر لیے جائیں جیسے پہلے قائم تھے۔ ۞ '' اگر وہ عاجز ہو'' کا مطلب یہ ہے کہا گراہے تھیج طریقے سے طلاق دینانہیں آیا' اوراس نے احتقانہ حرکت کی ہے تواس کا کمیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اس کا بدمطلب بھی لیا عمیا ہے کہ طلاق تو طلاق ہی ہے وہ تو ہوہی گئی یابدمطلب ہے کہ جب وہ صحیح طریقے سے طلاق نہیں دے سکا تو وہ دینا نہ دینا برابر ہے۔امام بخاری ڈلٹھزنے پیہمطلب بیان کیا ہے کہ طلاق واقع بَوكُن \_ (صحيح البحاري الطلاق باب إذا طُلِّقَتِ الحَائِضُ تَعُتَدُّ بذلك الطلاق وحديث: ۵۲۵۲) يېي مطلب زياوه سيح بـ

باب:۳- حاملہ کو طلاق کیسے دى مائے؟

(المعجم ٣) - بَابُ الْحَامِل كَيْفَ تُطَلَّقُ (التحقة ٣)

۲۰۲۳-حضرت عبدالله بن عمر عان الداروايت ب

٢٠٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كمانحون نے اپنی بیوی كوایام حیض میں طلاق دے

٣٠٣٢\_أخرجه البخاري، الطلاق، باب مراجعة الحائض، ح:٥٣٣٣، ومسلم، الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، ح: ٩/١٤٧١ من حديث محمد بن سيرين به. ٣٠٠٣ أخرجه مسلم، الطلاق، الباب السابق، ح: ١٤٧١/ ٥ عن ابن أبي شيبة وغيره به .

-طلاق معتعلق احكام ومسائل

10- أبواب الطلاق....

دی۔ حضرت عمر وہ اللہ نے یہ بات نبی تلفی کو بتائی تو آپ علی نے فرمایا: ''اسے تھم دو کدر جوع کر لئے چراسے اس وقت طلاق وے جب وہ پاک ہو (ایام طهر میں ہو)یا حالمہ ہو۔''

سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ الْمَرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ طَاهِرُ أَوْ حَامِلٌ».

فائدہ: جب مل واضح ہو جائے تو طلاق دی جاسکتی ہے۔ وضع حمل تک انظار کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس صورت میں نسب میں شک واقع نہیں ہوتا۔ اس صورت میں عورت کی عدت وضع حمل تک ہے جس کے دوران میں مردر جوع کر سکتا ہے۔

دوران میں مردر جوع کر سکتا ہے۔

(المعجم ٤) - بَتابُ مَنْ طَلَقَ فَلَا قًا فِی یاب: ۲۰ - آیک مجلس کی تین طلاقیں

(المعجم ٤) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسِ وَاحِدِ (التحفة ٤)

۲۰۲۳ - حفرت عامر صعبی دلات سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: میں نے حفرت فاطمہ بنت قیس دی افعال ہے کہا: مجھے اپنی طلاق کے باکرے میں بتائیے۔ افھوں نے فرمایا: میرے فاوند نے مجھے تین طلاقیں دے دی جب کہ دہ یمن گئے ہوئے تھے تو رسول اللہ تا گئے نے اسے نافذ قراردے دیا۔

٧٠٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدَّثِينِي عَنْ طَلاَقِكِ. قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَنْ طَلاَقِكِ. قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا، وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ. فَأَجَازَ ذَلْكَ رَسُه لُ الله ﷺ.

فوائد ومسائل: ﴿ صحیح مسلم کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس بڑا کے خاوند حضرت ابوعمرو بن حفص بن مغیرہ مخزوی بڑا کے دو طلاقیں ہملے دی ہوئی تھیں۔ اور تیسری طلاق یمن سے حضرت عیاش بن ابی رہید ڈاٹٹا کے ذریعے سے بیسی۔ تین طلاقیں اسٹھی نہیں دی تھیں۔ (صحیح مسلم الطلاق ابب المسلم کی رویت کی محققین نے اس روایت کو بھی سمجے کہا ہے کیونکہ اس روایت کا ابہام صحیح مسلم کی روایت سے دور ہوگیا۔ بہر طال صحیح مسلم کی روایت سے دور ہوگیا۔ بہر طال صحیح مسلم بی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک بیل طلاقیں ایک بیل طلاقیں ایک بیل مطلاقیں ایک بیل ملاقیں ایک بیل طلاقیں ایک بیل ملاقیں ایک بیل ملاقیں ایک بیل طلاقیں ایک بیل ملاقیں ایک بیل ملاقی ایک بیل ملاقیں ایک بیل ملاقی بیل ملاقی ایک بیل ملاقی بیل ملاقیں ایک بیل ملاق

٢٠٧٤\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه مسلم، الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، ح: ١٤٨٠/٤٥٠عـ٤٥ وغيره، من طرق عن الشعبي نحوه دون قوله: ' فأجاز ذلك رسول الله ﷺ'، وانظر، ح: ٢٠٣٦.



۱۰- أبواب الطلاق

صلاح الدین یوسف ڈیٹھ) ﴿ طلاق جس طرح عورت کو براہ راست مخاطب کر کے دی جائٹی ہے'ا یہے ہی کسی قابلُ اعتاد مخص کے ذریعے سے طلاق کا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے اور لکھ کر بھی طلاق بھیجی جا سکتی ہے۔ ہرصورت میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

(المعجم ٥) - بَابُ الرَّجْعَةِ (التحفة ٥)

٧٠٢٥ حَدَّقُنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِيءَ عَنْ مُطَرِّفِ الشِّبْيِ اللهِ بْنِ الشَّخْيِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطلَّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطلَّقُهَا وَلاَ عَلَى يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى وَرَاجَعْتَهَا. فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَهَا. وَرَاجَعْتَهَا.

باب:۵-رجوع کرنے کابیان

۲۰۲۵ - حضرت مطرف بن عبدالله بن صحیر را شفیر ساله دوایت ہے کہ حضرت عمران بن حصین الله اس سوال کیا گیا کہ ایک آ دی اپنی بیوی کوطلاق ویتا ہے اور پھراس سے مباشرت کرتا ہے گر طلاق دینے یا اس سے رجوع کرنے پر گواہ نہیں بنا تا۔ (اس کا حکم کیا ہے؟) حضرت عمران ڈاکٹو نے فرمایا: تو نے سنت کے خلاف طلاق دی اور سنت کے خلاف طلاق دی اور سنت کے خلاف طلاق رپ بھی کواہ مقرر کراور دور جوع پر بھی۔

کے فائدہ: جس طرح نکاح کے موقع پر گواہوں کا تقرر ہوتا ہے ای طرح طلاق اور رجوع بھی گواہوں کی موجودگی میں ہونا جائے۔

(المعجم ٦) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَابَانَتْ (النحفة ٦)

ر جوع نہیں کرسکتا) ۲۰۲۲ - حضرت زبیر بن عوام ڈٹٹٹا سے روایت ہے' حضرت ام کلٹوم بنت عقبہ ٹاٹٹا ان کے نکاح میں تھیں۔

باب:٧- حامله مطلقه جب بجه جني تو

اس کی عدت ختم ہوجاتی ہے(اورخاوند

٢٠٢٦ - حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ
 هَيَّاجٍ: حَلَّثْنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةً: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ

215

٣٠٦- [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: 'لهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع ه مبمون هو ابن مهران أبوأيوب، روايته عن الزبير مرسلة، قاله العزي في الأطراف'، وأخرج البيهقي: ٧/ ٤٣١ من طريق إبراهيم بن أبي الليث (وهو ضعيف) عن الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة به، وضعفه ظاهر، وفيه علة أخرى.

عدت ہے متعلق احکام ومسائل

10- أبواب الطلاق...

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ ا مام مل میں انھوں نے اس (زبیر) ہے کہا: ایک طلاق ابْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُوم بِنْتُ دے کرمیرا دل خوش کر دیجیے۔ انھوں نے ایک طلاق دے دی۔اس کے بعدوہ نماز کے لیے چلے گئے واپس عُقْبَةَ. فَقَالَتْ لَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ: طَيُّبُ نَفْسِي آئے توام کلثوم ﷺ کے ہاں ولادت ہو پیکی تھی۔ انھوں بتَطْلِيقَةِ. فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً. ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاَةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ. فَقَالَ: مَا لَهَا؟ نے کہا: اس نے یہ کیوں کیا؟ اس نے مجھ سے دھوکا کیا خَدَعَتْنِي، خَدَعَهَا اللهُ. ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ہے۔اللہ اسے دھوکے کی سزا دیے مجروہ نبی نظام کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور واقعہ بیان کیا) تونبی اللہ فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَاتُ أَجَلَهُ. اخْطُبْهَا إِلَى نے فرمایا: ''اللہ کے قانون کے مطابق مقرر وفت گزر نَفْسِهَا». چکا۔(اب)اے(دوبارہ) نکاح کا پیغام دے دو۔"

216

فوا کدومسائل: ۱ اس صدیت میں بیان کردہ مسئلہ سیح ہے ای لیے بعض حضرات کے نزدیک بیروایت سیح کے بید وایت سیح کے بید وایت سیح کے بید وایت کی کہ ایک طلاق تو رجعی ہوتی ہے، پھر رجوع کرلوں گا۔ انھیں معلوم نہیں تھا کہ ولا دت کا وقت اس قدر قریب ہے۔ ۱ رجعی طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے تو زبانی رجوع کانی نہیں ہوگا بلکہ نے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ۱ دوبارہ پیغام دینے کا مطلب بیہ کہ اگروہ پیند کرے گی تو دوبارہ نکاح کرے گی در نہ زبردتی تو نہیں ہو کتی۔ ۱ بیچ کی پیدائش سے طلاق کی عدت بھی ختم ہوجاتی ہے ادر خاوند کی وفات کی عدت بھی۔

(المعجم ٧) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ (التحفة ٧)

باب: ۷-جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے بچے کی پیدائش ہونے پراسے نکاح کرنا جائز ہوجا تاہے بعد ۲- حقہ میں اور زبایل جائٹ میں وارد میں

٣٠٢٧ [حسن] أخرجه الترمذي، الطلاق، باب ماجاء في الحامل المتوقى عنها زوجها تضع، ح:١١٩٣ من حديث منصور به، وقال: 'لا نعرف للأسود شيئًا عن أبي السنابل'، وللحديث شواهد عند النسائي، ح:٣٥٠٩ وغيره.

عدت سي متعلق احكام ومسائل

١٠- أبواب الطلاق...

تو انھوں نے نکاح کا ارادہ طاہر کیا اس پرلوگوں نے تقید کی۔ اور نبی ٹافیڈا کے سامنے بھی ان کے اس کام کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا: ''اگروہ ایسا کرتی ہے تو (جائز ہے کیونکہ ) اس کی عدت گزرچکی ہے۔''

الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيضِعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ. فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضْى أَحَلُهَا».

خف نوائدومسائل: ﴿ عالمدى عدت وضع حمل ہے۔ يدمسئلة قرآن مجيد شي بھي بيان بواہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ فَوَ أُولَاتُ الْاَ حُمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ (الطلاق ٢٠٠٥) ''اور عالمہ عورتوں كى عدت ان كا وضع حمل ہے۔ ' ﴿ حضرت سبيع بي كا حرز عمل كوضيح نہ بھے والے فود حضرت ابوسائل الثاقر تھے۔ ان كى رائے يہ تھى كہ اگر چار ماہ دس دن كى مدت گزرنے سے پہلے والادت ہو جائے تو عدت چار ماہ دس دن تك رائى چاہے۔ عدت وضع حمل تك صرف اس صورت ميں ہوگى جب وضع حمل كى مدت چار ماہ دس دن سے رائد ہو جسے كہ اگلى حدید میں بیان ہے۔ ﴿ آ بِہِلَے حضرت سبيع بي محسوس كيا تھا كہ حضرت ابوسائل والله كى بيدائش كے ساتھ ہى ابوسائل والله كى بيدائش كے ساتھ ہى عدت تم ہو بكى بيدائش كے ساتھ ہى عدت تم ہو بكى بيدائش كے ساتھ ہى عدت تم ہو بكى ہے۔ (ديكھے حدیث عدید)

۲۰۲۸ - حضرت مسروق اور حضرت عمرو بن عقبہ بیشے

روایت ہے کہ ان دونوں نے حضرت سبیعہ بنت
عارث فیٹ کو خط لکھ کر ان کا واقعہ دریافت کیا تو اٹھوں
نے (جواب میں) ان حضرات کو لکھا کہ ان کے ہاں ان
کے خاوند کی وفات سے بچیس دن بعد ولادت ہوگئ '
چنانچہ اٹھوں نے اچھے کام (نکاح) کے ارادے سے
تیاری کی حضرت ابوستایل بن بعلک میٹوان کے پاس
سے گزر نے تو فر مایا: تم نے جلدی کی بعد والی مدت ' یعنی
عار ماہ دین دن کھمل ہونے تک عدت گز ارو۔ (ووفر مالی ا

ہیں:) میں نے نبی ٹاٹیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض

٢٠٢٨ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِيْدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَ عَمْرِو ابْنِ عُنْبَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلاَنِهَا عَنْ أَمْرِهَا. فَكَتَبَتْ الْحَيْرَ. بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ. فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ. فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ. فَقَالَ: قَدْ أَمْرُهُمْ وَعَشْراً. فَأَنْيَتُ النَّيِيَّ عَيْقٍ. فَقُلْتُ: أَشْهُرٍ وَعَشْراً. فَأَنْيَتُ النَّيِيَّ عَيْقٍ. فَقُلْتُ: فَقُلْتُ:



٣٠٢٨ [إسناده صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٩٣/٢٤ ع : ٧٤٥ من حديث ابن أبي شبية به، وأخرجه البخاري، ع: ٣٩٩١، ٣٩٦٩، و٣١٩، ١٤٨٤ من حديث سبيعة رضي الله عنها به مطولاً نحو المعلى.

....عدت معلق احكام ومسائل 10- أبواب الطلاق.

يَارَسُولَ اللهِ اسْتَفْفِرْ لِي. قَالَ: "وَفِيمَ كَى: الله كرسول! مير به ليمغفرت كي دعا سيجيد ذَاكَ» فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا ﴿ نِي نَائِثُمْ لِهِ فَرَمَالِ:''وه كيول؟'' مِن لِهُ تَ واقعه عن آگاه كيا تو آب مُنظِمُ في فرمايا: "الرحمين صَالِحًا فَتَزَوَّجِي.

نيك خاوندىل جائے تو نكاح كراو\_''

ہونے برنکاح کر لینے کا تھم دیا۔

۲۰۲۹ - حفرت مسور بن مخرمه تاثبتا سے روایت ہے

کہ نبی تکھیے نے حضرت سبیعہ بھٹا کو نفاس سے فارغ

🚨 فوائد ومسائل: ① فکاح کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ عدت کا سادہ لباس اتار کر اچھا لباس پین لیااور زیب وزینت کی۔ ﴿ دعائے مغفرت کی درخواست کا مطلب بہتھا کہ مجھے سے نلطی ہوگئی ہے کہ وقت سے پہلے عدت کی پابندیاں توزمینی ہوں۔ نی تاثیر کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہو چک ہے لہذاتم نے کوئی غلطی نہیں کی پریشان نہ ہوں۔

> ٢٠٢٩- حَلَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ، إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ

۲۰۲۰ حضرت عبدالله بن مسعود المثنيّ ہے روایت ے انھوں نے فرمایا فتم ہے اللہ کی اجو مخص جا ہے ہم اس سے مللہ کر کتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کی چهوتی سورت (سورة الطلاق) جار ماه وس ون كاتكم نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی تھی۔

٢٠٣٠ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُشلِم، عَنْ مَشرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: وَاللهِ لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ. لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْراً.

## 🎎 فوائد ومسائل: 🛈 سورة طلاق میں پیچم ہے کہ حالمہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ پیچم بعد میں نازل



٢٠٢٩\_ أخرجه البخاري، الطلاق، باب "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"، ح: ٥٣٢٠ من حليث هشام به، وأصله متفق عليه، البخاري، ح: ٤٩٠٩، ومسلم، ح: ١٤٨٥ من حديث كريب عن أم سلمة.

٣٠٠٠ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في عدة الحامل، ح:٢٣٠٧ من حديث أبي معاوية به، انظر، ح: ١٧٨ لعلته، وللحديث طرق كثيرة لكنها معلولة بتدليس الرواة وغيره، وهو صحيح بالشواهد.

۔ عدت ہے متعلق احکام ومسائل

10- أبواب الطلاق

ہوا۔ اور سورہ بقرہ کی وہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی جس میں بیتھم ہے کہ بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن ہوں دن ہے (البقرۃ ۱۳۳۶) لبذا حاملہ عورت کا خاوندا گرفوت ہوجائے تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہیں بلکہ وضع حمل ہے خواہ حمل کی مدت کم ہویا زیادہ۔ اور یہی مسلہ سیح ہے۔ ﴿ جوعورت حمل سے نہ ہواور اس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے بیتھم باتی ہے کہ وہ چار ماہ دس دن عدت گزار نے خواہ اس کی رقصتی ہوئی ہویا صرف نکاح ہوا ہوادر دخصتی نہ ہوئی ہو۔

# باب: ۸- بیوه کهان عدت گزار ی؟

٢٠١٣- حفرت زين بنت كعب بن عجره والنجاجو حضرت ابوسعىد خدري ثانيزا كي زوجه محتر متھيں' حضرت ابوسعید رہائٹا کی ہمشیرہ حضرت فربعیہ بنت مالک واٹٹا سے روایت کرتی ہیں' انھوں نے فرمایا: میرے شوہر اینے کچھ (بھا گے ہوئے) غلاموں کی تلاش میں لکلے۔ ( آخر ) ''قدوم'' جگه کے قریب انھیں جالیا۔غلاموں نے انھیں شہید کر دیا۔ جب مجھے میر بے خاوند کی وفات کی خبر کمی تو میں اینے خاندان کے محلے سے دور انصار کے ایک مكان مين ربائش يذريقي \_ مين ني ناتيمٌ كي خدمت مين حاضر ہوئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے خاوند کی وفات کی خبراس حال میں کمی ہے کہ میں ایک ایسے مکان میں رہ رہی ہوں جومیرے خاندان کے محلے ہے بھی دور ہے اور میرے بھائیوں کے گھروں سے بھی دور ے۔اوراس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑ اجس ہے میرا خرچ چاتا رہے نہ کوئی مال چھوڑا ہے جو مجھے تر کے میں لے ندان کی ملکیت میں کوئی گھر تھا۔ اگر آپ مناسب (المعجم ٨) - بَ**ابٌ: أَ**يْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَلَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ (التحفة ٨)

٧٠٣١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْن عُجْرَةً، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرَيِّ أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ، قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجِ لَهُ. فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ. فَقَتَلُوهُ. ۗ فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارَ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ. شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي. فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي. وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفِقُ عَلَىَّ، وَلاَ مَالًا وَرثْتُهُ. وَلاَ دَارًا يَمْلِكُهَا. فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَى، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي. قَالَ:

219

٢٠٣١ [ إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في المتوفّى عنها تنتقل، ح: ٢٣٠٠ من حديث سعد بن إسحاق به، وصححه الترمذي، ح: ١٢٠٤، والذهلي، والحاكم، والذهبي. ١٠- أبواب الطلاق

سبجھیں تو جھے اجازت دے دیں کہ میں اپ اقارب ادر اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤں۔ جھے یہ بات زیادہ پہند ہے اور اس سے میرے (روز مرہ کے) کام بہتر طور پر چلتے رہیں گے۔ نبی تلکی نے فرمایا: ''اگرتم اس باہر لکی تو بھے رسول تلکی کی کہ اللہ نے اپنی رسول تلکی کی کہ اللہ نے اپنی رسول تلکی کی کہ اللہ نے اپنی میں جمید ہی میں تھی کہ آپ تلکی کے بیان میں کی طلب فرما لیا 'چرفرمایا: ''تم نے کہتے بیان دوبارہ کو طلب فرما لیا 'چرفرمایا: ''تم نے کہتے بیان کے فرمایا: ''جب تک اللہ کی مقرر کردہ مدت (موت کی عدت) پوری نہیں ہو جاتی ' اس گھر میں رہائش رکھو جہاں شمیں اپنے خاوند کی وفات کی خبر کپنی ۔' چنانچہ جہاں شمیں اپنے خاوند کی وفات کی خبر کپنی ۔' چنانچہ میں نے وار ماہ دی دن تک وہیں عدت گر اری۔

"فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ" قَالَتْ، فَخَرَجْتُ قَرِيرَةٌ عَيْنِي لِمَا قَضَى اللهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ اللهُ جُرَةِ دَعَانِي فَقَالَ: "كَيْفَ زَعَمْتِ؟" قَالَتْ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: "كَيْفَ "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ رَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْراً.



نے فوائد ومسائل: ﴿ عورت کوعدت ای مکان میں گزار نی جاہے جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہائش پذیر کھی۔ کھی ۔ ﴿ خاوند کی وفات پر عدت جار مہینے دی دن ہے۔ اور اگر عورت حاملہ ہوتو عدت وضع حمل ( بچے کی پیدائش) ہے اگر چہ خاوند کی وفات کے چند کھے ابعد ہی ولادت ہوجائے۔

(المعجم ٩) - بَابُّ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِلَى الْمَرْأَةُ فِي عِلَى المَعْدَةِ ٩)

باب: ۹ - کیاعورت عدت کے دوران میں گھرسے باہر جاسکتی ہے؟ ۲۰۳۲ - حضرت عروہ بن زبیر دلشنز سے روایت افعاں نے این عمرہ دلان کے باس کا این الن

ا ۱۹۳۲ - حصرت عروہ بن زبیر دائلت سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں مروان کے پاس گیا اور ان سے کہا: آپ کے خاندان کی ایک عورت کوطلاق ہوگئ ہے۔میرا گزراس کے ہاں سے ہوا تو دیکھا کہ وہ (کی ٧٠٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ: امْرَأَةً

٢٠٣٧ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب من أنكر ذُلك على فاطمة بنت قيس، ح: ٢٢٩٢ من حديث عبدالرحلون بن أبي الزناديه، وعلقه البخاري في صحيحه، ح: ٥٣٢٦.

عدت ہے متعلق احکام ومسائل

١٠- أبواب الطلاق

مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ. فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ اور گھر میں) منتقل ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے: ہمیں تَنْتَقِلُ. فَقَالَتْ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، حفزت فاطمه بنت قیس ٹاٹھائے نتقل ہونے کوکہا ہے اور بتایا ہے کہ رسول اللہ ناتی نے انھیں (فاطمہ بنت قیس وَأَخْبَرَثْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَٰلِكَ. ی کا کا رہائش تبدیل کر لینے کا تھم دیا تھا۔ مروان نے قَالَ عُرْوَةُ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَابَتْ کیا: انھوں (فاطمیہ) نے ہی انھیں ایسا کرنے کو کہا ذٰلِكَ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي ہے۔عروہ رافشہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جتم ہے اللہ کی! حضرت عائشہ رہ اللہ نے اس پر تقید کی تھی اور کہا تھا مَسْكَن وَحْش. فَخِيفَ عَلَيْهَا. فَلِذْلِكَ که فاطمهایک ویران گھر میں تھیں اور آھیں خطرہ تھا ( کہ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. ا کیلی یا کرکوئی بدخواہ نقصان پنجانے کی کوشش نہ کرہے)

🔉 فوائد ومسائل: 🛈 طلاق کے بعد بھی عدت خاوند کے گھر ہی گزارنی جا ہے۔ 🕙 اگر کوئی شدید عذر موجود ہوتو رہائش تبدیل کی جاعتی ہے۔ ﴿ ویران گھر کا مطلب بیہ ہونے کے برابرتھی۔ ⊙ حضرت فاطمہ بنت قیس ڈاٹھا کورسول اللہ ٹاٹٹٹا نے عذر کی وجہ ہے رہائش تبدیل کر لینے کی ا اجازت دی تھی۔حضرت فاطمہ پھٹانے اسے عام حکم مہجا۔حضرت عائشہ ﷺنے اس موقف ہے اتفاق نہیں کیا اور واضح کیا کہ ہرعورت کو اس طرح ا جازت نہیں اور یہی موقف درست ہے۔

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ٢٠٣٣ - مفرت عائشه يَلْفا بروايت مِ أَنْحول حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ هِشَام بْن فِرْمايا كرحفرت فاطمه بنت قيس ع الله في عرض كيا: اے اللہ کے رسول! مجھے ڈرلگتا ہے کہ کوئی میرے گھر میں نہ گھس آئے تو رسول اللہ مٹاٹیٹر نے آخیں منتقل ہو جانے کا تھم دے دیا۔

اس لیے رسول اللہ مٹائیج نے انھیں اجازت دی تھی۔

عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَّ عَلَيَّ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ.

۲۰۳۴ – حفرت جابر بن عبدالله والخاسے روایت

٢٠٣٤ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع:

٢٠٢٣\_أخرجه مسلم، الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، ح:١٤٨٧، والنسائي، ح:٣٥٧٧، كلاهما عن . محمد بن المثنّى عن حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس به، وهو الصواب، وقوله: "عن عائشة قالت"، وهم.

٣٠٣٤ أخرجه مسلم، الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفّى عنها زوجها في النهار لحاجتها، ٨

مطلقه ثلاثه کی ر ہائش اور دیگر اخراجات ہے متعلق احکام ومسائل ہے انھوں نے فرمایا: میری خالہ کوطلاق ہوگئ۔انھوں نے اپنے تھجوروں کے درختوں کا کھل اتار نا چاہا۔ ایک آ دی نے اٹھیں گھر سے نکل کر (باغ میں) جانے سے منع کیا تو وہ نی ناٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئیں (اور مسئله بوجها-) آب الله الفرايا: "بالااني مجورول كالكِل اتارلؤشايدتم صدقه كرويا كوئي نيكى كا كام كرو-"

١٠- أبواب الطلاق\_\_\_\_ حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح:وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ. قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي. فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدُّ نَخْلَهَا . فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ. فَأَنَتِ النَّبِيُّ بَيِّيَّةٍ فَقَالَ: «بَلْي. فَجُدِّي نَخْلَكِ. فَإِنَّكِ عَسٰى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً».

🚨 فوائد ومسائل: ① اگر کوئی الی ضرورت پیش آجائے جس کے لیے عورت کا گھرے لکا ضروری ہوتو عدت میں بھی گھر ہےنکل سکتی ہے۔ ﴿ حضرت جابر وُٹاتُنا کی خالہ اگر باغ کا کیمل نداتروا تیں تو کیمل ضائع ہو جاتا البذانصل ضائع ہونے سے بچانے کے لیے انھیں گھرے لکانا بڑا۔ ﴿ يَكِي كِ كَام سے بعض علاء نے فرض ز کا ق کی ادائیگ مراد لی ہے لینی اگر پھل گھر آئے گا تو تم ز کا ق دوگی اور صدقد کروگی تو اس سے تصیی اتواب ہوگا اورغریوں کوفائدہ ہوگا نیز باقی تھجوریں سال بجرتمھارے کام آئیں گی؟ اس لیے گھرے نکلنے کے لیے بیمعقول وجہے۔ ﴿ جِهولِ مولے كام كے ليے كرے باہر نكانا عدت كے اندر مناسب نبيل -اى طرح كى رشتے

دارے ملنے کے لیے یا شادی می میں شرکت کے لیے نہیں جانا جا ہے کیونکہ یہ کام ایے نہیں جواس کے کیے انتنائی ضروری ہوں۔

> (المعجم ١٠) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكُنْي وَنَفَقَةٌ؟ (التحفة ١٠)

٢٠٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ابْنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا.

◄ ح : ١٤٨٣ من حديث حجاج وغيره به .

۲۰۳۵\_[صحیح]تقدم، ح:۱۸۱۹.



باب: ١٠- كيا تين طلاق والى عورت كور ہائش اورخرچ ملے گا؟

۲۰۳۵- حضرت فاطمه بنت قیس پیجا سے روایت ہے کہان کے خاوند نے آخیں تین طلاقیں دے دیں تو رسول الله من للم المصير ربائش اورخرج نه دلوايا -

۲۰۳۲ - حفرت فاطمه بنت قیس پیشا سے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا کہ مجھے میرے خاوند نے رسول اللہ عُلِیماً کے زمانے میں تین طلاقیں دے دیں تو رسول اللہ عُلیماً نے فرمایا: ''تیرے لیے ندر ہاکش ہے ندخرجے۔''

٧٠٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي
زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ

باب:۱۱-طلاق کے وقت کچھود کر رخصت کرنا (المعجم ۱۱) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ (التحفة ۱۱)

٣٦٠ ٢- أخرجه مسلم، الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، ح: ١٤٨٠/ ٤٣ من حديث مفيرة به نحو المعنى، وانظر، ح: ٢٠٢٤.



10- أبواب الطلاق....

٧٠٣٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوْذَكْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أَدْخِلَتْ

عَلَيْهِ. فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذِ» فَطَلَّقَهَا. وَأَمَرَ أُسَامَةً أَوْ أَنْساً، فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثَةِ أَثُوابٍ

رَازِقِيَّةٍ ،

224

٣٠٣٧ [إسناده موضوع] \* عبيد بن القاسم متروك، كذبه ابن معين، واتهمه أبوداود بالوضع (تقريب)، وأصله في الصحيح البخاري، ح: ٥٢٥٤، وانظر، ح: ٢٠٥٠.

١٠- أبواب الطلاق

## (المعجم ۱۲) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ (التحفة ۱۲)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْسِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْسِ التَّنْسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: "إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذٰلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ. وَإِنْ نَكُلَ فَنُكُولُهُ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ. وَإِنْ نَكُلَ فَنُكُولُهُ بَطَلَتْ شَهَادِ آخَرَ. وَجَازَ طَلاَقُهُهُ.

## (المعجم ۱۳) - **بَابُ** مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَعَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا (التحفة ۱۳)

7.٣٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ:
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمٰنِ بْنُ [حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ]: حَدَّثَنَا
عَظَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ
عَظَاءُ بْنُ أَبِي مُرَيَّرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ
مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «ثَلاَتٌ جِدُهُنَّ جِدِّ، وَهَزْلُهُنَّ
جِدِّ، النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ».

... طلاق مي متعلق احكام ومسائل

# باب:۱۲-اگرآ دمی کیے کہ اس نے طلاق نہیں دی

> باب:۱۳-بنی نداق میں طلاق ویے' تکاح کرنے اور رجوع کرنے کا بیان

۲۰۳۹ - حضرت ابو ہریرہ بالٹو سے روایت ہے،
رسول الله طاقی نے فر مالیا: و تین چیزیں قصد واراد ہے
سے کی جائیں تو بھی حقیق (شار ہوتی) ہیں اور بنی نداق
میں کی جائیں تو بھی حقیق (شار ہوتی) ہیں: نکاح طلاق
اور رجوع۔"

٢٠٣٨ [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ١٦٦،٦٤/٤ من حديث محمد بن يحيئ به، وقال أبوحاتم الوازي: "حديث منكر" (علل الحديث: ١/ ٤٣٢)، وحسنه البوصيري وانظر، ح: ٩١٩ لعلته، وفيه علة أخرى، وانظر، ح: ٧٢٨.

**٣٩٠ ٣- [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، ح: ٢١٩٤ من حديث عبدالرحمنْ به، وحسنه الترمذي، ح: ١١٨٤، وصححه الحاكم وغيره.



١٠- أبواب الطلاق .....

فوا کدومسائل: (۱) نکاح کاتعلق بہت اہم تعلق ہے جس کی وجہ ہے ایک مرداور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہوجاتے ہیں اور ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ ای تعلق کی بنا پران کی اولا دجائز قرار پاتی ہے۔ اس کی اہمیت کے ہیں نظر بہت ہے ایے ادکام نازل ہوئے ہیں جن ہے اس کا تفنیں قائم رہے۔ ﴿ نکاح کا تعلق قائم رکھنے یا منقطع کرنے کا تعلق زبان کے الفاظ ہے ہے اس لیے اس اہم تعلق کو فداق کا نشانہ نہیں بنتا چاہیں۔ ﴿ نکاح ' طلاق اور رجوع ہیں غداق کا دعوی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بی حکست ہے کہ کوئی شخص غداق کا دعوی کرکے اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل نہ کرے میں نمات کا کو وگئ تعلق کو خداق سائی کر کے بعد میں کہد دے کہ میں نے غداق میں نکاح کیا تھا جب کہ بورت نے سیچ دل سے اے زندگی کا ساتھی تسلیم کیا ہے۔ اس صورت میں اس واقعہ کو غذاق تسلیم کر لیا عورت پرظلم اور مرد کو شریح جمہار بنا دینے کے متر ادف ہے۔ اس طرح اگر طلاق میں غداق کا دعویٰ شلیم کرلیا جائے تو طلاق کا پورا نظام ہی کا تعدم ہوجائے گا۔ ﴿ ایک شری ذمہ داری قبول کرتے وقت یا اس سے دست بردار ہوتے وقت انسان کو اچھی طرح سوج بجھ کراس کے نتائج کو دکر کراس کے نتائج کی ورک کیا تا ہوں سے داری ہو وقت انسان کو اچھی طرح سوج بجھ کراس کے نتائج کیورک کیا تا کی دورت ایوں کر بیورک کراس کے نتائج کیورک کرنے وقت یا اس سے دست بردار ہوتے وقت انسان کو اچھی طرح سوج بجھ کراس کے نتائج کیورک کراس کے نتائج کیورک کراس کے نتائج کیورک کراس کے نتائج کورک کینا کیا جو کراس کے نتائج کیورک کراس کے نتائج کراس کے نتائج کیورک کراس کے نتائج کراس کے نتائج کیا گورک کراس کے نتائج کراس کے نتائج کراس کے نتائج کیورک کیا تو مسل کراس کے نتائج کر کراس کے نتائے کر نتائج کراس کے نتائج کراس کے نتائج کراس کے نتائج کر کراس کی

(المعجم ۱۶) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ (التحفة ۱۶)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَ عَبْدَهُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَ عَبْدَهُ بْنُ سُلِيمَانَ ؟ ح : وَحَدَّثَنَا حُمْیْدُ بْنُ مَسْعَدَةً : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، جَمِیعاً عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ زَرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمْتِي عَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمْتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا. مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ

باب:۱۴-زبان سے طلاق کے الفاظ ہولے بغیرول میں طلاق دینا

طلاق ہے متعلق احکام ومسائل

۲۰۱۴- حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے روایت ہے، رسول اللہ ٹاٹٹی نے فر مایا: ''اللہ نے میری امت کے لوگوں سے وہ سب کچھ معاف کر دیا ہے جو وہ اپنے دلوں سے بات کریں جب تک اس (خیال) کوٹمل میں ندائیس یا (زبان سے) کلام نہ کریں۔''

٧٠٤٠ أخرجه البخاري، العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه . . . الخ، ح:٢٥٢٨ ٢٦٦٤.٥٢٦٩، ومسلم، الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، ح:٢٧٧ من طرق عن تنادة به .



١٠- أبواب الطلاق \_\_\_\_طلاق\_\_\_\_طلاق

فوا کد و مسائل: ﴿ انسان کے ول میں مختلف خیالات آئے رہتے ہیں جن میں اقتصے خیالات بھی ہوتے ہیں اور ہرے بھی۔

ہیں اور ہرے بھی۔ یہ جب تک خیالات کی حد تک رہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ ﴿ جب خیال عزم کے درجی رہی ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ ﴿ جب خیال عزم کے درجی رہی ان پر مواخذہ نہیں ہرے کا م کا پر وگرام بنا تا ہے لیکن کی وجہ وجہ وجہ وہ پر وگرام نا کا م ہوجا تا ہے تو اس نے جس حد تک کوشش کی ہے اس کا گناہ ہوگا مثلاً: ایک محتمل پر قام نیا تا ہے گئی کی اور حملہ کیا گئی وجہ ان اور محتول ان اور محتول دونوں) جہتم میں جائیں گئی ان مسلمان کواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابل آجا کی تھی تو تاتل اور محتول (دونوں) جہتم میں جائیں گئی گئی ہے۔'' عرض کیا گیا: 'دوہ بھی اپنے ساتھی کی کیا وجہ ہے؛ فر مایا: 'دوہ بھی اپنے ساتھی کی کیا وجہ ہے؛ فر مایا: 'دوہ بھی اپنے ساتھی کی کیا وجہ ہے؛ فر مایا: 'دوہ بھی اپنے ساتھی کی کیا وجہ ہے؛ فر مایا: 'دوہ بھی اپنے ساتھی کی کیا وجہ ہے؛ فر مایا: 'دوہ بھی اپنے ساتھی کی کیا وجہ ہے؛ فر مایا: 'دوہ بھی اپنے ساتھی کی کیا وجہ ہے؛ فر مایا: 'دوہ بھی اپنے ساتھی در سے جو چیز کی کی شدید خوابش رکھتا تھا۔'' (صحیح البحاری ' الفتن ' باب إذا التقی المسلمان بسیفیهما' کی تیک کی شدید خواب بھی انہ ان کی ان کی نک کام ہے نقرت یا کی نک کی نیک آدی ہے بعض وغیرہ ۔ در سے بعض وغیرہ ۔ اس کی نک کی نک آدی ہے بعض وغیرہ ۔ ایک نک نک آدی کی نک کی نک کی نک کی نک کی نک کی نک آدی ہے بعض وغیرہ ۔ ایک نک نک آدی می نفر سے ایک نک نک آدی کی نک کام ہے نقرت یا کی نک کی نک کی نک آدی ہے بعض وغیرہ ۔ ایک نک نک آدی ہے بعض وغیرہ ۔ ایک نک کام ہے نقرت یا کی نک کی کام ہے نقرت یا کی نک کی کی کام ہے نقرت یا کی نک آدی ہے بعض وغیرہ ہے ہے۔

(المعجم ١٥) - بَتَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ (التحفة ١٥)

- ٢٠٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبِيّةَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ؛ ح: وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ
الْبُنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْلِى.
قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْلْمِنِ بْنُ مَهْدِيِّ:
عَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِرْاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ إِرْاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَرُونِ اللهِ عَنْ اللَّسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَرْسُولَ اللهِ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ اللَّسَفِيرِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ اللَّهَ عَنْ النَّهِ عَنْ يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ اللَّهُ عَنْ يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ اللَّهُ عَنْ عَالْمَامُ عَنْ النَّهُ عَنْ يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ اللَّهُ عَنْ يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ اللَّهُ عَنْ يَسْتَيْقِطَ . وَعَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَسْتَيْقِطَ . وَعَنِ اللَّهُ عَنْ عَالْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُونِ وَتَى الْمُعْرَادِ وَعَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُولِيْ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْمُعَلِّى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَ

باب:۱۵-دیوانے نابالغ اور سوئے ہوئے کی طلاق

۲۰۲۱ - حفرت عائشہ بیٹا سے روایت ہے رسول اللہ طُلِیُّا نے فرمایا: '' تین افراد سے قلم اٹھالیا گیا ہے: سوئے ہوئے سے حتی کدوہ جاگ پڑئے بیچ سے حتی کدوہ بالغ ہوجائے اور دیوانے سے حتی کداس کی عقل واپس آ جائے یا اسے (وقی طور پر) افاقہ ہوجائے۔''

(227)

[ ٢٠٤١ حسن] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ح (٣٩٨ من حديث حماد بن سلمة به، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، الراوي عن إبراهيم النخعي، هو حماد بن أبي سليمان.

بطلاق ہے متعلق احکام ومسائل 10- أبواب الطلاق... يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: «وَعَن ایک روایت میں ہے:''( ذہنی) بیاری والے ہے الْمُنْتَلِي حَتَّى يَبْرَأَ». حتی که ده تندرست ہوجائے۔''

فوائدومسائل: ﴿ قَلْمَ الْعَالَ عَالَے كَا مطلب بيب كداس كے اعمال نہيں لکھے جاتے ۔ ﴿ حدیث مِن نہ کورافراد کے سیمل کی کوئی قانونی حشیت نہیں وواعمال کا لعدم ہیں۔ ﴿ أَكُر كُو فَي فَضَ نيند ميں اپني زبان سے ''طلاق'' کےالفاظ نکالے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا تھا' نہ اسے معلوم تھا کہ اس نے طلاق دی ہے۔ ﴿ نابالغ بيح كے نكاح طلاق وغيره كے معاملات اس كے سريرست كے ہاتھ ميں ہں' لہٰذا طلاق بھی بچے کے دینے ہے نہیں بلکہ سر پرست کی مرضی ہے ہوگی۔ جب بالغ ہوجائے' پھراس کی طلاق معتبر ہوگی ۔اس میں سر پرست کی منظوری یا ناراضی کا اٹرنہیں ہوگا۔ ﴿ مِجنون کی بیاری اگراس فتم کی ہو کہ وہ بھی ہوش میں ہوتا ہے بھی نہیں تو جب وہ ہوش وحواس میں ہواورای حالت میں طلاق دے' تب اس کی طلاق معتبر ہوگی ورنیزہیں۔اگراہے بھی ہوثن نہیں آتا تواس کے منہ ہے نگلی ہوئی طلاق کالعدم ہے۔اگر عورت اس سے الگ ہونے کی ضرورت محسوں کرتی ہے تو عدالت کے ذریعے سے نکاح فنخ ہوسکتا ہے۔

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ: ٢٠٨٢ - حفرت على بن ابوطالب والواست روايت أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي ﴿ سُوحَ بِوحَ عَظِم الْعَالِياجا تاجِـ'' طَالِب أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَعَن النَّائِم».

حَدَّثْنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْج: بِرسول الله تَلْفَا فِرْمايا: " يج ي إكل عاور

باب:١٦-ز بردستي کي طلاق اور بھول ے طلاق کابیان

۳۰ ۲۰ – حضرت ابو ذرغفاری الفخاسے روایت ہے

(المعجم ١٦) - بَابُ طَلَاق الْمُكْرَو وَالنَّاسِي (التحفة ١٦)

٢٠٤٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن



٢٠٤٢ ـ [حسن] وقال البوصيري: " هٰذا إسناد ضعيف، القاسم بن يزيد هٰذا مجهول، وأيضًا لم يدرك علي بن أبي طالب"، والحديث السابق شاهدله.

٣٠٤٣\_ [صحيح] انظر، ح: ٩٢١ لعلته، والحديث صحيح بشواهده، وقال البوصيري: 'لهذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي"، والحديث الآتي شاهدله.

.. طلاق ہے متعلق احکام ومسائل

۲۰۴۴ - حضرت الوہریرہ ڈکٹنڈ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ٹکٹٹا نے فرمایا: 'اللہ تعالیٰ نے میری امت

کے ان کے دلوں میں آنے والے وسوے معاف کر دیے ہیں جب تک ان پڑمل ندکریں یا نصیں زبان سے

ادا نہ کریں اور (وہ گناہ بھی معاف کردیے ہیں) جن پر

انھیں زبردتی مجبور کیا جائے۔''

١٠- أبواب الطلاق

يُوشُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدِ: رسول الله تَالِيَّا نِ فرهايا: "الله في ميرى فاطر ميرى خَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهُذَائِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ امت كُوْلِطَى بِمُول اوروه كام معاف كرد لي بيل جن حَوْشَب، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْفِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ بِراضِي بجوركيا كيا بو-' رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمْتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكُوهُوا

عَلَيْهِ».

فوا کدومسائل: (۱ غلطی سے مرادیہ ہے کہ کوئی تخص ایک کام کرنا چاہتا تھا' بلا ارادہ وہ کام غلط ہو گیا' اسے
گناہ نہیں ہوگا' تاہم کیے ہوئے کام کو دوبارہ سیح انداز سے انجام دینا' یا اس کی مناسب طریقے سے تلانی کرنا
ضروری ہے۔ (۳ بھول کا مطلب ہے کہ کام کرنے والے کو یاد ندر ہے' مثلاً: نماز کا دقت ہوجانے پر وہ کسی کام
میں مشغول تھا جس کی وجہ سے دیر ہوگئی۔ جب فارغ ہوا تو اسے یاد ندر ہا کہ تماز نہیں پڑھی یاروزہ رکھ کر کھا بی لیا
میں مشغول تھا جس کی وجہ سے در ہوگئی۔ جب فارغ ہوا تو اسے یاد ندر ہا کہ تماز نہیں ہوگا۔ (۲ کے کا وحت آیا تو
یاد ندر ہا' اس لیے وقت پر وعدہ پورانہ ہوسکا تو اس تاخیر وغیرہ کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ (۳ جب کی کو جان سے مار
دینے کی دھمکی دے کرکوئی نا جائز کام کر وایا جائے' یا کسی نا قابل پر داشت نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر ایسا
کام کرنے پر مجبور کردیا جائے جوہ ہرکا تائیں چاہتا توہ کام کرنے والا گناہ گارئیس ہوگا' مجبور کرنے والے پراس
غلط کام کا گناہ بھی ہوگا اور زیردی کرنے کے گئاہ بھی ہوگا۔ (۳ اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی یوی کو طلا ت
دے دے دی وہ اپنی جان بچانے کے لیے طلاق کے الفاظ بول دے' یا لکھ دیت قطلاق واقع نہیں ہوگا۔ جیسے کہ
عدیث ۲۳ من میں صراحت ہے۔

٢٠٤٤ - حَلَّاثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفْى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي

عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا. مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تُتَكَلَّمْ بِهِ . وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

🙇 فائدہ: دیکھیے حدیث: ۲۰۴۰ کے فوائد 🔻

۲۰۱۱\_[صحیح] تقدم، ، ح: ۲۰٤٠.

229

طلاق ہے متعلق احکام دسائل ۲۰۴۵ - حضرت عبداللہ بن عباس چھٹی سے روایت ہے نبی نکھٹر نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے میری امت سے

ہے ہی جھور سے مرہاید العدمان کے بیری است سے غلطی' مجول اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبر دی مجور کیا گیا ہو۔'' ٧٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجُمْصِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابَّنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمْنِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

١٠- أبواب الطلاق\_

٢٠٣٦- حفرت عائشہ عللہ ہے روایت ہے رسول الله عللہ نے فرمایا:"زبردی میں ندطلاق ہوتی ہے ندغلام آزاد ہوتا ہے۔" ٧٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيكِ بْنِ أَبِيكِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ:
أبي صالِح، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ:
حَدَّثَنِي عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةً قَالَ:
«لاَ طَلاَقَ، وَلاَ عَنَاقَ فِي إِغْلاَقِهِ.

(المعجم ۱۷) - بَابُّ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النُّكَاحِ (التحفة ۱۷)

٢٠٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:حَدَّثَنَا

باب:۱۷- نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی

٢٠ ٢٠ - حفرت عمرو بن شعيب في اين والدي

٣٠٤٥ [صحيح] أخرجه البيهةي: ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٧ من حديث محمد بن المصفّى به، وأخرج الدارقطني: ٤/ ١٧١، ١٧١، والبيهةي: ٣٠٥، ٣٥٦) وغيرهما من طريق بشر نا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به نحو المعنى، وقال البيهقي: "جود إسناده بشر بن يكر وهو من الثقات"، فالسند صحيح، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٤٩٨، والحاكم: ٢/ ١٩٨، والذهبي وغيره، وله شواهد كثيرة.

٢٠٤٦\_[حسن] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في الطلاق على غلط، ح: ٢١٩٣، وأحمد: ٢٧٦ من حديث ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد الكلاعى عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي به، وهو الصواب، وصححه الحاكم، ورده الذهبي، وله شواهد، منها طريق الحاكم عن عائشة رضي الله عنها، وإسناده حسن.

٧٠ ٤٧ \_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطلاق، باب ماجاء لا طلاق قبل النكاح، ح: ١١٨١ من طريق هشيم، وأبوداود، الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، ح: ٢١٩٢، ٢١٩٦ من حديث عبدالرحمٰن بن الحارث، كلاهما عن عمرو بن شعيب به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، ولفظ الحاكم: ٢٠٥/٣ "لا طلاق قبل النكاح"، وصححه الذهبي، ولفظ أبي داود: "ولا عنق إلا فيما تملك".

طلاق سے متعلق احکام و مسائل اور انھوں نے اپنے دادا (حضرت عبداللہ بن عمرو وہ اللہ اللہ عن عمرو وہ اللہ عن عمر وہ اللہ عقف نے فرمایا: "اس (عورت) عَنْ کو طلاق نہیں (دی جا علق) جو طلاق دینے والے کی اللہ علیت (متکوحہ) نہ ہو۔ "

هُشَيْمٌ: أَنْبَأَنَا عَامِرٌ الأَخْوَلُ؛ ح: وَحَدَّنَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ».

١٠- أبواب الطلاق

 ٢٠٤٨ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ اللَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَالِّدِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، عَنِ النَّبِيُ عَيْقٌ قَالَ: اللَّ طَلاَقَ مَخْرَمَةً، عَنِ النَّبِي عَيْقٌ قَالَ: اللَّ طَلاَقَ فَبْلَ يَكُونَ قَبْلَ مِلْكِ».

۲۰۳۹- حفرت علی خاتیئ ہے روایت ہے نبی ناتیماً نے فرمایا:'' نکاح سے پہلے طلاق نہیں۔' ٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
 حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
 جُویْبِر، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ
 مَبْرَةَ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنِ النَّبِيًّ
 فائدہ: اگرکوئی شخص یہ ہے: ''اگر میں فلال عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق۔'' تو یہ ایک نعوکام ہوگا جس کا جس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے جس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے بعد نکاح کر بے تو طلاق نہیں پڑے گی کیونکہ جب طلاق دی تھی اس دقت وہ اس کی بیوی ہی نہیں تھی کہ طلاق پڑتی اور نکاح کے بعد دوبارہ طلاق دی نہیں ۔

باب: ۱۸- کن الفاظ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے (المعجم ۱۸) - **بَابُ** مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ [مِنَ الْكَلَامِ] (التحفة ۱۸)

۲۰٤۸ - [حسن] وحسنه البوصيري، والحديث السابق شاهد له .

٢٠٤٩ ـ [حسن] وضعفه البوصيري، والحديث حسن ♦ جويبر ضعيف جدًا (تقريب)، والحديث السابق شاهد له .



فوائد ومسائل: ﴿ طلاق کے لیے بعض الفاظ صری بین مثناً: ' بیخے طلاق ہے۔' ' ' بین نے بیخے طلاق ہے۔' ' ' بین نے بیخے طلاق ہے۔ ﴿ ابن ہے بال نفاق طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ ﴿ ابن ہے بال کان سے طلاق بھی مراد ہوگئی ہے اور کوئی دو سرام نہوم بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ آھیں ' ' کنایہ' کے الفاظ کہتے ہیں۔ ان میں کہنے والے کی نیت کو وظل ہوگی ور نہیں ' مثلاً: اس حدیث ہیں ' ' اپنے گھر والوں ہوگی ور نہیں ' مثلاً: اس حدیث ہیں ' ' اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا' ' عرو واضع ہیں نا لک واثیر کی تھوں نے بیوی سے بی الفاظ کہے: رسول الله تاثیر نے نہ آھیں تھم دیا کہ بیوی سے مقاربت نہ کریں تو انھوں نے بیوی سے بی الفاظ کہے: [الْدَحْقِي بِأَهْلِكِ] ' اپنے گھر والوں کے ہاں چلی جا۔' ' اور وہ طلاق تازبیس ہوئی کے ونکہ ان کا مقصد بیتھا کہم اس گھر میں رہائش نہ رکھو جہاں میں موجود ہول ایسا نہ ہو کہ نی تاثیر کے علم کی ظاف ورزی ہوجائے اور میں مقاربت کر بیٹھوں۔ (صحیح البحاری ' المعازی ' باب حدیث کعب بن مالك ' حدیث بوجائے اور میں اس واقعہ ہے متعلق چند فوائد حدیث المعازی ' باب حدیث کعب بن مالك ' حدیث کو اس واقعہ ہے متعلق چند فوائد حدیث کے تبیان ہونچکے ہیں۔

باب:١٩-طلاق بته كابيان

(المعجم ١٩) - **بَابُ** طَلَاقِ الْبَتَّةِ

(التحفة ١٩)



٢٠٥٠ أخرجه البخاري، الطلاق، باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ ٥٢٥٤ من حديث الوليديه.

١٠- أبواب الطلاق

7٠٥١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيًّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ. فَأَنَّى رَسُولَ اللهِ يَهِيَّ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قَالَ: «اَللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟» قَالَ: اللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟» قَالَ: اللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟» قَالَ: اللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟ فَالَ، فَرَدُهَا عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا أَشْرَفَ لهذَا الْحَدِيثَ.

قَالَ ابْنُ مَاجَه: أَبُو [عُبَيْدٍ] تَرَكَهُ نَاجِيَةً، وَأَخْمَدُجُبُنَ عَنْهُ.

(المعجم ٢٠) - بَابُ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ (التحقة ٢٠)

۲۰۵۱- حضرت بزید بن رکانه الاتئات روایت به که انهوں نے اپنی بیوی کوطلاق بته دے دئ پھر انهول نے رسول الله الله کا گیا کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا تو رسول الله الله کا گیا نے فرمایا: "اس (لفظ) سے تیری نیت کیا تھی؟" انهول نے کہا: ایک طلاق کی۔ آپ الله کی شم اٹھا کر کہتے ہو کہ تمھاری نیت ایک ہی طلاق کی تھی؟" انھوں نے کہا: محماری نیت ایک ہی طلاق کی تھی؟" انھوں نے کہا: رسول الله تاہی ہی طلاق کی تھی؟" انھوں نے کہا: رسول الله تاہی نیری نیت صرف ایک طلاق کی تھی۔ رسول الله تاہی نے اس خاتون کو دوبارہ ان کے ساتھ رسینی اجازت دے دی۔ (اور صحافی کو رجوع کرنے رسینی اجازت دے دی۔ (اور صحافی کو رجوع کرنے کی اجازت دے دی۔)

مرد کاای بیوی کواختیار دینے کابیان

امام ابن ماجہ وطنے نے فرمایا: میں نے ابوالحس علی بن مجھ طناف ی کو فرماتے ہوئے سنا: بید حدیث کئی انچی ہے! (کیونکہ اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ طلاق بتہ میں مرد کی نیت پر فیصلہ ہوگا۔ اگر مرد نے ایک طلاق کی نیت کی ہوگی تو ایک واقع ہوگی اگر تین کی نیت ہوگی تو تیوں واقع ہوگی اگر تین کی نیت ہوگی تو تیوں واقع ہوگی ہوگی ہوگی۔)

(نیز) امام ابن ماجہ دُطائہ نے فرمایا: ابوعبید کو ناجیہ نے متروک قرار ویا اور امام احمد نے اس سے روایت کرنے کی جرائے نہیں کی۔

> باب: ۲۰-مرد کااپنی بیوی کو ( نکات میں رہنے یاالگ ہوجانے کا)اختیار دینا

233

٢٠٥١ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في البتة، ح : ٢٢٠٨ من حديث جرير به، وأخرجه النرمذي، ح : ١١٧٧، وذكر كلامًا ، الزبير بن سعيد لين الحديث (تقريب)، ويغني عنه طريق أبي داود، ح : ٢٢٠٠، ٢٢٠٠ وغيره نحو المعنى، وصححه أبوداود، والحاكم، والقرطبي، ولم أر لمضعفيه حجةً.

. مرد کااین بیوی کواختیار دینے کابیان ١٠- أبواب الطلاق ۲۰۵۲-حضرت عائشہ کا بھاسے روایت ہے انھوں

٢٠٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

خَيَّ أَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَاهُ. فَلَمْ

دَ هُ شَيئاً .

ﷺ فوائدومسائل: ﴿إِن واقعه كالبِي منظرية بِ كه جب فتوحات كے نتیج مِين مسلمانوں كى مالى حالت بہتر ہو گئی تو انصار ومباجرین کی عورتوں کی بہتر حالت کو دکھیر کرامبات الموشین نے نبی کرم ناتیج سے درخواست کی کہ ان کے نان و نفتے میں اضافہ کیا جائے۔رسول اللہ مُلٹی اس سے پریشان ہوئے اور ایک مہینہ امہات المومنین ے الگ تھلگ ایک بالا خانے میں تشریف فرمارہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ احزاب کے چوتھے رکوع کی آیات نازل فرمائیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اے نبی!ا بنی بیویوں سے کہہ دیجے:اگر شمعیں ونیا کی دولت مطلوب ہے تو وہ شمعیں مل جائے گی کیکن اس کے لیے مجھ سے علیحد گی اختیار کرنی ہوگی۔اورا گرمیرے ساتھ رہنا جا ہتی ہوتو پھرای طرح قناعت کی زندگی گزارنی پڑے گی جس طرح اب تک صبروشکر کے ساتھ دہتی رای ہو''امہات الموننین عُلگانے نی اکرم ٹالٹا کے ساتھ صبر وقناعت سے رہنے کے حق میں فیصلہ دیا چنانچہ وہ سب في تأثُّم كَ تكار مير رير \_ (صحيح البخاري؛ الطلاق؛ باب من خير أزواجه ..... حديث ٢٢٢٥ وصحيح مسلم الطلاق باب في الإيلاء و اعتزال النساء و تخييرهن ..... عديث: ٩٣٤٩) ﴿ مردكي

طرف ہے عورت کو اختیار دینا طلاق نہیں البتہ اگرعورت اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الگ ہونے کا

٢٠٥٣ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَن

فیصله کرلے توایک رجعی طلاق واقع ہوجائے گی۔

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرَدِّثَ أَلْلَهُ

وَرَسُولُهُ﴾ [الاحزاب: ٢٩] دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ

٣٠٥٣-حضرت عائشه ري اسروايت بأنهول نے فرمایا: جب سورۂ احزاب کی بیرآیت نازل ہوئی: ﴿ إِنْ كُنتُنَّ تُردُنَ اللَّهَ وَ رَسُولُه ..... ﴾ " أَكُرتم الله کی اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تواللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر

نے فرمایا: رسول الله ناتیج نے ہمیں اختیار دیا۔ہم نے

آپ ناتا کا (کی زوجیت میں رہنے) کونتخب کر لیا۔ تو

آپ نے اسے (طلاق وغیرہ) کچھ بھی شارنہیں کیا۔

٧٠٥٢\_أخرجه البخاري، الطلاق، باب من خير أزواجه . . . الخ، ح:٥٢٦٢، ومسلم، الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية، ح: ٢٨/١٤٧٧ من حديث الأعمش به.

٣٠٥٣\_ أخرجه البخاري، باب قوله: "وإن كنتن تردن الله ورسوله . . . الخ"، ح: ٤٧٨٦ تعليقًا، ومسلم، الطلاق، الباب السابق، ح: ١٤٧٥ من حديث الزهري به.



مردكاايني بيوي كواختيار دين كابيان

١٠- أبواب الطلاق

الله ﷺ فَقَالَ: «يَا عَائِشَهُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْ الله ﷺ وَلَمْ فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ، وَاللهِ أَنَّ أَبُويَكِ فَالَتْ: فَيْرَافِهِ. قَالَتْ: فَيَرَافِهِ. قَالَتْ: فَقَرَأً عَلَيَّ: ﴿ يَكَأَيُّا النَّيْ فُلُ لِأَزْفَيِكَ إِن كُنْتُنَ تُرِدْكَ الْحَيَوْقَ اللَّمْيَا وَرِيسْتَهَا ﴾ كُنْتُنَ تُرِدْكَ الْحَيَوْقَ اللَّمْيَا وَرِيسْتَهَا ﴾ أَلْكُونَ اللهُ قَلْتُ: فِي هٰذَا اللهَ عَرَسُولَهُ . أَلَامَتَأُمِرُ أَبُوتَى قَلَا الْحَيْوَ اللهُ وَرَسُولَهُ . أَلْمَنَا مِرْ أَبُوتَى قَلَا الْحَيْوَ اللهُ وَرَسُولَهُ .

عظیم تیار کررکھا ہے۔" تو رسول اللہ ناٹیا میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ''عائشہ! میں تھے ایک بات كهدر بابول ببتر بكة اس (كافيمله كرنے) ميں جلدی ند کرنا بلکداین والدین سےمشورہ کر لیا۔"ام الموتنين في كها: الله كي ممم إلى إلى في مشوره لين كواس ليے فرمایا تھا کہ ) آپ کویقین تھا کہ میرے والدین مجھے بھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ ام المومنین عام فرماتی ہیں: (بیفرمانے کے بعد) آپ نے مجھے وہ آیات پڑھ کر شائیں : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّإِزُوَاحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ زیُنتَهَا..... و "اے نی این بویوں نے فرمادیجے کہ اگرشمهیں دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب وزینت مطلوب ہے تو آ ؤ میں شمصیں کچھ مال دے کراچھے طریقے ہے رخصت کر دوں۔ اور اگرتم اللہ کی' اس کے رسول کی اور آ خرت کے گھر کی طالب ہوتو اللہ نے تم میں سے نیکی كرنے واليوں كے ليے اج عظيم تيار كر ركھا ہے۔ " ميں نے کہا: (اے اللہ کے رسول!) کیا میں اس معالمے میں اینے والدین ہےمشورہ کروں؟ میں نے (دنیا کی دولت کے مقالے میں) اللہ اور اس کے رسول (کی رضا اور

محبت ) کا انتخاب کرلیا ہے۔

فوا کد ومسائل: ﴿ اِس حدیث میں حضرت عائشہ ﷺ کی نصیلت ہے کہ رسول اللہ طُلِق نے سب سے پہلے

ان تک اللہ کا میہ پیغایا۔ ﴿ اِس میں امہات الموشین ٹی گئٹ کی رسول اللہ طُلِق ہے محبت کا بیان ہے۔

﴿ امہات الموشین عظیم ایمان اور آخرت کے اجر وثو اب کی طلب کا ذکر ہے جس کی وجہ سے انصول نے دنیا

کی بیش وعشرت کی بجائے آخرت کے ثو اب کے حصول کا فیصلہ فرمالیا۔ ﴿ وَسُول اللّٰہ ظَالِمُ کی میخواجش کہ

والدین ہے مشورہ کر کے جواب ویں ، اس لیے تھی کہ ام الموشین عائشہ بھی کم عمری کی وجہ سے کوئی غلط

عذباتی فیصلہ نہ کر میٹھیں۔ ﴿ حضرت عائشہ بھی کہ ام الموشین عائشہ بھی کا اور ایمانی فراست یو نبی ٹاھی کا

235

فطع محتعلق احكام ومسائل ١٠- أبواب الطلاق

> (المعجم ٢١) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ (التحقة ٢١)

٢٠٥٤- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفِ، أَبُوبِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمُّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ.

وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ

7000 حضرت ثوبان جائظ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَالِمُ فِي فِي مايا: "جس عورت في بغير سخت مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔"

فاصلے نے محسوں ہوتی ہے۔''

باب:۲۱-عورت کاخلع لینا مکروہ ہے

۲۰۵۴ - حضرت عبدالله بن عماس خافخاے روایت ب نبی مُلَاثِم نے فر مایا: "جوعورت بغیر کسی واقعی سبب

کے اپنے خاوند سے طلاق مانگے گئ اسے جنت کی خوشبو

نہیں آئے گی حالانکہ اس کی خوشبو حالیس سال کے

 ٢٠٥٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَ بَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْس، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَايْحَةُ الْجَنَّةِ».

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 خلع کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپناسارا یا مجھے حق مہر خاوند کو دے کراس سے طلاق کے لے۔خاوند کے لیے جائز نہیں کہ جتنا مال اے دے چکا ہے یا جتناحق مہر مقرر ہوا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کر ہے۔ ﴿ خلع اس صورت میں جائز ہے جب عورت اس مرد کے نکاح میں ندر ہنا جاہتی ہواور مردا ہے سیحج طریقے سے بسانے کا خواہش مند ہو۔ اگر کوئی فخص جان بوجھ کر بیوی کو تنگ کرتا ہے تا کہ وہ مجبور ہو کر خلع پر

٢٠٥٤\_ [حسن] وضعفه البوصيري، والحديث الآتي شاهد لبعضه \* جعفر وعمارة جهلهما بعض العلماء، ووثقهما ابن حبان، والحاكم، والذهبي، انظر، ح:١٩٧٧، والله أعلم.

٥٥٠٥\_ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في الخلع، ح:٢٢٢٦ من حديث حماد بن زيد به، وحسنه الترمذي، ح: ١١٨٧، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي.

فلع سي متعلق احكام ومسائل

10- أبواب الطلاق

راضی ہو جائے تو یہ مرد کاعورت برظلم ہے۔ ﴿عورت کے لیے جائز نہیں کہ کی معقول وجہ کے بغیر خاوند سے طلاق لینے کی کوشش کرے۔ ﴿اگر عورت واقعی بیم موسوں کرتی ہو کہ اس کا اس مرد کے ساتھ نباہ مشکل ہے تو خلع لینا جائز ہے تاہم جس طرح مرد کو تی الوسع طلاق ہے : بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح عورت کو چاہیے کہ جہاں تک خلع سے فی کر گھر بساناتمکن ہواس کی کوشش کرے۔

(المعجم ٢٢) - **بَابُ الْمُخْ**تَلِمَةِ يَأْخُذُ مَا أَغْطَاهَا (التحفة ٢٢)

٢٠٥٦ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى :
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ مِنْ عَلُوبَ سَلُولٍ أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ : وَاللهِ مَا أَغْنِبُ عَلَى ثَابِتِ فِي دِينِ وَلاَ خُلُقٍ .
مَا أَغْنِبُ عَلَى ثَابِتِ فِي دِينِ وَلاَ خُلُقٍ .
مَا أَغْنِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي إلْإِسْلاَمٍ . لاَ أُطِيقُهُ وَلَكِنِي أَكْرَهُ النَّيْقُ ﷺ : "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ خِيفَتَهُ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ . فَآمَرَهُ رَسُولُ اللهِ خَدِيفَتَهُ وَلاَ يَزْدَادَ .

باب:۲۲- خاوند خلع لینے والی سے اپنی دی ہوئی چیزیں واپس لے سکتا ہے

۲۰۵۲ - حضرت عبدالله بن عباس والله سے روایت ہے کہ حضرت جمیلہ بنت سلول والله نے بی تالیقا کی خدمت میں حاضر ہو کرعوض کی: الله کی قسم! میں ثابت (بی قیس بن شاس) والله کا کے دین اور اخلاق (کی کسی خرابی) کی وجہ سے ناراض نہیں کیان مجھے مسلمان ہوتے ہوئے وہ استے برے گئے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں لگآ۔ مجھے وہ استے برے گئے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ۔ تو نی طاقا نے اے فر مایا: ''کیا تم اے اس کا باغ والیس دے دوگی؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں۔ رسول الله تالیا کہ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ رسول الله تالیا کہ خوالیس نے حضرت ثابت واللہ کو کھم دیا کہ ان سے باغ والیس لے لیں اور زاکد کچھے نہ لیں۔

فوائدومسائل: ﴿ جب عورت محسول کرے کہ وہ خاوند کے ساتھ نہیں رہ علی اوراس کے لیے اس کے حقق ق کی اوائیگی مشکل ہے تو طلاق کا مطالبہ کر علی ہے۔ ﴿ اس صورت میں اگر خاوند بغیر کچھ لیے طلاق وے دی تو وہ بھی صحیح ہے لیکن اسے طلاق کہا جائے گا' خلع نہیں۔ ﴿ جب عورت پوراحق مہر یا حق مہر کا کچھ حصد دے کر طلاق لیتی ہے تو اسے خلع کہتے ہیں۔ اور بیجائز ہے۔ ﴿ خلع کی صورت میں خاوند کو صرف وہ کی کچھ لینا جا ہے۔ جواس نے دیا ہے' اس سے زیادہ نہیں لینا جا ہے۔ ﴿ خلع کا فیصلہ ہوجانے کی صورت میں مورت سے طے شدہ



٣٠٥٦ [صحيح] أخرجه البيهقي: ٧/٣١٣ من حديث عبدالأعلى به، وقال: "كذا رواه عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن عبدالأعلى عن سعيد بن أبي عروبة موصولاً وأرسله غيره عنه "، أخرجه البخاري، ح: ٥٢٧٣ وغيره من حديث خالد عن عكرمة عن ابن عباس به نحو المعنى.

١٠- أبواب الطلاق

مال لے کرایک طلاق دے دینا کافی ہے جس کے بعد عدت گر ارکر عورت دوسرا تکاح کر لے گی میچے بخاری کی روایت کے مطابق رسول الله تائیم نے فرمایا: "باخ لے لواوراسے ایک طلاق دے دو۔" (صحیح البخاري، الطلاق، باب الخلع و کیف الطلاق فیه .....، حدیث: ۵۲۲۳)

٢٠٥٧ حَدَّثَنَا أَبُوكُرَبُبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَبُبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَبُبِ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ. وَكَانَ رَجُلاً دَمِيماً. قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ. وَكَانَ رَجُلاً دَمِيماً. فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ، وَاللهِ، لَوْلاَ مَخَافَةُ اللهِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْ، لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَتَرُدُينَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَتَرُدُينَ عَلَيْهِ خَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. [قَالَ]، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيقَةً. قَالَ: فَعَمْ. [قَالَ]، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ أَلْنَ مَلِيهُ فَقَرَقُ بَيْنَهُمَا رَسُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ ع

## باب: ۲۳- خلع لينے والي كي عدت

۲۰۵۸ - حفرت عبادہ بن ولید کی اللہ نے حفرت رہتے ہوئے دین معرف رہتے ہوئے اللہ کہ میں نے افسی کہا: مجھے اپنا واقعہ سائے ۔ انھوں نے فرمایا: میں نے السی خاوند سے طلع لے لیا کھر میں نے دھرت میں حاضر ہوکر ہو جھا: محمد پر کشی عدت ہے، انھوں نے فرمایا: تم پر کوئی عدت ہے واٹھوں نے فرمایا: تم پر کوئی عدت ہے۔

(المعجم ٢٣) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

الله ﷺ.

٢٠٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَلَمَةَ النَّسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْنِ سِعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: ابْنِ مَبَادَةُ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ الرُّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عُشْرَاءَ الصَّامِتِ، عَنِ الرُّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَشْرَاءَ قَالَ، قُلْتُ لَهَا: حَدَّثِينِي حَدِيثَكِ. قَالَتِ: قَالَ، قُلْتُ لَهَا: حَدَّثِينِي حَدِيثَكِ. قَالَتِ:

٢٠٥٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/٤ من حديث الحجاج به، وقال البوصيري: ' فمذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج، وهو ابن أرطاة'، وانظر، ح: ١١٢٩،٤٩٦١.

٨٠٠٨ـ [إسناده حسن] أخرجه النسائي، الطلاق، عدة المختلعة، ح:٣٥٢٨ من حديث يعقوب به.

نہیں' سوائے اس صورت کے کہ اس نے جھے سے تھوڑا عرصہ پہلے مقاربت کی ہؤ تیتم اس کے ماس کٹیری رہو حتى كدايك حيض آجائے -حضرت رئيج الله نے فرمایا:

ايلاء سيمتعلق احكام دمسائل

عثان والثوني اس مقدے میں رسول اللہ ٹاٹٹا کے اس فیصلے کی پیروی کی تھی جوآ پ مُگالِمًا نے حضرت مریم مغالیہ

ڑاٹنؤ کے نکاح میں تھیں' پھرانھوں نے خلع لے لیا تھا۔ ٹاٹٹؤ کے نکاح میں تھیں' پھرانھوں نے خلع لے لیا تھا۔

عِدَّةَ عَلَيْكِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدِ بك، فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً. قَالَتْ: وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَٰلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ. وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ. کے فوائدومسائل: © ظع کی ظاہری صورت اگر چہ طلاق کے مشابہ ہے بعن عورت کے مطالبے پر مرواسے

طلاق دیتا ہے تاہم پرحقیقت میں فنخ نکاح ہے اس لیے اس کی عدت تین حیض نہیں بلکہ ایک حیض ہے۔ 🕏 خلع کے بعدایک حیض کا انتظاراستبرائے رخم کے لیے ہے ٔ یعنی اس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ عورت امید ہے تو نہیں۔ایک بارحیض آنے سے بیہ بات معلوم ہوجاتی ہے۔اگر حیض نہآئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہمل سے ہے البذا بیچ کی ولا دت تک دوسر ہے مرد سے نکاح نہیں کرسکتی۔

> (المعجم ٢٤) - بَابُ الْإيلَاءِ (التحفة ٢٤)

١٠- أبواب الطلاق.

اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي. ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ.

فَسَأَلْتُ: مَاذَا عَلَىَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: لاَ

٢٠٥٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْراً. فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً. حَتَّى إِذًا كَانَ مَسَاءَ ثَلاَثِينَ، دُخَلَ عَلَيَّ. فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً. فَقَالَ: «الشَّهْرُ كَذَا» يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ

باب:۲۲۳-عورت سےمقاربت نەكرنے كوشم كھالينا

۲۰۵۹-حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا رسول اللہ علیہ نے شم کھالی کہ آپ ایک مہینہ از واج مطہرات بھالٹاکے باس تشریف نہیں لے جائمیں گئے چنانچہ آپ انتیس دن کٹہرے رہے۔ جب تیسویں دن کی شام ہوئی تو آپ میرے ہاں تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کی: آپ نے شم کھائی تھی کہ مہینہ بھرآب ہمارے ماس تشریف نہیں لائیں گے۔ (اورابھی انتیس دن پورے ہوئے ہیں صبح تیسواں دن

٧٠٩ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ١٠٥ من حديث عبدالرحمن (ابن محمد بن عبدالرحمن) بن أبي الرجال به، وقال البوصيري: "إسناده حسن" \* عبدالرحمٰن بن أبي الرجال ثقة وثقه الجمهور، ولم يطعن أحد فيه بحجة، والنقل عن أبي داود لا يثبت من أجل جهالة الآجري ـ الراوي عنه ـ..



ايلاء يمتعلق احكام ومسائل 10- أبواب الطلاق...

فِيهِ ثَلاَثَ مَوَّاتِ «وَالشَّهْرُ كَذَا» وَأَرْسَلَ بوگار) تو آب نے تین بار الگیول کا اثارہ کرتے أَصَابِعَهُ كُلُّهَا، وَأَمْسَكَ إصْبَعاً وَاحِداً فِي الثَّالثُة .

(دوسری بار) ساری انگلیوں ہے (دوبار) اشارہ فرما کر تيسري بارايك انگل بندكئ اور فرمايا: ''اورمهيينه اتنا بھي

ہوئے فرمایا: ''مہینہ اتنا ہوتا ہے (تمیں دن کا۔'') اور

ہوتا ہے(انتیس دن کا۔'')

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 اگرخاوند کسی معقول وجہ ہے ناراض ہو کر بیوی کے پاس کچھ مت تک نہ جانے کی قشم کھا لے توبیر جائز ہے اے ایلاء کہا جاتا ہے۔ ﴿ ایلاء کی زیادہ سے زیادہ مدت چار مہینے ہے۔ اگر غیر معینہ مدت کی تسم کھالی ہوتو چار میں گزرنے کے بعد عورت اس کے خلاف دعوی دائر کرسکتی ہے۔ اور عدالت اسے عکم دے گ کہ بیوی سے تعلقات قائم کرے یا طلاق دے۔ (منہوم سورة بقره آیت:۲۲۱) الارخاوندنے جار ماہ یااس ہے کم مدت کے لیے تہم کھائی ہواورمقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے وہ تعلقات قائم کریتو اسے تیم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگرمقررہ مدت تک اپن تسم پر قائم رہے تو کفارہ نہیں ہوگا' ند طلاق بڑے گی۔ © قسم کے کفارے ع ليريكهي فواكد مديث ١٠٠٧- @ايلاء طلاق كي من نبيل -اس سن ايك طلاق برق بهندزياده-

> ٢٠٦٠ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْن مُحَمَّدِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إنَّمَا آلَى، لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتُكَ. فَغَضَتَ ﷺ. فَالَّي مِنْهُنَّ.

٢٠٦١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم، عَن ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ

۲۰ ۲۰ – حضرت عائشہ ٹائٹا سے روایت ہے انھوں نے فرماما: رسول الله مُؤین نے اس لیے ایلاء کیا تھا کہ ام المونین زینب ٹاٹھانے آپ کا بھیجا ہوا مدیدوا پس کر دیا تھا۔ (اس بر) حضرت عائشہ علیمانے کہا: زینب جاتھا نے آپ کی عظمت وشان کا خیال نہیں کیا۔ آپ ٹاپٹا كوغصهآ كيااورآب نے ان (سب) سے ايلاء كرليا۔

َ ٢٠٦١ - ام المونين حضرت ام سلمه ثانبًا ہے روایت ہے کہ رسول الله عظام نے اپنی بعض ازواج مطہرات الله الله الله معنے کے لیے ایلاء کیا۔ جب انتیس دن

٢٠٦٠ [إسناده ضعيف] انظر، ح: ٥٦ لعلته.



٧٠٦١\_ أخرجه البخاري، الصوم، باب قول النبي ﷺ "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا '، ح: ٥٢٠١، ٢٠٢٥، ومسلم، الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، ح: ١٠٨٥ من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد به .

ظهار ب متعلق احکام ومسائل

10- أبواب الطلاق..

تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».

ابْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، هو گَهُ تَوْ (تَيَهُ مِن ) رسول الله كَثْمُ صَى إِثَام كَ
عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ آلَى مِنْ وقت (امهات المؤنين كه پاس) تشريف له گئه.
بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْراً. فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً عِمْ كَيا كَيا: الله كرسول! المجمى أَتَّيْس دن كُر رك وَعِشْرِينَ رَاحَ أَوْ غَدَا. فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ فِي نِي ثَيْمُ اللهِ فَي عَنْهُمُ نَوْم المَا: "مَهِيدانين ون كا بهو" إنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. فَقَالَ: "الشَّهْرُ

کے فائدہ: ''مہینہ انتیس دن کا ہے۔' اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمہینہ انتیس دن کا ہے۔اگر تیس دن کا ہوتا تو میں ایک دن مزیدرک جاتا۔

(المعجم ٢٥) - **بَابُ الطِّهَارِ** (التحفة ٢٥)

٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَى اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَى اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَمَةً بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أَسْتَكُثِرُ مِنَ النِّيَاضِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أَسْتَكُثِرُ مِنَ النِّيَاضِيِّ فَلَمَّا دَحَلَ رَمَضَانُ وَلِكَ مَا أُصِيبُ مِنْ فَلَمَّا دَحَلَ رَمَضَانُ فَلِكَ مَا أُصِيبُ. فَلَمَّا دَحَلَ رَمَضَانُ فَلْكَ مَا أُصِيبُ عَنِي يَشْلِخَ رَمَضَانُ . فَلَمَّا هِي تُحَدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ. فَوَرَثِي عَلَيها فَوَاقَعْتُها. فَلَمَّا أَعْبَرْتُهُمْ فَيْمَا أَعْبَرُهُمْ فَوْمِي. فَأَخْبَرْتُهُمْ فَا مَبْرِي. وَقُلْتُ لَهُمْ: سَلُوا لِي رَسُولَ اللهِ فَبَوى رَسُولَ اللهِ مَسُولً اللهِ رَسُولَ اللهِ مَسُولً اللهِ رَسُولَ اللهِ مَنْ وَلَى رَسُولَ اللهِ مَنْ وَلَى رَسُولَ اللهِ مَنْ وَلَا لَيْ رَسُولَ اللهِ مَنْ وَلَا لَيْ رَسُولَ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ وَلَى اللهِ مَسُولً اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الل

باب:۲۵-ظهار (بیوی کومان کهن کینے ) کابیان

۲۰۹۲ - حفرت سلمه بن صخر بیاضی خاتف که روایت ہے افعول نے کہا: مجھے عورتوں ہے بہت رغبت محقی ۔ میرے خیال میں کوئی مرداتی کثرت ہے صحبت منبیں کرتا ہو گا جس کثرت ہے میں کرتا تھا۔ جب رمضان شروع ہوا تو میں نے رمضان ختم ہونے تک بیوی ہے ظہار کرلیا۔ ایک رات وہ مجھے یا تیں کررتی محقی کداس کے جمع کا مجھے حصہ کھل گیا۔ میں بے قابو ہو کر اس ہم بستر ہو گیا۔ جب صحبح ہوئی تو میں نے اپنی تو میں نے اپنی تو میں ہا: مجھے رسول اللہ خاتیج ہے (مسئلہ) یو چھو ویں انسی کہا: جمھے رسول اللہ خاتیج ہے (مسئلہ) یو چھو ویں انہیں کہا: جم لوگ تو نہیں انہی کہا: جم لوگ تو نہیں لیو چھو سے لیو چھو سے (کہانہ جم لوگ تو نہیں انہیں کہا: جم لوگ تو نہیں لیو چھو سے لیو چھو سے (کہانہ جم لوگ تو نہیں لیو چھو سے راگر جم نے بو چھا تو) اللہ تعالی جمارے

٢٠٦٢ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في الظهار، ح: ٢٢١٣ وغيره من حديث ابن إسحاق به، وحسنه الترمذي، ح: ٢٢٠١، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ٢٠٣/٢، ووافقه الذهبي، وقال البخاري: اسلمان لم يسمع عندي من سلمة \* وابن إسحاق عنعن وتقدم، ح: ١٢٠٩، وله شاهد منقطع عند الترمذي وغيره.



ظہارے متعلق احکام ومسائل

١٠- أبواب الطلاق....

بارے میں قرآن مجید(کی آبات) نازل فرمادےگا'یا رسول الله مَرْثِيْلُ بِحِير (ناراضي والے) الفاظ ارشاد فرما وس کے جو ہمارے لیے عار کا یاعث بنے رہیں گے اس لیے ہم تیرے گناہ کے بدلے تجھی کو ہمیجتے ہیں۔ تو خود ہی جا کر رسول اللہ تُلْقِيْم کی خدمت میں اپنا معاملہ عرض کر\_(حضرت سلمه دانو فرماتے بن) میں روانہ ہوا حتی که آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیاا در اپنا واقعہ عرض كيا تو رسول الله على في فرمايا: "توفي بدكام كيا ے؟" میں نے کہا: میں نے بیکام کیا ہے اور اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔اللّٰد کا میرے یارے میں جو تھم ہوگا' اس پر صبر (اور اسے ول سے قبول) کرتا مول ـ نبي سَوَيْنَا نِ فرمايا: "أبيك كرون (غلام يالوندي) آ زاد کردو''میں نے کہا جتم ہاس ذات کی جس نے آپ کوحق وے کرمبعوث فرمایا ہے! میں تو صرف اپنی اس گردن کا مالک ہوں۔ آپ تاثیر نے فرمایا: ''تب مسلسل دو ماہ کے روزے رکھ لو۔ " میں نے عرض کیا: "ا الله كرسول! مجه يرجوآ زمائش آئى ب بهجى روزوں ہی کی وجدہے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا: "تب صدقه كريـ'' يا فرمايا: ''ساڻھ مسكينوں كو كھانا كھلا۔'' ميں نے کہا فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق دے كرمبعوث فرمايا ہے! ہم نے تو يه رات اى طرح گزاری ہے کہ جارے یاس شام کا کھانا بھی نہیں تھا۔ نبی نظام نے فرمایا: " قبیلہ بھوزریق کی زکاۃ جمع کرنے والے عامل کے پاس جا'اے کہہ کہ وہ (اینے قبیلے کی) ز کا قاتخیے دے دے۔ (اس میں ہے) ساٹھ مسکینوں کو

کھانا کھلا وے اور ہاقی ہے خود فائدہ اٹھالینا۔''

ﷺ. فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَفْعَلُ. إِذَا يُثْزِلَ اللهُ فِينَا كِتَابًا، أَوْ يَكُونَ فِينَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلٌ، فَيَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهُ، وَلٰكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ بِجَرِيرَتِكَ. اذْهَبْ أَنْتَ فَاذْكُرْ شَأْنَكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُهُ، فَأَخْبَوْتُهُ الْخَبَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟» فَقُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ. وَهَا أَنَا، يَارَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكُم اللهِ عَلَىً. قَالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ، قُلَّتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي هٰذِهِ. قَالَ: «فَصْمْ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنَ الْبَلاَءِ إِلَّا بِالصَّوْمِ؟ قَالَ: «فَتَصَدَّقْ [أ]و أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قَالَ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَّنْلَتَنَا هٰذِهِ، مَا لَنَا عَشَاءٌ. قَالَ: «فَاذْهَتْ إِلَى صَاحِب صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقِ فَقُلْ لَهُ،

فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ. وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا».

ظباري متعلق احكام ومسأئل

١٠- أبواب الطلاق

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 ندکوره روایت کو جارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے شوامد كى وجد سے مجمح قراروما بے تفصیل كے ليے ديكھيے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:٢٧٤-٣٥٧-°°° و ارواء الغليل: × 121-129° رقبه: °° البداند كوره روايت سندأ ضعيف اورمعناصحيح ب- °° · خليار' كا مطلب بدب كدكون فخص افي بيوى كو كيد: "تو بيرب ليه الى بي جيد ميرى مال كي پيين اس كا مطلب بد ہے کہ تو مجھ پرای طرح حرام ہے جس طرح ماں حرام ہوتی ہے۔ ® ظہار کرنا گناہ ہے لیکن اس سے تکاح نہیں ٹوٹا۔ صرف اس وقت تک مقاربت منع ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادانہ کرلیا جائے۔ ﴿ اس مُناہ کا کفارہ مید ہے کہ دوبارہ از دواجی تعلقات قائم کرنے ہے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے۔اگر میمکن شہوتو دوماہ تک مسلسل روزے رکھے۔اگر بیجھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کوایک دفت کھانا کھلا دے۔ ﴿ جس حخص پر کسی وجہ ہے کفارہ واجب ہوجائے اور دہ اتناغریب ہو کہ اوانہ کرسکتا ہوتومسلمانوں کو چاہیے کہ صدقات وز کا ق ہے اس کی یدوکر س تا کہ وہ کفارہ اداکر سکے۔ ﴿ اگرمقررہ مدت کے لیے ظہار کیا جائے' پھراس مدت میں مقاربت سے یر بیز کیا جائے تو کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ﴿ اگر ظہار میں مدت کا ذکر نہ ہوتو جب بھی بیوی سے ملاب کرنا

چاہے گا'ضروری ہوگا کہاس سے پہلے کفارہ ادا کرے۔

۲۰ ۱۳ - حفرت عروه بن زبير رفظ سے روايت ب أنهول في كها كه حضرت عائشه على فرمايا: الله بڑی برکتوں والا ہے جوسب بچھسنتا ہے۔جب حضرت خولہ بنت نگلیہ نکا رسول الله مُلَقِّلُ ہے اینے خاوند . ( حفرت اوس بن صامت ٹلٹٹو) کی شکایت کررہی تھیں تو میں بھی ان کی ہاتیں سن رہی تھی لیکن کچھ ماتیں (قریب ہونے کے باوجود) میری سمجھ میں ندآتی تھیں۔ وہ کہدرہی تھیں:''اے اللہ کے رسول! (میرا خاوند) میری جوانی کھا گیا میں نے اس کے لیے (بیج جن جن کر) پیپٹے خالی کرویا۔اب جب کہ میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور مجھےاولا دہونا بندہوگئ ہے تواس نے مجھ سے ظہار کرلیا ے۔ یا اللہ! میں تحجی ہے شکایت کرتی ہوں۔ وہ ابھی

٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيم بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ. إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلاَمَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَيَةً، وَيَخْفَى عَلَىَّ بَعْضُهُ، وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَها إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلَ شَبَابِي. وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي. حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ مِنِّي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ. فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهِؤُلاءِ الآيَاتِ: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ

٢٠٦٣\_[صحيح] تقدم، ح: ١٨٨.



ظهارے تعلق احکام وسائل و بین تھیں کہ جرائیل علیمائیہ آیات لے کرنازل ہوگئے:
﴿ فَدُ سَمِعَ اللّٰهُ فَوُلُ الّٰتِی تُجَادِلُكَ فِی زَوْجِهَا
وَ تَشُنَكِی آلِی اللّٰهِ ۔ '' یقینا اللہ نے اس حورت
کی بات من کی جو تھے ہے اپنے شوہر کے بارے
میں تحرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر
رہی تھی ۔ ...'

> (المعجم ٢٦) - **بَابُ الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ** أَنْ يُّكَفِّرَ (التحقة ٢٦)

باب:۲۷-اگرظهار کرنے والا کفاره اوا کرنے سے پہلے مباشرت کرلے (تو کیا تھم ہے؟)

۲۰ ۱۴ - حفرت سلمہ بن صحر بیاضی ٹائٹو ہے روایت ہے کہ ظہار کرنے والا جو مرد کفارہ ادا کرنے ہے کہ ظہار کرنے اس کے بارے میں نبی ٹاٹٹوا نے فرمایا:''(اس کے ذمے)ایک ہی کفارہ ہے۔''

٢٠٦٤ - حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَنْ سُلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ، فِي الْمُظَاهِرِ الْبَيَاضِيِّ، فِي الْمُظَاهِرِ الْبَيَاضِيِّ، فِي الْمُظَاهِرِ الْبَيَاضِيِّ، فِي الْمُظَاهِرِ

٢٠٦٤\_[ضعيف] انظر، ح: ٢٠٦٢.



١٠- أبواب الطلاق\_\_\_\_\_ لعان متعلق احكام وساكل

يُواقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ. قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاجِدَةٌ».

۲۰ ۲۵ –حفرت عبدالله بن عیاس الله سے روایت ٢٠٦٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ. ہے کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ظہار کیا ، چرکفارہ ادا قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن کرنے ہے پہلے اس ہے ہم بستر ہوگیا' پھراس نے نبی الْحَكَم بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عُلِيْمًا كَى خدمت مِين حاضر ہوكر واقعة عرض كيا تو آپ عُلَيْمًا عَبَّاسَ أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ. فَغَشِيَهَا نے فر مایا:" تونے ایسا کیوں کیا؟" اس نے کہا: اللہ کے قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ رسول! جاندنی میں میری نظراس کی یازیوں پریڑی کھر لَهُ. فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ؟» فَقَالَ: مجھاہیے آپ پر قابونہ رہا اور میں اس سے مباشرت کر يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي ببیشا۔ رسول اللہ ناٹیل ہنس بڑے اور اسے تھم دیا کہ الْقَمَرِ ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا . کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے قریب نہ جائے۔ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا

حَنَّى يُكَفِّرَ . ﷺ فوائد ومسائل: ۞ ظہار كرنے والے كو كفارہ ادا كرنے تك بيوى سے الگ رہنا جا ہے۔ ۞اگر وہ غلطى سے كفارہ ادا كرنے سے پہلے مقاربت كرلے تو اسے دوكفارے ادائييں كرنے پڑيں گے۔ ايك ہى كفارہ ادا كرے۔ اوراللہ سے معافی مائلے اوراستغفار كرے۔

(المعجم ٢٧) - بِنَابُ اللَّعَانِ (التحفة ٢٧)

٢٠٦٦ حَدَّثْنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ الْعُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْدٍ، عَنِ الْبِ شِهَالِ بْنِ سَعْدٍ مَعْنِ الْبِ شِهَالِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ، فَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ:

باب: ۲۷-لعان کابیان

۲۰۱۷ - حفرت سبل بن سعد ساعدی فیش سے روایت ہے کہ حضرت علی بن عدی روایت ہے کہ حضرت عویم بن عدی فیش حضرت عاصم بن عدی فیش کے بات اور کہا: مجملے رسول اللہ تنافی سے بیات بوجھ کر بتائے کہ اگر کوئی فیض اپنی بیوی کے ساتھ کسی (غیر) مرد کو (گناہ میں لموث) و کیجے اور (غصے

 ٣٠٦٥ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في الظهار، ح: ٢٢٢٥ب، من حديث معمر به، وصححه الترمذي، ح: ١١٩٩١.



٣٠٦٦\_ أخرجه البخاري، الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالَى: 'الطلاق مرتان . . . الخ ' ، ح:٣٥٩٥ وغيره، ومسلم، اللعان، ح: ١٤٩٢ من حديث ابن شهاب الزهري به .

لعان مے متعلق احکام ومسائل

١٠- أبواب الطلاق.

میں آ کر) اسے قل کر دے تو کیا اسے (قصاص میں) ' قُلْ کیا جائے گا؟ ورنہ وہ کیا کرے؟ حضرت عاصم على ن رسول الله على سے بد (مسلم) در بافت كيا تو رسول الله تلكل نے (اس قتم ك) سوالات كو نالپند فرمایا۔ بعدیس حضرت عویمر اللظ حضرت عاصم اللظ سے على تو ان سے دريافت كيا اور كها: تم في كيا كيا؟ انھوں نے کہا: ہوا یہ ہے کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں سیجی ۔ میں نے رسول اللہ ناتی سے (مسلم) دریافت کیا تو آپ نے سوالات کو ناپند فرمایا۔ عويمر والثُوُّن في كها: الله كي قتم! ميس ضرور رسول الله مُنْقِيلًا کی خدمت میں حاضر ہو کریہ بات یوچھوں گا' چنانچہ وہ رسول اللہ مَا تُعَلِّمُ كَى خدمت مِيں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ بران کے بارے میں وی نازل ہو <del>چک</del>ی ہے۔ آپ نے ان دونوں (میاں بیوی) میں لعان كرا ديا عويمر فاتلانے كها: الله كے رسول! اگراب ميں اس عورت کو (گھر) لے جاؤں تو (اس کا مطلب ہے کہ) میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے جنانچہ انھوں نے رسول اللہ ماللہ کے حکم دیے سے پہلے ہی اس عورت کوطلاق دے دی' پھرلعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی مثلاً نے فرمایا: " دیکھو! اگراس عورت کے ہاں سیاہ فام سیاہ آئکھوں والأبور مرينون والابجه پيدا مواتو ميرے خيال ميں اس (عویمر تلا) نے بقینا کی کہاہے۔ اور اگراس کے ہاں میر بہوئی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس (عويمر) نے ضرور جموث بولا ہے۔' راوی بیان

أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَيُقْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَعَابَ رَسُولُ اللهِ ــ ﷺ الْمَسَائِلَ. ثُمَّ لَقِيَهُ عُويْمِرٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ [فَقَالَ: صَنَعْتُ] أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَابَ الْمَسَائِلَ. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لاَتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَأَسْأَلَنَّهُ. فَأَلْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا. فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَئِن انْطَلَقْتُ بِهَا يَارَسُولَ اللهِ لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا . قَالَ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْظُرُوهَا. فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَلاَ أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَّقَ عَلَيْهَا. وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أَرَاهُ إِلَّا كَاذِباً » قَالَ ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكُون.

ولعان مص متعلق احكام ومسائل

10- أبواب الطلاق

کرتے ہیں: پھراس عورت کے ہاں بری صورت والا .

يچه پيدا ہوا۔

۲۰۱۷ - حفرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنا ہے روایت ہے کہ حضرت بلال بن امیہ ڈائٹنا نے نبی ٹائٹنا کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنی بیوی پرشر یک بن حماء (ڈائٹنا) ہے ملوث ہونے کا الزام لگایا تو نبی ٹائٹنا نے فرمایا: ''گواہ پیش کرؤ درنہ تھاری پیٹے پر (قذف کی) حد لگے گ۔'' محضرت بلال بن امیہ ڈائٹنا نے کہا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ٹیس جس نے آپ کوخت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ٹیس طرور بلکنے یا لکل سچا ہوں۔ اور اللہ تعالی میرے معالمے میں ضرور (وی ) نازل فرما دے گا جس سے میری پیٹھ (حد گلنے روی) نازل فرما دے گا جس سے میری پیٹھ (حد گلنے روی) نازل فرما دے گا جس سے میری پیٹھ (حد گلنے

٢٠٦٧ حَدَّثَنَا مُن بَشَارِ:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ. قَالَ: أَنْبَأْنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ابْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ اللَّهِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءً. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي الله فِي ظَهْرِكَ الفَعْلَ إِنْ لَصَادِقٌ. أَمْيَةٌ: وَاللَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ. وَلَيْنُولَنَ الله فِي أَمْرِي مَا يُبرِّئُ ظَهْرِي. وَلَيْنُولَنَ الله فِي أَمْرِي مَا يُبرِّئُ ظَهْرِي. قَالَ ، فَنَوْلَتُ الله فِي أَمْرِي مَا يُبرِّئُ ظَهْرِي. قَالَ ، فَنَوْلَتُ الله فِي أَمْرِي مَا يُبرِّئُ ظَهْرِي. قَالَ ، فَنَوْلَتُ الله فِي أَمْرِي مَا يُبرِّئُ ظَهْرِي. قَالَ ، فَنَوْلَتُ الله فِي أَمْرِي مَا يُبرِّئُ ظَهْرِي. قَالَ ، فَنَوْلَتُ الله فَي أَمْرِي مَا يُبرِّئُ ظَهْرِي .



٢٠١٧ أخرجه البخاري، الشهادات، باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة،
 ٢٦٧١، ٢٦٧١، ٥٣٠٧، وأبوداود، ح:٢٧٥٤، والترمذي، ح:٣١٧٩، كلهم عن محمد بن بشار به.

لعان ہے متعلق ا حکام ومسائل ہے) پیج جائے گی۔توراوی فرماتے ہیں کہ تب بیآیات نازل بِوَمِن: ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُوَا جَهُمُ وَلَمُ يَكُنُ لُّهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمُ ..... وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ''اوروہ لوگ جواین بیو یوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اینے سوا کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ جار باراللہ کی قتم کھا کر کے کہ بے شک وہ بچوں میں سے ہے 0 اور یانچویں بار مہ کیے کہ اگر دہ جھوٹوں میں سے ہوتو اس پراللہ کی لعنت ہوں اورعورت سے تب سزاملتی ہے کہ وہ چار ہاراللہ کی فتم کھا کر کیے کہ بلاشیہ وہ (اس کا خادند) جھوٹوں میں سے ہے 0 اور پانچویں باریہ کیے کہ اگر وہ (اس کا خاوند) پچوں میں سے ہوتو اس (عورت) پر اللہ کا غضب ہو۔'' نبی نظیم لوٹے تو ان دونوں کو بلا بھیجا' وہ آ گئے تو ہلال بن امیہ وہ الشئانے کھڑے ہو کر گواہی دی اورنبي تَالِينًا فرمارے تھے:"الله تعالی کومعلوم ہے کہتم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا دونوں میں سے کوئی ایک توبدکرتا ہے؟ " پھرخاتون کھڑی ہوئی اوراس نے گواہی دی (اورقشمیں کھاکیں) جب وہ یا نچویں (گواہی) کے وفت يد كمني لكى كداكر وه جهوفي موتواس يرالله كاغضب نازل ہو۔ تو حاضرین نے اسے کہا: بیشم (اللہ کے غضب کو) واجب کر دینے والی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس چھٹنے بیان فرمایا: (بین کر)اس نے تو قف کیا' اور پیچھے ہٹی حتی کہ ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ (بے گناہ ہونے کے دعوے سے ) رجوع کرلے گی چھراس نے کہا:

١٠- أبواب الطلاق لُّمُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُكُمْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَلَلْخَلِمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴾ النور: ٦-٩] فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا. فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ. فَهَلْ مِنْ تَائِب؟» ثُمَّ قَامَتْ فَشَهدَتْ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ: ﴿ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ قَالُوا لَهَا: إِنَّهَا لَمُوجِبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَتَلَكَّأَتُ وَنَكَصَتْ. حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ. فَقَالَتْ: وَاللهِ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿انْظُرُوهَا. فَإِنْ جَاءَتُ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَريكِ ابْن سَحْمَاءَ». فَجَاءَتْ بِهِ كَذْلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلاَ مَا مَضْى مِنْ كِتَابِ اللهِ

لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ».

١٠- أبواب الطلاق

قسم ہے اللہ کی! میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے بدنام نہیں کروں گی۔ (اور پانچویں قسم بھی کھا لی۔) تو نبی عظیما نے فرمایا: ''اس (کے ہاں والادت ہونے) کا انظار کرو۔ اگر اس نے سرگیس آ تکھوں والا بڑے سرینول والا موٹی پنڈ لیوں والا بچہ جنا تو وہ شریک بن محماء کا ہوگا۔'' (وقت آنے پر) اس کے ہاں ایسا ہی بچہ پیدا ہوا۔ نبی عظیما نے فرمایا: ''اگر اللہ کی کتاب کا تحکم نازل نہ ہو چکا ہوتا تو میرااس کورت سے (ووسرا) محاملہ ہوتا۔''

فوا کدومسائل: ﴿ حضرت ہلال بن امیہ واللہ نے اللہ پرتو کل کیااورا پنا سعاملہ اللہ کے سپر دکیا تو اللہ نے ان کو بری کر دیا۔ اس سے صحابہ کرام واللہ کا ایمان اوراللہ کی ذات پراعتاد ظاہر ہوتا ہے۔ ﴿ پانچویں گواہی کے الفاظ پہلی جیار گواہیوں سے مختلف ہیں۔ اس کا مقصد ضمیر کو بیدار کرنا ہے تا کہ فریقین میں سے جوفلطی پر ہے وہ ا نی خلطی کا اقرار کر لے اور دنیا کی مزاقبول کر کے آخرت کے عذاب سے بی جیائے۔ ﴿ یا نیچ یں منتم واجب

کرنے والی ہے ' یعنی واقعی اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کی موجب ہے البذا یہ بچھ کرفتم کھائیں کہ جھوٹے پر واقعی اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کا نزول ہوجائے گا۔ ﴿ قوم کی محبت وعصبیت انسان کو بڑے گناہ پر آمادہ کر ویتی ہے البذا ضروری ہے کہ اس محبت کوشر بعت کی حدود کے اندر رکھا جائے۔ ﴿ ابعض اوقات انسان کی دنیوی مفاد کے لیے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جب کہ اس مفاد کا حصول بیتی نہیں۔ اس عورت نے خاندان کو بینای سے بحانے کے لیے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جب کہ اس مفاد کا حصول بیتی نہیں۔ اس عورت نے خاندان کو بینای سے بحانے کے لیے جموثی فتم کھائی کیکن رسول اللہ تائیج کی بیان کردہ علامت کے مطابق بجے پیدا ہونے

ہے وہ غلطی ظاہر ہوگئ جس کو چھپانے کے لیے اس نے اللہ کے غضب کو قبول کیا تھا۔ ⊙اس فٹم کی صورت حال میں بیجے کی شکل وشاہت جرم کو ثابت کرتی ہے لیکن اگر قانونی یوزیشن الی ہو کہ مزاندل سکتی ہوتو جج

حال من بيچ ك من وظبابت برم و تابت رك بيج - ن احرا و ي ورين اين بو لد مرا مدل كي بوون اين بو لد مرا مدل كي بوون قانون كي حد سے تجاوز نبيس كرسكيا۔ ﴿ارشاد نبوى: "ميرا اس عورت سے معاملہ (دوسرا) بوتا۔" يعني اس

عورت کا جرم دار ہونا تو بیتی ہے کیلن چونکہ لعان کے بعد سزانہیں دی جاسکتی' اس لیے اسے چھوڑ ویا ہے ٔ ور نہ اے ضرور دم کر داویا جاتا۔

۲۰۱۸ - حفزت عبدالله بن متعود الأثلث سروایت ب انحول نے فرمایا: جمعے کی رات ہم لوگ معجد میں تھے ٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ
 الْبَاهِلِيُّ. وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ.



٢٠٦٨ أخرجه مسلم، اللعان، ح: ١٤٩٥ من حديث الأعمش به.

لعان ہے متعلق احکام ومسائل

١٠- أبواب الطلاق...

قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن کہ ایک آ ومی نے کہا: اگر کوئی مرداین بیوی کے ساتھ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ کسی (غیر) مردکو (گناه کی حالت میں) و کھے کرفتل کر عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. دے تو تم لوگ اسے (قصاص کے طور بر)قل کر وو فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ گے۔اگروہ(اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی) بات کرے توتم اے (الزام تراثی کی سزا کے طوریر) کوڑے لگاؤ رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ. وَإِن تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ. ك فتم ب الله ك إلى بد بات ضرور في علام س واللهِ لَأَذْكُرَنَّ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عرض کروں گا۔ آخر کاراس نے نبی مُکٹھ سے ذکر کر دیا عَيْدُ. فَأَنْزَلَ اللهُ آيَاتِ اللُّعَانِ. ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ تو الله تعالى نے لعان كى آيات نازل فرما ويں۔اس بَعْدَ ذٰلِكَ يَقْذِفُ امْرَأْتَهُ. فَلاَعَنَ النَّبِيُّ عِيدٌ کے بعداس آ دمی نے آ کراپنی بیوی پرالزام نگایا تو بَيْنَهُمَا. وَقَالَ: «عَلَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ» نی مَالِیْنَ نِے ان دونوں (میاں بیوی) کے درمیان لعان فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ ، جَعْداً . كروا ديا\_اور فرمايا: ' شايداس عورت كے مال سياه فام

250

خلتے فوائد و مسائل: ﴿ بدواقعہ غالبًا وہی ہے جوگز شتہ صدیث میں بیان ہوا معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کوا پی بیوی پر شک شاکین اے اپنی آنکھوں سے ملوث نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا تواللہ تعالیٰ نے آئیس نازل فرمادیں۔ ﴿ لعان کا حکم صرف مرداور عورت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی خفس بیوی کے علاوہ کی اور عورت پر الزام لگا تا ہے تو ضروری ہے کہ جارگواہ پیش کیے جائیں اگر عدالت کی نظر میں ان کی گوائی تا بل قبول ہوگی تو بیم مرداور عورت بدکاری کی سزا کے مستق ہوں گئ در نہ بدیدی اور اس کے گواہ بھی (جو چار سے کم ہوں) قذ نے کی حد کے سزاوار ہوں گے۔ ہوں ا

بيربى پيدا ہوا۔

: ۲۰۲۹ - حضرت عبدالله بن عمر بی بی اورایت ہے کے ایک مرد نے اپنی عورت سے لعان کیا اوراس کے نَّ جِیْجُ کو اپنا ماننے سے اٹکار کیا تو رسول الله کافیل نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور بچے کوعورت کے

بچه بیدا ہو'' چنانجیسیاہ فام اور گھنگھریالے بالوں والا

٢٠٦٩ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ مَالِكِ
 ابْنِ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
 رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا.

٢٠٦٩ أخرجه البخاري، الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، ح: ٦٧٤٨، ٥٣١٥، ومسلم، اللعان، ح: ١٤٩٤ من حديث مالك به.

١٠- أبواب الطلاق العان م تعلق احكام ومسأكل

فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا . وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ سَاتُصَرُوبِا ــ . بالْمَرْأَةِ .

فوائد ومسائل: ﴿ لعان سے نکاح ختم ہوجاتا ہے اس کے بعد بیرمرداس عورت سے بھی نکاح نہیں کرسکا۔ ﴿ لعان کی صورت میں عورت کا خاوند بچے کا باپ نہیں کہلائے گا۔ بچہاس مرد کا وارث بھی نہیں ہوگا البتہ عورت کے ماں ہونے میں کوئی شک نہیں اس لیے دواپی ماں اور نضیالی رشتے داروں کا وارث ہوگا اور وہ اس کے وارث ہوں گے۔

النَّسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سَلَمَةَ النَّسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مِسْحَاقَ. ابْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ: ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَرَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلَانَ. فَدَخَلَ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلَانَ. فَدَخَلَ بِهَا. فَبَاتَ عِنْدَهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: مَاوَجَدْتُهَا عَذْرَاء. فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاء. فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ مَا لَيْمَ الْمَا أَنْهَا إِلَى النَّبِيِّ مَا لَنَهِ. فَلَالَتَا. فَقَالَتْ: بَلْمِدِ. قَدْ كُلْتُ عَذْرَاء. فَلَالَهَا. فَقَالَتْ: يَلْمَا مُرْ بِهِمَا يَلَى النَّبِيِّ مَا مُرَ بِهِمَا يَلْمَا مُرْ بِهِمَا يَلْمَا مَا مُرَ بِهِمَا

- ۲۰۷- حضرت عبداللہ بن عباس بی جنا ہے روایت ہے کہ ایک انساری آ دی نے قبیلہ موجوان کی ایک عورت ہے تکاح کیا چنانچہ اس نے اس سے صحبت کی اور رات بھراس کے پاس ہا۔ جب جب جو کی تو اس نے کہا: میں نے اے باکرہ (کواری) نہیں پایا۔ اس کا مقدمہ نبی نظیم کی ضدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے لئی کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے کہا: میں تو باکرہ تھی چنانچہ رسول اللہ ناتھ نے نے ان دونوں میں لعان کروایا اور لئی کو ختر مہر داوایا۔

۲۰۷۱ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الثانوب المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات مسلمان مردى عيسائى يوى مسلمان مردى

٢٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
 حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ
 ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ عَطَاءِ، عَنْ

فَتَلاَعُنَا. وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ.

. ٢٠٧٠\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٦١/١ عن يعقوب بن إبراهيم به، وقال البوصيري: "في إسناده ضعف لتدليس محمدبن إسحاق"، وانظر، ح. ١٢٠٩.



٧٧١ - [استاده ضعيف جدًا] أخرجه الدارقطني: ٣/ ١٦٣ ، ١٦٤ من حديث ضمرة به، وقال: "ولهذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جدًا"، وتابعه يزيد بن بزيع (ويقال: زريع) الرملي وهو من الدجاجلة كما قال الدارقطني رحمه الله، وروى موقوفًا بإسناد ضعيف، والله أعلم.

... بیوی کوخود برحرام کر لینے کابیان أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يبودى يوى ظلم فاوندكى آزاد يوى اور آزاد خاوندكى

وه بیوی جو(کسی اورکی) لونڈی ہو۔''

جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ.

لاَ مُلاعَنَةً يَنْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِم. وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِم.

وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ. وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ».

١٠- أبواب الطلاق.

باب: ۲۸- (بیوی کوخودیر) حرام كر لينے كابيان

(المعجم ٢٨) - **بَابُ الْحَرَام** (التحقة ٢٨) ٢٠٧٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةً:

۲۰۷۲-حفرت عاكشه طافلات ردايت بأنهول نے فرمایا: رسول اللہ طَافِیْمُ نے اپنی بیویوں سے ایلاء کیا۔ اور(ان کواینے اوپر) حرام کرلیا' حلال چیز کوحرام کیااور فشم كا كفاره اداكيا \_

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ

نِسَائِهِ. وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلاَلَ حَرَاماً.

وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً.

🌋 فوائد ومسائل: ① بیردایت تو سندأضعف بئ تاہم اس میں بیان کردہ دونوں بی باتیں دوسری روایات ے ٹابت ہیں۔ رسول اللہ نُاٹیٹی نے'' ایلاء'' بھی کیا اور ۲۹ دن تک آپ بیویوں سے علیحدہ رہے۔اسی طرح ایک اور موقع برآپ نے شہدایے او برحرام کرلیا تھا۔ بیالگ الگ واقع بین رادی نے ان کوایک جگہ جمع کر دیا

جو غلط ہے۔ ( " اللاء " كے ممائل كے ليے ويكھيے: (حديث:٢٠٥٩- ٢٠٧١ كتاب الطلاق باب:٢٣) ا شہد کے واقعہ کی طرف سورہ تحریم کی پہلی آیت میں اشارہ ہے۔ صحیحیین میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت هصه عظم نے جابا کدرسول الله مالينم ان كے ياس معمول سے زيادہ تضبرين اور حضرت زينب فيك کے ہاں کم تھبریں اس لیے اپنی باری پروونوں نے کہا کدرمول الله تاثیا کے دہن مبارک سے مفافیر کے در دت (کے پیول یا گوند) کی بومحسوں ہوتی ہے۔ نبی ٹافیا نے فرمایا کہ میں نے الیک کوئی چزنونہیں کھائی شہدیا تھا' ممکن ہے شہد کی تھیوں نے مغافیر کے بھولوں ہے رس جوسا ہو۔اورتشم کھالی کہ آئندہ وہ شہد نہیں بیٹیں گے۔اس

٧٠٧٢\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطلاق، باب ماجاء في الإيلاء، ح: ١٢٠١ عن الحسن بن قزعة به \* مسلمة صدوق عند الجمهور لكنه روى عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وخالفه على بن مسهر وهو ثقة وغيره، فرووه عن داود عن الشعبي به مرسلاً ، وهو المحفوظ .



بوى كوخود برحرام كريلنے كابيان

يرسورة تحريم كى آيات نازل موكيل - (صحيح البخاري التفسير اسورة التحريم اباب: ا حديث: ٩١٢) قَم كَ بارے مِين الله تعالى نے فرمایا ہے: ﴿ فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِينَ مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهُلِيُكُمُ اَوُ كِسُوتُهُمُ اَوُ تَحُرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنُ لَّمُ يَحدُ فَصِيَامٌ تُلثَةِ أَيَّام ﴿ المائدة ٨٩:٥٠) ''اس کا کفارہ دس غریب آ دمیوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا جوتم اینے گھر والوں کو کھلاتے ہؤیا آتھیں ، کیڑے بہنانا ہے یا ایک غلام یا لونڈی آ زاد کرنا ہے اور جواس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔'' ﴿ سورہُ تح یم کی پہلی آیت میں حلال کوحرام قرار دینے کی ممانعت ہے اور اس کے فوراً بعد دوسری آیت میں ارشاد ہے: ﴿ فَلَ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيَمْنِكُمُ ﴾ "الله تعالى نے تھارے ليے قسمول كو کھول ڈالنامقررکر دیا ہے۔'' اس سے بہاشارہ ملتا ہے کہ حلال چیز کواپنے او پرحرام کر لیٹا بھی ایک طرح کی قتم ہے'اس لیےاس صورت میں بھی کفارہ ادا کرنا جا ہے'البتہ امام شوکانی دلٹے کے نزدیک صرف عورت کوحرام کر لینے کی صورت میں کفارہ اوا کرنا ضروری ہے مکسی اور چیز کوحرام کر لینے کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ۔ حافظ صلاح الدین بیسف ﷺ نے بھی تغییراحسن البیان میں امام شوکا نی دلطہ کے قول کو ترجیح وی ہے۔

ديكھيے: (تفييراحسن البيان سورة مائدهُ آيت: ٨٤)

٢٠٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرير: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَاثِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْن حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَقَدْ كَانَ

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

۲۰۷۳ - حضرت سعید بن جبیر الطفیز ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹر نے حلال چیز کوحرام كرلينے كے بارے ميں فرمایا: يوتم ہے۔

اور حضرت عبدالله بن عماس النظافر ماياكرتے تھے: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَشُولِ اللَّهِ ٱسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ''تمھارے لیےاللہ کے رسول میں اچھانمونہ ہے۔''

🏄 فائدہ: حضرت عبداللہ بن عباس والنجائے فرمان کا مطلب میہ ہے کہ اس صورت میں کفارہ ادا کرنا جا ہے۔ میچ بخاری میں یہی حدیث ان الفاظ میں مروی ہے: سعید بن جبیر دلطنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا نے حرام کرنے کے بارے میں فرمایا:'' کفارہ اوا کرے۔'' پھرابن عیاس عظمانے بیر آیت بڑھی: ﴿ لَقَدُ كَانَ



٣٠٧٣ ـ أخرجه البخاري، التفسير، (سورة التحريم)، باب ياأيهاالنبي لم تحرم ما أحل الله لك"، ح:٤٩١١، ومسلم، الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، ح:١٤٧٣ من حديث هشام الدستوائي به .

١٠- أبواب الطلاق المستعلق الحكام ومسائل لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسُوَّةً حَسَنَةً ﴾ (صحيح البخاري التفسير سورة التحريم ابب : ﴿ يَأْيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ حديث: ١٩١١)

> (المعجم ٢٩) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ (التحفة ٢٩)

باب:۲۹- جب لونڈی کوآ زاد کیا جائے تواہے ( نکاح قائم رکھنے یافنخ کرنے کا)اختیار ہے

٣ ٢٠٧- ام المومنين حضرت عائشه تأثُّ سے روايت ٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَش، ہے کہ انھوں نے حضرت بربرہ ﷺ کو آ زاد کیا تو عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رسول الله ظُلْقُطُ نے اٹھیں اختیار دے دیا اور ان کا أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةً. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ خاوندآ زادتهابه

ﷺ. وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.

254) 🐉 🚨 فاكده: علامه الباني والشراس كي بابت لكھتے ہيں كه اس حديث ميں بير بات درست نہيں كه اس كا خاوند آزاد تھا۔ غالباً ای لیے ہمارے فاضل محقق نے اسے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دوسرے محققین حضرات نے اس مکڑے کےعلاوہ باتی حصے کو میچ کہا ہے۔ تھیجے رہے کہ وہ غلام تھا جیسے کہ اگلی دوحدیثوں (۲۰۷۴٬۲۰۵) میں آ رہا ہے۔

> عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ. كَأُنِّي

٧٠٧٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى، ٢٠٧٥ - حفرت عبدالله بن عباس بالناس مرادايت ومُحَمَّدُ بْنُ خَلَّد الْبَاهِلِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا جَ أَهُول نَ قرمايا: حفرت بريره الناس عثوبر غلام عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ صَحْداتُكُسِ مَغِيثُ (تُنْثُلُ) كَبَتْ صَد (مُحَدوه منظرياو ہے) گویا میں ان (مغیث) کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ

٧٤٠ ٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب من قال كان حرًا، ح ٢٢٣٥، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث إبراهيم به، وقال الترمذي: "حسن صحيح" قلت: إبراهيم النخعي يدلس كما قال الحاكم وغيره، ولم أجد تصريح سماعه، وذكر ابن حبان لهذا الحديث في صحيحه (الإحسان)، ح:٤٢٥٧، وقال: "وإن الأسود واهم في قوله: كان حرًا" ، ولو ثبت لهذا الحديث عن الأسود لكان ضعيفًا لمخالفة جمع كثير من الرواة ، والعدد الكثير أولَى بالحفظ من الواحد، وقوله "وكان لها زوج حر" من قول الأسود رحمه الله كما في رواية أبي عوانة عن منصور عند البخاري وغيره.

٧٠٠هـ أخرجه البخاري، الطلاق، باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة، ح: ٥٢٨٣ من حديث عبدالوهاب الثقفي

. غلام اورلونڈی کے نکاح سے متعلق احکام ومسائل یرآ نبو بهدرے ہیں تو نبی تلکانے حفزت عباس علا ہے فرمایا: ''اے عہاس! کیا آپ کوتعجب نہیں ہوتا کہ مغیث بریرہ سے (شدید) محبت کرتا ہے اور بریرہ ( اللہ ا مغیث ( ڈاٹٹو) ہے (شدید) نفرت کرتی ہے؟'' (ایک بار) نبي نظيم نے حضرت بريرہ عليات فرمايا: " كاش! تم ان سے رجوع کرلؤ آخر وہ تمھارے بچوں کے باپ ہیں۔' انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ مجھے تھم فرما رب بین بی تالی نے فرمایا: "میں تو سفارش کرتا ہوں۔'' نو انھوں نے کہا: مجھےان کی کوئی ضرورت نہیں۔

١٠- أبواب الطلاق أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِى. وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِلعَبَّاسِ: «يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَريرَةَ ، وَمِنْ بُغْض بَرِيرَةَ مُغِيثاً؟» فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ ﷺ: ﴿لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُووَلَدِكِ﴾ قَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ! تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

🚨 فوا کدومسائل: 🛈 اگرخاونداور بیوی دونو ن غلام بهول' پھرعورت آ زاد ہوجائے تو اے اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ جاہے اس خاوند کے ساتھ رہے جاہے تو الگ ہو جائے۔ ﴿ اللَّهِ مُونِ كَا نِصِلْهُ كُرِ لَيْنِ سے بِهلا نَكاحَ فتم ہوجا تا ہے کیکن نئے نکاح کے ساتھ وہ دوبارہ انتہے ہو کتے ہیں۔رسول اللہ نکھیں نے حضرت بریرہ بھٹا کو رجوع کرنے کا جومشورہ دیا اس کا بھی مطلب ہے کہ دوبارہ نکاح کرلو۔ ۞اگر پہلے خاوند آ زاوہ وجائے تو بیوی کو بداختیار نہیں ہوتا۔ ﴿ رسول الله سَلَيْمُ كےمشورے اور تحم میں شرعی طور پر فرق ہے۔ تحم ماننا فرض ہے اور مثوره تسليم كرنافرض نبيل مومن اين حالات كمطابق فيصله كرسكتا يه \_ @رسول الله تافية في خصرت بريره محروم نہیں کر سکتے تھے۔ ﴿ محبت اور نفرت فطری چیزیں ہیں۔ عام معاملات میں کس کو کسی چیز سے محبت یا نفرت پرمجبورنہیں کیا جاسکتا' البنۃ اراد ہے ہے کی جانے والی محبت کاتعلق ایمان سے ہے جس میں اللہ عز وجل کی محبت رسول الله ظافر کی محبت اور نیک لوگوں سے محبت شامل ہے۔

۲۰۷۲- حضرت عائشہ میٹٹا سے روایت ہے انھوں حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنِ فَمْ لِمَا: حَفرت بريره هُمُّهُ كَى وجد عَ تَمن غنين قائم ہوئیں (اور تین شرعی مسائل معلوم ہوئے:)(ایک یہ کہ) جب وه آ زاد موکین تو انھیں اختیار دیا گیا۔ اور ان کا

٢٠٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مُضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنِ: خُيِّرَتْ حِينَ

٢٠٧٦\_ [صحيح] أخرجه أحمد:٢٠٧/٦ عن وكبيع به مختصرًا، وإسناده حسن، وللحديث طرق كثيرة عند البخاري، ومسلم وغيرهما.

غلام اورلوتڈی کے نکاح ہے متعلق احکام ومسائل خاوندغلام تھا۔ (دوسری میرکہ) لوگ انھیں صدقہ دیتے تھے وہ (اس سے کچھ) نبی ٹائٹٹا کو ہدیددے دیتی تھیں۔

ني تَلَقُ فرمات سے: "بياس يرصدقه بي اور بهارے

لے بدرہ ہے۔ ' (تیسری مدکد) نی ظافی نے فرمایا:

٢٠٧٧ - حضرت عائشہ دائل ہے روایت ہے کہ

حضرت بریرہ وہا کو تین حیض عدت گزارنے کا تھم

أُعْتَقَتْ. وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكاً. وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»

10- أبواب الطلاق....

وَقَالَ: «ٱلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

"ولاءاى كايے جوآ زادكرے."

💥 فوائد دمسائل: 🛈 ملکیت بدلنے سے چیز کا تھم بدل جاتا ہے۔ کسی غریب آ دی کوصد تے میں کوئی چیز طے اور وہ کسی دولت مند کو تخفے کے طور پر پیش کر دے یا دولت منداس ہے وہ چیز فرید لے تو دولت مند کے لیے وہ چیز صد تے کے تھم میں نہیں ہوگ ۔ ﴿ "ولاء'' سے مراد و تعلق ہے جوآ زاد کرنے والے اور آزاد ہونے والے کے درمیان آ زاد کرنے کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔اس تعلق کی وجہ سے آ زاد ہونے والا اس خاندان کا فرد سمجھا حاتا ہے جس ہے آ زاد کرنے والے کاتعلق ہے۔ آ زاد ہونے والے کا اگر کوئی اور وارث نہ ہوتو آ زاد کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے۔اس کوحق ولا ء کہاجا تا ہے۔

٢٠٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ويا كيا-

أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ.

🎎 فائدہ: لوغدی کو آزاد ہونے ہے نکاح فنح کرنے کا جواختیار حاصل ہوتا ہے آگر وہ اس اختیار کو استعمال کر کے الگ ہوجائے تو طلاق کی طرح تین حیض عدت گزار نی پڑے گی۔

٢٠٧٨ - حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةً: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّام، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي رسول الله كَاللَّمَ فَحْرَت بريره مَا الله كَاللّ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمٰن بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ بَرِيرَةَ .

۲۰۷۸ - حضرت ابو ہریرہ جانف سے روایت ہے کہ

٧٧٠ ٢\_ [حسن] وقال البوصيري: "إسناده صحيح ورجاله موثقون" \* سفيان الثوري عنعن، وتقدم، ح: ١٦٢، وفيه علة أخرى، وأخرج أبوداود، ح: ٢٢٣٢ من حديث ابن عباس: "وأمرها (النبي ﷺ يعني بريرة) أن تعتد"، وهو في صحيح البخاري، ح: ٥٢٨٠ مختصرًا جدًا، وروى أحمد عن عفان عن همام ـ حديث ابن عباس مطولاً ـ وفيه: أنها تعتد عدة الحرة، ولم أجد ما يخالفه .

٧٨٠ ٢\_[إسناده حسن]وله شواهد عند البخاري، الطلاق، باب(١٧)، ح: ٥٢٨٤ وغيره، فالحديث صحيح.



کونڈی کی طلاق اور عدت سے متعلق احکام ومسائل میں میں میں میں اور عدل کے انسان کی مسائل

باب:۳۰-لونڈی کی طلاق اور عدت کا بیان

9-7- عبدالله بن عمر و الله سے روایت ہے، رسول الله علی نے فرمایا: ''لونڈی کی طلاقیں دو ہیں' ادراس کی عدت دوحیش ہے۔'' ١٠- أبواب الطلاق
 (المعجم ٣٠) - بَالَّ: فِي طَلَاقِ الْأُمَةِ
 وَعِلَّتِهَا (التحقة ٣٠)

٧٠٧٩ حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، فَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَرِيفٍ، فَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ. فَالاَ حَدَّثَنَا فَمَرُ بْنُ شَبِيبِ الْمُشلِقُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَ قَالَ: عِبِسَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعَدَّمَةَ اثْنَتَانِ».

٢٠٨٠ - حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ:
 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَاشِشَةَ، عَنِ النَّيِيِّ عَلِيْ قَالَ: "طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ. وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ».

قَالَ أَبُوعَاصِم: فَلَكَوْتُهُ لِمُظَاهِرٍ. فَقُلْتُ:
حَدُّنْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ. فَأَخْبَرَنِي
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ. وَقُرْقُهَا
حَيْضَتَانِ. وَقُرْقُهَا

۲۰۸۰ - حفرت عائشہ رہھا ہے روایت ہے نبی طُفِیْ نے فرمایا: ''لونڈی کی طلاقیں دو ہیں اور اس (کی عدت) کے حیض بھی دو ہیں۔''

ابوعاصم برنط نے کہا: میں نے اس صدیث کا مظاہر ے ذکر کیا اور کہا: آپ جھے ہے ای طرح حدیث بیان کریں جس طرح ابن جریج سے بیان کی ہے چنانچہ انھوں نے قاسم کے واسطے سے حضرت عائشہ فاتھا سے روایت بیان کی کہ نی ناٹھا نے فرمایا: ''لونڈی کی دو طلاقیں بیان کی کہ نی ناٹھا نے فرمایا: ''لونڈی کی دو طلاقیں بین اور اس کی عدت دویض ہے۔''

٩٧٩ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ٩٨/٣ وغيره من حديث عمر بن شبيب به، وقال: "تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله "، وفيه علة أخرى، وانظر، ح:٣٧.

• ٢٠٨٠\_[إسناهه ضعيف] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، ح: ٢١٨٩، والترمذي، ح: ١٩٨٢ . . . . . في التقريب وغيره.



غلام کی طلاق کا بیان 10- أبواب الطلاق

فا کدہ: امام مالک نے موطأ میں حضرت عثان' حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر ٹاکھڑ کے فتو ہے ذ کر کیے ہیں کہ غلام دوطلاقیں دےسکتا ہےاورلونڈی کی عدت دوجیض ہے؛ یعنی طلاق میں خاوند کی آ زادی اور غلامی کا اعتبار ہوگا اور عدت میں عورت کا' یعنی آ زادعورت کی عدت تنین حیض اورلونڈ ی کی عدت دوحیض ہوں گے۔ (موطأ إمام مالك؛ الطلاق؛ باب ماجاء في طلاق العبد: ١١٨/٢) بيرطال مُذكوره دونوں احاديث ضعیف ہیں' تا ہم آ ٹارِصحابہ سے یہی بات ثابت ہے کہ غلام اگرا نئی بیوی کوطلاق دےگا' چاہے وہ بیوی آ زاد ہو یالونڈی تو اس کے لیے دوطلاقیں ہی تین طلاقوں کے قائم مقام ہوں گی۔اورمختلف اوقات میں دوطلاقیں دیئے کے بعدوہ رجوع نہیں کرسکتا' تا آ ککہوہ مطلقہ سی دوسری جگہ ما قاعدہ نکاح نہ کر ہے۔

باب:۳۱-غلام کی طلاق کابیان

۲۰۸۱ - حضرت عبدالله بن عماس المثلث روايت

ہے کہ ایک آ دی نے نی تاثیر کی خدمت میں عاضر ہوکر

عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے آ قانے اپنی

لونڈی سے میرا نکاح کر دیا تھا۔اب وہ اسے مجھ سے جدا

کرنا حاہتا ہے۔ راوی حدیث ابن عماس ڈاٹٹنے نے کہا:

رسول الله عليم منبر يرتشريف فرما موسئ اور فرمايا: ''لوگو! كياوجه بكه كوكي شخص اين غلام سے اپني لونڈي

کا نکاح کر دیتا ہے کھران دونوں میں جدائی ڈالنا جا ہتا ے؟ طلاق دیناتوای کاحق ہےجس نے بنڈلی کو پکڑا۔'' (المعجم ٣١) - يَابُ طَلَاق الْعَنْد

٢٠٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْلِي:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا 258 ﴿ ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَتَى

النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ [إِنَّ] سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ

بَيْنَهُمَا؟ إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».

🗯 فوائد ومسائل: ① ندکورہ ردایت کو ہمارے فاضل تحقق نے سندا ضعیف قرار دیاہے جبکہ دیگر محققین نے اسے شوامد کی وجہ سے حسن قرار دیا ہے' نیز ہارے شیخ نے بھی اس کے شوامد کا تذکرہ کیا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فدکورہ روایت دیگر شواہد کی بنا برحسن بن جاتی ہے جوعلائے محققین کے نزدیک قابل عمل اور قابل

٧٠٨١ [إسناده ضعيف] قال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة "، وانظر، ح: ٣٣٠، وللحديث شواهد عند الدارقطني وغيره، وانظر نصب الراية : ٤/ ١٦٥، والطبراني : ٢١/ ٣٠١،٣٠٠، ح: ١١٨٠٠ وغيرهما، ولم يصح منها شيء، وفي القرآن غنية عن لهذا الحديث وغيره، راجع التعليق المغنى على سنن الدارقطني: ٤/ ٣٧، وله شواهد موقوفة، ومرفوعة، والقرآن يعضده.



١٠- أبواب الطلاق

جمت ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (إرواء العلیل: ۱۰۱۰۹۱) ﴿ عَلام کُونکاح کرنے کے لیے آقا کی اجازت کی ضرورت ہے لیکن جب نکاح ہوجائے تو آقا اس کا نکاح فنح نہیں کرسکا۔ ﴿ طلاق دینا خاوند کاحق ہے 'چاہے خاص ادند آزاد ہویا غلام۔ کسی اور کوجی نہیں کہ اے بیوی سے ملیحد گی پر مجبور کرے۔ ﴿ ' نینڈ کی پکڑتا'' ان بے تکلفانہ تعلقات کی طرف اشارہ ہے جو خاوند اور بیوی میں ہوتے ہیں۔ آقا جب اپنی لونڈی کا نکاح کسی سے کر دیتو اسے بیت حاصل نہیں رہتا کہ لونڈی کے اعضائے مستورہ کو دیکھے یا چھوئے۔ بیتی خاوند کا ہوتا

ہے۔ای طرح طلاق بھی خاوند ہی کاحق ہے۔

(المعجم ٣٢) - بَابُ مَنْ طَلَقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا (التحفة ٣٢)

أَنْ رَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الْمُ لِكَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: خَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ غُمِّرَ بْنِ مُعَمِّرٍ، عَنْ غُمِّرٍ بْنِ مُعَمِّرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى غُمِّر نَوْفَلٍ. قَالَ: شُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ فَلَلَى الْمُرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ الْمُعْتَقَا]. فَلَلَّ الْمُرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ الْمُعْتَقَا]. فَلَلَ الْمُرَاتَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ الْمُعْتَقَا]. فَلَلَ الْمُرَاتَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ الْمُعْتَقَا]. فَلَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَّنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْسِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَانِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

إِنَّانَ. قَصَى بِدَنِكَ رَسُونَ اللهِ يَجِيَّةِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُوالْحَسَنِ لَهٰذَا مُنْخَرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُثْقِهِ.

باب:۳۲-لونڈی کودوطلاقیں دینے کے بعدخریدلینا

۲۰۸۲ - حفرت ابو الحن مولی بنونوفل الطف سے
روایت ہے الحول نے کہا: حضرت عبداللہ بن عباس وہ اللہ
سے بوچھا گیا کہ اگر غلام اپنی یبوی کو (جو کسی کی لونڈی
ہو) دوطلا قیس دے دئے بھر وہ وونوں آزاد ہو جا میں تو
کیا وہ اس سے (دوبارہ) فکاح کرسکتا ہے؟ انھوں نے
کہا: ہاں۔ ان سے کہا گیا: (آپ بیمسکلہ) کس سے
(روایت کرتے ہیں؟) انھوں نے فر مایا: رسول اللہ منافیق

حصرت عبداللہ بن مبارک پڑھٹنے نے فر مایا: ابوالحسن نے اپنی گردن پر بہت بڑی چٹان اٹھالی ہے۔

🏄 فاکدہ: چٹان اٹھانے کا مطلب ہیہ ہے کہ انھوں نے بیروایت کر کے اپنے سر پر بہت بڑی ذ مہداری کا بوجھ اٹھالیا ہے۔ بیرورایت ضعیف اور نا قابل استدلال ہے۔

باب:۳۳-ام ولد کی عدت کا بیان

(المعجم ٣٣) - بَابُ عِدَّةِ أُمُّ الْوَلَدِ (المحجم ٣٣)

٢٠٨٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، ح: ٢١٨٧ من حديث يحيل به ه عمر معتب ضعيف كما في التقريب وغيره، ويدل السند على أن يحيى بن أبي كثير كان يروي عن الضعفاء أيضًا.



10- أبواب الطلاق.

٢٠٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ:

مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَجَاءِ بْن حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوِّيْتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

ﷺ. عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.

۲۰۸۳ - حضرت عمروین عاص شیخ سے روایت ے انھوں نے فرمایا: ہم پر ہمارے نبی حضرت محمد مُلْفِیْمُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ کی سنت خلط ملط نه کرو۔ام ولد کی عدت حار مہینے دی دن ہے۔ قَالَ: لاَ تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ

ﷺ فوائد ومسائل: () ام ولد سے مراد وہ لونڈی ہے جس سے اس کے مالک کی اولا وپیدا ہو۔ () ام ولد کے بارے میں حضرت عمر وٹاٹٹ کا فرمان ہے:''جولونڈی اینے آتا سے اولا دینے تو وہ اسے نہ بیجے نہ ہمہ کرئے نہ اسے وراثت میں کسی کے حوالے کرئے وہ (زندگی میں) اس سے فائدہ اٹھا تا رہے جب مرجائے تو وہ عورت آ زاوبٍ. ' (موطأ إمام مالك العتق والولاء باب عتق أمهات الأولاد .....: ٢٩١/٣) ﴿ جِوْلَكُ ام ولدايخ ما لک کی وفات کی دجہ ہے آ زاد ہو جاتی ہے'اس لیے اس کی عدت آ زادعورت والی عدت ہے۔ام ولد کی عدت کی بابت اختلاف ہے دیکھیے: (المعنبی لابن مندامہ:۲۹۲/۱۱-۲۷۴) ﴿ پروایت بعض کے نزو یک صیح ہے۔

> (المعجم ٣٤) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا (التحفة ٣٤)

٢٠٨٤– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَ أُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ

باب:۳۲۷-جسعورت کا خاوندفوت ہو جائے اے زیب و زینت کرنامنع ہے

- بيوه موجانے والى عورت كى زيب وزينت كابيان

٢٠٨۴ - ام المونيين حضرت ام سلمه اورام المونيين ام حبیب فان سے روایت بے کہ ایک عورت نے نی ظافل کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ اس کی ایک مبٹی کا خادند فوت ہو گیا ہے اوراس کی آئیسیں خراب ہو گئی ہیں اوروہ ماہتی ہے کہ (آگھوں کے علاج کے لیے)اس

٢٠٨٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في عدة أم الولد، ح:٢٣٠٨ من حديث سعيد به، وصححه ابن حبان (موارد)، ح:١٣٣٣، والحاكم علَّى شرط الشيخين:٢/٢٠٩، ووافقه الذهبي، وقال أحمد: "لهذا حديث منكر"، وقال الدارقطني: "هو مرسل، لأن قبيصة لم يسمع من عمرو":٢١/٤، وتبعه البيهقي، فالسند معلل.



٢٠٨٤\_ أخرجه البخاري، الطلاق، باب تحد المتوفّى عنها أربعة أشهر وعشرًا، ح:٥٣٣٦ من حديث حميد بن . نافع به، ومسلم، الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . . . الخ، ح : ١٤٨٨، ١٤٨٨/ ٦٦ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره.

عورت كيوگ منطق احكام دسائل كى آئكھوں ميں سرمه لگائے (تو كيا بير جائز ہے؟) رسول الله ظائم نے فرمانا: "(حالجت ميں تو)عورت

رسول الله عُلَيْمُ نے فرمایا: ''(جا بلیت میں تو) عورت سال بورا گزرنے پر مینگنی پھینکا کرتی تھی۔ (اسلامی شریعہ میں توک عدیہ میصرف جاں معبنہ دیں دون سے ''

شريعت ميں تو) پيعدت صرف حيار مهينے دس دن ہے۔''

فوا کد و مسائل: ﴿ وفات کی عدت کے دوران بیل زیور وغیرہ پہنے اور زینت کی اشیاء کے استعال سے اجتناب ضروری ہے۔ لباس بھی سادہ پہنا چاہیے۔ ﴿ عدت کے دوران بیل علاج کے طور پر بھی الی چیز کا استعال جائز نہیں جو زینت کے لیے استعال ہوتی ہو مثلاً: آ تکھوں بیل سرمدلگانا یا ہاتھوں پر مہندی لگانا۔ استعال جائز نہیں جو زینت کے لیے دوسری اشیاء استعال کریں۔ ﴿ وفات کی عدت چار ماہ دس کر دن ہے البت اگر عورت امید ہے ہوتو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے خواہ پیدائش چار ماہ دس دن کی مدت گر رنے سے پہلے ہوجائے یا اس عدت کے بعد ہو۔ (سنن ابن ماجہ الله حدیث: ۲۰۳۰-۲۰۱۹) ﴿ اسلام کے احکام غیر اسلام کرتے ہوئے الله میں مرواج ہے بہتر بھی ہیں اور آسان بھی اس لیے ان میں اگر کوئی مشکل محسوں ہوتو اسے برداشت کرتے ہوئے شرق احکام ہی پڑیل کرنا چا ہے۔ ﴿ مینگنی پھینکتے سے جاہلیت کے دور کی ایک رسم کی طرف اشارہ ہے۔ اس نہی ان لئی کہن لیکن کوئی خوشبو وغیرہ استعال نہ کرتی ۔ پوراسال اس طرح گر ارنے کے بعد جب وہ باہر آتی تو اونٹ کی کہن لیکن کوئی خوشبو وغیرہ استعال نہ کرتی ۔ پوراسال اس طرح گر ارنے کے بعد جب وہ باہر آتی تو اونٹ کی سوگ میرے لیے ایسے ہی معمول ہے جیسے ایک مینگ وینٹ وینا۔ اسلام نے اس رسم برکا خاتہ کر دیا۔ (صحیح البحاری) الطلاق بباب تحد المتو نی عنها أربعة أشهر و عشرا)

باب: ۳۵-کیاعورت خاوند کےعلاوہ کسی اور کا سوگ بھی کرسکتی ہے؟

۲۰۸۵ - حضرت عائشہ رہا سے روایت ہے نبی خالفہ نے فرمایا: ''عورت کے لیے جائز نبیس کہ خاوند کے سواکسی فوت ہونے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے۔'' (المعجم ٣٥) - بَاكُ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ

عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا (التحفة ٣٥)

٢٠٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيمَيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ،
 عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ



عورت کے سوگ سے متعلق احکام ومسائل

١٠- أبواب الطلاق..

فَوْقَ ثَلاَثٍ. إِلَّا عَلَى زَوْجٍ».

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 خاوند کے علاوہ دوسر ہے تر ہی رشتے داروں کی وفات پر بھی افسوس کے اظہار کے لیے۔ زیب وزینت نه کرنا درست ہے۔ ﴿ اظہار افسوس کے لیے تمن دن تک زینت ترک کرنی جاہیے۔ ﴿ خاونم کی وفات پر بوری عدت کے دوران میں زیب وزینت سے پر ہیز کیا جائے۔

٢٠٨٦ حَلَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُوالأَحْوَص عَنْ يَحْيَمِي بْن سَعِيدٍ، ﴿ يَثْنِي روايت بِرُمُولِ اللهُ تَلْثُلُمْ فِي فرمايا: "الله اور عَنْ نَافِع، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَجِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ \_\_\_زهومو*لَ كر*ے'' الْآخِرِ أَنْ تُجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ. إِلَّا

26 يُنْ عَلَى زَوْجٍ ٣ .

٢٠٨٧– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّان، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَّتْ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاَثِ، إِلَّا امْرَأَةٌ تُجِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً. وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً، إلَّا نَوْبَ عَصْب. وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ، بِنُبَّذَةٍ مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ».

٢٠٨٧ - ني نايل كي زوجهُ محترمه مفرت حفصه آخرت ہر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ خاوند کے سواکسی فوت ہونے والے برتین دن

٢٠٨٧- حضرت ام عطيه اللهاست روايت ب رسول الله مُلَاثِمُ نے فرمایا: ''عورت کسی فوت ہونے والے پر تین ون سے زیادہ سوگ نہ کرئے مگر ہوی اینے خاوند پر جار میننے دس دن سوگ کرے۔ (اس دوران میں) وہ رنگین کپڑا نہ پہنے مگر پچھ سفید پچھ رنگین کیڑا پہن سکتی ہے' اور سرمہ نہ لگائے' اور خوشبونہ لگائے مگر (ماہواری سے فارغ ہوکر) عسل کے موقع پر تھوڑی سی عود ہندی ما اظفار خوشبواستعال کرلے۔''

کے فوائدومسائل: 🛈 اِنُّوبَ عَصُبِ اِ سے مراد خاص شم کا کپڑا ہے جو یمن میں بنما تھا۔ کاتے ہوئے سوت

٢٠٨٦\_ أخرجه مسلم، الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذُلك إلا ثلاثة أيام، ح: ١٤٩٠/ ٦٤ من حديث يحيى بن سعيد به .

٣٠٨٧ ـ أخرجه البخاري، الطلاق، باب تلبس الحادة ثياب العصب، ح:٥٣٤٢، ٥٣٤٣، ومسلم، الطلاق، الباب السابق، ح: ٩٣٨ بعد، ح: ١٤٩١ من حديث هشام به.

ا ابواب الطلاق وسائل می اندرنگ از ند کرتا ، جب کھولتے تو پچے دھا گا سفید ہوتا ، پچے رنگ دار۔
اس دھاگے سے جو کپڑ ائنا جاتا تھا اس میں بھی سفیدی اور رنگ بے تر تیب انداز سے موجود ہوتے۔ اسے
اس دھاگے سے جو کپڑ ائنا جاتا تھا اس میں بھی سفیدی اور رنگ بے تر تیب انداز سے موجود ہوتے۔ اسے
[ نَوْبَ عَصْبِ] کہتے تھے جس کا تر جمہ: '' پچے سفید' پچے آئمین کپڑا'' کیا گیا ہے۔ آئا مدت کے دروان میں
اس قسم کا کپڑ ایبننا جائز ہے کیونکہ اس میں سفیدرنگ کافی مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے کپڑ اشوٹ رنگ کا
نہیں رہتا۔ آعدت کے دوران میں خوشبو کا استعمال درست نہیں۔ آبا ہواری کے شسل کے بعد خوشبو کا پھویا
مقام تصوی میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جم کی نا گوار ہوئتم ہوجائے۔

(المعجم ٣٦) - **بَابُ** الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (التحفة ٣٦)

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، وَعُثْمَانُ الْمُ عَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِئْبٍ، اللهُ عُمْرَ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عُمْرَ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ 
یوی کو طلاق دینے کا حکم دی تو؟

۲۰۸۸ - حضرت عبداللہ بن عمر ہا ہے ۔
انھوں نے فرمایا: میرے نکاح میں ایک عورت تھی مجھے
دہ پہند تھی لیکن ابا جان اسے پہند نہیں کرتے تھے۔
حضرت عمر ہو تھ نے نبی تھ کھے کہ یات بتائی تو آپ تھ کھے
نے مجھے حکم دیا کہ اسے طلاق دے دول چنانچے میں نے

اہے طلاق دے دی۔

ماب:۳۶ - اگرمر دکواس کا والد

عمر لِلنبِيِّ فَطَلَّقْتُهَا.

فوائد ومسائل: ﴿ عام طور پر والدین کواولاد کی خوثی محبوب ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ اولاد کی خوثی کے لیے ناگوار با تیں بھی برواشت کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں اگر والدین اپنی بہو ہے ننگ ہیں تو عموماً کوئی معقول وجہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر والد بلاوجہ بیٹے کو بیتھم نہیں دے سکنا کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ ﴿ وَالدِينَ کَی خُوثُی کُوا بَیْ خُوثُی کُوا بَیْ خُوثُی کُوا بَیْ خُوثُی کُوا بِی بِمقدم رکھنا والدین ہے۔ شاکر والدین اپنے بیٹے کو ناجائز طور پر بیتھم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دوتو بہتر ہے ادب واحر ام سے والدین کوا بی بات سمجھانے کی ناجائز طور پر بیتھم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دوتو بہتر ہے ادب واحر ام سے والدین کوا بی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ والدین کو غلام کم دینے کا کوشش کی جائے۔ والدین کو غلام کم دینے کا

٢٠٨٨ [اسناده حسن] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في بر الوالدين، ح: ١٣٨٥ من حديث يحيى القطان به،
 وقال الترمذي، ح: ١١٨٩ "حسن صحيح".



۱۰- أبواب الطلاق والدين عظم كي تعلى احكام ومسائل عناه موكا جب كد بين كوطلاق دين عظم المحام ومسائل المحام ومسائل المحتام والدين عظم كي تعمل كالتيل كالتواب موكا -

٣٠٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمَّهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتُهُ. فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مُحَرَّرٍ. أَنْ يُطَلِّق المُرْدَاءِ. فَإِذَا هُو يُصلِّي الشَّحٰى فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ. فَإِذَا هُو يُصلِّي الشَّحٰى وَيُطِيلُهَا. وَصلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. فَشَالُهُ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَسَأَلُهُ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَبَرِّ وَالِدَيْكَ.

۲۰۸۹ - حضرت ابوعبدالرحمٰن رشش سے روایت ہے
کہ ایک آ دی کواس کے والد یا والدہ نے حکم دیا کہ اپنی
یوی کو طلاق دے دے تو اس نے سوغلام آ زاد کرنے
کی نذر مان لی۔ (اگر وہ بیوی کو طلاق دے تو سوغلام
آ زاد کرے گا۔) وہ حضرت ابودرداء بڑٹؤ کے پاس آ یا تو
دیکھا کہ وہ ختی (چاشت) کی نماز پڑھ رہے ہیں اور
اسے طویل کرتے جاتے ہیں۔ (ظہر کی نماز کے بعد
بھی) انھوں نے ظہر سے عصرتک (نقل) نماز ادا کی۔
(آ خر جب موقع طاتق) اس نے ان سے مسئلہ پوچھا۔
حضرت ابو درداء بڑٹؤ نے فرمایا: اپنی نذر پوری کر اور
والدین کی فرمانبرداری کر۔

وَقَالَ أَبُوالدَّرْدَاءِ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ، أَوِ اتْرُكْ».

فوائد ومسائل: ﴿ والدين كى خدمت واطاعت جنت بين واضلے كا ذريعه ب ﴿ والدين كو خوش ركھنا جنت بين جانے كا بهترين ذريعه ب ﴿ موس كو جنت كى بهت خواہش ہوتى ہ اس ليے والدين كى اطاعت كا بہت خيال ركھنا چاہيے تاكہ جنت لل سكے ۔ ﴿ والدين اگر كى ايے كام كا حكم ديں جوشر عا جائز ہواس كى التيل كرنى چاہيے خواہ وہ دل كو ناگوار ہى ہوليكن والدين كو بھى چاہيے كہ اولاد كے جائز جذبات كا لحاظ ركھيں ۔ ﴿ صحابة كرام جَهُيْمَ فَلَى عبادات كا بہت شوق ركھتے ہے اس ليے برداشت كے مطابق فلى عبادات كا زيادہ سے زيادہ اجتمام كرنا چاہيے بشرطيكه اس سے حقوق العباد بين خلل نہ بڑے۔

٢٠٨٩\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، البروالصلة، باب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين، ح: ١٩٠١ من حديث عطاء به، وقال: 'لهذا حديث صحيح، وأبوعبدالرحمن السلمي اسمه عبدالله بن حبيب '، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ٢٠٣٣، والحاكم: ٢١٩٧/، ١٩٧٤، وواققه الذهبي.

# يني لِفُوْ الْجَمْزِ الْجَيْدِ

# (المعجم ١١) أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ (التحفة ٩)

# كفارب ينصمتعلق احكام ومسائل

(المعجم ۱) - **بَابُ** يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلَّتِي كَانَ يَ**حْلِفُ** بِهَا (النّحفة ۱)

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ،
 عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
 أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا رَفَائَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ
 حَلفَ قَالَ: "وَالَّذِى نَضْنُ مُحَمَّدٍ بَيْدِهِ".

٧٠٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيْ عَنْ يَحْيَسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَكِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَنْ هِلاَكِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ وَفَاعَةً بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّتِي يَحْلِفُ كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا، أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ".

باب:۱-رسول الله ظَلْقُوْمُ مَس طرح قتم کھاتے تھے

۲۰۹۰ - حفرت رفاعه بن عرابه جمنی ناتلات روایت بخ انصول نے فرمایا: نبی نافظ جب قسم کھاتے تو یوں فرماتے: ''قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (نافظ) کی جان ہے۔''

۲۰۹۱ - حضرت رفاعہ بن عرابہ جنی شائلا سے روایت بن افعوں نے فرمایا: میں اللہ کے سامنے گوائی دیتا ہوں کہ رسول اللہ طائل جم محاتے تھے وہ یوں ہوتی تھی: 
دوشم ہے اس وات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔''

٧٠٩٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ١٦/٤ بإسناد صحيح عن الأوزاعي به \* ويحيى صرح بالسماع عنده، تقدم طرفه، ح: ١٣٦٧، وانظر الحديث الآني، ح: ٤٢٨٥.

**٣٠٩١\_[صحيح]** أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٥/ ٢٤، ح: ٢٥٦٠ عن هشام بن عمار به، وانظر الحديث السابق.



فتم ہے متعلق احکام ومسائل

١٢- أبواب الكفارات

فوا کدومسائل: ﴿ ضرورت کے وقت نخاطب کواپئی بات کا یقین دلانے کے لیے یا تاکید کے لیے تم کھانا جائز ہے۔ ﴿ فتم کمانا جائز ہے۔ ﴿ فتم کمانا خائز ہے۔ ﴿ فتم کا ذکر ہمی کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ فتم کامفہوم ہے کے اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ فلال معالمہ بول ہے۔ اب اگر یہ بیان جموث ہے تو اس موقع پر اللہ کانام لینا بہت بوی گستانی ہے کوئلہ اللہ تعالیٰ جموث پر گواہ نہیں بن سکا۔

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ الْحَالَ اللهُ عَدَّلُنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ الْحَرالِيَّ الْحَالِيَّ الْحَرالِيَّ الْحَرالِيَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَالْمُعُلِقِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعِمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

قَالَ: كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

«لاً. وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ».

266 ) المحتاجة في المده: فد كوره روايت كو بهارے فاضل محقل نے سندا ضعف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے محج اور حسن الله بن عمر من همان سے الآ وَ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ] كى بجائے [لا وَ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ] كى الفاظ مردى بيں۔ بنابرين ان الفاظ كے ساتھ محمکانا جائز ہے۔ تفعيل كے ليے ديكھيے: (الصحيحة وقم: ۲۰۹۰) وسنن ابن ماجه بتحقيق الله كتور بشار عواد محدیث ۲۰۹۳)

رَبِّهِ لِنَّهِ ﷺ: «لاً. وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ».

٧٩٧ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الأيمان والنذور، الحلف بمصرف الفلوب، ح: ٣٧٩٣ من حديث عبدالله بن رجاء به، وفيه علل، منها عنعنة الزهري، وأخرج البخاري، ح: ٣٦١٧ وغيره عن عبدالله بن عمر قال: "كثيرًا ما كان النبي على يحلف لا ومقلب القلوب" وهو الصواب.

٣٠٩٣\_ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأيمان والنذور، باب ماجاء في يمين النبي ﷺ ما كانت، ح: ٣٢٦٥ من حديث محمد بن هلال به، قلت: هلال مستور لم يوثقه غير ابن حبان، والله أعلم.



١٢- أبواب الكفارات

فَا مَده: فَكُوره روايت سندا ضعيف ب\_اوربيج لم المتمنين بلكوتم سي مثابه ب\_اس كي المل يهو عتى ب: [لا وَ الله الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه و الله و الله الله عليه الله الله عليه و الله و الله الله عليه و الله و ا

(المعجم ٢) - **بَابُ** النَّهْيِ أَنْ يَّحْلِفَ بغَيْر اللهِ (التحفة ٢)

باب:۲-اللہ کے سواکسی کی قتم کھانے کی ممانعت کا بیان

٣٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ أَمْر أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ اللهِ عَلَيْ :

عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِراً وَلاَ آثِراً.

خیف فوائد ومسائل: ﴿ الله عِرب کی عادت تھی کہ باپ کی شم کھالیا کرتے ہے اس لیے بی ٹالیڈا نے منع فرما ویا۔ ﴿ الله کے سواکس کی فتم کھا نا جا ترنہیں خواہ باپ کی جو یا داوا کی یا استاد کی یا پیر کی ایر برگ کی یا کسی د لی کی نا نبی کی بیعے بعض لوگ حضرت علی ٹالٹون کی یا '' کی شم کھالیتے ہیں۔ بیسب حرام ہے۔ ﴿ نقل کا مطلب بیہ ہے کہ مثال کے طور پرک کی بات کرتے ہوئے کہا جائے کہ'' فلال نے کہا: شم ہے پیروعگیر کی! میں کی کہ ہوں۔'' حضرت عمر ٹالٹونے تعلم کی اس حد تک تعییل کی کہ کسی کی بات بیان کرتے ہوئے بھی پیس کہا: ﴿ قال کہ در ہا تھا۔ تھی ہوئی کی!' ﴿ نامناسب الفاظ کو زبان سے نکا لئے ہے پر ہیز کرنا چاہے کسی کی یا بیست کی ضرورت پڑجائے تو ہوں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے لات وعز ی کی فتم کھا کر یوں کہا' بھیے کی بات سنانے کی ضرورت پڑجائے تو ہوں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے لات وعز ی کی فتم کھا کر یوں کہا' بھیے نہیں دہرا ہے۔'

٢٠٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۲۰ ۹۵ - حفرت عبدالرحمٰن بن سمره ڈافٹنے سے روایت



٢٠٩٤ أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآباتكم، ح:٦٦٤٧ من حديث الزهري به، ومسلم، الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالمي، ح:١٦٤٦ من حديث ابن عيبنة وغيره.

**٩٠ ٢- أ**خرجه مسلم، الأيمان، باب من حلف باللات والعزّى فليقل: "لا إله إلا الله"، ح: ١٦٤٨ عن أبي بكر بن أبي شيبة به .

فتم ہے متعلق احکام ومسائل ١٢- أبواب الكفارات

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنِ جُرسول الله كَلَيْ فِرمايا: "بتول كالشيس شكايا كرواورنه باپ دادا كېشمىس كھاؤ-'' الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن سَمُرَةً : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ : «لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي،

وَلاَ بِآبَائِكُمْ».

کے فوائدومسائل: [وطواغی] کا واحد [طاغیة] ب یعن سرش بت کوطاغیه اس لیے کہاجاتا ہے کہ وہ بندوں کے شرک اور سرش کا باعث بنتا ہے۔ ﴿ بت کی تتم اصل میں اس شخص کی اہمیت اور تعظیم کی وجہ ہے کھائی جاتی ہے جس کی صورت پروہ بت بنایا گیا ہے' اس طرح یہ بھی اصل میں بزرگوں اور پیروں کی قتم ہے۔ اورغیراللدی قتم حرام ہے۔

> ٢٠٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَن (268) الأوْزَاعِيّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى،

> > فَلْيَقُلْ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ».

٢٠٩٢- حفرت الوہريرہ ثانث سے روايت ہے رسول الله تَوَقِيلُ نِے فرمایا: ''جوفخص قشم کھاتے وقت ہیہ کہددے: ' دفتم ہے لات اور عزی کی''اسے چاہیے کہ (فورأ) لا إله إلا الله كهدلي"

فاكده: ايك نوسلم جوكفرى حالت مين غيرالله كالتم كهاني كاعادى تفائبوسكتا باسلام لانے كے بعداس کے منہ سے برائی عادت کے مطابق بلاارادہ پیٹر کیدالفاظ لکل جائیں اور بعد میں اسے غلطی کا احساس ہوتو ایسے موقع براے جاہے کہ دوبارہ توحید کا افر ارکرتے ہوئے لا إله إلا الله كهدلے تاكر يكلمداس كے شركيد الفاظ كا کفارہ بن جائے' تا ہم اس طرح کی غلطی ہے آ دمی مرتذ نہیں ہوتا۔

ا بْنُ عَلِيُّ الْخَلَّالُ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ﴿ بِأَنْهُونِ نِفِرِ مَايِا: مِن فِي لات وعزى كاقتم كها في تو

٢٠٩٧ - حَدَّثْنَا عَلِيْ بْنُ مُحَمَّدِ وَالْحَسَنُ ٢٠٩٧ - فَرْتُ معد بن الى وقاص مُالْقُلْت روايت آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رسول الله عَلْمَا فَ فرمايا: "كَهو: [لَا إِلَـٰهُ إِلَّا اللَّهُ

٣٠٩٦ـ أخرجه البخاري، الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، ح:٣١٠٧، ومسلم، الأيمان، الباب السابق، ح: ١٦٤٧ (ب) من حديث الأوزاعي به، وللحديث طرق أخرى عن الزهري به.

٧٠٩٧\_[صحيح] أخرجه النسائي، الأيمان والنذور، الحلف باللآت والعزّى، ح:٣٨٠٨ من حديث أبي إسحاق به، وهو صرح بالسماع عند النسائي في رواية، وصححه ابن حبان (موارد)، ح:١١٧٨.



... فتم ہے متعلق احکام ومسائل

١٢- أبواب الكفارات.

وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ] ''اكيلے الله كے سواكو كى معبود نہيں اس كاكو كى شركيٹ نہيں۔'' پھر بائيں طرف تين بار تھوك دؤاور (شيطان سے) اللہ كى پناہ ما گلواور ووبارہ بيفطى نہ كرنا۔'' مُضْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: • قُلْ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. ثُمَّ انْفِثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثاً. وَتَعَوَّذْ. وَلاَ تَعُدُّ».

# باب:۳-اسلام کےعلاوہ دوسرے ندہب (میں چلے جانے) کی قتم کھانا

## (المعجم ٣) - **بَابُ** مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ غَيْرٍ الإسْلام (التحفة ٣)

۲۰۹۸ - حفرت ثابت بن ضحاک و ٹاٹنا سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹی نے فرمایا: ''جس نے اسلام کے علاوہ دوسرے فدہب (میں چلے جانے) کی جان ہو جھ کرجھوٹی قسم کھائی تو و دویسے ہی ہے بیسے اس نے کہا۔'' ٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَمَا قَالَ».

فوائد ومسائل: ① دوسرے ذہب کی هم کا مطلب بیہ ہے کہ اس نے کہا: ''اگریٹس نے فلال کام کیا ہوتو میں یبودی ہوں'' یا کہا: ''اگر میں جھوٹ کہوں تو کافر ہوجاؤں۔'' اس انداز کی هم سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ ۞ حافظ صلاح الدین یوسف ﷺ اس کی بابت یوں لکھتے ہیں کہ اگر ہم کھاتے وقت اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ اگر اس نے بیکام کیا تو وہ کفر کا راستہ اختیار کرلے گا تو وہ فی الفور کا فر ہوجائے گا اور اگر اس کا مقصد دین اسلام پر استقامت کا اظہار تھا اور اس کا عزم تھا کہ وہ بھی کفر کا راستہ اختیار نہیں کرے گا تو وہ کا فر تو نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا' وہ غلط تھا' اس لیے اسے تو بدواستغفار کا امہتمام کرنا چاہیے بلکہ بہتر ہے کدو بارہ کلمہ شہادت پڑھ کر تجد پیراسلام کرلے۔ دیکھیے: (ریاض الصالحین (اردہ) جلد: دوم حدیث: ۱۵ اے فوائد

۲۰۹۹ - حضرت انس والنزاسے روایت ہے' انھوں

٢٠٩٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:

٣٠٩٨ - أخرجه البخاري، الجنائز، باب ماجاء في قاتل النفس، ح:١٣٦٣ من حديث خالد، ومسلم، الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء . . . الغ، ح: ١١١ من حديث أبي قلابة به . ٨٨٧ - آل ناده هُ مِنْ مِدَّالًا وَالَّذَا مِنْ مِنْ مُنْ أَذَا لَمْ اللهِ مِنْ مَا أَنْ اللهِ مُنْ مِنْ اللهِ ا



٢٠٩٩ [إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد' \* ابن محرر متروك (نقريب).

مستم ہے متعلق احکام ومسائل حَدَّثُنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَرَّدٍ، عَنْ فِرْمالِ: بِي تَلْيُلُ فِسَاكِهَ آدَى كهر إلها: (الر یوں ہوا تو) یقیناً میں اس وقت یہودی ہوں۔رسول الله على في مايا:" ( يبوديت يا دوزخ) واجب م

قَتَادَةَ، عَنْ أَنُس قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ: أَنَّا، إِذاً، لَيَهُودِيٌّ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوْ جَنَتْ».

٢١٠٠ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ إِسْماعِيلَ

۱۱۰۰ - حضرت بریده بن حصیب خاشؤ ہے روایت ے' انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا:'' جو مخص کے: (اگر فلاں بات بوں ہوئی تو) میرااسلام ہے کوئی تعلق نہیں' پس اگر اس نے حصوث کہا تو وہ ویسے ہی ہوگیا جیسےاس نے کہا تھا( کافر ہوگیا۔)اورا گرسجا ہواتو بھی اسے بورااسلام نصیب نہیں ہوگا۔''

ابنِ سَمُرَةً وعَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَجَلِيُّ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى، عَن الْحُسَيْن ابْن وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلاَم، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ 270 عُمُا قَالَ. وَإِنْ كَانَ صَادِقاً لَمْ يَعُدُ إِلَيْهِ

الْإسْلامُ سَالِماً.

١٢- أبواب الكفارات

من الله على الله على الله الله على الله عن ال جاتی ہے جبکہ سیے مسلمان کی نظر میں اسلام ہے قیتی کوئی چیز نہیں' اس کے لیے وہ جان بھی قربان کرسکتا ہے۔ پھر جس کی نظر میں اسلام کی بیقدر ہوکہ معمولی باتوں براسلام سے خارج ہونے کے الفاظ بولنے لگئ اس مخف کا اسلام کس قدرادنی ادر نکها ہوگا۔ ﴿ علامه خطابی رائت فرماتے ہیں کدالی قشم کا کفارہ نہیں ہے اس کا عمّاب اس کے دین کا نقصان قرار دیا گیا ہے۔

> (المعجم ٤) - بَابُ مَنْ حُلِفَ لَهُ باللهِ فَلْيَرْضَ (التحفة ٤)

بتاما جائے اسے شلیم کرلینا جاہیے

باب:٣- جي الله كي نتم كها كر يجه

٢١٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبْنِ سَمُرَةً: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ

۱۰۱۱ - حضرت عبدالله بن عمر ناتخاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی ٹاٹھ نے ایک آ دمی کوایے باپ کی

٣١٠٠.[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الأيمان والنذور، باب ماجاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام؛ ح: ٣٢٥٨ من حديث حسين بن واقد به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٤/ ٢٩٨، ووافقه الذهبي.

٣١٠١\_ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١٨١/١٠ من حديث أسباط به، وصححه البوصيري، وانظر، ح: ١٩٦٧ لعلته، قلت وحديث: "لا تحلفوا بآبائكم" صحيح متفق عليه من حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. ١٢- أبواب الكفارات - متعلق احكام ومسائل

قتم کھاتے سنا تو فرمایا: "اپنے باپوں کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ اور جو مخض اللہ کی قتم کھائے اسے چاہیے کہ بھی بولے۔ اور جس کے لیے (اس کے مطالبری) اللہ کی قتم کھائی جائے اور جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا' اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ "

مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْبَصْدُقْ. وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ».

فوا کد ومسائل: ﴿ ہمارے فاضل محق نے ذکورہ روایت کو سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے محج اور حسن ابن ماجه اسے محج اور حسن قرار دویا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (إرواء الغلیل: ۱۳۴۸) رفع، ۲۹۹۸) و سنن ابن ماجه بتحقیق اللہ کتور بشار عواد' حدیث: ۲۱۰۱) علاوہ ازیں ذکورہ روایت کے ایک کمؤے [لا تَدُخِلفُوا بِآبَائِکُمُ ] کی تاکید محج بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر والئے ہے مروی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے: (صحبح البحادی' الایسان والندور' حدیث: ۲۸۴۸) ﴿ محمد بیہ ہوتا ہے کہ اگر تونے قسم کھائی تو میں اعتبار کرلوں گا۔ اب دومراضی قسم کھاتا ہے اور قسم دلانے والا پھر بھی اعتبار نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظر میں قسم کی کوئی قدرو قیمت نہیں۔ اگر بیہ بات تھی تو پھر قسم دلانا ہی غلط تھا' ورند تسلیم مطلب ہے کہ اس کی نظر میں قسم کی کوئی قدرو قیمت نہیں۔ اگر بیہ بات تھی تو پھر قسم دلانا ہی غلط تھا' ورند تسلیم مطلب ہے۔ ﴿ قسم صرف اللّٰہ کی کھائی اورد یٰی چاہیے۔

٢١٠٢ - حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ
كَاسِب: حَدَّتَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي هُرْيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ يَقِيِّةٍ قَالَ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ. فَقَالَ: أَسَرَفْتَ؟ قَالَ: لاّ. وَالَّذِي لا إِلٰهَ إِلّا هُو. فَقَالَ عِبلَى: أَسَرَفْتَ؟ عِبلَى: آمَنتُ باهْدِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي».

۲۰۱۲ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹلا سے روایت ہے 'بی منافی نے فرمایا:'' حضرت عیسیٰ ابن مریم شکٹا نے ایک شخص کو چوری کرتے و یکھا تو فرمایا: کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، قتم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبور نہیں! (میں نے چوری) نہیں (کی۔) حضرت عیسیٰ طلیخانے فرمایا: میں اللہ پرائیان لاتا ہوں' اورا پی آ کھے کو حجوثی کہتا ہوں۔''

کے فوائد ومسائل: ① بیمون کی تئم پرانتبار کرنے کی مثال ہے کہ اس کی تئم پراپی آئھوں دیکھی چیز کوروکر دیا۔ ۞ ممکن ہے وہ چیزا کی خض کی ہو جواسے لے رہا تھا لیکن کسی خاص وجہ سے اس نے جیسے کراٹھائی ہو۔

٢١٠**٧ \_ [صحيح]** وروى نحوه همام بن منبه في صحيفته، ح : ٤٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن طريقه أخرجه البخاري، ومسلم وغيرهما.



فتم ہے متعلق احکام ومسائل

۱۲- أبواب الكفارات . . .

باب:۵-قتم گناہ ہے یا ندامت

(المعجم ٥) - بَاب: الْيَمِينُ حِنْكُ أَوْ نَدَمٌ (التحفة ٥)

۲۱۰۳- حفرت عبدالله بن عمر ناهجات روایت بخ رسول الله ناتیکا نے فر مایا: ' دفتم توژنا پڑتی ہے یا اس پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔''

٣١٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوْ نَدَمٌ ».

عَلَى اللّهِ اللّهِ النّهُ الْحَلْفُ حِنْثُ أَوْ نَدَمٌ ».

اللہ فائدہ: بیروایت ضعیف ہے مجھے روایت یہ ہے کہ غلط قتم توثر کر کفارہ ادا کر دیا جائے اور جو کا مجھے ہوا سے کرلیا جائے۔ ریاصرار نہ کیا جائے کہ ش نے فلال کا پر خبر نہیں کرنا کیونکہ میں نے قسم کھالی ہے۔

باب:۲-قتم کے ساتھ ان شاءاللہ کہنا

(المعجم ٦) - بَابُ الْاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ (التحقة ٦)

۲۱۰۴- حضرت ابو ہریرہ جانٹنا سے روایت ہے' رسول اللہ تائیل نے فرمایا:''جس شخص نے قتم کھائی اور ان شاءاللہ کہا تو اس کو اس شرط کا فائدہ ہوگا۔''

٢١٠٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَشْرِيُّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيًا هُ».

ﷺ قائدہ: ان شاء اللہ کینے سے شمختم ہوجاتی ہے پھراگرہ کام نہ کیا جائے جس کا ذکر کیا گیا تھا تو قتم توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا اور کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ شم تاکیدی عزم ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ان شاء اللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے جاہا تو میں ایسا کروں گا۔ اور متقبل کے کاموں میں بندے کو اللہ کی مرضی معلوم نہیں ہوتی تو اس میں گویا اس عزم کی فئی ہے اور ریا حمال آگیا کہ مکن ہے میں میکام کرسکوں یا نہ کرسکوں۔

٣١٠٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبويعلى، ح:٥٥٨٧ من حديث أبي معاوية، حدثنا بشار بن كدام به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١١٧٥ هـ بشار ضعيف، ضعفه أبوزرعة وغيره، وروى الحاكم: ٢٠٣، (٣٠٣ عن ابن عمر قال: "إنما البعين ماتهة أو مندمة، وصححه، وفيه أحمد بن سهل البخاري شيخ الحاكم، لم أجد له ترجمة.

٢١٠٤ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي ، النذور والأيمان ، باب ماجاء في الاستثناء في البمين ، ح: ١٩٣٢ من حديث عبدالرزاق ، ح : ١٦١١٨ ، وصححه ابن حبان(موارد) ،
 ح: ١١٨٥ ، وله شاهد .



١٢- أبواب الكفارات

٧١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ رَجَعَ، الْمَنْ حَلَفَ وَاسْتَقْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، غَيْرُ حَانِثِ».

٢١٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً

قَالَ: «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، فَلَنْ يَحْنَثَ».

🌋 فُوائدومسائل: ۞ قرآن مجيد مِن الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَ لَا تَقُولُنَّ لِشَائِ ءِ إِنِّي فَاعِلْ ذلِكَ غَدُاه إلا أن يَشاءَ الله كه (الكهف:١٨/١٥١) وكس كام كر بارب مين اس طرح بركز تدكيين كدمين اسكل کروں گا (بلکہ ساتھ پیجی کہیں) مگریہ کہ اللہ جا ہے۔''اس لیے اِن شاءاللہ کہنے کو اشٹنا بھی کہتے ہیں۔اس سے اللہ براعتاد کا اظہار ہے کہ جو کچھ ہوگا اس کی تو فیل سے ہوگا۔ ﴿ فَتَم كے ساتھ اِن شاءاللہ کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ میرا یکا ارادہ تو یہی ہے کہ فلاں کام کروں گا کیکن اگر اللہ کا فیصلہ کچھاور ہوا' اور مجھے کوئی عذر پیش آ گیا تو پھر بہ کا منہیں ہو سکے گا۔

> (المعجم ٧) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا (التحفة ٧)

٧١٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ [زَيْدٍ]: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرير،

۲۱۰۵ - حضرت عبدالله بن عمر ثانتها سے روایت ہے' رسول الله عَلَيْنَ نے فر مایا: ''جس نے قتم کھائی اور إن شاء الله كها توجاب وه (اين ارادے سے) رجوع كرك علي (اراده قائم) رہنے دے (اور وہ كام كرلے جس كي قتم كھائى ہے) وہ قتم توڑنے والا (شار) تېين ہوگا۔''

ومسائل مستعلق احكام ومسائل

۲۱۰۱- حفرت عبدالله بن عمر العجابيان كرتے ہيں ' نِي مَنْ يُثَاثِمُ نِے فرمایا: ''جس نے قسم کھائی اور ان شاء اللہ کہا'اس کی شمنہیں ٹوٹے گ۔''

> باب: ۷۔جس نے کوئی قتم کھائی' پھر اسے دوسری صورت بہترمعلوم ہوئی

١٠٠٧ - حضرت ابوموی اشعری والنظ سے روایت ے' انھوں نے فرمایا: میں قبیلہ ' ہنواشعر کے چندا فراد

٣١٠٥\_ [إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، ح:٣٢٦٢ من حديث عبدالوارث به ه أيوب ثقة حجة، وتابعه كثير بن فرقد عند النسائي وغيره، وصححه الحاكم: ٣٠٣/٤، والذهبي. ٢١١٦ [صحيع] انظر الحديث السابق.

٣١٠٧ـ أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب قول الله تعالَى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم "، ح:٦٦٢٣ ، ٦٧١٨، ومسلم، الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها . . . الخ، ح:١٦٤٩ من حديث حماد به .



12- أبواب الكفارات ...

فتم يء متعلق احكام ومسائل كے ساتھ سوار بال طلب كرنے كے ليے رسول اللہ مُلَيْنَا كى خدمت ميں حاضر ہوا تو رسول الله عُلَيْظ نے فرمایا: ''الله کی قتم! میں شہصیں سواریاں مہیانہیں کروں گا۔اور میرے یاس سواری کے جانور نہیں ہیں۔" حفرت ابومویٰ نے کہا: ہم لوگ جب تک اللہ نے جاہا' (مدینہ میں) تھہرے پھرآپ کے پاس کچھ اونٹ آ گئے۔ تین اونٹنیاں دلوا دیں۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا: ہم لوگ رسول الله ظلیم کی خدمت میں سوار یاں طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تصقوآپ نے شم کھالی تھی کہ ہمیں سواریاں مہانہیں کریں گئے پھر ہمیں سواریاں مہیا فرما دیں۔ چلو واپس چلیں (اور دریافت کریں کہ نبی نافاع نے ہمیں بھول کر سواریال مهیا ندفرما دی مول \_) چنانچه جم حاضر خدمت موے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی خدمت میں سواریال طلب کرنے آئے تصفر آپ نے فتم کھالی تھی کہ آ ہے ہمیں سواریاں مہانہیں فرمائیں گئے ً پھرآ ب نے ہمیں سواریاں مہیا فرما دیں۔ آپ طافا نے فرمایا: "الله کی قتم! میں نے شمصیں سواریاں نہیں ویں بلکہ اللہ نے مسموں سواریاں دی ہیں وسم ہاللہ كى! ميں تو ان شاء الله جو بھی قتم کھاؤں گا' پھر مجھے دوسری صورت (قتم پوری کرنے سے) بہتر معلوم ہوگی تو میں اپنی فتم کا کفارہ دے دوں گا اور بہتر کام کرلوں گا-'' يا فرمايا:'' ميں بہتر كام كرلوں گا اور اپني قتم كا كفاره دے دول گا۔"

عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَلَى قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ. وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ \* قَالَ، فَلَبْثَنَا مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُتِي بِإِبِل. فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ إِبِلِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرى. فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْض.: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا. ثُمَّ حَمَلَنَا. إِرْجِعُوا بِنَا. فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا. ثُمَّ حَمَلْتَنَا. فَقَالَ: «وَاللهِ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ. بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ لِنِّي، وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى [غَيْرَهَا] خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنَّ يَمِينِي وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» أَوْ قَالَ: «أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي».

274

. منم معلق احكام ومسائل

١٢- أبواب الكفارات

🌋 فوائدومسائل: ﴿ تَسم كي تين تسميل مِين: ﴿ ﴿ ) لَغُو: جس مِين تَسم كالفظ بولا جائے كيكن تَسم كا ارادہ نہ ہؤ جیسے بعض لوگ عادت کے طور پر بلا اراد ہتم کے لفظ بول دیتے ہیں۔اس پر کوئی مؤاخذ ونہیں تاہم اس سے اجتناب بہتر ہے۔ ( ب)غموں: یعنی جھوٹی تتم جو کسی کو دھوکا دینے کے لیے کھائی جائے۔ یہ بمیر ہ گناہ ہے اس بر توبه استغفار كرنا جابيے اور آئنده بيخ كى يورى كوشش كرنى جابيئة تاجم اس ير كفاره واجب نبيس - (ج)معقده: جو متعقبل میں کسی کام کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کلام میں تا کید اور پختگی کے لیے ارادہ ونیت سے کھائے۔ اس قتم كوتو رثنے بركفاره اداكر ناضروري ہے۔ (ديكھيے :تغييراحسن البيان از حافظ صلاح الدين بيسف سورة المائده ٥: ٨٩) ﴿ فَتَم كَا كَفَارِهِ وَسِ غُرِيبٍ آ وميول كوكها نا كھلانا 'يا أخس الباس مهيا كرنا 'يا ايك غلام آ زاد كرنا ہے۔ (سورة مائدہ ۸۹) ایک آ دمی کوخوراک کے طور پر ایک مُدخلہ (تقریباً چیسو گرام) کافی ہے کیونکہ رسول اللہ عَلَیْمًا نے رمضان میں روز ہے کی حالت میں ہم بستری کر لینے والے کوساٹھ مسکینوں میں تقییم کرنے کے لیے بندرہ صاع تھجوریں دی تھیں۔اورایک صاع میں چار مدہوتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک خوراک اورلباس میں عرف کا اعتبار ے کینی جے عام لوگ کہیں کہ اس نے کھانا کھلا دیا ہے قرآن مجید ہے بہی اشارہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالى بي: هِمِنُ أَوْسَطِ مَا تَطُعِمُونَ أَهُلِيُكُمُ ﴾ (الما ثادة ٥٩٠) "أوسط ورج كا جوتم اين كمر والول كو کھلاتے ہو۔'' یعنی اس کی مقدار مقرر نہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق سادہ یا عمدہ کھانا یا لباس دینا جا ہے۔ 👁 نیکی کا کام نہ کرنے یا گناہ کرنے کی قسم کھانا بھی نا جائز ہے۔اس پر بھی کقارہ ادا کرنا جا ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمانا: ﴿ وَلا تُحْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لَّا يُمَانِكُمُ أَنْ تَبَرُّوا وتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴿ (البقرة ٢٣٣: ٢٣٥) ''اورالله تعالیٰ کواپی قسموں کا (اس طرح) نشانه نه بناؤ که بھلائی اور پر بینر گاری اورلوگوں کے درمیان صلح کرانا چپوز بیٹھو۔' ﴿ جِوَكَام نِهُ كِرِنْے كُوتُم كِعَانَى ہُو كَفَارہ اسے انجام دینے سے پہلے بھی دیا جاسكتا ہے' بعد میں بھی۔

۳۱۰۸ - حفزت عدى بن حاتم فاتنون روايت بئ رسول الله ظفائ نے فرمايا: ' دچوفض كوئى تسم كھائ كھر دوسرى چيزاس سے بہتر معلوم ہوتواسے چاہيے كہ بہتر كام كرلے اورا پئ تسم كاكفار واداكرد ك' 71.۸ حَدَّشَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلَيْ بْنِ رُدَارَةَ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفْقَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرً فَوَلَا فَلْيَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرً وَلَيْكُفُو عَنْ يَمِينِهِ».

٣١٠٨\_أخرجه مسلم، الأيمان، الباب السابق، ح: ١٦٥١ من طريق آخر عن عبدالعزيز به مطولاً.



١٢- أبواب الكفارات

71.٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْغَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْغَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا الْغَيَانُ بْنُ عُمْرِو، عَنْ عَمَّهِ أَبُوالزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَمَّهِ أَبِي الأَخُوصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَخْلِفُ أَنْ لاَ أُعْطِيَهُ وَلاَ أَصِلَهُ. قَالَ: عَمِّي فَأَخْلِفُ أَنْ لاَ أُعْطِيهُ وَلاَ أَصِلَهُ. قَالَ: هَمِّي فَأَخْلِفُ أَنْ لاَ أُعْطِيهُ وَلاَ أَصِلَهُ. قَالَ: هَمِّي فَقَرْ عَنْ يَمَنَكَ ».

(المعجم ۸) - بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا (التحقة ۸)

عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنِ أَبِي الرَّجَالِ ، عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةٍ رَحِمٍ ، وَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةٍ رَحِمٍ ، أَوْ مُنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةٍ رَحِمٍ ، أَوْ مُنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةٍ رَحِمٍ ، أَوْ مُنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةٍ رَحِمٍ ، وَمُرْهُ أَنْ لاَ يَتِمْ عَلَى ذَلِكَ » .

> باب: ۸- بری بات کا کفارہ پیہے کہاہے چھوڑ دے

۱۱۱۰-حضرت عائشہ ٹائٹا ہے روایت ہے رسول اللہ خالفے نے فرمایا: ''دہس نے قطع رحی کی قتم کھائی یا کسی ناجائز کام کی قتم کھائی تو اس قتم کا پورا کرنا یمی ہے کہ اے چھوڑ دے۔

فائدہ: ندکورہ روایت کو ہمارے فاصل محق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے شواہد کی بنا پر قابل عمل اور قابل جمت قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة، رفم: ۲۳۳۳) اس کا مطلب سے ہے کہ کفارہ نددے سکے تو کم از کم اس گناہ سے پر جیز تو کرے جس کے کرنے کا دعدہ کرلیا ہے۔ گناہ سے بچنا مجمی نیکی ہے۔

٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ

. ااا۲- جناب عمر وبن شعیب اینے والدیے وہ اینے

٢١٠٩ ـ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الأيمان والنذور، الكفارة بعد الحنث، ح: ٣٨١٩ من حديث سفيان به، وهو مخرج في مسند الحميدي، ح: ٨٨٥ يتحقيقي.

١١٠ [إستاده ضعيف] أخرجه الطبراني في الأوسط: ٥/ ٤٨٥ من حديث حارثة به، وانظر، ح: ٥٦ لعلته، وأخرج الطحاوي في المشكل: ١/ ٢٨٧ بإسناد حسن عن ابن عباس رفعه قال: من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث، فذلك كفارة له.

٢١١١ـ[حسن] أخرجه أبوداود، الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، ح: ٣٢٧٤ من طريق آخر عن عمرو بن شعيب به مطولاً .

..... فتم م تعلق احكام ومسائل

١٢- أبواب الكفارات.

دادا سے بیان کرتے ہیں نبی تاقیم نے فرمایا: ' جس نے کوئی تم کھائی' کھر دوسری بات اس سے بہتر معلوم ہوئی تو اس (قتم والے غلط کام) کوچھوڑ دے۔ اسے چھوڑ نا ہی اس کا کفارہ ہے۔''

الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْدِو بْنِ شُعْيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى عَمْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَتُوكُهَا. فَإِنَّ تَوْكَهَا فَلْيَتُوكُهَا. فَإِنَّ تَوْكَهَا كَمْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَتُوكُهَا. فَإِنَّ تَوْكَهَا كَمْرَهَا فَلْيَتُوكُهَا. فَإِنَّ تَوْكَهَا

باب: ۹ - قتم کے کفارے کے طور برکتنا کھانا دیا جائے؟ (المعجم ٩) - بَابُ كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين (التحفة ٩)

۲۱۱۲ - حضرت عبدالله بن عباس بالله سے روایت ب انھوں نے مال الله کے روایت ب انھوں نے مال اللہ کے روایت کے طور پر ایک صاح (خشک) مجوریں دیں اور لوگوں کو بھی بی محکم دیا۔ جس کے پاس (مجوریں) نہ ہوں وہ نصف صاع گندم دے دے۔

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ: حَدَّثَنَا فَعُمُو بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقْفِيُ عَنِ الْمِيْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اللهِ عَلَى النَّه عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ  اللهِ 
باب: ۱۰-مسکینوں کواپنے معیار کے مطابق اوسط در ہے کا کھانا دینے کابیان

(المعجم ۱۰) - بَاب: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (التحفة ۱۰)

۲۱۱۳- حفرت عبدالله بن عباس الشخاس روايت ب أنهول نے فرمايا: كوئى آ دى اپنے گھر والول كو ٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ

٢٩١٧\_[إسنامه ضعيف] أخرجه ابن عدي في الكامل : ٥/ ١٦٩٢ من حديث زياد به ، وقال ابن كثير في تفسيره : ٩٣/٢ لا يصبح لهذا الحديث لحال عمر بن عبدالله لهذا فإنه مجمع على ضعفه وذكروا أنه كان يشرب الخمر، وقال الدارقطني : متروك " .

<sup>&</sup>quot; ٢١١٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن جرير الطبري: ٧/ ١٥، وابن أبي حاتم: ٤/ ١١٩٣، ح: ٢٧٢٢ في تفسيريهما من حديث سفيان بن عيبنة به، وصححه البوصيري فل سفيان مدلس، ولم أجد تصريح سماعه ولا ينفعه كونه لا يدلس إلا عن ثقة كما حققته في تخريج النهاية في الفتن والملاحم، ح: ١٠٣٠.

١٢- أبواب الكفارات

سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ سَعَةٌ. وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ شِدَّةً. فَنَزَلَتُ:

فتم ہے متعلق احکام ومسائل ابْنُ عُيِّينَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ﴿ وَسَعَتْ كَ سَاتِهِ كَانَا وَيَنا تَفَاور كُونَ تَكَلَى كَ سَاتِها ويتا تفاية بيه آيت نازل ہوئی: ﴿ مِنْ أَوُ سَبِطُ مَاتُطُعِمُونَ أَهُلِيُكُمْ ﴾ "أوسط درج كا كهانا جوم اینے گھروالوں کو کھلاتے ہو۔'' ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

على فاكده : مذكوره روايت كو جمار ب فاصل محق في سنداً ضعيف قرار ديا ب جبكد ديكم محتقين في الصحيح الاساد قرارويا ہے۔ويکھيے:(سنن ابن ماجه بتحقيق الذكتور بشار عواد' حديث:٣١١٣ وصحيح سنن ابن ماجه ٔ رقم: ۱۷۳۰ و سنن ابن ماجه بتحقيق محمود حسن نصار ٔ رقم: ٣١١٣) بمبرطال كهانے كى كوئي خاص مقداریا معیارمقرزنہیں بلکہ گھر میں عام طور پر جبیہا کھانا تیار ہوتا ہے'ای معیار اور مقدار کے مطابق دس غریب آ دمیوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ جب مہمان آئیں تو بہتر کھانا تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔بعض اوقات معمول ہے کم در ہے کا کھانا بھی کھالیا جا تا ہے۔ کفار ہے میں نہ تو مہمانوں والا پرتکلف کھانا دینا مطلوب ہے' نہ بالکل ادنی درہے کا بیسے گھر میں بعض اوقات احیار یا چٹنی ہے بھی گز ارہ کرلیا جاتا ہے۔ بلکہ برقحص کے اکثر ایام ك معمول كالحاظ ركهت موئ كهانا كحلايا جائ - والله أعلم.

> (المعجم ١١) - بَابُ النَّهْي أَنْ يَسْتَلِجً الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرُ (التحفة ١١)

٢١١٤- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّام قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو أَلْقَاسِم ﷺ: «إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا يَحْيَى

باب:۱۱- اپنی شم پراصرار کرتے ہوئے کفارہ نہ دیناممنوع ہے

۲۱۱۳ - حفرت ابو ہریرہ ڈھٹٹاسے روایت ہے انھول نے فرمایا: سیدناابوالقاسم تلک نے فرمایا: "جب کوئی تعخص اپنی قتم پر اصرار کرتا ہے تو اللہ کے ماں وہ اس کفارے ہے زیادہ گناہ کا مرتکب ہے جس کا اسے تھم دیا گياہے۔''

(م )امام ابن ماجد نے ایک اور سند سے حضرت

٢١١٤ـ.[صحيح] أخرجه عبدالرزاق، ح:١٦٠٣٦ عن معمر به نحوه، أخرجه البخاري، ح:٢٦٢٥،ومسل ح: ١٦٥٥ من حديث عبدالرزاق به نحو المعنَّى، وهو في صحيفة همام، ح: ٩٦.

٢١١٤ (م) ــ أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب قول الله تعالٰى: 'لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم' ٢١١



فتم سي متعلق احكام ومسائل

١٢- أبواب الكفارات.

ابْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ ابوبريه وَ اللَّهِ الله وايت كَهَم عَنى روايت سَلَام، عَنْ يَحْدِم فَي روايت عَنْ عِحْدِمة ، بيان كى ب- عَنْ يَحْدِم أَنَّ عَنْ عِحْدِمة ، بيان كى ب- عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِحْدِمة ،

فوائد ومسائل: © قتم پر اصرار کرنے کا مطلب ایسی قتم پوری کرنے کا عزم ہے جو کسی گناہ یا محروہ کام پر مشتمل ہو۔ایسی قتم کو توو کر کفارہ اداکر نا ضروری ہے۔ ﴿ بری بات پر قتم کھا کراس پر قائم رہنا بھی گناہ ہے اُس لیے بہتر ہے تتم توڑنے کا گناہ کرلیا جائے کیونکہ وہ کفارہ اداکرنے ہے معاف ہو جائے گا جبکہ خلطی پر قائم رہنے ہے گناہ بر هتا چلا جائے گا۔

۱۲-قتم وینے والے کی قتم بوری کرنا

(المعجم ۱۲) - **بَابُ إِ**بْرَارِ الْمُقْسِمِ (التحفة ۱۲)

۱۱۵- حفرت براء بن عازب بالله سے روایت ب انھول نے فرمایا: ''رسول الله طائل نے ہمیں شم دینے والے کی شم پوری کرنے کا تھم دیا۔''

٢١١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّد:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ الشَّعْنَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ شُويْدِ بْنِ مُقَرِّدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَادِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبْرَادِ الْمُقْسِم.

کے فوائد و مسائل: ① مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جائز کام بیں اس کی مدد کرے نصوصاً جب اس ہدد ما گئی بھی گئی ہو قتم دینا بھی ایک تم کی درخواست ہے کین اس بیں تاکید ہوتی ہے اور اللہ کا نام کے کر سوال کیا گیا ہوتا ہے اس لیے اسے ضرور پورا کرنا چاہیے۔ ﴿ اگر کی ناجائز کام کے لیے تم دی جائے تو اسے پورائیس کرنا چاہیے کوئا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے: ﴿ نَعَا وَ نُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُول ی وَ لَا تَعَاقُ لُوا عَلَى الْاِئْتِ وَ التَّقُول ی وَ لَا تَعَاقُ لُوا عَلَى الْاِئْتِ وَ التَّقُول ی وَ لَا تَعَاقُ لُوا عَلَى الْاِئْتِ وَ الْعَدُوان ﴾ (الماندة ٥٤٠) ' تیک اور پر ہیز گاری کے کاموں بیں ایک دوسرے کی مدور داور گناہ اور زیاد تی کے کاموں بیں ایک دوسرے کی مدور داور گناہ اور زیاد تی کے کاموں بیں ایک دوسرے کی مدور کے بواس کی مدونہ کرو۔ ' ای طرح اگر کی ایسے کام کا مطالب تم دوسرے کی معاملات بیں کے لیے کرنامشکل ہے ' تب بھی وہ پورانہ کرنے میں معذور ہے۔ ﴿ وَروز مُرہ کے جھوٹے موٹے معاملات میں کے لیے کرنامشکل ہے ' تب بھی وہ پورانہ کرنے میں معذور ہے۔ ﴿ وَروز مُرہ کے جھوٹے موٹے معاملات میں

🌓 ح: ٦٦٢٦ من حديث يحيى بن صالح به.



٣١١هـ أخرجه البخاري، الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ح: ١٢٣٩، ٢٤٤٥، ٥١٧٥، ومسلم، اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والقضة على الرجال والنساء . . . النح، ح: ٢٠٦٦ من حديث أشعث بمعلولاً .

١٢- أبواب الكفارات

فشم يت متعلق احكام ومسائل قتم کا بورا کرناحسن اخلاق میں شامل ہے' مثلاً:اگر کوئی کیے: میں تنہیں قتم دیتا ہوں کہ اس کھانے میں سے ضرور

كھاؤ تو تھوڑا بہت كھالينا جاہے تا كەمسلمان كورنج ندينيے۔

٢١١٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَبْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ صَفْوَانَ،

أَوْعَنْ صَفْوَانَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْح مَكَّةَ جَاءَ بأبيهِ.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لِأَبِي نَصِيباً مِنَ

الْهِجُرَةِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ هِجُرَةً» فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ: فَقَدْ عَرَفْتَنِي؟

فَقَالَ: أَجَلْ. فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَويص

لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَفْتُ

فُلاَناً وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. وَجَاءَ بأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ

عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ» فَقَالَ الْعَبَّاسِ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ. فَمَدَّ

النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ. فَقَالَ: «أَبْرَرْتُ

عَمِّي. وَلاَ هِجْرَةَ».

٢١١٦ - حضرت عبدالرحمٰن بن صفوان با حضرت صفوان بن عبدالرحمٰن قرثتی ڈاٹٹھا سے روایت ہے' انھوں ً نے فرمایا: جس دن مکہ فتح ہوا' وہ اپنے والد کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہجرت میں میرے والد کو بھی شریک کر کیجیے (اٹھیں · مهاجرين مين شادكر ليجيه) آب الله في فرمايا "(اب) کوئی ہجرت نہیں۔'' وہ حضرت عباس ڈٹاٹٹؤ کے پاس چلے : كَن اور كها: آب نے مجھے بہجانا؟ عباس والله نے كها: ہاں ( تب انھوں نے اپناوا قعہ بیان کیا) تو حضرت عباس چا در بھی نہ اوڑھی۔ اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ فلال صاحب سے واقف ہیں اور ان سے ہمارے جو تعلقات ہیں (وہ بھی آپ کومعلوم ہیں)وہ اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان سے جمرت کی بیعت لیں تو نبی مُلَقِیْم نے فرمایا: ''(اپ) کوئی ہجرت نہیں۔" حضرت عباس طافظ نے کہا: میں آپ کوسم دیتا ہوں۔(اس میر) نبی مالی نے ہاتھ بڑھا کران صاحب

> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ الرَّبِيع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ

به روایت بزید بن الی زیاد کی سند سے بھی ای طرح مروی ہے۔

کا ہاتھ چھولیا اور فر مایا: ''میں نے اینے بچا کی قتم یوری

کی ہے اور ہجرت کوئی نہیں۔''

٢١١٦ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٣١، ٤٣٠ من حديث يزيد به باختلاف يسير، وقال البوصيري: " لهذا إسناد فيه يزيد بن أبي زياد، أخرج له مسلم في المتابعات وضعفه الجمهور"، وانظر، ح: ١٤٧١،٥٠٤.

١٢- أبواب الكفارات

يَزِيدَبْنِ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.

قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: يَعْنِي لاَ هِجْرَةَ مِنْ . دَارِ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا .

باب:۱۳- يول كهنامنع ہے: "جوالله جا ہےاور تو جاہے"

۲۱۱۷ - حفرت عبدالله بن عباس والمثنات روایت برسول الله تالیل نے فرمایا: "جب کوئی قتم کھائے تو بول نہ کہے: جواللہ اور تو چاہے بلکہ یول کہے: جواللہ چاہے اس کے بعد جوتو چاہے۔" (المعجم ١٣) – **بَابُ** النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ مَا َ شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ (التحفة ١٣)

٣١١٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ، عَنْ يَرْيِدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: مَا ضَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: مَا ضَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: مَا

فائدہ: مسلمان جب بیانظ کہتا ہے: ''جواللہ جا ہاورفلاں جاہے۔'' تواس کا مطلب بیہوتا ہے کہ معاملات اللہ کے اختیار میں میں نیکن ظاہری طور پر معاملہ فلال کے اختیار میں ہے' اس کے فیصلے پرعمل ہوگا۔ بیہ بات سیح ہے لیکن الفاظ اس قتم کے میں گویا اللہ تعالی اور انسان مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں' اس لیے ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا جا ہے جن کا ظاہری مطلب نامناسب ہواگر چہ کہنے والے کا مقصدوہ نامناسب بات نہ ہو۔

۲۱۱۸- حفرت حذیفہ بن کیان ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ ایک مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ اہل کتاب کے ایک آ دمی (کسی یہودی یا عیسائی )سے اس کی ملاقات ہوئی۔اس نے کہا:تم (مسلمان) اجھے لوگ ہوئ

٢١١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَـئِنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
 ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ
 حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ

٣١١٧ــ[حسن] أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ح:٩٨٨ من حديث عيسْمي به مطولاً، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: ١/ ١٨٩ \* اختلف في الأجلح الكندي والأكثر علْي توثيقه \* .

. ٢١١٨\_ [ضعيف] انظر الحديث الآتي وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ٤/ ٣٦٤ من حديث سفيان به.



فتم سے متعلق احکام ومسائل ١٢- أبواب الكفارات

الرشرك نه كرورتم كت بو: جوالله اورمحم (الله) رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ چاہیں۔اس آ دمی نے نبی ٹاٹٹا کو پہنواب سایاتو آپ الْكِتَابِ فَقَالَ: يَعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلاَ أَنَّكُمْ عَلَيْمُ نِهِ فرمايا: "فتم إلله كي! من بهي تماري بيربات تُشْرِكُونَ. تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ

محسوس كرر با تفاتم يول كها كرو: "جوالله جائ چر جومم مُحَمَّدٌ. وَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَمَا

(機)وايس-" وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ. قُولُوا: مَا

شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ».

حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ] بْن (م) ندکوره بالا روایت ایک دوسری سند سے حضرت أَبِي الشُّوَارِبِ: حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ طفیل بن تخمرہ سے بھی ای طرح مروی ہے۔ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْل بْن سَخْبَرَةَ، أَخِي عَائِشَةَ لِأُمُّهَا،

282 عُنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحُوهِ.

🎎 قوائد ومسائل: ٠٠٠ جواللد تعالى ، چرحفرت محد الله على عابين - اس كا مطلب يه به كه جوالله عاب كا صرف وہی ہوگا' دوسر فحض کی مشیت اللہ کے تابع ہے۔ بہ یک وقت دونوں (خالق و مُلوق) کی مشیت کوایک قرار دینا واقعی شرک ہے۔لیکن نبی منتفظ کی اصلاح کے بعد شرک کا شائبہ تم ہو گیا ای لیے یہ روایت بعض کے نز دیکے حسن اور بعض کے نز دیکے سیجے ہے۔ ﴿ ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے جن کا نامناسب مفہوم بن سکتا ہو۔ ® شرعی مسائل خواب سے ثابت نہیں ہوتے لیکن اگرخواب میں کوئی ابیاا شارہ ملے جوقر آن وحدیث کی تعلیمات کے منافی نہ ہوتو اس پڑمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ۞ صحابہ کرام ڈائٹرا ہے: خواب نی اکرم ٹاٹٹرا کوسناتے تھے تاکداس کی تعبیر مل جائے اور ریمعلوم ہوجائے کہ خواب کی بیربات ماننے کے قابل ہے پانہیں۔

باب:۱۴۰ قتم میں توریه کرنا

(المعجم ١٤) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

(التحفة ١٤)

٢١١٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

٢١١٩ - حضرت سويد بن حنظله راثيًا سے روايت حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ إِسْرَائِيلَ. ہے' انھوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ عللے سے

٢١١٨\_ م [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٥/ ٧٢ وغيره من حديث عبدالملك بن عمير به ته وعبدالملك مشهور بالتدليس، ولم أجد تصريح سماعه.

٢١١٩ ــ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الأيمان والنذور، باب المعاريض في الأيمان، ح: ٣٢٥٦ من حديث إسرائيل به، وصححه الحاكم: ٢٩٩/٤، ٣٠٠، والذهبي.



.... فتم مع متعلق احكام ومسائل

١٢- أبواب الكفارات

طاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے ساتھ حضرت واکل بین جمر ڈاٹٹز بھی تھے۔ حضرت واکل ڈاٹٹز کو ان کے ایک وشمن نے پکڑ لیاتو لوگوں نے قتم کھانے میں حرج محسوں کیا۔ میں نے تم کھانے میں حرج کھا ہر کیا کہ بیوائل بین جمر نہیں۔)اس نے انھیں چھوڑ دیا ' پھر ہم رسول اللہ ڈاٹٹے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی ناٹٹے ہے (واقعہ)عرض کیا کہ دوسرے افراد نے قتم کھانے میں حرج محسوں کیا اور میں نے قتم کھائی کہ وہ میرے بھائی جیں۔ تو آپ نے فرمایا: ''تم نے بچ کہا۔ میرے بھائی جیں۔ تو آپ نے فرمایا: ''تم نے بچ کہا۔

ح: وَحَدَّتُنَايَحْيَى بِنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَبْنِ مَهْدِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ جِدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا سُويَدِ بْنِ عَنْ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَنْ أَبِيهَا سُويَدِ بْنِ خُطْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَهُ. وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ. فَأَخَذَهُ عَدُوَّ لَهُ. فَتَحَرَّجُ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا. فَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي. فَغَلَى سَبِيلَهُ. فَأَنْتُنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ. فَأَخْبُرْتُهُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي. فَقَالَ: "صَدَفْت. وَحَلَفُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ اللهِ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

283

فوائد ومسائل: ﴿ تورید کامطلب ہے ایسی بات کرنا جس کے دومطلب ہول خاطب اس کا پھھ اور مطلب ہوں خاطب اس کا پھھ اور مطلب سمجھے اور بات کرنے والا دوسرا مطلب مراد لے رہا ہوتا کہ جھوٹ بھی نہ ہوادر جان بھی فی جائے۔ ﴿ جب جانُ مال یا آبرو کو خطرہ ہوتو دشمن ہے بچنے کے لیے تورید کرنا جائز ہے۔ ﴿ دوسر ہے سلمان کی جان بچانے نے کے لیے بھی تورید کرنا جائز ہے۔ ﴿ حضرت سوید مالٹنانے بیشن نہیں کھائی کہ بیوائل بن جمر محالاً نہیں بلکہ بھائی ہونے کو شم کھائی۔ دشمن سوید عالم بھائی سمجھا اس لیے جھوڑ دیا جبکہ حضرت سوید محالاً کا مطلب بدھا کہ بھائی ہے۔

٢١٢٠ - حضرت الوبريره ثلثلاً سے روايت ہے كه رسول الله تلكي نے فرمايا: "وقتم قتم ولانے والے كى نيت بر موتى ہے۔"

حَدَّثُنَا مَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: خَدَّثَنَا مَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِبْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْيُمِينُ عَلَى

نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ».

فوائد وسائل: ١٠٥ س كامطلب يه به كوتم مين توريد درست نبين بلكة وريد كساته وتم كهانا بهي جموف بي مجموع الماس كالمراس كا

٢١٧٠\_أخرجه مــلم، الأيمان، باب اليمين على نية المستحلف، ح: ١٦٥٣ عن أبي بكر بن أبي شيبة به .

نذري متعلق احكام ومسائل ١٢- أبواب الكفارات.

جب سی مسلمان کی جان' مال یا آبروخطرے میں ہو۔اور بیحدیث روز مرہ معاملات کے بارے میں ہے۔

هُ شَيْمٌ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِح، عَنْ رسول الله كَاتِثْمُ فِي فرمايا: " تيري فتم أى مفهوم برواقع أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلْى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ».

۲۱۲۱ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ٢١٢١ - حفرت ابوبريه الله عدوايت بك ہوگی جس پر تیراساتھی (قتم دلانے والا) تحقیے سیاستھے۔"

فاكده: اس كامطلب يه ب كه اگرفتم كها كرد ومعنى بات كي اوراييامعنى مرادليا جوسي تفاليكن مخاطب اس وہ معنیٰ نہیں سمجھا' اور جومعنی مخاطب نے سمجھا' اس کے لحاظ سے بات غلط تھی تو بیچھوٹی قسم ہوگی قشم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جوتتم دلانے والاسمجھتا ہے۔

> (المعجم ١٥) - **بَابُ** النَّهْي عَن النَّذْرِ (التحفة ١٥)

٢١٢٢- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ. وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ».

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ النَّذْرَ لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ

باب: ۱۵- نذر ماننے کی ممانعت كابيان

۲۱۲۲ - حضرت عبدالله بن عمر پیشش سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله مُلَقِيم نے نذر مانے سے منع کیا اور فرمایا: ''اس کے ذریعے سے تنجوں (کے ہاتھ) ہے(مال) نگلوایا جاتا ہے۔''

٢١٢٣- حضرت الوهرريه وللفؤ سے روايت ب رسول الله طَافِينَ فِي مايا: " نذرة دم ك سين كواس ك سوا کچھنیں دلاسکتی جواس کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے۔ تقذیر نذریر غالب آ جاتی ہے جواس کی قست میں



٢١٢١\_أخرجه مسلم، الأيمان، الباب السابق، ح:١٦٥٣ من حديث هشيم به.

٢١٢٧ م أخرجه البخاري، القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، ح: ٦٦٠٨، ٦٦٩٣، ومسلم، النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يودشيئًا، ح: ١٦٣٩/ ٤ من حديث سفيان به.

٣١٢٣ ــ أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالَى: "يوفون بالنذر"، ح: ٦٦٩٤ من حديث أبي الزناد به .

. نذر ہے متعلق احکام ومسائل

١٢- أبواب الكفارات

ہے وہ ہوجائے گا۔ لیکن نذر کے ذریعے سے بخیل سے (پکھے نہ پکھے) نکلوالیا جاتا ہے۔ اس طرح اس پر وہ کام (غریب کی مدد کرنا) آسان ہوجاتا ہے جو پہلے آسان نہیں تھا' حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تو خرچ کرمیں

بِشَيْءِ إِلَّا مَا قُدُرَ لَهُ. وَلٰكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ، مَا قُدُرَ لَهُ. وَلٰكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ، مَا قُدُرَ لَهُ. فَلَيْسَمَّرُ عَلَيْهِ مَنَ الْبَخِيلِ فَيُسَمَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ. وَقَدْ قَالَ اللهُ: أَنْفَقْ أَنْفَقْ عَلَيْكِ».

تجھ پرخرچ کروں گا (تجھے دنیا میں بھی دوں گا۔'')

کے فوائد ومسائل: ﴿ ثَنِی آ دی الله کی راہ میں خرج کرتا رہتا ہے۔ اسے نذر ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
﴿ مشروط نذر مانا بخیلوں کا کام ہے۔ نذر مانے والا کہتا ہے: اگر میرا فلاں کام ہوگیا 'یا فلاں مصیبت کل گئ تو
اتنی رقم صدقہ کروں گا' گویا وہ کہدرہا ہے کہ اگر میرا کام نہ ہوا تو بیصدقہ نہیں کروں گا۔ اس کھاظ سے نذر مکروہ
ہے۔ ﴿ غیر شروط نذر بیہ ہے کہ کو کی فض الله سے وعدہ کرے کہ فلاں نیکی کا کام کروں گا۔ بی او اب کام ہے۔
﴿ غیر الله ایک عباوت ہے اس لیے نذر خواہ مشروط ہو یا غیر مشروط صرف الله بی کے لیے مانی چاہیے۔ کسی ولئ مزار یا بت وغیرہ کے لیے نذر مانا اس کی عباوت ہے جوشرک ہے۔ ﴿ الله کی رضا کے لیے مال خرج کرنے مزار یا بت وغیرہ کے لیے مال خرج کرنے ہیں اور ایسی ہوتی ہے جوائد چاہتا ہے کین وعا 'نذر اور دیگر عبادتوں کے ذریعے ہے ہم الله کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ای ہے مد ما تھتے ہیں ای سے عبادتوں کے ذریعے ہے ہم الله کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ای ہے مد ما تھتے ہیں ای سے امید واب ہو کی دور ہونے کے اسے ماری حاجتیں یوری کرے اور مشکلات دور فرمائے۔

باب:۱۶- گناه کے کام کی نذر

٣١٢٣- حفرت عمران بن حصين بين التي سے روايت بئر رسول الله تاللے نے فرمایا: ' حسمناہ کے کام کی کوئی نذر

نہیں اور جس چنز کا انسان مالک نہیں' اس کی کوئی نذر

(المعجم ١٦) - **بَابُ ا**لنَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ (التحقة ١٦)

٣١٧٤ - حَدَّثْنَا سَهُلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِيْنَةَ: حَدَّثْنَا أَبُوبُ عَنْ أَبِي وَلَابَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي وَلاَبَةَ، عَنْ عَمْهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «[لا لَهُ مَعْضِيَةِ وَإِلا نَذْرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ

اَبْنُ آدَمَ».

🗯 فوا کدومسائل: ۞ نذر الله کو رامنی کرنے کے لیے مانی جاتی ہے اس لیے اگر کو فی فخص ایسی نذر مان لے جو

٣١٢٤ أخرجه مسلم، النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، ح: ١٦٤١ من حديث أيوب به مطولاً.

نہیں۔''



١٢- أبواب الكفارات ..... نفر يمتعلق احكام ومساكل

گناہ کا کام ہے تو وہ نذر کالعدم ہے اسے پورا کرنا جائز نہیں مثلاً: کوئی نذر مانے کہ میں اپنے فلال بیٹے کو دوسرے بیٹوں سے زیادہ دوں گا یا ایسے کام کی نذر مان لے جوشر می طور پر ثواب کا کام نہیں مثلاً: بینذر کہ میں دھوپ میں کھڑار ہوں گا تواسے جا ہے کہ وہ نذر پوری نہ کرئے اس کے بدلے میں کھارہ دے دے۔ ﴿ جس چیز کا ما لک نہیں مثلاً: کسی دوسر شخص کا جانور ذیح کرنے کی نذر مان لے تو بیددرست نہیں۔ ہاں اگر بی خیال ہوکہ میں بیجانور ڈیک کرنے کی نذر مان بے تو بیددرست نہیں۔ ہاں اگر بید خیال ہوکہ میں بیجانور ٹریدلوں گا اورام بید ہوکہ دو تا کا حق خرید کرذیک کردے۔

۲۱۲۵ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ٢١٢٥ - حفرت عائشہ ﷺ ہے روایت ہے کہ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُوطَاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ رسول الله ﷺ فرمایا: "گُناه کے کام کی کوئی نذر وَهْبِ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، نہيں اور اس کا کفارہ قُم کا کفارہ ہے۔" عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ

الله عَلَّارَةُ يَمِينِ».

🎎 فاكده: كفارے كے ليے ديكھيے فوائد صديث: ٢١٠٧ ـ

رِيُجُ قَالَ: «لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ. وَكَفَّارَتُهُ

٣١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ طَلْحَةَ
ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْضِيَ اللهَ فَلْبُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْضِيَ اللهَ

فَلاَ يَعْصِهِ».

(المعجم ۱۷) - كِاكِ مَنْ نَلَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّه (التحفة ۱۷)

۲۱۲۷ - حضرت عائشہ واللہ ہو روایت ہے کہ رسول اللہ علاق نے فرمایا: ''جو فض اللہ کی اطاعت کی نذر مائے اسے کا اللہ کی نافر مانی کی نذر مائے 'اسے چاہے کہ اللہ کی نافر مانی کی نذر مائے' اسے چاہے کہ اللہ کی نافر مانی نہ کرے۔''

باب: ۱۷-غیر معین نذر

٣١٧\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارةً إذا كان في معصية، ح: ٣٣٩١ من حديث ابن وهب به، أخرجه الترمذي، ح: ١٥٢٤، وقال: "هذا لا يصح، لأن الزهري لم يسمع لهذا الحديث من أبي سلمة عند النسائي، ح: ٣٨٦٩.

٢١٢٦\_ أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر".ح: ٦٩٩٦ من حديث طلحة به.

نذري متعلق احكام ومسائل

١٢- أبواب الكفارات.

۲۱۲۷ - حفزت عقبه بن عامر جمنی طائز سے روایت بئے رسول اللہ طائز نے فرمایا: ''جس نے نذر مانی اور اس کا نام نہ لیا' اس کا کفار وسم کا کفارہ ہے۔' ۲۱۲۷ - حَدَّفْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِع،
عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ
الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَذَرَ
نَذُرًا وَلَمْ يُسِمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يُقِيِّةٍ:

# 🎎 فاكده تعين شكرنا اورنام ندلينا اس طرح ب كد كم مير د و الله ك ليع نذر ب ـ

۲۱۲۸ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا جَالَهُ بِن عَبِاللهُ بِن عَبِاللهُ بِن عَبِاللهُ بِن عَبِاللهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا جَبِي اللهِ أَنْ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا جَبِي اللهِ بْنِ مَلِالْعِينِ بَدِيا اللهِ بْنِ مَلُولِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْ نَذَر اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْ نَذَر اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ نَدُر اللهِ بَنْ عَدْد اللهِ عَنْ بُكَانَامِ مَلَا اللهِ بَنْ عَلَيْ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ اللهِ بَنْ عَنْد اللهِ بَنْ عَنْد اللهِ بَنْ عَنْ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَنْد اللهِ بَنْ عَنْد اللهِ بَنْ عَنْد اللهِ بَنْ عَنْ كُولُولُولُ عَلَيْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْد اللهِ بَنْ عَنْ كُولُولُ اللهِ بَنْ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْد اللهِ بَنْ عَبْد اللهِ بَنْ عَلْمُ اللهِ بَنْ عَلْمُ اللهِ بَنْ عَلْمُ اللهِ بَنْ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَلْمُ اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ بَنْ عَلْمُ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ عَلْمُ اللهِ بَعْلِيْ اللهِ بَنْ اللهِ بَاللهِ بَنْ اللهُ اللهِ بَنْ اللهِ 
باب:۱۸- نذر بوری کرنا

(المعجم ۱۸) - **بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْ**رِ (التحفة ۱۸)

٢١٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَر، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ
ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي

٧١٧٧ - [حسن] \* إسماعيل بن رافع تقدم، ح : ١٣٣٧ ، ولحديثه شاهد حسن، انظر الحديث الآتي .

**١٢٨ هـ[حسن]** أخرجه أبوداود، الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لا يطبقه، ح: ٣٣٢٢ من طريق آخر عن بكير به، وإسناده حسن .

**۲۱۲۹\_[صحيح]**تقدم، ح: ۱۷۷۲.

287

نذرب متعلق احكام ومسائل

۱۲- أبواب الكفارات

الْجَاهِلِيَّةِ. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا أَشُلَمْتُ. فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْري.

خطے فوائد ومسائل: ﴿ نذر چونکہ الله کی عبادت ہے اور نیکی ہے اس لیے اسلام تبول کرنے سے پہلے جو نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا 'نی اکرم طاقع نے وہ نیکی کرنے کا تقام دیا۔ ﴿ حالت كفر مِيں اگر ایسا کام كرنے كی نذر مائی جائے جواسلام میں بھی نیکی ہے تو اسلام تبول کرنے کے بعد نذر پوری كرنا ضروری ہے۔

٢١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْلِي

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُ. قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ رَجَاءٍ: أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى

288 النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ. فَقَالَ: "فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أُمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» فَالَ: لاَ. قَالَ: «أَوْفِ

بنَذْركَ».

فوائد ومسائل: ﴿ وَلَ مِينَ جَالِمِيتَ كَي بَاتَ ہُونَے كَا مطلب بيہ بِ كَدُونَے اس مقام كواس ليے تومتعين نہيں كيا كد دور جالجيت ميں اس مقام كوسى فتم كے تقدّس كا حال سمجھا جاتا ہواوراتی مزعومہ تقدّس كے بيش نظر تونے وہاں ذہ كرنے كى نذر مان كى۔ ﴿ بُوانه ساحل سمندر كے قريب ايك نيلہ ہے جوہنج كے بيچھے واقع ہے۔

٢١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

ا ۲۱۳۱- حفرت میموند بنت گردم بیارید عالله سے روایت ہے کدان کے والد ( مناش نی مناقل سے لم

٢١٣- [حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٣،٢٢/١٢، ح: ١٢٣٥٦ من حديث عبدالله بن رجاء به ● المسعودي اختلط، تقدم، ح: ٩٠١، وحبيب عنعن، تقدم، ح: ٣٣،٣، وله شواهد عند أبي داود، ح: ٣٣١٣ وغيره. ٢١٣٦ [حسن] أخرجه أحمد: ٣٦٦٦ من حديث الطائفي به، الرواية الثانية، وقال البوصيري: "أنه منقطع، يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة بنت كردم"، وفي الرواية الأولى تدليس، انظر الحديث السابق، وله طريق آخر عند أبي داود، ح: ٣٣١٤.



ندرے متعلق احکام دسائل جب کہ وہ (اونٹ پر اپنے والد کے) پیچھے سوار تھیں۔ انصوں نے کہا: میں نے بوانہ کے مقام پر اونٹ ذرج کرنے کی نذر مانی ہے تو رسول عَقِیْلًا نے فرمایا: ''کیا وہاں کوئی وثن ہے؟'' انصوں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اپنی نذر یوری کرلے۔''

بیدردایت ایک دوسری سند سے بھی حفرت میموند بنت کردم دالتیاسے ای طرح مروی ہے۔ ١٦- أبواب الكفارات
 عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ
 كُرْدَم الْيَسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيِّ ﷺ
 وَهِيُّ رَدِيفَةٌ لَهُ. فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ
 بِمُوانَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ بِهَا
 وَمَّنٌ؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبِيَةً: حَدَّثَنَا أَبْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِفْسَم، عَنْ مَيْمُونَةً بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوهِ.

کے فوائد و مسائل: ﴿ عرب کے مشرکین کچھ بزرگوں کے جسمے بنا کر پوجتے سے انھیں ضم (بت) کہا جا تا ہے۔

اس کے علاوہ بزرگوں سے منسوب کچھ درختوں پٹانوں قبروں اور پھروں وغیرہ کو مقد س بچھ کران کی زیارت کی

جاتی تھی اور ان سے اپنے خیال میں برکت حاصل کی جاتی تھی۔ ایسی چیزوں کو وشن (متبرک اشیاء) کہا جا تا

ہے۔ ان کی زیارت کے خودسا ختہ آ واب اور اعمال اصل میں ان وہوں کی عبادت ہے ان دونوں سے اجتناب

تو حید کا تقاضا ہے۔ ﴿ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہؤ وہاں موسی کو اللہ کی عبادت ہے تھی بر ہیز کرنا چا ہے

تاکہ مشرکین سے مشابہت نہ ہو۔ ﴿ اگر کسی مقام پر کوئی وثن تھا کھروہ ختم ہوگیا تو وہاں بھی عبادت اور ذبیحہ
وغیرہ سے بر ہیز کرنا چا ہے تاکہ دوبارہ اس وثن کی عبادت شروع نہ ہوجائے۔ ﴿ غیر اللّٰہ کے نام کا جانور قربان

کرنا حرام ہے۔

(المعجم ١٩) - **بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ** (التحفة ١٩)

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَّادٍ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي

باب: ۱۹-اگر کوئی نذر پوری کیے بغیر فوت ہوجائے تو؟

۲۱۳۲ - حضرت عبداللہ بن عباس وہ اللہ تاواللہ تاہیں ہے روایت کے کہ حضرت سعد بن عبادہ وہ اللہ نے رسول اللہ تاہیں کے مسلم بوچھا کہ ان کی والدہ کے ذیبے نذر تھی وہ نذر اللہ تاہیں نے فرمایا:
پوری کیے بغیر فوت ہوگئیں تو رسول اللہ تاہیں نے فرمایا:

٢٩٣٧ أخرجه البخاري، الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءةً أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، ح: ٢٧٦١، وح: ٦٦٩٨ من حديث ابن شهاب الزهري به، ومسلم، النذر، باب الأمر بقضاء النذر، ح: ٦٦٣٨.



ن نذریه متعلق احکام دمسائل ١٢- أبواب الكفارات......

نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ. تُوفِّيتْ وَلَمْ تَقْضِهِ. "اس كى طرف عِمْ يورى كروء" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا».

کے فوائد ومسائل: 🛈 نذر بوری کرنا واجب ہے۔ 🐨 اگر کوئی فوت ہوجائے اور نذر بوری نہ کی ہوتو مالی نذر اس کے مال سے پوری کر لی جائے جس طرح قرض ادا کیا جاتا ہے چھرتر کے تقسیم کیا جائے۔ ﴿ بدنی نذراس کے قریبی وارث کو پوری کرنی چاہیے۔ ﴿ اولاد کاحق زیادہ ہے کدوہ والدین کی نذر پوری کریں۔

٢١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى: ٢١٣٣ - حفرت جابر بن عبدالله والله على الله حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ﴿ يَكُهُ آلِكَ فَاتُون رسول اللَّهُ تَأَثُّم كي فدمت مِن حاضر عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ. وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَام. فَتُوُفِّيَتْ قَتْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِئُ».

ہوئیں اور کہا: اللہ کے رسول! میری والدہ فوت ہوگئی ہیں اور ان کے ذمے نذر کے روزے تھے۔ وہ نذر بوری كرنے سے بہلے بى فوت ہوكئيں ـ نو رسول الله ماليا نے فر مایا:''اس کی طرف ہے ولی روزے رکھے۔''

علا الله الله المراب الماري والله المراب المسلم عقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ اس سے بخار کی (۱۹۵۲) ومسلم (۱۱۴۷) کی روایت کفایت کرتی ہے۔ غالبًا ای وجہ ہے دیگر محققین نے اسے پیچ قرار دیا ہے۔ تفصيل كے ليے ديكھيے:(صحيح سنن أبي داود (مفصل) وقم: ٢٠٤٧ و سنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد عدیث: ٢١٣٣) للغاندكوره روايت سندا ضعيف مونے كے باوجود ديگر شوابدكي وجه عقابل عمل اور قابل ججت ہے۔

باب:۲۰- پیدل حج کی نذر ماننا

(المعجم ٢٠) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَّحُجَّ مَاشِيًا (التحفة ٢٠)

٢١٣٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْن

٣١٣٣ - حضرت عقبه بن عامر والتز سروايت ب کہان کی بہن نے ننگے یاؤں اور ننگے سرپیدل سفر ( کر

٣٣٠ ٣\_ [إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٣٣٠ لعلته، وحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يغني عنه.

٣١٣٤\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأبمان والتذور، باب من رأى عليه كفارةً إذا كان في معصية، ح: ٣٢٩٣ من حديث يحييل به \* عبيدالله بن زحر ضعفه الجمهور، وقال ابن معين كل حديثه عندي ضعيف، وله متابعة ضعيفة عند أحمد: ٤٧/٤ من أجل ابن لهيعة تقدم، ح: ٣٣٠.



١٢- أبواب الكفادات متعلق احكام وسأكل

سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُفْتَهُ مُنَاكِثٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ مُلَارَتُ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً، غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلَتْصُمْ ثَلاَتَةَ أَيَّام».

٣١٣٥ عَدْنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ ١٣٥٥ عَنْ عَلَيْنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَدْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلَيْمَ نَالِمَ عَمْرِو، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ كَاسَهارا لَكَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ كَاسَهارا لَكَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: رَأَى النَّبِيُ عَلَيْ شَيْخً بِعِ؟ "الله يَعْنِي بَيْنَ ابْنَيْهِ. فَقَالَ: «مَا شَأَنُ هٰذَا؟» الله نذر قَالَ: ميال! سوار قالَ ابْنَاهُ: نَذْرٌ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: ميال! سوار «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ الله غَنِيٌ عَنْكَ عَمْتَنَى عَمْتَنَى وَمُتَنْ وَعَنْ نَذْرِكَ».

۲۱۳۵- حفرت ابو ہریہ دناٹانا ہے روایت ہے کہ نبی مناٹل نے ایک بوڑھے کو اپنے دو بیٹوں کے درمیان (ان کا سہارا لے کر) چلتے دیکھا تو فر مایا: ''اس کا کیا معاملہ ہے؟'' اس کے بیٹوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس نے بیٹوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس نے ندر مان رکھی ہے۔ آپ نے فر مایا: ''بوے میاں! سوار ہو جاؤ! اللہ تعالی تم ہے اورتمھا ری نذر ہے۔''

کے فوائد دمسائل: ﴿ اِین نذر ماننا درست نہیں جے پورا کرنے میں انتہائی مشقت ہو۔ ﴿ جب انسان محسوں کرے کہ نذر پوری کرنا ہوت ہو ہوتا جار ہا ہے تو نذر توڑ کر کفارہ دے دے۔ ﴿ ایخ آپ پر اتنی مشقت ڈالنا مناسب نہیں جس کو نبھانا دشوار ہو۔ اللہ کی رضا ان اعمال کی خلوص کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ بھی حاصل ہو تی ہے تا جم نفی عبادات کا مناسب حد تک اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ہو تی ہے تا جم نفی عبادات کا مناسب حد تک اہتمام کرنا ضروری ہے۔

باب:۲۱-ایسی نذر مانناجس میں نیکی اور گناہ دونوں شامل ہوں

۲۱۳۶ - حفرت عبدالله بن عباس پینجاسے روایت بے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ تاثیراً کا گزرا کی فخض کے (المعجم ٢١) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةُ بِمَعْصِيَةٍ (التحفة ٢١)

٢١٣٦ - حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
 حَلَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ: حَدَّثْنَا

291

٣١٣٥\_ أخرجه مسلم، النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، ح: ١٦٤٣ من حديث عبدالعزيز به .

٢١٣٦ــ أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يَملك وفي معصية، ح: ٦٧٠٤ من حديث وهيب به، الرواية الثانية، وبها صح السندالأول.

نذرية متعلق احكام ومسائل ١٢- أبواب الكفارات. یاس سے مواجو دعوب میں کھڑا تھا تو آپ نے فرمایا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، " بدكيا معامله بي؟" لوگوں نے عرض كيا: اس نے نذر

عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مانی ہے کہ روزہ رکھے گا رات تک سائے میں نہیں ﷺ مَرَّ بِرَجُلِ بِمَكَّةَ وَّهُوَ قَائِمٌ فِي آئے گا' کلام نہیں کرے گا اور کھڑا رہے گا۔ نبی ٹاٹٹا الشَّمْسِ. فَقَالُّ: ﴿مَا لَهٰذَا؟﴾ قَالُوا: نَذَرَّ نے فرمایا: "اے جاہیے کہ کلام کرے سائے میں آئے أَنْ يَصُومَ وَلاَ يَسْتَظِلُّ إِلَى اللَّيْل. وَلاَ بیٹھےاورایناروز ہ پورا کرے۔'' يَتَكَلَّمَ. وَلاَ يَزَالَ قَائِماً. قَالَ: (لِيَتَكَلَّمْ

وَلْيَسْتَظِلُّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَنَبَةَ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثْنَا العَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ،

عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن

29٪ ﴿ ابْنِ عَبَاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

امام ابن ماحد نے مذکورہ روایت حسین بن محد بن شنبه واسطی کے واسطے سے بھی نی نکھا سے گذشتہ حدیث کی مثل بیان کی۔

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ جب نذراس فتم كي ہوكہ اس ميں بعض كام جائز ہوں اور بعض ناجائز تو اے چاہيے كہ ناجائز کام چھوڑ دے اور جائز کام کی نذر پوری کرے۔ بات کرنے بیٹھنے اور سائے میں آنے سے پر بیز درست نہیں تھا' اس لیے ان کاموں ہے روک دیا گیا۔ روزہ شرعی عبادت تھی' لبذا اسے بورا کرنے کا تھم دیا گیا۔ 🗨 رہانیت کا طریقہ اختیار کرنا شریعت اسلامی کے مزاج کے خلاف ہے خواہ اسے تصوف وغیرہ کا خوش نمانام بى دے ويا جائے۔ ﴿ نذر مانے والے اس صحافي كا نام حضرت الواسرائيل والتا ب- (صحيح البحاري، الأيمان والنذور باب النذر فيما لايملك و في معصية حديث:٣٢٠٣)



# تجارت کی لغوی'اصطلاحی تعریف'مشر وعیت اور اس کی ممنوع اقسام

\* لغوى معنى: لغت مين رج عمراد امقابَلَهُ الشَّيءِ بِالشَّيءِ] "أيك چيز ك مقابل مين دوسرى چيز لينا" بـــــد

\*اصطلاحی تعریف: تھ کی اصطلاحی تعریف یوں کی گئے ہے: [هُوَمُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالتَّرَاضِي] " بخوشی مال کے بدلے مال لینا تھے کہلاتا ہے۔''

\* تجارت كى مشروعيت: تجارت كى مشروعيت قرآن وسنت ب ثابت بـ الله تعالى كا ارشاد بـ : ﴿ وَاَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ (البقرة ٢٤٥) "الله في تحال اورسود كورام قرار دياب." رسول اكرم نَقَيْمً في فرامين مباركه اوراسوة حسنه بـ اس كى مشروعيت ثابت ب مثلًا: آپ في مايا: [لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ] (صحيح البخاري الشروط باب مايحوز من الشروط في النكاح وحديث: ٢٤١٣) "شرى ويباتى كه في تع ندكر هـ "

نيزفر مايا: وَالتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأُمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ] (حامع الترمذي

١٢- أبواب التجارات ... تجارت كي لفوي اصطلاحي تعريف مشروعيت اوراس كي ممنوع اتسام

البيوع باب ماجاء في التجار و تسمية النبي الله إياهم حديث:١٢٠٩) "امانت دار على تاجر

انبیائے کرام ٔ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔''

\* تجارت کی حکمت: تجارت کی مشروعیت میں بنی نوع انسان کی ضرور بات زندگی کو مدنظر رکھا گیا ہے کہ وہ بلانقصان پہنچائے مہیا ہوتی رہیں۔

\* تحارت کے ارکان: نع وتجارت کے مندرجہ ذیل جارارکان ہیں:

- بائع: بیخے والا اس کے لیے لازم ہے کہ چیزاس کی ملکیت ہوئیز وہ معاملہ م اور عقلند ہو۔
- مشتری: خریدنے والا خریدار کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عقد وتصرف کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔
  - مبیع: یکی جانے والی چیز جو چیز بیچی جارہی ہے وہ حلال ہواوراس کی قیمت بھی حلال ہو۔
- الفاظ عقد: ایجاب و قبول مثلاً: ایک مخف کے کہ میں یہ چیز اتنی رقم کے عوض بیچتا ہوں اور دوسرا کے کہ میں خرید تا ہوں۔

# \* تجارت كى بعض ممنوع اقسام:

- ایک مسلمان کی بیچ پر بیچ کرنا 'یااس کے سودے پر سودا کرنا حرام ہے۔
  - کیے بخش: گا کہ کودھوکا دینے کے لیے بڑھ پڑھ کر بولی لگانا۔
  - (۵) حرام اورنا پاک چیزول کی تجارت مثلاً: شراب اور سودوغیره
  - وهو کے کی تجارت میسے تالاب میں موجود محصلیوں کی تجارت۔
    - غیر موجود چیزوں کی تجارت۔
    - قرض کے ساتھ قرض کی تجارت۔
- العدیہ: ایک آ دمی ایک چیزمقرر قیمت پرایک مقرر وفت تک کے لیے فروخت کرئے چرجب میادمقرر کمل ہو جائے اور وہ رقم ادا نہ کر سکے تو خریدار سے وہی چیز نقد کم قیمت پرخرید لے اور خریدار نے وہی چیز نقد کم قیمت پرخرید لے اور خریدان اٹھانا بڑے۔
  - شہری کا دیہاتی کے لیے فروخت کرنا۔
  - تجارتی قافلوں کومنڈی میں آنے سے پہلے جالمنا اور سامان خرید لینا۔



١٢- أبواب التجادات تجارت كانوى اصطلاح تعريف مشروعيت اوراس كي ممنوع اقسام

- ا دودھ رو کے ہوئے جانور کی تجارت۔
- 1 بچ الخاضره: تھلول اوراناج كو كينے سے پہلے ہى كھيت ميں فروخت كرنا۔
- ان کے علاوہ آج کل کاروبار کی اور بہت می قسمیں ہیں جونا جائز ہیں علائے کرام ان کی وضاحت





# بنيب إلله التعزال المستنب

# (المعجم ۱۲) أَبوابُ التَّجَارَاتِ (التحفة ۱۰) تجارت سے متعلق احکام ومسائل

باب:۱-روزی کمانے کی ترغیب

(المعجم ۱) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ (التحفة ۱)

۲۱۳۷ - ام الموشین حضرت عائشه صدیقه و این اروایت به رسول الله تافیل نے فرمایا: "انسان کا بهترین کھانا وہ ہے جواس کی کمائی سے (حاصل) ہو۔ اوراس کی اولا دیھی اس کی کمائی ہے۔"

الْمُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
حَبِيبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْمُومُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْمُومُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْمُومُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الْمُومُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الْمُومُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الْمُومُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الْمُعَمِّشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهُ: "إِنَّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْهُ: "إِنَّ أَطُلُهُ مِنْ كَسْبُو. وَإِنَّ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَلَدَهُ

مِنْ كَسْبِهِ».

فوائد ومسائل: ﴿اسلام رہانیت کا دین نہیں اور ندوہ ترک دنیا کی دعوت دیتا ہے بلکہ دنیا ہیں اس طریقے ہے رہنا سکھا تا ہے جس میں ایٹار نیر خواہی اور تعاون کو پیش نظر رکھا جائے۔ دنیا میں امن وابان ای طرح پیدا ہوسکتا ہے۔ ﴿ مُنا سِمُ امْنُ احْنا مُوسِمُو ظُورُكُما كُما علال كَما كَى جالاً کَما لَى ہے بشرطیکہ اس میں شرق احکام کو محوظ رکھا گیا ہو۔ پیریمنت جسمانی بھی ہوسکتی ہے کوئی فئی مہارت یا دستکاری بھی ہوسکتی ہے وہنی اور دما فی بھی ہوسکتی ہے۔ وہنی اور دما فی بھی ہوسکتی ہے۔ وہنی اور دما فی بھی ہوسکتی ہے۔ وہانسان اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے اور ان پرخرج کرتا ہے لہذا اولا دکا فرض ہے کہ والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے۔ ﴿ وَالدِینَ اِنِی اولاد ہے حسب ضرورت مال لے سکتے بین تاہم انھیں چاہے کہ اولا دک جائز ضروریات کونظر انداز نہ کریں۔

٢١٣٧\_ [صحيح] أخرجه النسائي: ٧/ ٢٤١، البيوع، باب الحث على الكسب، ح: ٤٤٥٧،٤٤٥٦ من حليث الأعمش به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٠٩٣، ١٠٩٢، وله شواهد كثيرة، انظر، ح: ٢٢٩٢-٢٢٩٠.

روزی اور مال ودولت کمانے کی ترغیب کا بیان ١٢- أبواب التجارات

٢١٣٨- حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: ۲۱۳۸- حضرت مقدام بن معدی کرب زبیدی جاتئهٔ ہے روایت ہے رسول الله تاثیم نے فرمایا: '' کوئی آ دی حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، عَنْ بَحِير بْن این ہاتھ کی کمائی سے زیادہ یا کیزہ (اور عمدہ) روزی سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ ابْن مَعْدِيكَربَ [الزُّبَيْدِيِّ]، عَنْ رَسُولِ اللهِ حاصل نہیں کرسکتا۔ اور آ دمی اپنی ذات پڑ اینے بیوی ﷺ قَالَ: «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ بچول پر اور اینے خدام پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقه ہوتاہ۔'' أِمِنْ عَمَل يَدِهِ. وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

﴿ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ».

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 اپنی محنت ہے حاصل ہونے والی کمائی بہترین ہے متحق ہونے کی صورت میں اے ملنے والی مد دبھی اس کے لیے حلال ہے لیکن یہ کوئی عمدہ روزی نہیں' اس لیے اس ہے ممکن حد تک بھتے ہوئے محنت مز دوری سے حاصل ہونے والی تھوڑی آ مدنی پر قناعت کرنا بہتر ہے۔ ﴿اینے آ پ برادر بیوی بچوں بر خرج نہ کرنا بخل اور تنجوی ہے جو ندموم ہے لیکن اپنی اور گھر والوں کی جائز اور نا جائز فرمائنیں پوری کرتے چلے جانا بھی اسراف اور تبذیر ہے جو بہت بری بات ہے۔ جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد ہاتی مال سے زیادہ ے زیادہ پیکوشش ہونی چاہیے کہ دوسروں کی ضروریات یوری کی جائیں۔ ۞ خادم خواہ زرخرید غلام ہوں یا تنخواہ دار ملازم'ان سے حسن سلوک'ان کااحترام اوران کی جائز ضروریات کی سخیل اخلاقی فرض ہے۔

> ٢١٣٩- حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

وَ اللَّهِ اللَّهِ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

۲۱۳۹-حضرت عبدالله بن عمر پراهنیائے روایت ہے' رسول الله مَا فيُلِم نے قرماما: '' دیانت دار' سجا مسلمان تا جر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔''

مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[ ١٣٨ ٢ \_ [حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ١٣٢ من حديث إسماعيل به نحو المعنى، وتابعه بقية ثنا بحير به (المسند للإمام أحمد، أيضًا)، وحمنه البوصيري، وأصله في صحيح البخاري، ح: ٢٠٧٢ وغيره، وله شاهد.

٣٩٣ـ[ضعيف] أخرجه الحاكم: ٢/٣ من حديث كثير به، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد فيه كلثوم بن جوشن وهو أُتْضَعِفًا"، وله شاهد ضعيف عند الترمذي، ح:١٢٠٩ وغيره، وحسنه الترمذي، وفيه علل، منها عنعنة الحسن وغيره.



روزی اور مال ودولت کمانے کی ترغیب کا بمان ١٢- أبواب التجارات

فاكده: بيصديث جامع ترندى مين حضرت ابوسعيد والتاسع مردى ب-امام ترندى في اس صديث كوصن قرارويا ب\_ ( حامع الترمذي البيوع باب ماحد في التحار ..... عديث: ١٢٠٩) يروايت أكر چيشعيف ب تا ہم امانت ودیانت اور سیائی کے ساتھ تجارت کرنا بہت فضیلت والاعمل اور نہایت باعث برکت ہے۔

٠ ٢١٤٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ ٢١٥٠ حضرت الوهريره مُنْاتَظ سے روايت بُ كُلّ كَاسِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، ﴿ تَالِيُّهُا نِے فرمایا:''بیوہ اورمكین (کی ضروریات بیرکا عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّيْةٍ قَالَ: «السَّاَعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَالَّذِي يَقُومُ

کرنے) کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور اس مخص کی طرح ہے

جورات کو قیام کرتا اور دن کوروز ہ رکھتا ہے۔''

اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ» .

🎎 فوائد ومسائل: ﴿ معاشر ٢ ي ضرورت مند نادار اورمعذور افراد كي كفالت اورخبر كيري بهت عظيم عمل ہے۔جس طرح جہاداسلامی معاشر کے وکافروں کے شرسے تحفوظ رکھتا ہے اس طرح ناواروں کی خبر سیری انھیں اسلام کے فوائد ہے مستنفید کر کے ان کے ول میں اسلام کی محبت قائم رکھتی ہے بلکہ بعض حالات میں انسان فقرو فاقد سے مجبور موکر كفراختيار كرليتا ہے۔ ﴿ عيسالُ تبليغي (مشنرى) ادار بنادار افرادى مجبورى سے فاكرہ الماكر انھیں اسلام سے خارج کردیتے ہیں۔اس طرح ان کی طاقت برھتی اورمسلمانوں کی طاقت کم ہوتی ہے البذا ضرورت مندوں کی مدد کرے مسلمانوں کی طاقت کو مفوظ رکھنا اور کفر کی طاقت کو بڑھنے سے روکنا بھینا جہاد کے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ﴿ بیوہ کی کفالت کا بہترین ذریعہ اس کے نکاح کا بندوبست کرنا ہے۔ اس طرح اس کی عصمت بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کی اور اس کے میٹیم بچوں کی کفالت وتربیت کامستقل انتظام ہوجاتا ہے تا ہم اگر کسی وجہ سے اس کا نکاح نہ ہوسکے تو اس کی اور اس کے بچوں کی جائز ضرور بات پوری کرے انھیں معاشرے کےمفیدار کان بنانامسلمانوں کافرض ہے۔

٢١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ا٢١٣- حضرت معاذ بن عبدالله وطل الميين واأ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ﴿ (حضرت عبدالله بن ضيب وَلَيْنَ) سے اور وہ ايني

٣١٤٠ أخرجه البخاري، النفقات، باب فضل النفقة على الأهل . . . الخ، ح:٥٣٥٣، ومسلم، الزهد، بار فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، ح: ٢٩٨٢ من حديث ثور به.

٢١٤١\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣٧٢، ٣٨١ من حديث عبدالله بن سليمان به، وصححه الحاكم: ٢ والذهبي، والبوصيري.

روزی کمانے میں میاندروی اختیار کرنے کا بیان (حضرت عبید جائشٌ) ہے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فر مایا: ہم لوگ ایک مجلس میں موجود سے کہ نبی مُلِیّماً تشریف لے آئے۔آپ کے سرمبارک بریانی کا اثر تھا (عشل فرما کرتشریف لائے تھے۔) بعض لوگوں نے عرض کیا: آج ہم آپ کوخوش دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' ہاں' اللہ کا شکر ہے۔'' پھر لوگوں نے خوشحالی (اور دولت مندی) کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ نے فرمایا: < دمتقی آ دمی کے لیے دولت مند ہونے میں حرج نہیں۔ اور متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے۔اور طبیعت کا خوش ہونا بھی (اللّٰہ کی) نعمت ہے۔''

12- أبواب التجارات ِ مُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسَ. لِمُجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ. لِلُّهَالَ: «أَجَلْ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ» ثُمَّ أَفَاضَ الْقُوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى. فَقَالَ: «لاَبَأْسَ ِ اللَّغِنَى لِمَنِ اتَّقَى. وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ أَمِنَ الْغِنَى . وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيم».

🚨 فوائدومسائل: ﴿ وولت بذات خودكو كي برى چيزنبين أس يحصول كاطريقة اوراس كوجائزيا ناجائز مقام یرخ چ کرنااے برابناتا ہے۔ ﴿ الله ہے وْرنے والانبک آ دمی روزی حلال طریقے سے کما تا ہے اور نیکی کے کاموں میں اور جائز ضروریات یوری کرنے میں خرج کرتا ہے۔اس طرح اسے کمانے میں بھی تواب ماتا ہے اور خرج کرنے میں بھی۔ا پیے آ دی کے لیے دولت واقعی ایک عظیم نعت ہے۔ 🛡 فاسق آ دمی روزی کمانے میں طال حرام کی تمیز نبیس کرتا۔ اور خرج کرتے وقت فخر وریا' یا غیر ضروری عیش وعشرت میں خرج کرتا ہے۔اس طرح اس کے لیے اس دولت کا حصول بھی گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے ادراس کا خرج بھی گناہ میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسے آ دی کے لیے دولت ایک آ زمائش بلکہ بلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ الله تعالى مخفوظ رکھے۔ آمین. ﴿ صحت دولت سے بوی نعمت ہے۔ صحت کی حالت میں دولت کم ہونے کے باوجود نیکی کے بہت سے کام کیے جاسکتے ہیں۔ ﴿اللّٰه کی نعمت برخوش ہونا اور اس کا شکر اوا کرنا تقوی اور زید کے منافی مبیں۔ ۞مومن کوخوش وخرم رہنا جا ہے۔مسلمان بھائی کوخندہ پیشانی ہے ملنا بھی معمولی نیکی نہیں۔ دیکھیے: (صحيح مسلم البر والصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء عديث:٢٦٢٦) ﴿ جِوْمَتُيْنِ ہمیں حاصل نہیں ان کے نہ ہونے پر افسوں کرنے کے بجائے ان نعمتوں پر توجہ کرنی جاہیے جوحاصل ہیں تا کہ ول من شكر كا جذب بيدا مواور ناشكرى جيس برعل مصحفوظ ره سيس اللدتعالي فرمايا: ﴿ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبُكَ فَحَدِّتُ ﴾ (الضُّحى ١١:٩٣) "اورآب اين رب كي نعت كا ذكر كرتر بين."

(المعجم ٢) - بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي طَلَب باب:٢-روزي كماني مين مياندروي اختياركرنا

الْمَعِيشَةِ (التحفة ٢)

روزى كمانے ميں مياندروي اختيار كرنے كابيان

١٢- أبواب التجارات

۲۱۳۲-حفرت ابوحید (منذر بن سعد) ساعدی ویشا سے روایت ہے رسول الله نظام نے فرمایا: ''ونیا کے حصول کے لیے اچھاطر ابقہ اعتبار کرو۔ برانسان کے لیے وہ کام آسان ہوجاتا ہے جس کے لیےوہ پیدا کیا گیاہے۔'' ٣١٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ: "أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّا مُبْتَرِ لِمَا خُلِقَ لَهُ".

. ﷺ فوائد و مسائل: ﴿ دنیا کمانے کے لیے اچھاطریقد اختیار کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ حلال کمانے کی کوشش کر واوراس میں ہمہ تن مشغول نہ ہوجاؤ کہ آخرت کی طرف توجہ ندر ہے ' یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ ﴿ جو روزی قسمت میں کمھی ہوئی ہے' وہ حلال راستہ اختیار کرنے ہے بھی ل بی جائے گی' پھر ناجائز اور حرام راہتے ہے۔ جاش کرنے کا کیافائدہ؟

٣١٤٣ - حَلَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامِ: حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، زَوْجُ بِنِ عُثْمَانَ، زَوْجُ بِنِ عُثْمَانَ، زَوْجُ الشِّعِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ الْمُعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ الْمُعْقِيِّ، عَنْ أَنَسِ الْمُعْمَلُ اللهِ ﷺ: النَّاسِ هَمَّا، الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَهُمُّ بَاعْر دُنْيَاهُ وَأَمْر آخِرَتِهِ.

٣١٨٣- حفرت انس بن مالك الله التات روايت ئ رسول الله طرف نفر مايا: "سب سے زياده پريشانی اس مومن كو ہوتی ہے جوابی دنیا كے معاملات كی بھی فكر كرتا ہے اورا پنی آخرت كے معاملات كی بھی۔"

> قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لهٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. تَفَرَّدَبِهِ إِسْمَاعِيلُ.

الم الن ماجه برف بيان كرت بين كديد مديد غريب ب- اح صرف اساعيل (بن بهرام) في روايت كياب-

٢١٤٧\_ [صحيح] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح: ١٨٤ عن هشام بن عمار به، وأخرجه البهقي وغيره من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٢/٣، ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم فقط، والله أعلم.

٣١٤٣\_[إستاده ضعيف] أخرجه ابن أبي الدنيا في "الهم والحزن" من حديث إسماعيل به، وانظر، ح: ١٠٨٠ لعلته، وفيه علل أخرى.

۳۱۲۴- حضرت جابر بن عبدالله والتهائي به روایت بخرول الله سی فرو به به روایت الله سی فرو الله سی فرو الله سی فرو الله سی فرو اعتدال کے ساتھ ) روزی طلب کرو کیونکہ کوئی انسان اینارزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا اگر چداس (رزق کے حصول) میں دیر ہوجائے۔ چنانچہ الله سے ڈرواورا پچھ طریقے سے روزی طلب کرو۔ جو طال ہے وہ کچوڑ دو۔'

٢١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْبِي بْنِ جُرِيع، عَنْ جَابِر بْنِ عَنْ جَابِر بْنِ عَنْ جَابِر بْنِ عَنْ عَلْدِ اللهِ عَلَيْهُ: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ. فَإِنَّ النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ. فَإِنَّ النَّاسُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَأَيْهَا النَّاسُ اللَّهُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ. فَإِنْ الطَّلْبِ. فَإِنْ الطَّلْبِ. فَإِنْ الطَّلْبِ. وَالْمَا عَرُمَ». الطَّلَبِ. خُدُوا مَا حَلٌ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ».

ﷺ فواکد و مسائل: ﴿ حلال روزی کا اجتمام کرنے والا روزی ہے محروم نیس رہتا۔ ﴿ الله پر تو کل کرتے موت مرائد و کا کرتے ہوئے کا رکت میں کی بیشی نہیں ہوئے کا رکت میں کی بیشی نہیں ہوئے اس طرح د نیوی زندگی کی بدت مقرر ہے اس میں کی بیشی نہیں ہوگا ای طرح رزق بھی متعین ہے لیکن انسان کواس کی میچے یا غلط کوشش کی وجہ سے تواب یا گناہ حاصل ہوجا تا ہے۔

باب:۳-تجارت میں احتیاط

(المعجم ٣) - بَابُ التَّوقِّي فِي التَّجَارَةِ (التحفة ٣)

٢١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 نُمَیْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ،

٣١٢٥ - حفزت قيس بن ابوغوزه وثاتلاً ہے روايت ہے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ ٹاٹیا کے

**٢١٤٤ ـ [صحيح]** أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح:٤٢٠ من حديث الوليد به، وتابعه محمد بن بكر (المستدرك:٢/٤) وغيره، وله شاهد حسن عند ابن حيان(موارد)، ح:١٠٨٥،١٠٨٥ وغيره، وصححه الحاكم، والذهبي.

٣١٤٥\_[صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في النجارة يخالطها الحلف واللغو، حـ ٣٣٢٦ من حديث أبي معاوية به، وصححه الترمذي، حـ :١٢٠٨، وابن الجارود، حـ :٥٥٧، والحاكم: ٢/٥، والذهبي \* الأعمش صرح بالسماع(مشكل الآثار للطحاوي:٣/٣٠)، وتابعه جماعة.



دمانته مبارک میں دلال اور کیشن ایجنٹ سے متعلق ادکام ومسائل ادمانتہ مبارک میں دلال کہلاتے تھے۔ رسول اللہ طاقح ا جمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمارا اس سے بہتر نام رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا: ''اے تا جروں کی جماعت! خرید وفروخت میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور فضول باتیں ہوجاتی ہیں (اس لیے) اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتے رہا کرو۔''

١٢- أبواب التجارات عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: عَنْ شَقِيقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا السَّمَاسِرَةَ. فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ. فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغُو. التَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغُو. فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ».

الله فوائدومسائل: ([سَمَاسِرة] كاواحد إسِمُسَارًا بعد فوادعبدالباق ولا فالنفاك تشري يون كَى بِ: إِهُوَالْقَيْتُمْ بِأَمُرِ الْبَيْعِ وَالْحَافِظُ لَهُ] (حاشية سنن أبي داود' البيوع' باب في التحارة يحالطها الحلف واللغي " فريد وفروفت كم معاملات كالمران اوران كا خيال ركف والا-" يعنى كى دوسرے کے تجارتی معاملات کا خیال رکھنے والا ، ننتظم۔ علامہ ابن اثیر رات نے "النھایة" میں اس کی تعریف يول كَى إِ: [هُوَ فِي البَيْعِ اسُمٌ لِلَّذِي يَدُخُلُ لَيْنَ الْبَافِعِ وَالْمُشْتَرِي وَمُتَوَسِّطاً لِإمْضَاءِ الْبَيْعَ ''لینی خرید وفروخت کے معاملات میں بیالفظ اس شخف کے لیّے بولا جاتا ہے جوخریدار اور فروخت کار کے ورمیان رابطة قائم کر کے تیج کو یا پیشکیل تک پہنچانے کا کروارادا کرتا ہے۔' ﴿اس حدیث سے دلال یا کمیشن ا يجن ك كام كاجواز ظاهر موتا ب جب كه باب: ١٥ (حديث: ١٤٥ تا ١١٤٥) مين اس كي ممانعت فدكور ب-ان حدیثوں کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ بغیر کیشن کے خیر خواہی کے طور پر کسی چیز کی خرید وفروخت میں بھائی کی مدد کرنا افضل ہے اور اس کام کی اجرت یا کمیشن وصول کرنا مکروہ ہے۔ امام بخاری واللہ نے اپنی کتاب "الصحيح" مِن ايك باب كاعموان يول لكحام: [بَابٌ هَلُ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَحْرٍ؟ وَهَلُ يُعِينُهُ أُو يَنْصَحُهُ ] (صحيح البحاري البيوع باب :٩٨) " كياشهري آوي ويهاتي كي طرَفَ سي بغيرا جرت لي فروخت كرسكا ب؟ كياس كي مدداور فيرخواي كرسكا ب؟ "اوراس كيساته في أكرم مَنْ الله كابيفرمان وَكركيا ب: [إِذَا اسْتَنْصَعَ أَحَدُ كُمُ أَخَاهُ فَلْيُنْصَحُ لَهُ ] "جبكولَ فَحْص البي بِعالَى الله عَرْ فواى كاطالب موقو اے چاہیے کہ اس کی خیرخوابی کرے۔'اس عنوان کے تحت حضرت جریر باللہ کی صدیث ذکر کی ہے کہ انھول نے رسول اللہ ٹافیج سے بعض دوسری چیزوں کے ساتھ ہرمسلمان کی خیرخواہی کی شرط پربھی ہیعت کی تھی۔اور حضرت عبدالله بن عماس ٹاٹھا ہے منع کی حدیث کا مطلب پیربیان کیا ہے کہ وہ دلال نہ ہے' اس لیے امام بخار کی ن اكل باب كابيعوان اللها ب: [بَابُ مَنُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجُرٍ] (صحبح البخاري، البيوع عباب:١٩) "فشرى كا ويهاتى كے ليے اجرت لے كر فروخت كرنا مكروه بيك اس كے بعد كتاب الإجارة میں باب أجر السمسرة (ولالي كى اجرت) كے عنوان سے فرمایا: ابن سيرين عطاء ابرائيم اور



۱۷- أبواب انتجارات صنعتو ل اور پيثول كايان

حسن رئیشند دلال کی اجرت میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے۔اور حضرت ابن عباس وٹاٹیانے فرمایا: یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں: یہ کپڑ افروخت کرو'اتی رقم سے جتنی رقم زیادہ ملے گی وہ تمھاری ہے۔ابن سیرین بلشند نے فرمایا: یہ چیز اسنے کی بچی دؤ جوفع ہوگا وہ تمھاراہے' یا سیرے اور تمھارے درمیان تقسیم ہوگا ،اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمی اکرم مُٹاٹین نے فرمایا:''مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔'' دیکھیے: (صحیح البحاری' الإجارة' باب:۱۲)

۲۱۴۲ - حفرت اساعیل بن عبیدا پنوالد (حفرت عبید بن رفاعه) شاشیا سے اور وہ ان کے دادا (اپ والد) حضرت رفاعه بن ما لک شاشیا سے روایت کرتے بین انھول نے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ شاشی کے ساتھ باہر گئے ۔ لوگ صبح کے وقت خرید وفر وخت میں مشغول تھے۔ آپ نے انھیں آواز دی: ''اے تاجروں کی جماعت!' جب ان لوگوں نے اپنی نظریں اٹھائیں اور گرونیں کمی کیس (اور نبی شائی کی طرف متوجہ ہوگئے) تو آپ نے فرمایا: ''تا جراوگ قیامت کے دن فاجر (اور آپ نا محراوگ قیامت کے دن فاجر (اور گناه گار) بن کر آٹھیں گئے سوائے اس کے جواللہ سے درتا رہا اور اس نے نکی کی اور جی بولا۔ (یعنی جھوٹ اور دھوکے سے بر ہیز کیا)۔''

(المعجم ٤) - **بَاب**: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهِ فَلْيَلْزَمْهُ (النحفة ٤)

باب:۳- جب انسان کی قسمت میں کسی طرف سے رزق (کاؤریعہ) بن جائے تواس (پیشے) کو (بلاوجہ) نہ چھوڑے

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

٢١٥٧- حضرت انس بن ما لك بطالاً سے روایت

٣١٤٦\_[إستاده حسن] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم، ح: ١٢١٠ من حديث ابن خثيم به، وقال: "هُذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٠٩٥، والحاكم:٢/٢، والذهبي.

٧١٤٧ \_ [إسناده ضعيف] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير : ٢٠٢/٨ من حديث محمد بن عبدالله الأنصاري به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف" ۞ هلال مستور، وشك ابن حبان في سماعه من أنس (تقريب)، وفيه علة ﴾



١٢- أبواب التجارات

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا فَرْوَةً أَبُو يُونُسَ، عَنْ هِلاَ لِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ،

فَلْنَلْ:َ مْهُ» .

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْلٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامَ وَإِلَى مِصْرَ . فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ . فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا: يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ. فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَتْ َ لاَ تَفْعَلُ . مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَبَّبَ اللهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقاً مِنْ وَجْهِ، فَلاَ يَدَعْهُ حَتَّى بَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ».

۲۱۳۸ - حضرت نافع بطشن سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: میں شام اورمصر کی طرف سامان تجارت بھیجا کرتا تھا' (ایک ہار) میں نے عراق کی طرف سامان جھیج دياً پيرميں ام المونين حضرت عا ئشہ چھا کی خدمت میں ، عاضر ہوا اور کہا: ام الموثنین! میں شام کی طرف سامان بھیجا کرتا تھا۔ اب میں نے عراق کی طرف سامان بھیجا ہے۔انھوں نے فرمایا: ایبا نہ کرؤ تمھارے (سابقہ) مقام تجارت كوكيا بوكيا؟ من نے رسول الله الله على سے بدارشادمبارک سناہے:''جب الله تعالی تم میں ہے کسی کے لیے ایک طرف ہے رزق کا سب پیدا کرے تو وہ

(سی بیشین علاقے 'ملازمت وغیرہ سے ) کچھ (رزق) ملے تواسے چاہیے کہاس (پیشے وغیرہ) کواختیار کیے رکھے۔"

صنعتوں اور پیشوں کا بیان

#### باب:۵-صنعتوں اور پیشوں کا بیان

ياخراني پيدانه ہوجائے۔''

ا ہےاس وفت تک ترک نہ کرے جب تک اس میں تغیر

٢١٣٩ - مفرت ابو بريره الله سے روايت ے رسول الله عَيْثِ نِے فر ماما: ''الله تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جو بکریاں جرانے والا نہ ہو۔'' صحابة كرام نے كہا: الله كےرسول! آب بھى (گله باني كرتے رہے ہيں؟) آپ نے فرمایا: "میں بھی (بكرياں (المعجم ٥) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ (التحفة ٥)

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، سَعِيدِ بْنِ أَبِي أُحَيْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَم» قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ

٢١٤٨ [[سناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٤٦/٦ عن أبي عاصم به ببعض الاختلاف \* والزبير بن عبيد مجهول كما في التقريب وغيره.

٢١٤٩ أخرجه البخاري، الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، ح: ٢٢٦٢ من حديث عمرو بن يعمل به.

۱۷- أبواب التجارات - منعول اوريييول كابيان

چاتارہا ہوں۔) میں قیراطوں کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں جرایا کرتا تھا۔'' يَارَسُولَ اللهِ قَالَ : «وَأَنَا . كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ» .

(امام ابن ماجه رفط کے استاد) حضرت سوید بن سعید والط نے فرمایا: لینی ہر بمری (کی دکھ بھال) کی اجرت ایک قیراط ہوتی تھی۔

قَالَ سُوَيْدٌ: يَعْنِي كُلَّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ.

فوائد ومسائل: ﴿ جسمانی محت اور مزدوری مال پیشہ بنرطیکہ مزدور دیات داری سے اپنا کام کرے اوراس کے ذبے کوئی ایسا کام ندلگایا جائے جوشری طور پرمنوع ہو۔ ﴿ مزدوری کی اجرت مقرد کر کے کام کرتا چاہیے۔ ﴿ بَرِیاں چرانا چغیمروں کا پیشہ ہے جو بہت مشقت والا کام ہے۔ بھیڑی عام طور پر ایک جگہ تئ ہوکر چرتی چئی ہیں اور ہوکر چرتی چئی ہیں اس لیے انھیں سنجالنا آسان ہے جب کہ بریاں بگھر کر چرتی ہیں اور تیزی ہے عام قور پر ایک کھیت میں جانے ہے دو کئے جب کہ بریاں بگھر کر چرتی ہیں اور تیزی ہے۔ ہوگر جرتی ہیں اور تیزی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسمانی طور پر کزور تلوق ہے' اس لیے انھیں تھینوں یا گدھوں کی طرح مار پید کر عصر نیس نکالا جاسکا بلکہ چروا ہے کور تم دلی اور برداشت ہے کام لینا پڑتا ہے۔ نبی کو بھی اپنی قوم کے پید کر عصر نہیں کر بول کے ذریعے ہے بید کر جونا دعوی کر نے والے بکریاں چرانے کا خت کام نہیں کر کیت وای کی جات وای طرح کرنا چاہتا کی جات کو گئی ہیں ہے۔ ہوٹا ہونے کی ایک حرکت وای شخص کرسکتا ہے جو لوگوں کے جونا دعوی کر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے بکریاں نہیں جرائیں ہیں جرکت وای عرائط میں میں تو تا کا مال جمع کرنا چاہتا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے بکریاں نہیں جرائیں ہیں جو دیار کا بیبواں یا ویجہ بیبواں حصہ ہونا تھا۔ دیکھیے: (النہایة لابن انبر مادہ قرط) ایک سے کہ کرنا مام ہونا کام ہے جو دیار کا بیبواں یا چربیبواں حصہ ہونا تھا۔ دیکھیے: (النہایة لابن انبر مادہ قرط)

۰۲۱۵۰ حفزت الوهريره ولافظ سے روايت ہے'' رسول الله نکشی نے فرمایا:'' حضرت ذکر یا ملینا بر نظمی تھے''

• ٢١٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، وَالْحَجَّاجُ، والْهَيْئَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثَابِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَريًا نَجَّارًا».

کے فوائد ومسائل: ﴿ لَكُوْى كَا كَامِ الْيَ الْجِهَا بِيشْهِ بِ جَسِ كَ ذَرِيعِ سے مومن اپنے ہاتھ كى محت سے حلال روزى كما سكتا ہے۔ حضرت نوح مائيۃ نے بھی اللہ كے علم سے لكڑى كى مشى بنائى تقى۔ (سورة ہوواا:۳۸۴س)



<sup>•</sup> ٢١٥ أخرجه مسلم، الفضائل، باب من فضائل زكرياء ﷺ، ح: ٢٣٧٩ من حديث حماد بن سلمة به .

١٢- أبواب التجارات معتول اور پيثول كايال

﴿ كَسَى بَهِى جَائِزَ جِشْتِكُو تَقْيِرُ نِينَ جَانَا جَائِيا جَائِدًا جَائِدَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا ناجائز طریقے اختیار کرے یاالیا پیشراینائے جوشریعت کی روسے منوع ہے۔

١٥١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح : حَدَّثَنَا الم ١٥٥ - ام المونين حضرت عائشه مِنْهُ سے روابع

اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ﴿ هِ رَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ مَا ا مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ وَالوَلَ وَقِيامِت كَوَنَ عَرَابِ مِوْكَا أَصِيلَ كِما جَاكُمُ

يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». زنده جمي كروبُ

۲۱۵۲ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: ۲۱۵۲ - حفرت ابوہریرہ الله علیہ کے روایت کے حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّام، عَنْ رسول الله تَظْلِمَ نے فرمایا: "سب سے زیادہ جھوٹے

٢١٥١\_ أخرجه البخاري، التوحيد، باب قول الله تعالى: "والله خلقكم وما تعملون . . . الخ"، ح:٧٥٥٧ من حديث اللبت بن سعد به .

٢٥٥٢\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود الطيالسي، ح: ٢٥٧٤ عن همام به، وانظر، ح: ١٧٨١ لعلته.



تصویر س شامل ہیں۔

ذخيره اندوزي سيمتعلق احكام ومسائل

١٢- أبواب التجارات

بولنے والے رنگریز اور زرگر ہوتے ہیں۔''

زُوْلِ السَّبَخِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخِيرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَلْهِ ﷺ: «أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ

> . **وَالصَّ**وَّاغُونَ». ...

باب:۲- ذخیره اندوزی اور بازار میں مال لانا

۳۱۵۳ - حفرت عمر بن خطاب على سے روایت ہے رسول الله تلا شے فرمایا: "بازار میں مال لانے والے کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔" ُ (المعجم ٦) - كِمَاكُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ (التحفة ٦)

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُواْ حُمَدَ: حَدَّنَنَا الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُواْ حُمَدَ: حَدَّنَنَا الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُواْ حُمَدَ: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلَى بُنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَاللهُ حَدَيْهُ مَلْعُونٌ».

٢١٥٤ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْخَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمِنْ نَصْلَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ «لاَ نَصْلَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ «لاَ نَصْلَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ ال

يَعْنَكُو إِلَّا خَاطِعٌ».

ア۱۵۳ - حضرت معمر بن عبدالله بن نصله والله على الله على الله والله على الله والله على الله والله الله والله الله والله الله والله 
ن فوائد ومسائل: ﴿ وَخِيره اندوزى كا مطلب بيه به كه جبعوام كوكس چيزى زياده ضرورت ہو تاجراس وقت اپنا مال روك لے تاكه تيمت اور بزھ جائے۔اس ميں لالج اورخو دغرضي پائى جاتى ہے۔ايسے مخص كے دل

**٢١٤٣\_ [إسناده ضعيف]** أخرجه الدارمي:٢/ ٣٤٩، ح:٢٥٤٧ من حديث إسرائيل به، وضعفه البوصيري، والعسقلاني في التلخيص الحبير:٣/ ١٣، وانظر، ح:١١٦ لعلته هو وعلي بن سالم ضعيف(تقريب).

**٢١٥٤ ـ [صحيح]** أخرجه الترمذي . البيوع، باب ماجاء في الاحتكار ، ح : ١٢٦٧ من حديث يزيد بن هارون به، وقال: 'حسن صحيح' ، أخرجه مسلم، ح : ١٦٠٥ من طرق عن سعيد بن المسيب به .



دم کرنے والے کی اجرت ہے متعلق احکام ومسائل

١٢- أبواب التجارات

میں بیرخواہش ہوتی ہے کہ عوام مصیبت میں مبتلا ہوں تا کہ وہ دولت جمع کر سکے۔اس قتم کی خواہشات ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ ﴿ ذخیرہ اندوزی شرعاً ممنوع ہے اور ممنوع کام کے ارتکاب سے روزی میں حرام شامل ہوجا تا ہے۔ 🛡 گناہ گار کے لفظ میں بیاشارہ ہے کہ اپیا غلاکام وہی کرسکتا ہے جو گناہوں کا عادی ہو چکا ہو۔جس ہے بھی بھار کوئی گناہ کا کام ہوجا تا ہے وہ اتنے بڑے جرم کاار تکاپنبیں کرسکتا۔ ﴿ا بِي ذِاتِّي ضروریات کے لیے مناسب مقدار میں چیزخرید کرر کھ لیناؤ خیرہ اندوزی میں شامل نہیں مثلاً: اگر کو کی محض ایے گھر میں استعمال کے لیے سال بھر کی ضروریات کے مطابق فصل کے موسم میں غلہ خرید لیتا ہے تو وہ مجر نہیں۔

٢١٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الْحَنْفِيُّ: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُّنُ رَافِع: حَدَّثَني أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ، عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ، عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

308 ﴿ يُقُولُ: ﴿ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ».

(المعجم ٧) - بَابُ أَجْرِ الرَّاقِي (التحفة ٧)

٢١٥٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عِنْكُ ثَلاَثِينَ رَاكِباً فِي سَريَّةٍ. فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ.

فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُونَا. فَأَبَوْا. فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ

۲۱۵۵ - حفزت عمر بن خطاب ڈاٹٹا سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله طُلِقُلِ کو به فرماتے سنا: ''جومسلمانوں سے کھانے بینے کی چیزوں کی وخیرہ اندوزی کرے گا' اللہ تعالیٰ اسے جذام اور افلاس میں مبتلا كرے گا۔''

باب: ۷- دم کرنے والے کا اجرت لیٹا

۲۱۵۲ - حضرت ابوسعد خدری ٹاٹٹا سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللّٰہ مَالِیّٰتُم نے ہم تمیں سواروں کو ایک فوجی مہم پر بھیجا۔ (راستے میں) ہم بچھ لوگوں کے ہاں (ان کی بنتی میں ) تظہرے۔ ہم نے ان سے کھانا ما نگا۔ انھوں نے (جاری مہمانی کرنے ہے) انکار کر دیا۔ (پھرابیا ہوا کہ )ان کے سردار کو بچھونے کا الیا '

٥٥ ٧ ـــ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١/ ٢١ من حديث الهيثم به مطولاً ، وصححه البوصيري، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: ٢/ ٥٨٣ " لهذا إسناد جيد متصل ورواته ثقات " ، وقال الحافظ في الفتح : ٣٤٨/٤ " وإسناده

٢٥١٦ الف [صحيح] أخرجه النرمذي، الطب، باب ماجاء في أخذ الأجر على التعويذ، ح: ٢٠٦٣ من حديث أبي معاوية به، وقال: \* فَذَا حديث حسن \* ، وانظر الحديث الآتي.

---- دم رنے والے کی اجرت ہے متعلق احکام وسائل چنانچہ دہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا: کیا تم میں ہے کوئی تحض پچھو کائے کا دم کرسکتا ہے؟ میں نے کہا: ہال میں (کرسکتا ہوں) لیکن جب تک تم ہمیں بکریاں نہیں دو گے میں اسے وم نہیں کروں گا۔ انھوں نے کہا: ہم شمسیں میں بکریاں ویں گے (تم دم کردو۔) ہم نے ان کی بیپیش شریاں ویں گے (تم دم کردو۔) ہم نے ان پڑھ کراس (مریض) پردم کیا تو وہ صحت یاب ہوگیا اور ہم نے بکریاں وصول کرلیں پھر ہمارے دل میں شک ہم نے بکریاں وصول کرلیں پھر ہمارے دل میں شک پیدا ہوا۔ (معلوم نہیں نے کہا: جلدی نہ کروچی کہ ہم نجی تاثیق کی خدمت میں سے کہا: جلدی نہ کروچی کہ ہم نجی تاثیق کی خدمت میں ماضر ہو جائیں۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو حاضر ہو جائیں۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو میں نے کہا نہ کیا تھی کہا میں اس تقیم کرلوا ور میرا بھی حصدر تھو۔'' کیا تیجے معلوم نہ تھا کہ بیر (سورت) وم سے؟ کمر مال تقیم کرلوا ور میرا بھی حصدر تھو۔''

(م) دوسری دوسندول ہے بھی بیدروایت حضرت ابو سعیدخدری ڈاٹٹزے ای طرح مروی ہے۔

17-أبواب التجارات أَفِيكُمْ أَحَدُّ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. أَنَا. وَلَكِنْ لاَ الْعَقْرَبِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. أَنَا. وَلَكِنْ لاَ أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا عَنَمًا. قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلاَثِينَ شَاةً. فَقَبِلْنَاهَا. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدَ [الْفَاتِحَةً] سَبْعَ مَرَّاتٍ. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدَ [الْفَاتِحَةً] سَبْعَ مَرَّاتٍ. فَقَرَاْتُ فَوَبَضْتُ الْغَنَمَ. فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءً. فَقُلْنَا: لاَ تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيَّ شَيْءً. فَقُلْنَا: لاَ تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيَ النَّبِيَ فَقَلْنَا: لاَ تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيَ النَّبِيَ الْفَيْدُ، فَقَلْلَا: لاَ تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيَ الْفَيْدُ. فَقَلْنَا: لاَ تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيَ الْفَيْدَ وَلَا فَيْدَ اللّهِ اللّهِ مَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا أَبِي أَبُمِيَوكُلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكُّلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ، عَنِ النَّبِيِّ الْمُتَوكِّلِ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْ بِنَحْوِهِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ ابنِ الْمُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سِعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إِبْنِ الْمُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِنَحْوِهِ.

قَالَ أَنُوعَنْدِ اللهِ: وَالصَّوَاتُ هُوَ

امام ابوعبدالله (ابن ماجه رطف ) نے (او بر مذکور دو

٣١٥٦\_(٩) أخرجه البخاري، الإجارة، باب ما يعطي في الرقبة على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، ح: ٢٢٧٦ من حديث أبي بشر به، وهو الأرجع من السند السابق، ومسلم، السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقبة بالقرآن والذكار، ح: ٢٢٠١ من حديث هشيم به.



۱۷- أبواب التجادات - قرآن كَ تعليم دين كا جرت م تعلق ادكام و مسائل أَبُو الْمُتَوَكِّلِ. سندول على الاسعيد خدرى سے بيان كرنے والے كے بارے على رائے ديتے ہوئے) كہا: صحح يہ ہے كہ وہ (ابن متوكل نہيں بلك ) ايومتوكل ہے۔

🗯 فوائد ومسائل: ۞ رقيد كا مطلب كوئي چيز پڙھ كرمريض پر پھونك مارنا ہے تا كه اس كى بركت سے شفا ہوجائے۔اردو میں اسے دم جھاڑ کہتے ہیں۔ ⊕وہ دم جائز ہے جس میں قر آن کی آیات' مسنون دعائیں یا ا پیےالفاظ پڑھے جائیں جن کامطلب خلاف شریعت نہ ہو۔جس دم کےالفاظ خلاف شریعت ہوں وہ جائز نہیں' عِيهِ إلى خَمْسَةٌ أُطُفِي بِهَا حَرَّالُوَبَآءِ الْحَاطِمَهِ. ٱلْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضِي وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَهِ ٢ '' میں پانچ حضرات کے واسطے ہے تباہ کن ویا کی حرارت بجھا تا ہوں' مصطفیٰ مُنْٹِیْزُ ' علی مرتضٰی مِلْٹُنُو' ان کے دو بيغ (حسن وحسين) اور فاطمه الله يُنافير' 'اى طرح كسى عجى زبان كے ووالفاظ جن كامطلب معلوم نه وان سے بھی پر ہیز کرنا جا ہے مکن ہے اس عبارت میں شرکید منہوم موجود ہؤ جیسے اُھیّا إِشْرَاهیّا وغیرہ۔ ﴿اسلامِی حکومت جب کسی کو دور دراز علاقے میں کسی فرض کی ادائیگی کے لیے جھیے اور اپر راہتے میں کسی ہے مدو لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو عوام کا فرض ہے کہ اہے کھانا وغیرہ مہا کریں۔حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹؤ ہے روایت ہے کہانھوں نے فرمایا: ہم نے کہا: اےاللہ کے رسول! آپ ہمیں (کسی کام ہے) بھیجے ہیں راتے میں ہم کی (بہتی یا قبیلے والوں) کے ہاں مخبرتے ہیں' وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے تو آ پ (اس صورت میں) کیا حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللّٰہ مُنْافِیٰ ہے جمعین فرمایا:'' جب تم لوگ سی قوم کے بال مُفہر واور وہ تمھارے لیے وہ کچھ مہا کریں جومہمان کے لیے (مہیا کیا جانا) مناسب ہے تو قبول کرلو۔اگر وہ ایسانہ کریں تو ان ہے (تم خود ہی) مهماني كاوه حق وصول كراوجو أهيس اواكرتا حاية تقاءً " (صحيح البخاري الأدب باب إكرام الضيف و حدمته ..... عديث: ١١٣٧) @ صحاب كرام الله أن أن فركوره بالا قانون كم مطابق كهانا طلب كيا تها ان لوگول نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے ان سے حق دلوا دیا۔ ﴿ صحابہ کرام حَالَيْمَ مُشَكُوك روزي ہے بھی پر ہیز کرتے تھے۔ یہ تقوٰی کا تقاضا ہے۔ ﴿ جس مسئلے میں شک پڑجائے' اس کے بارے میں کسی تنبع سنت عالم دین ہے دریافت کرلیما جاہیے۔ ﴿ رسول اللّٰہ ٹَائِیْمْ نِے اپناحصہ اس لیےرکھوایا کہ محابہ کرام ٹھائیمہ بالكل مطمئن ہوجائیں اوران كا تذیذب دور ہوجائے۔ ﴿ بعض اوقات ہریہ ما نگ كرلے لينا بھی جائز ہوتا ہے ، جب اس میں کوئی مصلحت ہوؤتا ہم دم جھاڑ کو کاروبار بنانا مناسب نہیں۔

310

باب: ۸-قرآن پڑھانے کی اجرت وصول کرنا (المعجم ٨) - **بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ** (التحفة ٨)

قرآن کی تعلیم دینے کی اجرت متعلق احکام وسائل الکام حسائل کے ۲۱۵۔ حضرت عمادہ بن صامت والائے میں المحت وابت بن انھوں نے فرمایا: میں نے اصحاب صفر (دوائی) میں سے چند افراد کو قرآن کی اور لکھنے کی تعلیم دی۔ ان میں سے ایک آدی نے تحقے کے طور پر جمجے ایک کمان دے دی۔ میں نے بیسوچ کرلے تی کہ بیکوئی مال تو ہے نہیں اللہ کی راہ میں (جہاد کرتے ہوئے) اس سے تیر چلاوک گا۔ میں نے رسول اللہ تائیل سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ''اگر تجھے بیا بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ''اگر تجھے بیا بات پیند ہے کہاں کے بدلے تجھے (جہنم کی) آگ کا طوق بینایا جائے تو قبول کرلے۔'' طوق بینایا جائے تو قبول کرلے۔''

۲۱۵۸ - حضرت الى بن كعب والتؤ سے روايت بئ افسوں نے فرمايا: ميں نے ايك آ دى كو قرآن پڑھايا۔
اس نے مجھے تخفے كے طور پر ايك كمان دى۔ ميں نے رسول اللہ تو تي كو يہ بات بتائى تو آ پ نے فرمايا: "اگر تو نے يہ لے ئى تو آ گر كمان ئى۔ "چنا نچہ ميں نے وہ والى كردى۔

210٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ إِينادِ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ نُسَيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ نُسَيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ النَّي الصَّامِةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ. فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلُّ مِنْهُمْ قَوْسًا. فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ. وَأَرْمِي مِنْهُمْ قَوْسًا. فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ. وَأَرْمِي مِنْهُمْ قَوْسًا. فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ. وَأَرْمِي عَنْهُمْ قَوْسًا. فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ. وَأَرْمِي عَنْهُمْ قَوْسًا. فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا. وَقُلْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا».

27- أبواب التجارات ...

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قُورِ بْنِ يَزِيدُ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قُورِ بْنِ يَزِيدُ:
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ أَلَيْ اللَّهُ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فوائد ومسائل: ((فرواروایت کوجارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے مجمح قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے مجمح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: ((رواء الغلیل: ۴۱۲/۵ ۱۲/۵) و سنن ابن ماحه بتحقیق الدکتور بشار عواد عدیث: ۱۲۵۸) اکثر علائے کرام نے تعلیم قرآن کی تخواہ لینا جائز قرار دیا ہے اس کی دلیل بیہ کہ رسول اللہ نظر نظر نے اس محالی کا نکاح تعلیم قرآن حق مرقر اردے کرکردیا تھا جس کے پاس محرکی دلیل بیہ کہ رسول اللہ نظر نظر نے اس محالی کا نکاح تعلیم قرآن حق مرقر اردے کرکردیا تھا جس کے پاس محرک

٢١٥٧ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في كسب المعلم، ح: ٣٤١٦ من حديث وكيع به، وصححه الحاكم: ٢/ ٢٠٤١، ورجاله موثقون عند الجمهور.

**١٥٨ ' \_ [إسناده ضعيف] أ**خرجه البيهقي : ٦/ ١٢٥ ، ١٣٦ من حديث يحيى بن سعيد به، وعلله بالانقطاع \* عطية عن أبي مرسل كما في جامع التحصيل وغيره، وفيه علة أخرى .



١٢- أبواب التجارات على التجارات التعالى التع

اوا يكل كي ليه مال نيس تفار تفصيل كي ليه ويكسي: (صحيح البحاري؛ النكاح؛ باب النظر إلى المرأة فيل كي المرأة فيل التزويج؛ حديث: ۱۹۲۸) حال المركة عمر بنيادى طور پر مال مونا جا جي جبيا كه ارشاد بارى تعالى جن الأن تبنتُغُوّا بِأَمُوَ الرَّحُمُ ﴾ (النساء ۱۳۲۲)" تم النه ما لي الحول كي ساته ( أكاح) طلب كرو " اس سه معلوم موا كرقعيم قرآن كو مال كا متباول قرار و يا جاسكنا ب- حضرت عباده بن صامت والله كا مديث سے استدلال كا جواب يه حقيم ويت وقت ان كا اراده احسان اور حصول الواب كا تفار رسول الله تلافي في الري تقى جواس بات كي وصول كرك اپنا اثواب ضائع نه كرين خاص طور پر جب كه بي كمان المل صفه سے لى جارتى تقى جواس بات كه وصول كرك اپنا اثواب ضائع نه كرين خاص طور پر جب كه بي كمان المل صفه سے لى جارتى تقى جواس بات كي اور مكروه تقا و ويكسي : (سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ البيوع؛ باب المساقاة و الإحارة؛ حديث: ٤) اور مكروه تقا و ويكسي : (سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ البيوع؛ باب المساقاة و الإحارة؛ حديث: ٤) المن عباس في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب؛ حديث: ١٣٤٧) امام بخارى والت كي اس طرح باب كاعنوان مقرر كر في سے معلوم موتا ب كي ان كيزو كي اس پر تتو او لينا بالول ولى جائز بو تعليم قرآن مين من تو محنت زياده موتى ہئاس كيوان كيزو كي اس كيزو كي اس پر تتو او لينا بالول ولى جائز بوگا۔

312

(المعجم ٩) - **بَابُ** النَّهْيِ عَنْ ثُمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ (التحفة ٩)

٢١٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ فَعْ وَلُو النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَعْنِ وَمُهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ نَهْى عَنْ نَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.

باب: ۹ - کتے کی قیمت ٔ طوائف کی اجرت ٔ کائن کا نذرانہ اور سانڈ چھوڑنے کا معاوضہ (سب)منوع ہیں

۲۱۵۹ - حضرت اپومسعود (عقبه بن عمرو انصاری) تا تنظیرے دوایت ہے کہ نبی ٹاٹٹا نے کتے کی قیت طوائف کی اجرت اور کا جن کا نذرانہ لینے سے منع فر مایا۔

🚨 فوائد ومسائل: ۞حرام اشياء کی خريد وفروخت بھی حرام ہے۔ ۞ کابن اے کہتے ہيں جوستقبل کے

٢١٥٩ ــ أخرجه البخاري، الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، ح:٥٣٤٦، ومسلم، المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي ــ والنهي عن بيع السنور، ح:١٥٦٧ من حديث سفيان به.

١٢- أبواب التجارات \_ \_\_\_\_ ١٢- أبواب التجارات \_ \_\_\_ ١٢- أبواب التجارات معلق احكام ومسائل

واقعات کی پیشین گوئی کرے اورغیب کی باتیں بتانے کا دعوئی کرے۔ اس بیس نجوئی جوتی علم الاعداد علم جفر وغیرہ کے نام سے کام کرنے والے اور طوط و غیرہ سے قال نکا لئے والے بھی شامل ہیں۔ ® کائن اور نجو کی عوام کو دھوکا و سے کرروز می کماتے ہیں اس لیے ان کی کمائی حرام ہے۔ ایسے اوگوں سے متعقبل کی باتیں پوچھنا حرام ہے کیونکہ وہ قو حید کے منافی ہیں۔ ﴿ جو لوگ قدموں کے نشان پچپان کر چور کو تلاش کر لیتے ہیں وہ اس وعید میں شامل نہیں کیونکہ قیافہ شنای ایک جائز فن ہے جس میں ذہانت کی مدوسے انسان کے ہاتھوں 'پاؤن چہرے وغیرہ کی بناوٹ اورشکل وصورت سے بعض چیز وں کا اندازہ لوگا جاتا ہے۔ ﴿ دور جاہلیت میں لوگ اپنی لوپ سے عصمت فروش کی بیشہ کراتے تھے اور اے آمد نی کا ذریعہ بھتے تھے۔ اسلام میں زناحرام ہے 'خواہ وہ پسیے دے کر کیا جائے 'یا دوش اور مجبت کے نام پر باہمی رضامندی سے۔ ناجائز تعلقات کے نتیج میں حاصل ہونے والا فائدہ خواہ اجرت کے نام ہے حاصل ہوئیا تھے کے نام ہے وہ حرام ہے۔ ﴿ بعض لوگوں نے شکاری کتے کی خریدوفروخت کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ اے گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اس قول کے مطابق اس کتے گئریدوفروخت میں جو کے دالم قائدہ خواہ کر دو خرائ ہے۔ اس قول کے مطابق اس کتے کی خریدوفروخت سے کی خریدوفروخت سے کی خریدوفروخت سے کو خریدوفروخت سے کی خریدوفروخت سے کہ جوتم کے کتے کی خریدوفروخت سے کی خریدوفروخت سے کی خریدوفروخت سے کام کر کیا جائے۔ واللہ اُعلیم

مَدَّدِ، ۲۱۹- حضرت ابوہریرہ اللہ اللہ کا کا سے روایت ہے مَدَّدُ بُنُ انھوں نے کہا: رسول اللہ کا کا نے کتے کی قیت اورنسل خازِم، کشی کے جانور (سائڈ) چھوڑنے کی اجرت لینے ہے منع کے گئے مَنْ فرمایا ہے۔

٢١٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ،
 وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِ
 فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِم،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَلِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَنْ

ثَمَنِ الْكُلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ.

فائدہ: گائے بھینس بھری وغیرہ کونسل بردھانے کے لیے زک پاس لے جایا جاتا ہے۔ زجانور کا مالک بھتی کے بدلے میں کچھ معاوضہ وصول کرتا ہے۔ یددرست نہیں بلکہ بیکام فی سبیل اللہ ہونا چاہئے البتدا کر مادہ جانور کا مالک اپنی مرضی سے مطالبہ کیے بغیر کچھ پیش کرے تو لے لینا جائز ہے۔ ویکھیے: (جمامع الترمذي البيوع) باب ماجاء فی کراھیة عسب الفحل حدیث: ۱۲۷۲)

٢١٦١ - حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا ٢١٢١ - حفرت جابر ثَالْمُوْ سے روايت بُ الهول

٢١٦٠ [صحيح] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في كواهية ثمن الكلب والسنور، ح: ١٢٧٩ من حديث محمد بن فضيل به معلقًا، وعلله أبوحاتم الرازي في علله، ح: ٢٨٣٤ من جهة السند \* وأما المتن فصحيح ثابت من طرق أخرى، انظر الحديث السابق، وسنن النسائي: ٧/ ٣١١، ٣١١ وغيرهما.

٢١٦١\_ [صحيح] أخرجه النسائي: ١٩٠/، ١٩٠/، الصيد، الرخصة في ثمن كلب الصيد، ح: ٣٠٠٠. ٢١٦١.

313

Marie e chance motorie e eco

١٢- أبواب التجارات منظمة آ: أَنْبَأْنَا ابْنُ لَهِيعَة ، عَنْ نَكِها: رسول الله كَالِمَا في بلى كى قيمت لين منع أبي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ فرمایا ہے۔ عَنْ فَمَن السَّنَوْر .

کینے فائدہ: بلی میں وہ فوائد نہیں جو کتے میں ہیں اس لیے اس کی خرید وفر وخت جائز نہیں۔اور جن علاء کے نز دیک کتے کی خرید وفر وخت منع ہے ان کے نز دیک بلی کی خرید وفر وخت بالا ولی منع ہوگ

باب: ١٠ - سيتنگي لگانے والے کي کمائي

(المعجم ١٠) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ (التحفة ١٠)

٢١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْغَدَنِيُ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيسْيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبَّاسٍ أَنَّ الْشَيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ .

۲۱۹۲- حضرت عبداللہ بن عباس واثنت سے روایت ہے کہ نبی ٹائٹیڈ نے سینگی لگوائی اور اسے (سینگی لگانے والے کو)اس کی اجرت عطافر مائی۔

تَفَرَّدَبِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحْدَهُ. قَالَهُ ابْنُ مَاجَه.

امام ابن ماجه رشط نے کہا: اس روایت کو صرف ابن ابی عمر بی نے بیان کیا ہے۔

فوا كدومسائل: ﴿ سَيْقَى لَكُانَ وَالْحَيْتِ عِنْ الْبُوعِ ، باب ذَكْرَ المحتجام ، حدیث البحاری ، البیوع ، باب ذكر الحجهام ، حدیث ۲۱۰۳ ان كانام حفرت نافع والله تقصیل کے لیے دیکھیے : (الا كمال في أسماء الرحال لصاحب مشكاة المصابح ، فقبیلہ بنو بیاضہ کے غلام تھے۔ رسول الله والم الله والمحتج بقارئ المجمع بقارئ المجمع بقارئ والله فالمحتج بقارئ محران کا فراح کے علاوہ مر یواحیان بھی فرمایا کہ ان کے مالکوں سے کہدران کا فراح کم کروادیا۔ (میج بقارئ واله فورہ بالا) فراح سے مرادوہ مقررہ رقم ہے جو وہ روزانہ اپنے مالکوں کو کما کروسینے کے پابند تھے۔ ﴿ سَنَعُلَى الله فَاوَرُوبُوانا جَارَ ہے اس لیے اس کی اجمت علال ہے۔

٢١٦٣ - حضرت على ثالثان روايت بأنهول نے

٢١٦٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ

◄ والبيهني:٦/٦ من طريقين عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير به مطولاً، وعلله النسائي، وانظر، ح: ٣٩٥ لعلته المدمرة ولكن أخرج مسلم، ح: ١٥٦٩ من طريق آخر عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذٰلك، وبه صح الحديث.

٣١٦٢ أخرجه البخاري، الإجارة، باب خراج الحجام، ح: ٢٢٧٨ وغيره، ومسلم، السلام، باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي، ح:١٣٠٢ بعد حديث:٢٢٠٨ من حديث ابن طاوس به.

٣٢ ١٦٣ [صحيح] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ١٣٤/١ عن عمرو بن علي به ، وهو في مسند أبي داود 44

314

سینگی لگانے والے کی کمائی سے متعلق احکام و مسائل فرمایا: رسول الله طابی نے سینگی لگوائی اور مجھے تھم دیا تو میں نے سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت ادا کی۔

- ابواب انتجارات أَبُوحَفْصِ الصَّيْرَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَأَمَرَنِي فَاغَطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

۲۱۹۴- حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹا سے روایت ہے انھوں نے کہا: نبی ڈاٹٹا نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کواس کی اجرت عطافر مائی۔ ٢١٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُس، عَنِ ابْنِ سِيرِين، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَونُس، عَنِ ابْنِ سِيرِين، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

۲۱۲۵ - حضرت الومسعود عقبه بن عمره واللا سے روایت ہے انھوں نے کہا: رسول الله ظافی نے سینگی الله طاقی کے مائی سے منع فرمایا۔

٢١٦٥ - حَلَّفْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَلَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَلَّثْنِي الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عُقْبَةً بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام.

١١٦١- حضرت حرام بن محيصه بلط اين والد

٢١٦٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

♦ الطيالسي، ح: ١٥٣، وانظر، ح: ١٥٥٤ لعلنه، وفيه علة أخرى، وضعفه البوصيري، وله طريق آخر عند ابن أبي شبة: ٢/ ٢٦٧ عن أبي جميلة به، والحديث الآتي شاهد له.

٢١٦٤\_[إسناده صحيح] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار : ٤/ ١٣٠ من حديث خالد به، وقال البوصيري : " لهذا إسناد صحيح، رجاله لثقات على شرط البخاري" ، وللحديث طرق عن أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما .

٢١٦٥\_ [صحيح] وللحديث شواهد عند النسائي: ٧/ ٣١١،٣١٠، البيوع، بيع ضراب الجمل، ح: ٤٦٧٧ وغيره، وأخرج مسلم، ح: ١٥٦٨ وغيره عن رافع بن خديج، رفعه: 'كسب الحجام خبيث .

٢١٦٦ [صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في كسب الحجام، ح: ٣٤٢٢ من حديث الزهري به، وصححه الترمذي، ح: ١٢٧٧، وله شاهد عند الحميدي، ح: ١٢٩٣ وغيره.



١٢- أبواب التجارات حَدِّنَا شَبَابَةُ [بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ] ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيِّضَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام.

عنِ الزهري، عن حرامٍ بنِ محيضه، عنَ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ. فَنَهَاهُ عَنْهُ الْحَاجَةَ. فَقَالَ: «اعْلِفُهُ فَنَهَاهُ عَنْهُ. فَقَالَ: «اعْلِفُهُ وَاضحَكَ».

- خریدوفروخت کی بعض جائزاورناجائز صورتوں کا بیان الاحضرت سعد بن محیصہ بن مسعود انصاری ولائلا) سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انھوں نے بی تلائلا سے سیننگی لگانے والے کی کمائی کے متعلق دریافت کیا تو نی تلائلا نے انھیں اس منع فرمایا۔انھوں نے اپنے حاجت مند (اورمفلس) ہونے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا:'اس کا این اونوں کو جارہ کھلا دو۔''

فوا کدومسائل: ﴿ عَیْمَی لُگانا ایک طریق علاج ہے جس میں خاص طریقے ہے جسم ہے خون نکالا جاتا ہے۔
اے مجیخے لگانا بھی کہتے ہیں۔ ﴿ عیننگی لگانے کی اجرت حرام نہیں ورندرسول اللہ طائیم حضرت ابوطیبہ جاٹلا کو سیننگی لگانے کی اجرت حرام نہیں ورندرسول اللہ طائیم حضرت ابوطیبہ جاٹلا کو سیننگی لگانے کی اجرت دی اور کی جا سیننگی لگانے کی وجہہے اے ضوورت کی بناپراس کی اجرت دی اور کی جا سئتی ہے۔ اونوں کو کھلانے کا تھم دینے ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیا جرت حرام نہیں جم محرورت کی بغیر لینا کم روہ ہے۔ ﴿ حضرت حرام بن محمد طلاح کا لورانا محرام بن سعد کہ بیا جرشالہ ان کی بابت بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات انھیں اپنے میں داوا کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے جبکہ ان داوا کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے جبکہ ان کے والد کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے جبکہ ان کے والد کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے جبکہ ان کے والد کی صورت کرام بن صعد ہیں۔ دیا جاتا ہے جبکہ ان کے والد کی صورت میں میں مدین کے والد کی صورت کردیا میں دیا ہے دورام بن صعد ہیں۔ دیا جاتا ہے جبکہ ان

باب:اا-جن چیزوں کی فروخت منع ہے

(المعجم ١١) - **بَابُ** مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ (التحفة ١١)

٢١٦٧ حَلَّفُنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاهِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظْتُحَ، عَامَ الْفَتْح وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظْتُحَ، عَامَ الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَعْنَامِ» فَقِيلَ لَهُ، عِنْدَ وَالْمَيْنَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» فقيلَ لَهُ، عِنْدَ

٧١٦٧ أخرجه البخاري، المغازي، باب: (٥٢)، ح: ٤٢٩٦، ومسلم، المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، ح: ١٥٨١ من حديث الليث به.



۱۷- **أبواب التجادات** ۱۲- **أبواب التجادات** 

ذَلِكَ: يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْةِ، اس طرح آصي قائل استعال بنايا جاتا ہے۔) اور لوگ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا الشَّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، (اے چراغوں میں جلاکر) اس سے روثی صاصل کرتے وَيَسْنَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: «لاَ . هُنَّ بِي - آپ نے فرمایا: 'نہیں بیسب چیزی حرام ہیں۔' حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَاتَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَيُلُ اللهُ عَلَيْهُ فَ فَرِمایا: 'الله قال يهوديوں كوتاه النَّهُ وَدَ . إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْهِ مُ الشَّحُومَ مَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَدَ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ الشَّحُومَ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

فوائد ومسائل: () شراب مرداراورخزریان کوجس طرح کھانا حرام ہے ای طرح ان کے دوسرے استعال بھی حرام ہیں۔ ﴿ مردہ جانور کی چربی کھانے یا جانے ہیں استعال کرنا حرام ہے۔ ای طرح اس کے دوسرے صنعتی استعال بھی جائز جہیں۔ ﴿ غیر سلم مما لک ہیں حلال جانور (مرغی کری گائے وغیرہ) بھی ذیح نہیں کیے جاتے بلکہ اللہ کا نام لیے بغیر مشینوں سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ان مما لک سے آنے والی چربی یا چربی سے تیار شدہ اشیاء استعال کرنے ہے پر ہیز کرنا جا ہے۔ اور مسلمانوں کو ان مما لک میں جا کر ان کا ذبحہ کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ﴿ حرام اشیاء کو بیچنا بھی منع ہے۔ اس طرح حاصل ہونے والی کمائی حرام ہیز ہے حرام چیز ﴿ عَیْرَ سلموں کی بری عادات اور ان کے رہم ورواج ہے اجتناب ضروری ہے۔ ﴿ حیام کرنے ہے حرام چیز طال نہیں ہو واتی ہے اجتناب ضروری ہے۔ ﴿ حیام کرنے ہے حرام چیز طال نہیں ہو واتی ہے اجتناب ضروری ہے۔ ﴿ حیام کرنے ہے حرام چیز طال نہیں ہو واتی ہے اجتناب ضروری ہے۔ ﴿ حیام چیز طال نہیں ہو واتی ہے اجتناب ضروری ہے۔ ﴿ حیام چیز اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ 
۲۱۲۸ - حضرت ابوامامه اسعد بن سبل بن حنیف چائیئ سے روایت ہے اضوں نے فرمایا: رسول الله تالیکی نے گانے والی لونڈیاں بیچنے اور خریدنے سے ان کی کمائی سے اوران کی قیمت کھانے سے منع فرمایا۔

٢١٦٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْمَدِ بْنِ يَعْمَدِ بْنِ يَعْمَدِ بْنِ مَعْمَدِ بْنِ مَعْمَدِ بْنُ الْفَلَانِ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْفَلَامِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَاصِم، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْإِنْوِيقِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْمُعَنِّيَاتِ وَعَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْمُعَنِّيَاتِ وَعَنْ فِي مِنْ أَبْعِ الْمُعَنِّيَاتِ وَعَنْ فِي مِنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ وَعَنْ مِنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ وَعَنْ مِنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ وَعَنْ مَنْ إِنْ اللهِ عَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ 
🏄 فوائد ومسائل: 🛈 زکوره روایت کو جهارے فاصل محقق نے سندا صعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے



**٣٠١هـ[إسناده ضعيف معضل] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في كواهية بيع المغنيات، ح: ١٢٨٧ بإسناد صحيح عن عبيدالله بن زحر الإفريقي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به بلفظ آخر، وهو المحفوظ، وانظر، ح: ٢٢٨ لعلته، وله شواهد ضعيفة عندالطبراني وغيره.** 

۱۲ - أبواب التجارات ...

· خرید و فروخت کی بعض جائز اور ناجا ترصورتوں کا بیان اسے حسن قرار دیا ہے۔علاوہ ازیں دیگر دلائل سے بھی ان اشیاء کی خرید وفروخت اوران کی کمائی کے حرام بونے كا وكر ملتا بي - تفصيل كے ليے ويكھيے: (سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني) وقبه: ٢٩٢٢) بنابریں اہل عرب دور جاہلیت میں بھی گانا بجانا معیوب سجھتے تھے اس لیےمعزز خاندان کی عورتیں اس ہے پر ہیز کرتی تھیں' البتہ لونڈیاں اینے آتاؤں اور ان کے دوستوں کا دل بہلانے کے لیے' یا گانا شا کرانعام حاصل کرنے کے لیے گا بجالتی تھیں۔ ﴿ دورِ جاہلیت کے عرب این لونڈ بوں ہے کہتے تھے کہ کما کر لاؤ۔ وہ ساز اور گانے کے ذریعے سے یاعصمت فروثی کے ذریعے سے بلیے کما کر مالکوں کو ویت تھیں۔اسلام نے یہ کمائی حرام قرار دے دی ہے۔ نہ لونڈیوں کو اس طرح کمانا جائز ہے اور نہ مالکوں کو بہ کمائی کھانا جائز ہے۔ ۞ آج کل ساز ونغه کوفن کا نام دے کر کما کی کا ذریعہ بنایا گہاہے۔شرعی نقطہ 'نظرے یہ جائز نہیں ۔فلموں میں غیرشریفانہ کروارا دا كرنا اور ما دُلنك كابیشها ختیار كرنا بھي اس قبيل ہے تعلق ركھتا ہے۔ ۞ گانے والي لونڈياں اگر گانا سننے سانے کے لیے نہ خریدی جائیں بلکہ گھر کے کام کاج اور دوسری جائز خدمت کے لیے خریدی جائیں تو منع نہیں اس طرح اگر بیچتے وقت انھیں فنکار ظاہر کر کے زیادہ قیمت طلب نہ کی جائے بلکہ عام لونڈی کی حیثیت ہے بیچا حائے تو حرام نہیں ہوگا۔

> (المعجم ١٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَن الْمُنَابَذَة وَالْمُلَامَسَة (التحفة ١٢)

> ٢١٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهْم، رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْن: عَن

> ٢١٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَن الزُّهْرَيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزيدَ

باب:۱۲-منابذه اورملامیه کی ممانعت

١١٦٩- حفرت الوهريره وللا سے روايت ہے انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے دوقتم کی تیج ہے منط فرمایاہے:منابذہ ہے اور ملامسہ ہے۔

+ ۲۱۷ - حضرت ابوسعید خدری زانش سے روایت ہے انھوں نے کہا: رسول اللّٰہ مَاثِیْجُ نے ملامسہ اور منابذہ ہے منع فرمایا ہے۔

٢١٦٩\_[صحيح] تقدم، ح: ١٢٤٨.

الْمُلاَ مَسَة وَالْمُنَا يَذَة .



<sup>•</sup> ١٧٧ هـ أخرجه البخاري، الاستثلَّان، باب الجلوس كيفما تيسر، ح: ٦٢٨٤ من حديث سفيان به مطولاً .

خريدوفر وخت كي بعض جائز اورنا جائز صورتول كابيان

٢٠- أبواب التجارات

الْنِينِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ إِنْ مُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلاَ مَسَةِ وَالْمُنَا بَلَةِ .

ا إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلاَ يَرَاهُ.

إِنُّهُمَّا بَذَةُ أَنْ يَقُولَ: أَنْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، َ **وَٱلْقِي** إِلَيْكَ مَا مَعِي .

(راوی حدیث) مہل نے اپنی روایت میں میہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت سفیان (بن عیینہ) اٹھنے نے فرمایا: ملامسه كا مطلب بدے كه آدى چيزكو (باتھ سے) حپھوئے اوراہے (آئکھول سے ) نہ دیکھے۔اور منابذہ کا مطلب بیہ ہے کہ یوں کے جم اپنی چیزمیری طرف میسیک دوادرمیں اپنی چیزتمھاری طرف بھینک دیتا ہوں۔

🌋 فوائد ومسائل: ① چیزخریدتے وقت خریدار کوحق حاصل ہے کہ پہلے چیز کو انچھی طرح و کھیے بھال لئے اور چیک کرلے تا کہاہے معلوم ہوجائے کہ چیز انچھی ہے یا بری نیز اس میں کوئی عیب وغیرہ تو نہیں ٔ اور اگر ہے تو م صدتک ٔ تا کہ اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے کہ اے فلاں قیت تک خرید لینا مناسب ہے۔ ﴿ جس نَجْ می خریدار کا بیچ سلب کرلیا جائے وہ بی ناجائز اور غیر قانونی ہے۔ ﴿الرّٰی اوراس قُسم کی انعا ی سکیسیں جن مِن يقين نه ہوكه كيا ملے گا'سب غيرشرى ہيں۔

> (المعجم ١٣) - بَاب: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى إِبِّيعٍ أَخِيدٍ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ (التحفة ١٣)

٧١٧١ - حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ْهَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ُومُسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى

٢١٧٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ:

باب:١٣٠- آ دى كا اپنے بھائى كى تھے پر تھے کرنا کیاس کے سودے پرسود اکرنامنع ہے

۲۱۷-حضرت عبدالله بن عمر والثناس روايت ہے رسول الله تَاقَيْلُ نِهُ فِرمايا:" كُونَى كَسى كَى تَصْابِرَ بَيْجَ نَهُ كُرك."

۲۱۷۲ - حضرت الو ہر مرہ واللفظ سے روایت ہے نبی

٢١٧١ـ اخرجه البخاري، البيوع، باب لا ببيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، ح:٢١٣٩، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه . . . الخ، ح: ١٤١٧ من حديث مالك به، وهو . في الموطأ (يحلي): ٦٨٣/٢.

٢١٧٧\_[صحيح] تقدم، ح: ١٨٦٧ بيعضه.



۲- أبواب التجارات خريدوفرونت كالعمان تعليم التجارات خريدوفرونت كالعض جائزاورنا جائز صورتول كايمان خدّ فَنْ الله عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلَيْهُمْ فَهُمَايُانَ أَوْلَى اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلَيْهُمْ فَهُمَايِانَ أَوْلَا عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ الورائي بِهَا لَى كَسُود عَا يُرْسُووا فَدَرَ هَا عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(المعجم ١٤) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ **النَّجْش** (التحفة ١٤)

٣١٧٣ - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِاللهِ ٢١٢٣ - حفرت ٤ النُّرَبَيْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ. ح: وَحَدَّنَنَا كه رسول الله تَلْكُمْ الْمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، فرمايا ہے۔ مَدَانَ هُ مَا مَاذَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِّ.

٢١٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ ابْنُ أَبِي سَهْلٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن

۳۱۷۳- حفرت عبدالله بن عمر فاتنجاسے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیا نے بڑھا کر بول دینے سے من فرمایا ہے۔

باب: ۱۴۴ - بولی بڑھانے کی ممانعت کا بیان

۲۱۷۳ - حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے' نی نظفی نے فرمایا''بول نہ بڑھاؤ۔''

۲۱۷۳ أخرجه البخاري، البيوع، باب النجش، ومن قال لا يجوز ذلك البيع، ح: ۲۱٤٢، ومسلم، البيوع، باب أ تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم النصرية، ح: ١٥١٦ من حديث مالك به، وهو في موطأه( يحيى) : ٢/ ٦٨٤.

۲۱۷۱\_[صحیح]انظر، ح: ۲۱۷۲.

١٢- أبواب التجارات - خرير وقروضت كي بعض جائز اورناجائز صور تول كابيان التجارات . النّبع ﷺ قَالَ: «لاَ تَنَا جَشُوا».

خوا کدوسائل: ﴿ بولی برحانے کا مطلب بیہ ہے کہ جو تخف مال خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ بولی میں حصہ لے اور جنتی قیمت پہلے چیش کی جاچکی ہے اس سے زیادہ پیش کرے تا کہ ضرورت مندخر بداراس سے زیادہ قیمت دینے پر آمادہ ہوجائے۔ ﴿ بِمُمَل اس لِمِنْ ہے کہ اس میں دھوکا ہے اور خریدار کا نقصان ہے۔ ﴿ بولی دے کر چیز بیچنا جائز ہے۔ دے کہ جہد کہ اس میں دھوکا ہے اور خریدار کا نقصان ہے۔ ﴿ بولی دے کر چیز بیچنا جائز ہے۔

(المعجم ١٥) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ (التحفة ١٥)

٣١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبِيمُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ،
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 الله يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْدُقُ اللهَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضَ».

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ
 الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ

باب:۱۵-شهری ٔ دیهاتی کے لیے نیع نہ کرے

۲۱۷۵ - حضرت ابو ہریرہ ٹلٹو سے روایت ہے، رسول اللہ ٹلٹا نے فر مایا:''شہری دیہاتی کی طرف سے نظ نہ کرے۔''

۲۱۷۲ - حضرت جابر بن عبدالله والله على المرات عبدالله والله عنه الله على المرف سه بن من الله والله وا

۲۱۷۷ - حضرت عبدالله بن عباس والله سے روایت بے انھوں نے کہا: رسول الله تافیا نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ شہر والا دیہات والے کی طرف سے

٧١٧٧ - انظر الحديث السابق، وأخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح: ١٥٢٠ عن أبي بكر بن أبي شيبة به .

٢١٧٦ [صحيح] أخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح: ١٥٢٢ من حديث سفيان به.

٧١٧٧ \_ أخرجه البخاري، البيوع، ياب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر؟، ح: ٢١٥٨ وغيره من حديث عبدالرزاق به، ومسلم، البيوع، الباب السابق، ح: ١٥٢١ من حديث معمر به.



... خریدوفروخت کی بعض حائز اورنا حائز صورتوں کا بیان ١٢- أبواب التجارات حَاضِرٌ لِبَادٍ.

> قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لأَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

حضرت طاؤس النظاف فرمايا: ميس في حضرت عبدالله بنعياس والنهئب يوجها: اس ارشاد كا كيامطلب ہے کہ شہر والا دیہات والے کی طرف سے فروخت نہ کرے؟ اٹھوں نے فر مایا: یعنی اس کا دلال نہیۓ۔

🏄 فائدہ:اس مئلے کی تفصیل کے لیے حدیث:۲۱۳۵ کےفوائد ملاحظہ فرمائے۔

(المعجم ١٦) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَب (التحفة ١٦)

باب:١٦- باہر سے سامان لانے والے تاجروں کو (شہر میں پہنچنے سے پہلے) جا کر

ملنے کی ممانعت کا بیان

١١٤٨-حفرت ابو مريره اللفائ روايت ب ني تلفظ نے فرمایا: "سامان لانے والے تاجروں کو (آگے حاکر) نہ ملو۔ جو محض کسی (تاجر) ہے حاکر ملا اور اس ہے (سامان) خرید لیا تو مالک ( پیچنے والا) جب بازار میں بہنچے گا تواہے اختیار ہوگا (کمسودا قائم رکھی یا منسوخ کردے۔'')

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَلَقَّوُا الْأَجْلاَبَ. فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، إِذَا أَتَى الشُّوقَ».

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 باہر ہے آنے والے کو منڈی کی صورت حال کاعلم نہیں ہوتا بہتی والوں میں ہے کوئی باہر جا کر ملتا ہے اور سامان کے مالک سے اس کا سامان ستے دامون خرید لیتا ہے ' بیرغ ہے۔ ⊕اس کے منع ہونے میں بہ حکمت ہے کہ مالک ادرعوام کونقصان نہ ہو کیونکہ جب مالک شہر میں پنچتا ہے تو اےمعلوم ہوتا ہے کہ مال زیادہ قیمت برفروخت ہوسکتا تھا'اس نقصان براسے افسوس ہوتا ہے۔دوسری وجہ بدے کہ باہروالے کووالیس جانا ہوتا ہے اس کیے وہ بعض اوقات چیرستی نج دیتا ہے۔اس سے شہر کے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب شہروالے نے خریدلیا تو ده و خیره اندوزی کرسکتا ہے اور مبنگا کر کے آہتہ آہتہ آج سکتا ہے۔ اس میں عوام کو نقصان ہے۔

٣١٧٨\_ أخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، ح:١٥١٩ من حديث هشام بن حسان القُردوسي به

١٢- أبواب التجارات

٢١٧٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْهَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى
رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الْجَلَب.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَجِيمِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَجِيمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعِيدٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي. قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: خَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ تَلْقَى الْبُيوع. تَلَقَى الْبُيوع. تَلْقَى اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ تَلْقَى الْبُيوع. تَلْقَى الْبُيوع. تَلْقَى الْبُيوع.

(المعجم ۱۷) - **بَاب**: اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا (التحفة ۱۷)

٢١٨١ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَلْمِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا

خریدوفروخت کی بعض جائز اورنا جائز صورتوں کا بیان ۲۱۷۹ - حضرت عبدالله بن عمر طابعت سے دوایت ہے ، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابع کی نے سامان لانے والوں کو آگے جاکر ملنے سے منع فرمایا ہے۔

- ۲۱۸- حضرت عبدالله بن مسعود والله عن روایت به که درسول الله نظیماً نے (دیہات سے لاکر چیزیں) بیچے والوں کو (منڈی میں بیچنے سے پہلے) آگے جاکر لیے سے منع فرمایا۔



باب: ۱۵-خرید نے والا اور پیچنے والا جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہول انھیں (سودامنسوخ کرنے کا) اختیار ہے

۲۱۸۱ - حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے الله بن بن الله ب

٣١٧٩\_ أخرجه مسلم، البيوع، الباب السابق، ح:١٥١٧ من حديث عبيدانة به مطولاً بألفاظ مختلفة، والمعنى راحد.

٢١٨٠ أخرجه البخاري، البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر . . . النخ، ح ٢١٤٩ من حديث معتمر وغيره، ومسلم، البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، ح : ١٥١٨ من حديث سليمان التيمي به .

٣١٨١ـــ أخرجه البخاري، البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ح: ٢١١٢، ومسلم، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ح: ٥٣١ من حديث الليث به.

خرید دفر دفت کی بعض جائز اور ناجائز صور تول کابیان میں سے ایک شخص دوسر کو اختیار نہ دے دے۔اگر ایک نے دوسر کو اختیار دے دیا اور انھوں نے اس شرط پر بچ کی تو بچ واجب ہوگئی۔اور اگر بچ کے بعدوہ ایک دوسرے سے جدا ہوگئے اور دونوں میں سے کی نے بچ ترک نہ کی شب بھی بچ واجب ہوگئے۔''

١٢- أبواب التجارات بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِ قَا وَكَانَا جَمِيعاً. أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَٰلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَقَرَّقاً بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

النہ ومسائل: ( ) مودا طے پاجانے کے بعد جب قیت اداکر کے چیز وصول کر لی جائے تو تیج کھل ہوجاتی ہے کیا کہ کہ مسائل: ( ) مودا طے پاجانے کے بعد جب قیت اداکر کے چیز وصول کر لی جائے تو تیج کھل ہوجاتی یا بیچنے والامحسوں کرے کہ جھے یہ چیز نہیں بیتی جا ہے تھی اور وہ واپس لیمنا چا ہے تو اس صورت میں موداختم کر کے مال اور قم کا دوبارہ تبادلہ کر لیمنا بہت تو اب ہے۔ ویکھیے: (سنن مال اور قم کا دوبارہ تبادلہ کر لیمنا بہت تو اب ہے۔ ویکھیے: (سنن ابن ماحد عدیث: ۱۹۹۱) ﴿ بیج واپس کر لیمنا بہت تو اب ہے۔ ویکھیے: (سنن موجودر ہیں۔ ﴿ اگر اُن کے درمیان کوئی مت طے پاجائے تو واپس کینے دینے کا حق اس مدت تک ہوگا مثلاً: خرید نے والا کہے: اگر میس کو ہم ہے یہ چیز پیند نہ آئی تو میں تین دن تک واپس کردوں گا۔ یا بیجے والا کہے: اگر میں کل خرید نے والا کہے: اگر میں کل سے الگ ہوجائے شام تک واپس نہوں تو بعد میں تم ہے واپس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مجلس ہے واپس نہ کو اور شدید میں واپس کرنے کے لیعد بھی نہ کورہ مدت تک اختیار باقی رہے گا۔ ﴿ اگر انھوں نے مجلس میں تیج واپس نہ کی اور شدید میں واپس کرنے کے لیعد بھی نہ کورہ مدت تک اختیار باقی رہے گا۔ ﴿ اگر انھوں نے مجلس میں تیج واپس نہ کی اور شدید میں واپس کرنے کے لیعد بھی نہ کورہ مدت تک اختیار باقی رہے گا۔ ﴿ اگر انھوں نے مجلس میں تیج واپس نہ کی اور شدید میں واپس کرنے کے لیعد بھی نہ کورہ کی مدت تک اختیار باقی رہے گا۔ ﴿ اگر انھوں نے بھر بھی نہ کورہ کی دورہ تک ان ور نہ کی دونوں کا اختیار خم ہوجائے گا۔

324

۲۱۸۲- حضرت ابو برزه الملمى ثلاثات روايت ب رسول الله تلاثل نے فرمایا: "خریدنے والے اور پیچنے والے کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوں۔"

٣١٨٢ - حَلَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ. قَالاً: حَلَّفَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ مَنْ اللهِ قَالَ مَنْ الْبَيْعَانِ بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَاً ».

٣٨٨-حضرت سمره رفاني سے روایت ہے رسول الله

٢١٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي

۲۱۸۲\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في خيار المتبايعين، ح: ٣٤٥٧ من حديث حماد به، وصححه ابن الجارود، ح: ٣١٩٦.

٢١٨٣ ـ [إستاده حسن] أخرجه النسائي: ٧/ ٢٥١، ح: ٤٨٧،٤٤٨٦ من حديث قتادة به ۞ الحسن عن سمرة كتاب قاله النسائي (عون المعبود: ٢/ ١٩ وغيره) وبهزبن أسد ويحيى القطان وغيرهم، وذُلك لا يقتضي الانقطاع ◄

خريد وفروخت كي بعض جائز اورنا جائز صورتول كابيان

: ١٢- أبواب التجارات \_\_\_\_

عَلَيْهُا نَے فرمایا: ' فتر یدنے والے اور پیچنے والے کو اختیار ئے جب تک و والی دوسرے سے جدانہ ہوں۔''

وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

باب: ۱۸-اختیار والی تع کابیان

(المعجم ۱۸) - **بَابُ** بَيْعِ الْخِيَارِ (التحفة ۱۸)

٢١٨٤ - حَدَّقَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: اللهُ تَرَى رَسُولُ اللهِ عَلْقَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ. فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْخَتْرُ» فَقَالَ الْأَعْرَابِ عِمْلَ خَبَطٍ. فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْخَتْرُ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: «اخْتَرْ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمَّرَكُ اللهُ يَنْعَلَى اللهُ عَرَابِيُّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

فوائد ومسائل: ﴿ حِمُل ﴿ تُحُرِّى يا تَحُوْل يا تَحُوْل عِي تَحْرُل جِيرَى وه مقدار ہے جوآ دى ايك بارسر پر يا كمر پر الله الله الله على ال

♦ التهذيب التهذيب:٢/ ٢٣٤، جامع التحصيل، ص: ١٦٥) لأن الرواية من كتاب إما إجازةً وإما مناولةً وكلاهما صحيع، وللتفصيل انظر "نيل المقصود في التعليق على سنن أبي داود" ، ح: ٣٥٤، يسر الله لنا طبعه.

٣١٨٤ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في خيار المتبايعين، ح: ١٢٤٩ من حديث عبدالله بهزوهب به، وقال: "لهذا حديث حسن غريب"، وصححه الحاكم: ٢/ ٤٩ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الهارقطني: ٣١/ ٢١ كلهم ثقات" \* ابن جريج صرح بالسماع، وانظر، ح: ٣٩٥ لعلته، وللحديث شواهد مرسلة عنداليهني وغيره.



.... خریدوفر دخت کی بعض جائز اور ناجائز صور تول کابیان ١٢- أيواب التجارات ... ....... میں دعائے خیر کرنااخلاقی فرض ہے۔ ﴿ بدروایت بعض محققین کے نزدیک حسن ہے۔ دیکھیے: (صحیح سنن

ابن ماجه للألباني وقم: ١٩٤١ وسنن ابن ماجه بتحقيق محمود محمد محمود حسن نصار وقم:٢١٨٣)

٢١٨٥- حضرت ابوسعيد خدري واليت الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا بِيكرسول الله كَاللَّمُ فَحْرَمَايِ: "تَ بِالمن رضامندى

٧١٨٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ».

الله فاكده: خريد وفروخت مي خريد نے والے يا بيخ والے ميں سے كى كو مجور كيا گيا ہو؛ جب كدوه ول سے اس ہیچ پرراضی نہ ہوتو ہے ہیچ کا لعدم ہے۔

> (المعجم ١٩) - بَابِ:اَلْبَيِّعَان يَخْتَلِفَان (التحفة ١٩)

٧١٨٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَنْبَأْنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ بْن قَيْس رَقِيقاً مِنْ رَقِيقِ الْإَمَارَةِ. فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً. وَقَالَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْس: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ

باب:١٩- بيچنے والے اور خریدنے والے میں اختلاف ہوجائے تو (کیاتھم ہے؟)

٢١٨٧ - حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن وشلفه اسبخه والد (حضرت عبدالرحم<sup>ا</sup>ن بن عبدالله بن مسعود) سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والله نظر الله علامول میں سے ایک غلام حفرت اشعث بن قیس ٹاٹٹا کے ہاتھ فروخت کیا۔ بعد میں ان کا آپس میں اختلاف ہوگیا۔حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹا نے کہا: میں نے آپ کو (وہ غلام) ہیں ہزار کا فروخت کیا تھا۔حفرت اشعث بن قیس اللہ نے کہا: میں نے



١٨٥٠\_ [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي:٦/١٧ من حديث عبدالعزيز الدراوردي به مطولاً، وصححه ابن حبان(موارد)، ح:١١٠٦، والبوصيري.

٢١٨٦\_ [حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، ح: ٣٥١٢ من حديث هشيم به \* محمد بن أبي ليلْي لم ينفرد به، تقدم، ح: ٨٥٤، وتابعه عمر بن قيس الماصر(قط:٣/ ٣٢٠ وغيره)، وصححه ابن الجارود، ح: ٦٣٤ وغيره.

خرید و فروخت کی بعض جائز اور ناجائز صور تول کا بیان

آپ سے دس برار کا خرید اتھا۔ حضرت عبداللہ دی تلانے

فرمایا: اگر آپ چا بیں تو بیس آپ کو ایک صدیث ساؤل

جو بیس نے رسول اللہ ٹائٹی سے تن تھی۔ انھوں نے کہا:

سنا و بیجے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دی تلانے نے فرمایا: بیس

نے رسول اللہ ٹائٹی سے سنا آپ فرما رہ ہے: "جب

اور الن بیس سے کس کے پاس گواہ نہ ہو اور تیج شدہ چیز

بعید موجود ہوتو بیچنے والے کا قول تسلیم کیا جائے گا (اور

تیج تائم رہے گی) یا وہ دونوں تیج کو شخ کردیں گے۔"

افعید میں انتخانے کہا: میرا خیال ہے کہ بیس یہ سودا شخ کر

وول چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی تاؤنے تیج شخ

وول چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی تاؤنے تیج شخ

17-أبواب التجارات بِعَشْرَةِ آلاَفِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنْ شِئْتَ كَ حَدَّنْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: هَاتِهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: هَاتِهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ مَا فَالَ الْبَائِعُ. أَوْ يَتَرَادًانِ الْبَيْعَ» قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرْدًالْبَيْعَ. فَرَدَهُ.

327

فوا کدوسائل: ﴿ وَا کَدُوسُ اِنْ اِدَا وَرُونَت عِائز ہے۔ اس می کا اختلاف ای وقت ہوتا ہے جب چیز وصول کر گئی ہو وارد قیمت اوانہ کی گئی ہو ﴿ وَاسَ فِیم کی ظافیمی ای وقت پیدا ہوتی ہے جب قرض یا ادھار کا معاملہ زبانی طے کیا گیا ہواورا ہے کھانہ گیا ہواس لیے بہتر ہے کہ ایے موقع پرتحریک کی جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَ لَا تَسْفَمُواۤ آ اَنُ تَکُتُبُو ہُ صَغِیرًا اَوُ سَکِیدًا اِللّٰہِ اَجْدِهِ اللّٰهِ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَوَ اَلٰہُ وَ اَلٰہِ اَوْ اَلٰہِ اَلٰہُ اِللّٰہِ اَلٰہُ اَلٰہُ اَوْ اَلٰہُ وَ اَلٰہُ وَ اَلٰہُ وَ اَلٰہُ وَ اَلٰہُ وَ اَلٰہُ وَ اَلٰہُ اِللّٰہِ اَلٰہُ اِللّٰہِ اَلٰہُ اِللّٰہِ اَلٰہُ اِللّٰہِ اَلٰہُ اللّٰہِ اَلٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ

... خريد وفروخت كيعض جائز اورنا جائز صورتول كابيان

12-أبواب التجارات ..

ہاب: ۲۰- جو چیز پاس نہ ہوا سے بیخیا منع ہے' اور جس کے نقصان کی ذمہ داری بیچنے والے رنہیں'اس کا نقع لینا درست نہیں

(المعجم ٢٠) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (التحقة ٢٠)

۲۱۸۷- حضرت کلیم بن حزام خاتلائے روایت ہے افھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایک مخص مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے جبکہ وہ چیز میرے پاس موجود نہیں کیا میں اسے وہ چیز ﷺ دول؟ آپ نے فرمایا: ''جوچیز تیرے پاس نہیں' وہ فروضت نہ کر۔' ٣١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَكَ أَبِي بِشْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رُسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي. وَشُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي. أَفْإَبِيعُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

فوائد ومسائل: ﴿ ممنوع صورت کی وضاحت یہ ہے کہ بیخ والے کے پاس ایک چیز موجود فیس گروہ اس کی قیمت متعین کر کے وصول کر لیتا ہے اور کہتا ہے: جب میرے پاس وہ چیز آئے گی اب شمیس دے دوں گا۔
معلوم نہیں وہ چیز آئے یا نہ آئے یا آئے تو خریدار کو لپند آئے یا نہ آئے یا وہ چیز دی ہوئی قیمت ہے ہیں ہو۔
اس سے دونوں میں اختلاف اور جھٹر اپیدا ہونے کا خطرہ ہے اس لیے بیصورت من ہے۔ ﴿ غیر معین چیز کی تئ بھی اس میں خامل ہے مثال ہے مثال ہے مثال ان ایس جال والے ہے کہ جال میں جنی محیلیاں آئیں گی وہ میں استے کی شمیس بیچا ہوں 'جب کہ یہ معلوم نہیں کہ جال میں کم مجیلیاں آئیں گی یا زیادہ 'چھوٹی محیلیاں آئیں گی یا ریادہ 'چھوٹی محیلیاں آئیں گی یا دیادہ 'چھوٹی محیلیاں آئیں گی یا دیادہ 'چھوٹی محیلیاں آئیں گی یا دیادہ نہو مورت تھے غرر میں بردی یا آئیں گی ہوئی ہوئی مدید نہ (مام اس کے جب محیلیاں باہر آ جائیں پھران کی تھے ہوئی ہوئی ہوئی مدید نہ (مام اس کے جب محیلیاں باہر آ جائیں پھران کی تھے ہوئی ہوئی ہوئی مدید نہ دونوں کرلیا جائے نیز دوسول کرلیا جائے نیز اور منات کا تعین کرلیا جائے نیز اور تی کی کا وقت مقرر ہوجائے تو اس کی قیمت پیشگی دے کر بعد میں مقررہ دفت پر چیز وصول کرلینا جائز ہے۔
اوا تیکی کا وقت مقرر ہوجائے تو اس کی قیمت پیشگی دے کر بعد میں مقررہ دفت پر چیز وصول کرلینا جائز ہے۔

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. ١١٨٨ - مفرت عمرو بن شعيب رئك اپن والد

٢١٨٧\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح:٣٥٠٣ من حديث أبي بشر به، وحسنه الترمذي، ح: ١٠٣٢، وصححه ابن حزم، وله طرق كثيرة عند ابن الجارود، ح: ٢٠٢ وغيره، فالحديث صحيح.



\_\_\_\_خریدوفروخت کی بعض جائز اور ناجائز صورتوں کا بیان 17- أبواب التجارات ... شعیب بن محمد برطش سے اور وہ اینے دادا حضرت عبداللہ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح: وَحَدَّثَنَا بن عمروبن عاص والشاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً. نَاتِثُمُ نِهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عِيرَ تِيرِكِ مِاسِ نَبِينَ اسْعِ بَيِهَا جَائِزَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرو بْن نہیں'اورجس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئ'اس پر نفع لینا شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ تھی جائز نہیں۔'' رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ أِعِنْدَكَ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ».

🌋 فوائدومسائل: 🛈 جب خریداراین چیز بیخ والے ہے دصول کرکے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تواس چیز کو ی خینے والے نقصان کی ذمے داری بھی خریداریر ہوجاتی ہے۔اس سے پہلے ہونے والانقصان بینے والے کا ہوتا ہے اس لیے جس کی ذمے داری قبول نہیں گی گئی' کا مطلب ہے جو چیز وصول نہیں کی گئی اورخریدارنے ابھی قبضے میں نہیں لی۔ ® خریدارا بے خریدے ہوئے سامان کو قبضے میں لے کر ہی کسی ادر کے ہاتھ فروخت کرسکتا ہے' اس سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ۔ ® ہر چیز کا قبضہ اس کی نوعیت کے کاظ سے مختلف ہوتا ہے عام منقول چیز کا قبعنہ چیز وصول کر لیمنا ہے مثلاً: گندم کو بیچنے والے کے پاس سے اٹھالینا اور غیر منقولہ چیز مثلاً: مکان سے بیچنے والے کا اپنی چیزیں نکال لینااورخر بدار کواس میں داخل ہونے اور رہائش اختیار کرنے کی اجازت دیتا' وغیرہ۔

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٢١٨٩ - حفرت عمَّاب بن اسيد والله عن وايت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ لَيْتِ، عَنْ بِهَ مَهِ جبرسول الله وَالله عَلَيْمُ فَ أَعْسِ مكر أورز بناكر عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثُهُ فے داری قبول نہ کی گئی ہو۔ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفٍّ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

(المعجم ٢١) - بَاب: إِذَا بَاعَ الْمُحِيزَانِ فَهُوَ لِلْأُوَّلِ (التحفة ٢١)

٢١٩٠- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً:

بھیجا تو آھیں اس چز کا نفع لینے ہے منع فرمایا جس کی

باب:۲۱- جب دوصاحب اختیار (ایک بی چیزی) بیع کریں تو پہلے کی بیع درست ہوگی

• ۲۱۹ - حضرت عقبه بن عامر وللظها حضرت سمره بن

٢١٨٩\_[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري، وقال: "وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتابًا"، انظر، ح:٢٠٨ لعلته الأخرى.

٢١٩٠\_[حسن] أخرجه أبوداود، النكاح، ح: ٢٠٨٨ من حديث قنادة به، وحسنه الترمذي، ح: ١١١٠، وصححه ابن الجارود، وله شواهد، راجع سنن النسائي، ح: ٦٨٦ ٤ وغيره.



... خریدوفروخت کی بعض جائز اور نا جائز صور تول کابیان 12- أبواب التجارات.

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ جندب والله عدوايت ب ني تلك ن فرمايا: "جو ھنے رو آ دمیوں سے بھے کرے تو وہ ان دونوں میں قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَن ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ أَوْسَمُرَةً ہے پہلے آ دی کی ہوگی۔"

ابْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلِ

بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا».

٢١٩١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ

الْعَسْقَلاَنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاً: تَلَيْظِ نِے فر مایا:'' جب دوصاحب اختیار کیج کریں تو وہ پہلے کی ہے۔''

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ

قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ

لِلْأُوَّٰٰٰٰكِ».

330 💨 🎎 فوائد ومسائل: 🛈 صاحب افتيار ہے مراديتيم يا نابالغ كاسر پرست ہے جے اس كى طرف ہے خريد و فروخت كا اختيار حاصل موتا ہے۔ (النهاية) اس مرادوه عام خص بھى ہے جس كى خريد وفروخت قانونا اور شرعاً جائز ہے۔ © دوافراد کے بیچ کرنے کی مثال ہیہے کہ ایک چیز دوافراد کی مشتر کتھی۔ان میں سے ہرایک نے دوسر کو بتائے بغیرالگ الگ تھے کی' یا مثلاً: وکیل نے تھے کی اور مؤکل (مالک) نے بھی اس کواطلاع ریے بغیروہی چیز کسی اور کو چھ دی تو جس نے پہلے تھ کی ہے اس کی تھے تھے قرار دی جائے گی دوسرے کی تھے كالعدم بوجائ كي روالله أعلم.

(المعجم ٢٢) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس. قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ

ماب:۲۲ - بیعانہ کے ساتھ خرید وفر دخت

riqi - حضرت سمره جاتث سے روایت ہے رسول اللہ

۲۱۹۲ – حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ڈاٹھا ہے روایت ہے کہ نی تلک نے تع عربان (بیعانہ کے ساتھ لین دین کرنے) ہے منع فرمایا ہے۔

٢١٩١\_[حسن] انظر الحديث السابق.

٢١٩٢\_[حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في العربان، ح :٣٥٠٢ من حديث عالك به، وهو في الموطأ:٢٠٩/٢، رواه مالك عن الثقة عنده (وهو ابن لهيعة كما في رواية ابن وهب) ۞ وابن لهيعة صرح بالسماع، وتابعه الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب عند البيهقي وغيره، وإسناده حسن. \_\_\_\_ خرید وفروخت کی بعض جائز اور نا جائز صورتوں کا بیان

١٢- أبواب التجارات
 النّبِي ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْع الْعُرْبَانِ .

۲۱۹۳ - حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص تاللب مدالله بن عرو بن عاص تاللب مدالله بن عربان منع فرمایا ہے۔

٢١٩٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّحَامِيُّ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، الرُّحَامِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُكْبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُكْبُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شُكْبُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعُوْبَانِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْمُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارِ، فَيُعْطِيهِ دِينَارَيْنِ عُرْبُوناً فَيَعُطِيهِ دِينَارَيْنِ عُرْبُوناً فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ، فَاللَّينَارَانِ لَكَ.

ابوعبداللہ (امام ابن ماجہ رفض) نے فرمایا: کھے عربان اسے کہتے ہیں کہ ایک آدی کوئی جانور سودینار کا خرید سے اور اسے (بیچنے والے کو) دو دینار بیعانہ دے دے اور کہے: اگر میں نے میہ جانور نہ خریدا تو میدودینار تیرے ہول گے۔

وَقِيلَ: يَعْنِي، وَاللهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ. فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ، وَإِلَّا فَالدَّرْهَمُ لَكَ.

ایک قول کے مطابق اس کا مطلب والله أعلم، به ہے کہ آ دی کوئی بھی چیز خریدے اور بیچنے والے کو ایک درہم یا کم ویش (بینیگی) اوا کردے اور کمج: اگر میں نے بیسودالے لیا (اور تیج فنخ نہ کی) تو ٹھیک ہے ورنہ بیدورہم

تيرا ہوگا۔

فائدہ: امیر صنعانی وطن سبل السلام ضرح بلوغ المرام میں اس نیج کی بابت یوں لکھتے ہیں: ''اس نیج کے جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی بنیٹ نے منع کی حدیث کی وجہ سے اسے باطل قرار دیا ہے' اور اس وجہ سے بھی (باطل قرار دیا ہے ) کہ اس میں ناجائز شرط اور دھوکا ہے۔ اور یہ کی کامال ناجائز طریقے سے کھانے میں شامل ہے۔'' یہ رائے سے معلوم ہوتی ہے کیونکہ نیج فتح ہونے کی صورت میں بیجے والا جو رقم وصول کرتا ہے' اس کے عوض وہ فریدار کوکوئی مال یا فائدہ مہیانیس کرتا۔ اور بغیر معاوضے کے کسی کامال لے لینا جائز میں علاوہ ازیں بیج واپس کرلینا تواب ہے۔ (دیکھیے' صدیف ۲۹۹۱) اور بیعانہ کی بیشرط اس لیے لگائی جاتی جائز میں علاوہ ازیں بیج واپس کرلینا تواب ہے۔ (دیکھیے' صدیف ۲۹۹۱) اور بیعانہ کی بیشرط اس لیے لگائی جاتی



٢١٩٣\_[حسن] والحديث السابق شاهد له .

۱۲- **أبواب التجادات** - خريد وفروخت كي بعض جائز اورنا جائز صورتول كابيان

ہے کہ خرید ارخریدی ہوئی چیزوالی ند کردئے بیائی سے پہلوتی ہے جمعے تحسن قرار نیس دیا جاسکتا۔

باب:۲۳-کنگری دالی تیج اور دھوکے کی تیج کی ممانعت

۲۱۹۴- حفرت الوہریرہ وٹاٹٹا سے روایت ہے! انھوں نے بیان کیا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے دھوکے کی تھا اور کنگری کی تھے ہے منع فرمایا۔ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (التَّحَفَة ٢٣)

- ٢١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبْيُدِاللهِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعٍ

(المعجم ٢٣) - **بَابُ** النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ

الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.

۲۱۹۵- حضرت عبدالله بن عباس والجناس روایت بئ انھوں نے کہا: رسول الله تافیل نے دھوکے کی تکا مصنع فرمایا۔ ٢١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ الْعَنْبِرِيُّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ عَبْدِ أَنْ عَلَيْمِ الْعَنْبِرِيُّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَلَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوبُ بْنُ عُتْبَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ عَظَاءٍ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ .

فوائد ومسائل: ((وحوے کی تئے میں وہ سب صور تیں شائل ہیں جن میں خریدی اور بی جانے والی چیز کی مقدار کا اندازہ نہ کیا جاسکتا ہو مثلاً: دریا میں مجھلیوں کی فروخت یا مادہ جانور کے پیٹ کے بیچ کی خریدہ فروخت۔ اس طرح اس میں وہ اشیاء ہمی شائل ہیں جنعیں خریدار کے حوالے کرناممکن نہ ہو مثلاً: گم شدہ جانور کی فروخت۔ (اگر جائز چیز کے ساتھ صنا ایسی چیز بھی فروخت ہورہی ہوجس کی حقیقت معلوم نہ ہوتو وہ جائز ہے مثلاً: حاملہ جانور فروخت کیا جائز ہیں جا تو اس کے ساتھ اس کے پیٹ کا بچہ بھی فروخت ہوتا ہے جسے الگ سے فروخت کرنا جائز نہیں لیکن ماں کے ساتھ اس کی تی درست ہے۔ اس طرح مکان فروخت کرتے وقت اس کی بنیاد یں بھی ساتھ ہی فروخت ہوجاتی ہیں حالا کہ ان کے بارے میں بیاطمینان کرنا مشکل ہے کہ وہ کتی گمری بنیاد یں بھی ساتھ ہی فروخت ہوجاتی ہیں حالا کہ ان کے بارے میں بیاطمینان کرنا مشکل ہے کہ وہ کتی گمری

٢١٩٤\_أخرجه مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ح :١٣٥ امن حديث عبيدالله بن عمريه.
٢١٩\_ [صحيح] أخرجه الدارقطني: ٣/ ١٥ من حديث الأسود بن عامر شاذان به، وضعفه البوصيري لضعف أيوب بن عتبة، والحديث السابق شاهد له.

١٢- أبواب المتجازات \_\_\_\_\_\_ خريد وفروخت كي بعض جائز اورنا جائز صورتول كابيان

اور کتنی موٹی ہیں۔ ﴿ کنگری کی تع ہے مراد لاٹری کی وہ صور تیں ہیں جواس دور میں رائح تھیں، مثلاً: دکا ندار گا کہ ہوں ہوئی ہیں۔ ور میں رائح تھیں، مثلاً: دکا ندار گا کہ ہے۔ کہتا کہ تم کنگری چینکوجس چیز کووہ کنگری گئے گئ میں وہ چیز تصمیں سوروپے کی دے دوں گا، جب کہ وہ چیز میں مقدار معیار اور قدر و قیت کے لحاظ ہے مختلف ہو تیں۔ آج کے دور میں لاٹری کی بہت می صور تیں رائج ہیں۔ ہیں جیسے بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات کی فروخت میں اضافہ کرنے کے لیے انعامی سکیمیں شروع کردیتی ہیں۔ پیسب در کنگری کی تیج کی ایک صورت ریا بھی تھی کہتم کنگری چینکو جیسب در کنگری کی تیج گی میں اتنی زمین حسین فلال قیت میں دے دول گا۔ یہ بھی منع ہے۔

(المعجم ٢٤) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةٍ الْغَائِصِ (النحقة ٢٤)

باب:۲۴- مادہ جانور کے پیٹ کا بچہ یا اس کے تقنوں میں دود ھ خرید نااور غوطہ لگانے والے کے غوطے سے حاصل ہونے والی چیز خریدنے کی ممانعت کا بیان

٣١٩٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جَهْضَمُ
ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَمَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ اللهِ الْيَمَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَنْ عَنْ شَوَاءِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَنْ عَنْ شَوَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى نَضَعَ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى نَضَعَ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَعْلِي. وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تَضَعَ بَعْمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ بَعْمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ بَعْمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ مَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ مَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ مَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ مَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ مَ عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ مَ عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ مَ عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقٌ، الْغَانِمِ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَصْعَ مَ عَنْ شِرَاءِ الْعَلَى مَا عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ مَوْدَ الْعَرْقِ الْعَلَى الْعَلَى الْحَلَى الْعَلَى 
۲۱۹۲- حضرت ابوسعید خدری دائیت به انھوں نے کہا: رسول اللہ تائیل نے جانوروں کے پیٹ انھوں نے کہا: رسول اللہ تائیل نے جانوروں کے پیٹ ہوجائیں اور ان کے تھنوں میں موجود (دودھ) کو خرید نے خرید نے منع فر مایا جب کہ وہ مفرور ہو اور غلام کو خرید نے منع فر مایا جب کہ وہ مفرور ہو اور غلیم کو خرید نے خرید نے منع فر مایا حتی کہ وہ تقسیم ہو جائیں اور صدقات کی اشیاء خرید نے ہے منع فر مایا حتی کہ وہ رستحقین کی اشیاء خرید نے ہے منع فر مایا حتی کہ وہ کے فوطے (سے حاصل ہونے والی چیز کی چیکی کے فریداری) ہے منع فر مایا۔

٢١٩٦\_[حسن] أخرجه الترمذي، السير، باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم، ح: ١٥٦٣ من حديث حاتم به، وقال: "غريب، محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول(تقريب) وفي شيخه نظر"، وللحديث شواهد كثيرة عند ابن أبي شدة ٢٢٥/٥٤٤ وغره.



١٢- أبواب التجارات \_\_\_\_\_ نيلاك والى كالح كاييان

کے فائدہ: بیرسب صورتیں تیج غرر (دھو کے کی تیج) میں شامل ہیں'البتہ دودھ کو ماپ کرخریدا جائے تو اس میں غرر نہیں رہتا'اس لیے وہ درست ہے۔

۲۱۹۷-حضرت عبداللہ بن عمر ہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی ٹائٹا نے حاملہ کاحمل بیچنے سے منع فر مایا۔ ٢١٩٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

ینے منبق العاب ہوا۔ ملاقہ فرار اکا ہ

فوائد ومسائل: ﴿ [بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ] كاليك مطلب بيہ ہے كہ جانور كا بجه بيدائش ہے بہلے خريدا اور يجا جائے ' بي جائز نہيں كيونكہ اس ميں غرر ہے معلوم نہيں وہ بچہ ذکر ہوگا يا مونث صحح ہوگا يا عيب دار۔ ﴿ اس كا دومرا مطلب بيہ ہے كہ كوئى چيز خريد كرا وائيگى كى ميعاد كى جانور كے بچه د ہيے تك مقرر كى جائے ۔ يہ ججول مدت ہوئاس ليے يہ بھى منع ہے۔ ﴿ اس كا ايك مطلب بيہ ہے كہ فلال حالمہ جانور ہے بيدا ہونے والا بچہ جب برا ہوكر بچہ دے گا وہ جانور ميں بيتي ابول يا كى دومرى چيز كى رقم كى ادائيگى اس وقت ہوگا ۔ اس ميں بھى غرار اور بيدا ہوگا يا مؤنث 'اور مؤنث ہوا تو اس ہے كہ بيدا ہوگا ۔ وہ جانور مي ذكر بيدا ہوگا يا مؤنث 'اور مؤنث ہوا تو اس ہے كہ بيدا ہوگا ۔ اس ميں بھى غرار اور مقابل ہوگا ہوئات ادائہ كر سكت ہوگا ۔ شاہ مؤرض آ دى اس وقت ادائہ كر سكت و مؤرض آ دى اس وقت ادائہ كر سكت و مؤرض اپنى ہولت كے مطابق اداكر دے ۔ مقروض كو اس مہولت كے مطابق اداكر دے ۔ مقروض كو ان نائر نہ ہوجائے بلكہ قرض خواہ كے حق ميں دعاكر تارہ اور ادائيگى كے ليے مقد ور بھر كوشش كر تارہ ۔ اس ميں نیک نے بيا الل ماكوتا ہى نہ كر اس ميں نہ كر ہے۔ اس ميں نہ كا كوتا ہى نہ كہ کہ نہ تو ال الل ماكوتا ہى نہ كہ كے ديا ہوت كے مقد ور بھر كوشش كر تارہ ۔ اس ميں نہ كا كوتا ہى نہ كر الل ماكوتا ہى نہ كر كے ۔ اس ميں نہ كوتا ہى نہ كا كوتا ہى نہ كوت كے ليے مقد ور بھر كوشش كر تارہ ۔ اس ميں نہ كوتا ہى نہ كہ كوت كی دور کو كوشش كر تارہ ۔ اس ميں نہ كوتا ہى نہ كوت ہى كوت ہى كوت كوتا ہى نہ كوت كوتا ہى نہ كوت ہى كوت ہو كوت ہى كوت كوتا ہى نہ كوت ہى كوت كوتا ہى خوا كوت كوت ہيں دور كوتا ہى كوت كوت ہيں دور كوت كوت ہيں ہو كوت كوت ہيں كوت كوت ہيں كوت كوت ہو كوت كوت ہيں كوت كوت ہيں كوت كوت ہيں كوت كوت كوت ہيں كوت كوت ہيں كوت كوت ہو كوت كوت ہو كوت كوت ہو كوت ہو كوت ہو كوت كوت ہيں كوت كوت ہو 
باب: ۲۵- نيلاي والي تي كابيان

(المعجم ٢٥) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

التحفة ٢٥)

ارِ: ۲۱۹۸ - حفرت انس بن ما لک دانش سے روایت نَصَرُ ہے کہ ایک انصاری آ دی نے نبی تافیل کی خدمت میں عَنْ عاضر ہوکر (مالی تعاون کا) سوال کیا۔ آپ تافیل نے

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ
 ابْنُ عَجْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَقِيُّ، عَنْ

۲۱۹۷\_[صحیح] أخرجه النسائي: ۲۹۳/۷، البيوع، بيع حبل الحبلة، ح: ٤٦٢٧ من حديث سفيان به، وله شواهد عند البخاري وغيره.

**۲۱۹۸\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ح: ۱۲۶۱ من حديث عيسى بن يونس به، وحــنه الترمذي، ح:۱۲۱۸.



نيلامي والي تنيع كابيان

١٢- أبواب التجارات

فرمایا: "کیاتمھارے گھر میں تمھاری کوئی چز موجود ہے؟"اس نے کہا: جی ہاں! ایک کمبل ہے۔ ہم آ دھا نع بھاتے ہیں اور آ دھا اوڑھ لیتے ہیں اور ایک یالہ ہے جس میں یانی سے ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔'' وہ انھیں لے کر حاضر ہوا تو اللہ کے رسول سُلَقِم نے انھیں اپنے ہاتھ میں ليا اور فرمايا: "نيه دونوں چيزيں كون خربيرتا ہے؟" أيك آ دمی نے کہا: میں انھیں ایک درہم میں خریدتا ہوں۔ آب نے دوتین بارفر مایا: "ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟" ایک آ وی نے کہا: میں آھیں دو درہم میں خریدتا ہوں۔آپ نے اسے دونوں چیزیں دے کر دو درہم لے لیے اور اس انصاری صحالی کو دے دیے اور فرمایا:'' ایک درہم کا کھانے پینے کا سامان لے کر گھر والول کو دے دو اور دوسرے درہم کا کلہاڑا خرید کر میرے ماس لاؤ۔'' اس نے ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ نَقِيلُ نِهُ كَابِارُا لِهِ كَرَاسُ مِن اپنے باتھ سے دستہ لگایا اور فر مایا: ''جاؤ (جنگل سے) ایندھن کی لکڑیاں لایا کرو (اور چ کر ضرور بات بوری کرو) اور پندره دن تک میں شمصیں نہ دیکھوں۔'' وہ ایندھن لاکر بیچنے لگا۔(اس کے بعد) وہ حاضر ہوا تو اس کے یاس دس درہم (جمع ہو چکے) تھے۔ آپ نے فرایا: '' کچھ رقم کا کھانے کا سامان خریدلوا در بچه رقم کا کیٹراخریدلو۔'' پھر فرمایا:''میہ کام (محنت سے روزی کمانا) تیرے لیے اس بات ہے بہت بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن آئے تو ما تکنے کی وجہ ہے تیرا چیرہ داغ دار ہو۔ مانگنا صرف اس کے لیے حائز

أَنَس بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشَأَلُهُ. فَقَالَ: «لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلْي. حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ. وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ. قَالَ: «النُّتِنِي بِهِمَا» قَالَ، فَأَتَاهُ بِهِمَا. فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ. ثُمَّ أُ قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي لَهْذَيْنِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَم. قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟» مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثاً. قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأُحَدِهِمَا طَعَاماً فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ. وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا، فَأْتَنِي بِهِ» فَفَعَلَ. فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلاَ أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ. فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ. فَقَالَ: «اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا نُوْباً». ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنَّ الْمُسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمِ مُفْظِعٍ ، أَوْ دَمِ مُوجِعٍ».

۱۲- أبواب التجادات يقى بوئى چيز دالى لے لين كابيان بے جمعفلسى خاك نشين كرد ئ يا جوائنها أي مقروض بوئ يا جوائنها أي مقروض بوئ يا جو خون كى وجہ سے پريشان بو۔ (جس سے آل سرزد بوگرا بواور وہ وہ بے پريشان بو۔ (جس سے آل سرزد بوگرا بواور وہ وہ بے اداكر نے كى طاقت ندر كھتا ہو)۔''

(المعجم ٢٦) - بَابُ الْإِقَالَةِ (التحفة ٢٦)

باب:۲۶- بیچی ہوئی چیز واپس لے لینا

۲۱۹۹ - حضرت الوہررہ اللظ سے روایت ہے، رسول الله طلق نے فرمایا:''جو فخص کسی مسلمان کی تع والیس کرلے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرمادےگا۔'' ٢١٩٩ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْلِى أَبُوالْخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً

أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٢١٩٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في فضل الإقالة، ح: ٣٤٦٠ من حديث الأعشى به، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن حزم وابن دقيق العيد \* علته عنعنة الأعمش، تقدم، ح: ١٧٨، وله شواهد ضعيفة.



۱۲- أبواب التجارات مركز نے كامئله

> (المعجم ۲۷) - بَا**بُ** مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ (التحفة ۲۷)

- ٧٢٠٠ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى:
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَّ الْمَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَّ فَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بِالْمَنْ عُلْمَ السِّعْرُ، فَسَعِّرْ بَعَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ قَدْ غَلاَ السِّعْرُ، فَسَعِّرْ بَعَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ قَدْ غَلاَ السِّعْرُ، فَسَعِّرْ بَعَلَى اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ بَنَ اللهَ هُو الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ بَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ ال

باب: ۲۷- (سرکاری طور پر) قیمت مقرر کرنا



٣٢٠٠ـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في التسعير، ح:٣٤٥١ من حديث حماد به، وصححه الترمذي، ح:١٣١٤، وابن حبان(التلخيص الحبير)، وأورده الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة.

خريد وفروخت مين زم روبيا ختيار كرنے كابيان ٢٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا ۲۲۰۱ - حضرت ابوسعید ڈاٹنڈ سے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: رسول الله الله على ك زمانة مبارك ميس بعاؤ عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

رسول! كاش آب فيتين مقرر فرما دية - آب مثلًا

كوئى مخص مجھ سے سى ظلم كى تلافى كا طلب كارنہيں ہوگا،

أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: غَلاَ السِّعْرُ چڑھ گئے توصیابہ کرام بھائی نے عرض کیا: اللہ کے عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالُوا:لَوْ نے فرمایا '' مجھے امیر ہے کہ میں تم سے جدا ہوں گا تو قَوَّمْتَ، يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: «إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَفَارِقَكُمْ وَلاَ يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلِمَةٍ جوظلم میں نے اس پر کیا ہو۔"

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ تَجَارِت كِ معالمات طلب ورسد كِ قوانين معيشت كِ مطابق خود كار طريقے سے حلتے رہنا مککی معیشت کے لیے مفید ہے۔ حکومت کوان میں دخل اندازی ہے اجتناب کرنا جاہے۔ ⊙اگر تاجر ناجائز طور پر زیادہ منافع کے لالچ میںعوام کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں تو حکومت سرکاری گوداموں ہے ستا غله فراہم كركے اس كا تو ز كرسكتى ہے .. ﴿ حكومت كو جاہيے كه تاجرول كے حقوق كے ساتھ ساتھ عوام كى ضروریات کابھی خیال رکھے۔ جب ایک علاقے میں ضرورت کی کسی چیز کی کمی ہوجائے تو دوسرے علاقے ہے۔ لا کروہاں مہیا کی جائے۔ ﴿ تا جروں کو جائے کے زیادہ نفع کے لائچ میں عوام برظلم نہ کریں۔

> (المعجم ٢٨) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْع (التحقة ٢٨)

١٢ - أبواب التجارات

۲۲۰۲ - حضرت عثمان بن عفان تأثمًّا سے روایت ے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: 'اللہ تعالیٰ نے ایک آ وی كو جنت مين داخل كرديا ـ وه بيجية ونت بهي نرى كرتا تها اورخریدتے وقت بھی۔''

یاب: ۲۸-خرید وفروخت میں نرم روب اختياركرنا

> ٢٢٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ أَنَان الْبَلْخِيُّ أَبُو بَكْر: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَذْخَلَ اللهُ الْجَنَّـةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً ، بَائِعاً وَمُشْتَرِياً ».

٢٠١٦ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٨٥، والخطيب في تاريخه: ٩/ ٤٥١ من طريقين عن الجريري عن أبي نضرة به نحوه، والحديث السابق شاهدله.



٣٢٠٧ـ [صحيح] أخرجه النسائي: ٧/ ٣١٩،٣١٨، البيوع، حسن المعاملة والرفق في المطالبة، ح: ٤٧٠٠ من حديث إسماعيل ابن علية به \* عطاء بن فروخ لم يلق عثمان رضي الله عنه، قاله ابن المديني، والحديث الآتي شاهد له .

قیت متعین کرنے کے لیے بات چیت کرنے کا بیان

١٢ - أبواب التجارات . .

۳۲۰۳- حضرت جابرین عبدالله رایش سے روایت بئرسول الله تافیخ نے فرمایا: "الله تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو بیچے وقت نری کرتا ہے خرید تے وقت نری کرتا ہے اور جب تقاضا کرتا ہے تو زی کرتا ہے۔" ٣٠٢٠٣ حَلَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْجِمْصِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ، عَنْ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَحِمَ اللهُ عَبْداً سَمْحاً إِذَا اشْتَرَى. 
فوائد وسائل: الله تعالی کونری پیند ہے کیونکہ اس سے معاشر سے ہیں امن قائم ہوتا ہے جب کہ ورثی سے الیے جھڑے ہیں جو اس وامان کو رہم کردیتے ہیں۔ ﴿لوگوں ہیں زیادہ جھڑے لین وین کے معاملات ہیں ہوتے ہیں جو اس وامان کو رہم کرہ سے ہیں۔ ﴿لوگوں ہیں زیادہ جھڑے لین وین کے معاملات ہیں جر ایک اپنا فائدہ مذظر رکھتا ہے اس لیے ان معاملات ہیں مخل و ہر داشت کی ضرورت زیادہ ہے۔

میں سے ہر ایک اپنا فائدہ مذظر رکھتا ہے اس لیے ان معاملات ہیں مخل و ہر داشت کی ضرورت زیادہ ہے۔

میں سے ہر ایک اپنا فائدہ مذظر رکھتا ہے اس لیے ان معاملات ہیں مخل و ہر داشت کی ضرورت زیادہ ہے۔

نامناسب حدتک رعایت طلب کر ہے تو بھٹر نے کی بجائے نری سے معذرت کر لی جائے ۔ اگر و فریدی ہوئی الممان چیز واپس کرنا چاہے ۔ اگر فریدی جائے ۔ اگر فریدی جائے ۔ اگر فریدی جائے ۔ اگر فریدی جائے والی چیز میں کوئی معمولی عیب ہوتو نظر انداز کر دیا جائے ۔ حتی الامکان فقد ادائیگی کی جائے ۔ اگر فریدی جائے والی کی معاسب موقی ہوئی چیز مقررہ وقت پر مہیا کرنے کا مطالبہ ۔ اور پیشگی قیمت ادا کرنے کی صورت کی سے میں فریدی ہوئی چیز مقررہ وقت پر مہیا کرنے کا مطالبہ ۔ ﴿ قاضا ہیں نری کا مطلب ہے دوسرے کے جائز عذر کو سلیم کرتے ہوئے مناسب مہلت دینا۔ اور مطالبہ کرتے ہوئے اس کی عزت فسی کا خیال کرنا اور تیک کا کو جائے ۔ گال گلوچ سے پر ہیز کرنا ۔ ﴿ فَقُ اطاب کرنا ور مطالبہ کرتے ہوئے اس کی عزت فسی کا خیال کرنا اور بین کا کی یا میں برکت کو گل گلوچ سے پر ہیز کرنا ۔ ﴿ فَقُ اطالب کی عزت فسی کا مطالب کرتے ہوئے میں برکت کو گل گلوچ سے پر ہیز کرنا ۔ ﴿ فَقُ اطال کی برت بری نیکی ہوئی ہوئی ہے۔ گوش اطاق تا ہر کے کا روبار ہیں برکت ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

باب:۲۹-قیمت کے بارے میں بات چت کرنا (المعجم ٢٩) - بَابُ السَّوْمِ (التحفة ٢٩)

٢٢٠٣\_ أخرجه البخاري، البيوع، ياب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف، ح:٢٠٧٦ من حديث أبي غسان به.



قیت متعین کرنے کے لیے بات چیت کرنے کابیان

١٢- أبواب التجارات

۲۲۰۴- حضرت قبله ام بنی انمار رفای سے روایت ٢٢٠٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن ب انھوں نے فرمایا: میں رسول الله تاثیم کے سی عمرے كَاسِب: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيب، عَنْ عَبْدِ اللهِ کے دوران میں مروہ کے قریب حاضر خدمت ہوگی۔ ابْن عُثْمَانَ بْن خُنَيْم، عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارِ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں خرید و فروخت کرنے والی عورت ہوں۔ میں جب کوئی چیز عِنْدَ الْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خريدنا چاہتی ہوں تو میں جو (قیت ادا کرنا) جاہتی ہوں' امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرى. فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ اس ہے کم یر بات کرتی ہوں کھر برھتے برھتے اس الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُريدُ. ثُمَّ زِدْتُ، قيت تك پنج جاتي مول جوميرا (اصل) اراده موتا ثُمَّ زَدْتُ حَتَّى أَنْلُغَ الَّذِي أُريدُ. وَإِذَا أَرَدْتُ ہے۔ اور جب میں کوئی چیز بینا طاہتی ہوں تو میں أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي جو (قیت وصول کرنا) جائتی مول اس سے زیادہ کی أُريدُ. ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُريدُ. مات کرتی ہوں کھر کم کرتے کرتے اس قیت تک پھنچ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إِذَا جاتی ہوں جو میرا ارادہ ہوتا ہے۔ (کیا یہ جائز ہے؟) أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي

تُريدِينَ. أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ». فَقَالَ: «إِذَا

٧٢٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ

أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي

تُريدِينَ. أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ ».

۲۲۰۵ - حضرت جابر بن عبدالله الله الله عاب بُ انھوں نے فرمایا: میں ایک غزوے میں نبی ٹاٹیڈا کے

رضامندنه ہونے پر) فروخت نہ کرو۔''

رسول الله على في فرمايا: "قيله! ايس نه كيا كرو . جب

کوئی چیز خرید ناحیا ہوتو وہی قیمت پیش کر د جوتمھاراارادہ

ہے خواہ مسے وہ چیز (اس قیت پر) ملے یا نہ ملے۔''

اور فرمایا: ''جب تم کوئی چیز بیجنا چاهوتو وی قیمت طلب کرو جوتمھا را ارادہ ہے' پھرخواہ (اس قیمت پر گا کب کے رضامند ہونے یر) فروخت کرویا (اس کے

٢٠٠٤\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ١٣/٢٥ من حديث يعلِّي به، وهو ليِّن الحديث كما في التقريب ﴿ وَقَالَ الذَّهُبِي فِي الكَاشَّفُ: " قيلة أم بني أنمار صحابية، عنها عبدالله بن عشمان بن خيثم مرسلاً "، وقال البوصيري: "منقطع".

٣٢٠٠ أخرجه مسلم، المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، ح:١١٢/٧١٥ من حديث الجريري به مختصرًا، وعلقه البخاري، ح: ٢٧١٨.

لےلوا دراہے اینے گھرلے جاؤ۔''

١٠- أبواب التجارات ... أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ وَأَوْ. فَقَالَ لِي: «أَنَبِيعُ لَنَضِحَكَ هَٰذَا بِدِينَارِ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟» فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هُو نَاضِحُكَ إِذَا أَتَنْتُ الْمَدِينَةَ. قَالَ: "فَتَيِعُهُ بِدِينَارَيْنِ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ». قَالَ: "فَتَيِعُهُ بِدِينَارَيْنِ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ». قَالَ: "فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَاراً دِينَاراً وَيَنَاراً وَيَنَاراً وَيَنَاراً وَيَنَاراً وَيَنَاراً وَيَنَاراً عَنْ بَنَعْ عِشْرِينَ دِينَاراً. فَلَمَّا أَتَبْتُ الْمَدِينَةَ وَيَقُولُ، مَكَانَ كُلُّ دِينَاراً. فَلَمَّا أَتَبْتُ الْمَدِينَةَ وَيَقُولُ لَكَ» وَيَنَاراً وَيَنْ الْمَدِينَةَ وَعُشْرِينَ وَاللهُ يَعْفِرُ لَكَ» وَقَالَ: "انْطَعِمِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ وَاللهَ يَنْ الْمَنْ مِنَا الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ وَيَنَاراً"، وَقَالَ: "انْطَغِمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ وَاللهُ يَنَالِمْ حِكَ فَاذُهَبُ وَيَاراً"، وَقَالَ: "انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذُهَبُ وَيُلِكَ».



فوا کد و مسائل: ﴿ حضرت جابر والتواع و الدحضرت عبدالله بن عمر و بن حرام انصاری والتو فروه أحد مل شهید ہوگئے ہے اور ان کی چھ یا نو بیٹیاں حضرت جابر والتو کی بہنیں ان کی ذیر کفالت تھیں۔ (صحبح البحاری المعفازی باب وافھ مت طاقعتان منکم أن تفسلا السب و حدیث ۲۵۵ البحاری المعفازی بیاب وافھ مت طاقعتان منکم أن تفسلا السب که حدیث ۲۵۵ الله تا الله تا الله تا الله تا تا تا مضرت جابر والتو کی خاص طور پر خبر گیری فرماتے تھے۔ ﴿ اگر خریدار صوب کر یا ہے تو احسان کا تقاضا ہے کہ اسے پوری مجبوری کی وجہ سے اپنی چیز کی قیمت جائز حد سے بہت کم طلب کررہا ہے تو احسان کا تقاضا ہے کہ اسے پوری قیمت دی جائے۔ ﴿ قیمت بہلے وصول کر کے سامان بعد میں خریدار کے حوالے کرنا جائز ہے اگر چدوہ چیز اس وقت بھی بیجنے والے کے پاس موجود ہو کیکن اس شرط میں خریدار اور فروخت کار دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ ﴿ مستی پراس انداز ہے احسان کرنا کہ بظاہروہ کاروباری معاملہ معلوم ہواور ممنونِ احسان محتفی شرمندگی محسوس نہ کر کے بہت عالی ظرفی ہے۔

۔ خریدوفر وخت کے وقت قتمیں کھانے کی کراہت کا بیان ۲۲۰۲-حضرت علی زائش سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله سَلَقِيمٌ نے سورج طلوع ہونے سے سملے (کسی چز کا) مول کرنے سے اور دودھ دیتا جانور ذیج

کرنے ہے منع فر مایا۔

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلُ ابْنُ أَبِي سَهْلِ. قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ ابْن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ. وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ اللَّارُّ.

١٢ - أبواب التجارات

# باب: ۳۰ -خريد وفروخت کے وقت فتمیں کھانا مکروہ ہے

۲۲۰۷- حضرت ابو ہر رہ ڈائٹ سے روایت ہے رسول الله طَالِيْ نَ فرمايا: "وتين آدي ايس بين جن ہے قیامت کے دن اللہ تعالٰی کلام نہیں فرمائے گا' نہ ان کی طرف دیکھے گا' نہ آخیں یاک کرے گا'اوران کے لیے دروناک عذاب ہے۔ایک وہ آ دمی جس کے باس صحرامیں ( چیشمے وغیرہ کا) مانی 'اس کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ مسافر کواس کے استعال سے منع کرتا ہے۔ (دوسرا) وہ آ دمی جس نے عصر کے بعد کسی کے ہاتھ سودا پیجا دراللہ کی قتم کھا کر کہا کہ اس نے اتنی قیت میں اسے خریدا برخریدار نے اسے چی مجھ لیا عالانکہ حقیقت اس کے خلاف تھی۔ اور (تیسرا) وہ آ دمی جوکسی امام (اسلامی حکمران) کی بیعت کرتا ہےاور وہ صرف حصول ؤنیا کے لیے اس کی بیعت کرتا ہے اگر امام اسے ونیا ( کا

(المعجم ٣٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ (التحفة ٣٠)

٢٢٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ. 342﴾ ﴿ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْل مَاءِ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبيل. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَضُر فَحَلَفَ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا. فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً، لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا. فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفْي لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ».

٣٠٠٦\_ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عدي في الكامل: ٣/ ٩٩٥ (ترجمة الربيع بن حبيب) من حديث عبيدالله بن موسَّى به، وقال: " لهذه الأحاديث . . . ليست بالمحفوظة " فه نوفل مستور (تقريب)، والحديث ضعفه البوصيري . ٣٢٠٧ أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطبة وتنفيق السلعة بالحلف . . . الخ، ح: ١٠٨ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره به.



- خریدوفر وخت کےوقت قسمیں کھانے کی کراہت کا ہمان 12- أبواب التجارات مال) دے دیے تو وفا کرتا ہے اور اگر امام اسے دنیا کا مال نه دیرتو وه بیعت برقائم نهیس رہتا (امام کی اطاعت نہیں کرتا۔''

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 کلام نہ کرنے اور نظر نہ کرنے ہے مراد رصت ہے کلام کرنا اور رحت کی نظر کرنا ہے ور نہ الله تعالی ہرنیک و بدے حساب تو ضرور لے گا'اوراس کی نظر ہے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہو یکتی۔ارشاو نبوی ہے: ''تم میں سے جو خص ہے اس کا رب (براہ راست) ہم کلام ہوگا' اس کے اور رب کے درمیان کوئی تر جمان تمين بوكا ..... " (صحيح البخاري التوحيد اب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء و غيرهم حديث: ٤٥١٢ وصحيح مسلم الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ..... حديث: ١٠١٧) پاک ندکرنے سے مراد گناہ معاف ند کرنا ہے۔ ﴿ پیا سے کو پانی پلانا بدی نیکی ہے خاص طور پر جہال یانی آسانی ہے نہ ملتا ہؤ وہاں دوسرے کو پانی بلا دینا بہت بڑے تواب کا باعث ہے۔ ﴿ صحرامیں پانی کا چشمہ اللّٰد کا نضل ہے کسی کا اس پر قبضہ کر کے بیٹھ رہنا اور ضرورت مندوں کو پانی لینے سے روکنا انتہائی کم ظرفی ہے۔ @ جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے۔عصر کے بعد جھوٹی قسم کھانا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ادر پھرا تنا بڑا گناہ چند پیپیوں کے متوقع مفاد کے لیے کیا گیاہے کیونکہ یہ بات یقین نہیں کہ گا کہ اس کی جھوٹی قتم سے متاثر ہوکراس سے سوداخرید ہی لے گا۔ایی صورت میں جموفی قتم انتہائی بری حرکت ہے اس لیے اس کی سزا بھی شدید ہے۔ ﴿ مسلمان خلیفہ کی بیعت اسلای سلطنت کے تحفظ اور ترتی کے لیے کی جاتی ہےاوراس میں تمام مسلمانوں کا دینی اور دنیوی فائدہ ہے۔ابسے نظیم عمل میں دنیا کوسامنے رکھنا اور دنیا کا مال نہ ملنے پر ببیت توٹر کر بغاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مخص کو آخرت کی کوئی پر وانہیں اور دنیا کے ذاتی مفاد کے لیے وہ مسلمانوں کا اجماعی مفاد خطرے میں ڈال سکتا ہے۔الیں حرکت کی برائی محتاج وضاحت نہیں ۔ ﴿ كَفَرُ وَشُرِكَ ہے كُم تَرَ كَبِيرِهِ كَنَاهِ بِهِي اليهے شديد ہوسکتے میں جن کی وجہ سے جہنم کا طویل اور شدید عذاب برداشت کرنا بڑے تا ہم دائی عذاب صرف کا فراور شرک اکبر عمر تکب مشرک ہی کے لیے ہے۔

٢٢٠٨-حضرت الوذر عالى سروايت ب ني ماليم نے فرمایا: '' تین آ دمیول سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا' نہان کی طرف دیکھے گا' نہانھیں یاک کرے گا' اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔'' میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون ہں؟ وہ تو

٢٢٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا





خرید وفروخت کے وقت قسیس کھانے کی کراہت کا بیان ناکام رہے اور بہت خیارے میں رہے۔ آپ نے فرمایا: ''اپنا تہبند (مخنوں سے یخچے تک) لڑکانے والا (کوئی چیز) دے کراحیان جنلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کراہے مال کی رغبت دلانے والا۔''

فوائد ومسائل: ﴿ مرد کے لیے تہیندُ شلوار اور پتلون وغیرہ کو اتنا پنچ تک رکھنا حرام ہے جس سے شخخ حصل کر وہ قرار دینا درست نہیں۔ ﴿ تہیند کو اتنا پنچ رکھنا اس لیے حرام ہے کہ کا اتی شخت سزامقرر ہے اسے محض کر وہ قرار دینا درست نہیں۔ ﴿ تہیند کو اتنا پنچ رکھنا اس لیے حرام ہے کہ وہ تکبر کا مظہر ہے۔ ارشاد نبوی ہے: '' اپنا تہیند آوگی پنڈ کی تک او نچار کھا اور (اس سے پنچ تک ) تہیند لؤکانے سے اجتناب کر کیونکہ بیتکبر ہے اور اللہ تعالی کو تکبر پہند منہیں۔'' رسن أبی داو د' اللباس' باب ماجاء فی إسبال الإزار' حدیث ۴۳۰ سے موتی جب کی سے نکی کرے تو اس کی نیت اللہ کی رضا کا حصول ہونا چا ہے۔ ﴿ الله کے نام کی جموثی قسم کھانا' اللہ کے مقدس نام کے احترام کے مزافی ہے۔ کی اللہ کے داخر ام کے مزافی ہے۔ کا احداد کے مقدس نام کے احترام کے مراق ہے۔

٢٢٠٩ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ: حَدَّنَا عِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 عَبْدُ الْأَعْلَى . ح: وَحَدَّنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. قَالاً: حَدَّنَنَا مِحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالْبَيْعِ. فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ مُنْ مَا اللهِ عَنْ الْبَيْعِ. فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ مُنْ اللهِ عَنْ الْبَيْعِ. فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ مَا اللهِ عَنْ الْبَيْعِ. فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ مُنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهَاللهِ اللهِ الل

۲۲۰۹ - حضرت ابوقاده حارث بن ربعی انساری برانشاری برانشان کا الله تا الله کا کا میسودے میں رغبت بیدا کرتی ہے (جس سے پہلے پہل سودا زیادہ بکتا ہے) کھر برکت کو تھ کر دیتے ہے۔''

. ۲۲۰۹\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٧٩٨،٢٩٧/٥ من حديث ابن إسحاق به، وصرح بالسماع، وله طريق آخر عند مسلم، ح: ١٦٠٧ وغيره عن معبد بن كعب به .



١٢- أبواب التجارات \_\_\_\_\_\_ كفروخت كايان

فوائد ومسائل: ﴿ تِي قَتْمِينَ بَعِي ثُمْ سَكُم بَي كَمَا مَاسَب ہے۔ سامان بیجنے کے لیے بلاضرورت قسمیں کھاتے چلے جانا اچھی عاوت نہیں۔ ﴿ حدیث کے الفاظ: [فَإِنَّهُ يُنفَقِى ثُمُّ يَمْحَقُ كَا كا يمطلب بھی ہے کہ پہلے پہلے سواز یادہ بگا ہے کوئکہ لوگ اس کی قسموں سے متاثر ہوجاتے ہیں بعد میں جب حقیقت کھل جاتی ہے کہ تشمیں کھانا تو اس کی عادت ہے تو پھراس سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ اس کا کاروبار پہلے ہے بھی کم ہوجاتا ہے اورلوگ اس سے داورلوگ اس سے داخلت ہیں۔

(المعجم ٣١) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَثَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ (التحفة ٣١)

۲۲۱۰ حدَّقُنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ:
خدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ نِي تَالِيَّمُ نِهُ مِهِايَّ مِهُ مِهْ عَلَيْهِ مِهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ نِي تَالِيَّمُ فَوْمِايِ: '' جمثِ فَض فَي بارآ وركيا بوا مجود كا عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: همنِ ورخت فريدا تواس (درخت) كا چهل بيخ والے كا به الشترَى نَخْلاً قَدْ أُبْرَتُ فَنَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَّا الله يَهُ مَرْيدا رشرط كرك (كه مِن ورخت چهل سميت أن يَشْتَرط الْمُبْتَاعُ».
مُن يَشْتَرط الْمُبْتَاعُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ، بنَحْوهِ.

امام ابن ماجہ نے محمد بن رمح کے واسطے ہے بھی نبی تنگیر سے مذکورہ بالا حدیث کی مانندییان کیا۔

ہاب:۳۱- محجور کے بارآ ور درخت

کی اور مال والے غلام کی فروخت

فوائد وسیائل: ((درخق کا پھل اس وقت بنتا شروع ہوتا ہے جب پھول کے نرجھے کا زردانہ مادہ جھے کی فوائد و سیائل: ((دانہ مادہ جھے کی فوٹز کی کے سرے تک پہنچ جائے۔ عام درخق میں ایک ہی پھول میں نراور مادہ جھے ہوتے ہیں اس طرح مادہ پھول آ سانی ہے بار آ ور ہوجا تا ہے جو بعد میں پھل بن جا تا ہے۔ بعض پودوں میں نر پھول الگ ہوتے ہیں اور مادہ پھول الگ سات میں حشرات اور ہوائے ذریعے نے بھول کا زردانہ مادہ پھول تک پہنچ جا تا ہے اور پھل بنتا شروع ہوجا تا ہے۔ مجمور کے درخت میں نر پھول ایک درخت پر گلتے ہیں اور مادہ پھول دوسرے درخت پر اس میں نر پھول ایک درخت پر گلتے ہیں اور مادہ پھول دوسرے درخت پر اس میں اگر ہوا اور حشرات کے ذریعے سے بار آ وری پر اعتاد کیا جائے تو پھل بہت کم لگتا ہے اس لیے نرورخت کے بھول را کے کہول کے کہول کے کہول کے کہول کے کہول کے بھول دیا تھا کہا ہے۔ اس طرح پھل زیادہ لگتا ہے۔



٣٢١٠ـ أخرجه البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضًا مزروعةً بإجارة، ح: ٢٢٠٤، ومسلم، البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر، ح:٣٤٦ من حديث مالك به، وأخرجاه البخاري، ح:٢٠٦ من حديث اللبث به، ومسلم، ح:١٥٤٣ عن ابن رمع وغيره.

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ. حَ: وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّا إِ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهِ يَشِحُ قَالَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَاعَهَا. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ. إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَمَنِ ابْتَاعَ يَشْرَطُ الْمُبْتَاعُ .

۱۲۱۱ - حضرت عبدالله بن عمر النجاب روایت ب رسول الله نظفا نے فرمایا: "جس نے مجور کے درخت یچے جب کہ ان کی تاہیر ہوچکی تھی تو ان کا پھل بیچنے والے کا ب سوائے اس صورت کے کہ فریدار شرط کر لے ۔ اورجس نے کوئی غلام فریدا جس کے پاس پچھ مال تھا تو اس کا مال بیچنے والے کا بے سوائے اس صورت کے کہ فریدارشرط کرلے۔"

خلتے فوا کد ومسائل: ﴿ غلام کو این فرائفن اواکر نے کے لیے بعض اوقات مال کی ضرورت ہوتی ہے اور مالک مناسب مقدار میں رقم اس کے تصرف میں وے دیتا ہے۔ یامالک اپنا ول خوش کرنے کے لیے یاغلام کی خدمت پرخوش ہوکراس کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی زیور پہنا دیتا ہے تو یہ مال مالک ہی کا رہتا ہے جب غلام بی چا جائے گا تو یہ مال ساتھ نہیں جائے گا۔ ﴿ اگر خریدار وضاحت کرے کہ میں مال سمیت غلام خرید رہا ہول یا کھی سمیت ورخت خرید رہا ہوں تو ظاہر ہے قبت میں اس لحاظ ہے اضافہ ہوجائے گا۔ اس صورت میں شرط کے مطابق مال یا چھل خرید ارکا ہوگا۔ ﴿ خرید و فروخت کے دوران میں ان معاملات کی وضاحت ہوجائی ضروری ہے جن کی وجہ سے بعد میں اختلافات اور جھڑے ہیں۔

٢٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: ٢٢١٢ - ففرت عبدالله بن عمر اللهاس روايت بَ



۲۲۱۱\_ أخرجه البخاري، المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ح:۲۳۷۹، ومسلم، البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر، ح: ١٥٤٣/ ٨٠ من حديث الليث به، أخرجه مسلم من حديث سفيان ابن عيبة به مختصرًا.

٢٢١٢\_ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢٨/٢ عن محمد بن جعفر به، وهو في السنن الكبرى للنسائي٠ۥ♦

۱۲- أبواب التجارات محدِّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ نَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ الل

فوا کد و مسائل : پیر حدیث حفزت عبدالله بن عمر عالیات حفزت سالم برالله (بن عبدالله بن عمر عالیات) نے بھی روایت کی ہے اور حضرت نافع برالله بیان کی ہے۔ اللہ الله و وجلول کی صورت میں بیان کی ہے۔ آب جس نے مجور کے درخت بیجے .....الله ﴿ جس نے کوئی غلام بیچا .....الله ، جب که حضرت نافع نے ایک جملے کی صورت میں صدیت بیان کی ایمنی بول فر مایا: ''جس نے مجبور کے درخت بیچے اور غلام بیچا (تو ان کا مجل اوراس کا مال بیچے والے کا ہے'') ویکھیے : دانجاح المحاجہ حاشیہ مسن ابن ماجه ' از عبدالله بی حملوں شاللہ)

۲۲۱۳ حَدَّثْنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ بَانُ اللهُ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ بَانُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

🎎 فائده: دیکھے' فوائد' حدیث:۲۲۱۔

إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

(المعجم ٣٢) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا (النحفة ٣٢)

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا

باب:۳۳- بھلول کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت ۲۲۱۴-حفرت عبداللہ بن عمر چھٹنے سے روایت ہے '

🙌 ح: ٤٩٨٢، أطول منه.

٣٢١- [إسناده ضعيف] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ٥/ ٣٢٦، ٣٢٧ من حديث الفضيل به مطولاً ﴿

٢٢١٤\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ٧/ ٢٦٢، البيوع، بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، ح: ٤٥٢٣ من حديث♥

۱۲- أبواب التبجارات عن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رمول الله تَلَيُّمُ نَ فَهِل الله وقت تك نه تَبِئ اللَّنْ عُنْ مَن عَنْ فَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رمول الله تَلَيُّمُ نَ فرمايا: " كَاللَّ الله عَنْ رَسُولِ الله تَلَيُّمُ فَاللهِ مَن عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، جب تك ان كالحيح مونا فا بر شهوجائ : " بَي تَلَيُّمُ فَي عَنْ رَسُولِ الله تَلِيْ قَالَ : " لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ فرمايا - حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا » . نَهَى الْبَائِعَ بيجِ والے اور فريد نے والے (دونوں) کوئ فرمايا - وَالْهُ شُمْتَرَى .

الله فوا کدومسائل: ① درختوں پر لگا ہوا پھل خریدنا اور بیخنا درست ہے۔ ④ جب درختوں پر پھول آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پھل بہت زیادہ گئے گا لیکن ان میں ہے بہت ہے پھول جھڑ جاتے ہیں۔ آئد می ہے بھی بہت ہے پھول جھڑ جاتے ہیں۔ آئد می ہے بھی بہت ہے پھل جوا بھی بن رہے ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں اس کے بعد بسااوقات بارش ہے بھی خراب ہوجاتے ہیں۔ جو پھل ان سب آفوں ہے فی جاتے ہیں خریدنے والے کواصل میں دہی ملے ہوتے ہیں اور اضح اندازہ ہو سکے کہ اس قدر ملے ہیں اور واضح اندازہ ہو سکے کہ اس قدر کہتے ہیں اور واضح اندازہ ہوئے کہ اس قدر پھل حاصل ہونے کی توقع ہے۔ اس بات کو حدیث میں 'د پھل کی صلاحیت ظاہر ہوئے'' ہے تعبیر کیا گیا ہو جو پھل کے بھی استعمال ہوتے ہیں انھیں بھی اس وقت بیخنا اور خریدنا چا ہے جب وہ قابل استعمال ہوجو ہیں انھیں بھی اس وقت بیخا گیا جب عام طور پر وہ خطرات کی زد ہے بہر ہوجائیں۔ ﴿ اَلَٰ بِھُل اِلْ اِلْ لَا وَغِيرہ ہے نقصان ہوگیا تو بیخنے والے کو چاہے کہ خریدار کو جو جاتا ہے لیکن خلاف توقع بارش' آئدھی یا زلز لے وغیرہ ہے نقصان ہوگیا تو بیخنے والے کو چاہے کہ خریدار کو قبیت میں مناسب حدتک رعایت دے۔

- ٢٢١٥ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، عَنْ يُولُسُرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، عَنْ يُولُسُ بْنِ يَزِيدَ، عَزِابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ البُّنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لاَ تَبِعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ».

- ٢٢١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ

۲۲۱۵- حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے' رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:'' پھل نہ بیچوشی کہ ان کی صلاحیت (اوردرش) ظاہر ہوجائے۔''

۲۲۱۲- حضرت جابر ٹاٹھئا سے روایت ہے نبی مٹھٹا نے پھل بیچنے سے منع فرمایا حتی کدان کی درتی ظاہر

▶ الليث به، وله طرق عند البخاري ومسلم وغيرهما عن نافع عن ابن عمر به نحو المعنَّى.

٢٢١٥\_أخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح:١٥٣٨ من حديث ابن وهب به.

٣٢١٦\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الثمر علَى رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، ح:٢١٨٩ من حديث ابن جريج به مطولاً .

١٢- أبواب التجادات \_\_\_\_\_\_\_ آ كنده سالول كي فصل يينكَى فروضت كرنے اورفعل پرآ فت كَ آجائے كابيان عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَيْ فَلَى عَنْ بَيْعِ ﴿ بُوجائے \_
 الشَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ .

فوائد ومسائل: ﴿ فِتْلَفْ اجْنَاسُ كَا قَائَلُ فُرُونْتَ ہُونَا فَتْلَفُ انداز سے ظاہر ہوتا ہے۔ ﴿ بَاغَ کے پھل
جب کچے ہوتے ہیں تو سبز ہوتے ہیں بعد میں آ ہستہ آ ہستہ ان کا اصلی رنگ ظاہر ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ اس
وقت ان کے ضائع ہونے کا فطرہ کم ہوجاتا ہے۔ اس وقت ان پھلوں کو پیچنا درست ہے۔ رنگ بدلنے سے
اصل مقصد یہی ہے کہ است بڑے ہوجائیں کہ موتی خطرات سے نکل آئیں۔ ﴿ گندم وغیرہ کی بالیوں میں
دانے نرم ونازک ہوتے ہیں بعد میں آ ہستہ آ ہستہ خت ہوجائے ہیں۔ اس وقت ان کے ضائع ہونے کا فطرہ کم
ہوجاتا ہے۔ اور یہ پھی اندازہ ہوجاتا ہے کہ کھیت میں کتی بیداوار ہوگی۔ اس وقت کھڑی فصل بیچنا جائز ہے' اس
ہوجاتا ہے۔ اور یہ پھی اندازہ ہوجاتا ہے کہ کھیت میں کتی بیداوار ہوگی۔ اس وقت کھڑی فصل بیچنا جائز ہے' اس
تو بہتے نہیں۔ ﴿ پھی طوفان وغیرہ جس سے فصل تباہ ہوجائے تو فروخت کرنے والے کو چا ہے کہ قیمت وصول
ترک اگر وصول کر لی ہو والیس کردے۔ (دیکھی خواردیا ہے 'لبذا ندکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے
سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے میچ قرار دیا ہے 'لبذا ندکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے
باد جودمعنا میچ والی جست اور قائل عمل ہے۔ مزیر تفصیل کے لیے دیکھی : (سنن ابن ماجہ بتحقیق اللہ کتور
بیشار عواد' رفیم: ۱۲۲۷ والے للائلیائی' رفیم: ۱۳۷۲ '۱۳۷۲ والموسوعة الحدیشیة مسند الإمام
احد: ۲۲۱/ ۲۲۷)

باب:۳۳- آئنده سالوں کی فصل (پیڤی) فروخت کرنا اورفصل پر آفت کا آ جانا (المعجم ٣٣) - **بَابُ** بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ (التحفة ٣٣)

٢١٧٧ـ[إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ح: ٣٣٧١ من حديث حماد بن سلمة به، وحسنه الترمذي، ح: ١٢٢٨، وصححه ابن حبان، والحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي \* لم أجد تصريح سماع حميد الطويل، تقدم، ح: ٨٦٦، فالسند معلل.



۲۲۱۸ - حضرت جابر بن عبدالله والنجاس روایت ے کہ رسول اللہ ٹائٹل نے کی سال کا (آئندہ پیدا ہونے والا) کھل فروخت کرنے ہے منع فرمایا۔

٢٢١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهِي عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.

🗯 فوا کد و مسائل: 🛈 کل سال کی 😸 ہے مرادیہ ہے مثلاً: آئندہ دو تین سال کا پھل پہلے ہی 🥳 کر قیت وصول کرلے بیمنع ہے۔ ۱ اس کی ممانعت میں بی حکمت ہے کہ بیمعلوم نبیس ہوسکتا کہ آئندہ سالوں میں پیداوار کیسی ہوگی، ہوگی بھی یانہیں۔ یہ جم مکن ہے کہ پھل آ کر بتاہ ہوجائے اورخر بدار کی رقم ضائع ہوجائے۔اس لحاظ ہے بیا بیج غرر ( دھو کے کی تیچ ) میں شامل ہے۔ ﴿ بَيْعِ غرر کی تفصیل کے لیے دیکھیے' حدیث: ۲۱۹۳ تا ۲۱۹۷۔

> ٢٢١٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا. عَلاَمَ يَأْخُذُ

> > أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِم؟».

٢٢١٩ - حضرت جابر بن عبدالله والثنات روايت يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فروفت كرئ بِرَاس بِرَآفت آجائ تواس ( يجي والے ) کو جا ہے کہ اپنے بھائی کے مال سے پچھ نہ لے (اس کی قیت وصول نه کرے۔) وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کس وجہ ہے لیتا ہے؟''

💥 فوائد ومسائل: ① قم مال کے برلے لی جاتی ہے۔ جب باغ کا پھل بیچا گیا اس وقت پھل قابل استعال نہیں تھا گویا خریدارنے وصول نہیں کیا بلکہ بیصرف وعدہ ہے کہ پھل شمصیں ملے گا' پھر جب پھل ضائع ہو گیا تو خریدار کو پیچنیس ملا' جب که رقم وه پیشگی اوا کرچکا ہے یا اوا کرنے کا وعدہ کرچکا ہے۔اس طرح وہ صرف رقم اوا کرے گا اور وصول کی خیبیں کرے گا' بینا جائز ہے۔ ﴿'' 'وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کس وجہ سے لیٹا ہے؟'' اس میں یبی اشارہ ہے کہ مال لے کراس کے عوض کیا دیاہے؟ طاہر ہے کہ مال کے بدلے خریدار کو پچھٹیس ملاقو



٢٢١٨\_ أخرجه مسلم، المساقاة، باب وضع الجوائح، ح:١٧/١٥٥٤ من حديث سفيان بن عيينة به بلفظ: "أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح"، والمعنَّى واحد.

٣٢١٩\_ أخرجه مسلم، المساقاة، باب وضع الجوائح، ح: ١٤/١٥٥٤ من حديث ابن جريج به بألفاظ مختلفة، والمعلى وأحد.

پھر قیت کس چیز کی لے رہاہے؟ لینی اس صورت میں قیت ندلی جائے اگر لے لی گئی ہوتو واپس کردی جائے۔

باب:٣٧- جھکتا تولنا چاہیے

(المعجم ٣٤) - **بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ** (التحفة ٣٤)

شَرَاوِيلَ. وعِندنا وزان يزِن بِالاجرِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا وَزَّانُ زِنْ

ِ وَأَرْجِعُ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ کِپڑے کی تجارت شرعاً جائز ہے۔ ﴿ دَرْآئدادر برآئد کا کاروبار جائز ہے۔ ﴿ شلوار ایک ایک اچھالیاس ہے۔ ﴿ ماہیّ تولئا ہِ بِسَانی محت ہواور ووگری کھا تھا ہے۔ ﴿ مَالِ اِللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْنِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
 وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ
 حَرْبٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً، أَبًا صَفْوَانَ

۲۲۲۱ - حفرت ابو صفوان بن عمیره دی آفاے روایت به انھوں نے فرمایا: میں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ مالیہ کا جامہ فروخت کیا۔ آپ نے راس کی قیمت کے طور پر سونا ' جا تھ کی یا غالمہ کی اس کی قیمت کے طور پر سونا ' جا تھ کی یا غالمہ ) مجھے

. ٧٢٣ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، ح: ٣٣٣٦ من حديث سفيان الثوري به، وصححه الترمذي، ح:١٣٠٥، وابن حبان(موارد)، ح: ١٤٤٤، وابن الجارود \* سفيان تابعه قيس بن الربيع، والحديث الآني شاهد له.

٣٣٢١ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، الباب السابق، ح:٣٣٣٧ من حديث شعبة به، وصححه الحاكم: ٢/ ٣٠: ٣ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.



١٢- أبواب التجارات معلق احكام ومساكل

ابْنَ عُمَيْرَةَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ للل كرعطافر ما يا اور بحكمًا بوالولا ــ رَجْلَ سَرَاويلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ. فَوَزَنَ لِي،

فَأَرْجَحَ لِي.

خط فوائد ومسائل: ﴿ سَرَاوِيل كا ترجمه شلواريا پاجامه دونوں طرح درست ہے۔ مختلف علاقوں ہیں اس کی شکل وصورت ہیں فرق کی بنا پر اس کا نام بھی مختلف ہوسکتا ہے۔ ﴿ خرید وفروخت ہیں حسن اخلاق کو مذظر رکھنا جا ہیے۔

٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ
 مُحَارِب بْن دِثَادٍ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ

قَالَ: ۗ قَالَ ۚ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِٰذَا وَزَنْتُمْ

35﴾ فَأَرْجِحُوا».

(المعجم ٣٥) - **بَابُ ا**لتَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْن (التحفة ٣٥)

٣٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ بِشْرِ ابْنِ الْحَكَمِ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُويْلِدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ أَنْ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ أَنْ عَكْرِمَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ أَنْ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْقُ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً. فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَيَلُ النَّاسِ كَيْلاً. فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَيَلُ النَّاسِ كَيْلاً. فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَيَلُ النَّاسِ كَيْلاً. فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَوْرَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْرَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْوا الْكَيْلَ

۲۲۲۲ - حضرت جابر بن عبدالله والله س روایت بر رسول الله عظیم نے فرمایا: "جب تم تولوتو جھکتا ہوا تولوئ"

باب: ٣٥- ماپ تول ميں احتياط كرنا

۲۲۲۳ - حضرت عبدالله بن عباس فی الله سے روایت است انتخاص نے فرمایا: جب نی طاقا کم بین تشریف لا سے تو (مدینے کے) لوگوں کا ماپ انتہائی برا تھا کی الله تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی: ﴿وَيُلْ لِّلْمُ طَلِّفِيْنَ ﴾ "ماپ تول میں کی کرنے والوں کے لیے بلاکت ہے۔" تو الموں نے ایجھ طریقے سے ما پنا شروع کردیا۔

٣٣٧٠\_[إسناده صحيح] أخرجه الضياء في المختارة (كما في كنز العمال، ح: ٩٤٤٢)، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد صحيح على شرط البخاري'.

٣٢٧٣\_[إسناده حسن] أخرجه النسائي في الكبرى، التفسير، سورة المطففين، ح: ١١٥٩٠ عن محمد بن عقيل به، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٧٧٠، والحاكم: ٢/٣٣، والذهبي، وحسنه البوصيري.

ماب:٣٦- دھوكا دينے كى ممانعت كابيان

فوائد ومسائل: ﴿ كَيْلُ كَا مطلب تُوبِ وغيره سے كى چيز كى مقدار معلوم كرنا ہے۔ اہل عرب غلہ وغيره تو لئے كے بجائے ماپ كر فريد على ليتے تھے۔ امارے ہاں ديبات ميں بيرواج باقى ہے۔ امال عرب غله وغيره پيٹرول وغيره) تو ہرجگہ ماپ كر بى فروفت ہوتى ہيں۔ ﴿ اہل مديد كا ماپ برا ہونے كا مطلب بيہ كه وه ماپ تو وقت بہت با احتيا لهى كرتے تھے جس سے ما في ہوئى چيز وصول كرنے والے كونقسان ہوتا تھا۔ ﴿ جان بوجي كرم ما بنايا كم تو لنا بڑا كا م به كيكن احتيا ط ند كرنے كى وجہ سے كى كانقسان ہوجانا ہمى برى بات ہے۔ ﴿ صحابَ كرام مُن يُحْمُ مَ ما كنا مي وجه بوتا جا دي من كوتا بى بيك كرام من كرتے تھے بلكہ فوراً عمل كرتے تھے بلكہ فوراً عمل كرتے تھے مسلمانوں كا يكى دوبيہ ونا جا ہے۔

(المعجم ٣٦) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْفِشِّ (المنة ٣٦)

فوائد ومسائل: ﴿ عالم اور حَمر ان كوعوام كے حالات ہے براہ راست آگانی حاصل كرنا اوران كى غلطيوں پر بروقت عبيد كرنا ضرورى ہے۔ ﴿ غلے مِن وجوكا يوقعا كه بارش مِن يَجه غله بَعيك كيا تھا۔ غلے كے ما لك نے خشك غلد او پر كرديا 'اس طرح كيلا نيچ چھپ كيا۔ ديكھيے: (صحيح مسلم 'الإيمان' باب قول النبي ﷺ من غشنا فليس منا حديث: ١٠١) ﴿ وهو كى كى صور تمن بين وه سب حرام بين مثلاً: جموث كو چرب زبانى ہے جمن علی بین کرنا 'مود كا عیب ظاہر نہ كرنا اور اوجھ مال بین اور فی اور نکل مال ملی میں ہیں كرنا 'مود كا عیب ظاہر نہ كرنا اور اوجھ مال بین اور فی اور نکل مال ملی آیت وصول كرنا۔ وغیرہ۔ ﴿ ``بهم مِن نے نبین ـــ 'كا مطلب ہے كہ وہ مومنوں كے طریقے پرنہیں۔ ايك روايت ميں پيلفظ بين [فكيس مِنتي] ''وہ مجھ ہے نبین'' اس كا بھى يہی مومنوں كے طریقے پرنہیں۔ ايك روايت ميں پيلفظ بين [فكيس مِنتي] ''وہ مجھ ہے نبین'' اس كا بھى يہی

٣٢٢٤ـ[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب النهي عن الغش، ح: ٣٤٥٣ من حديث سفيان بن عبينة به، وصححه الحاكم: ٢/ ٨٠٨ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، أخرجه مسلم، ح: ٣٠٨ وغيره عن إسماعيل بن جعفر عنالعلاء به نحو المعلى.

١٢- أبواب التجارات \_\_\_\_\_ مان تجارت تبضيل لين يبلغروفت كرن كى ممانعت كابيان

مطلب ہے کہ وہ میرے طریقے پڑئیں میرے امتی کو بیر کت زیب نہیں دین اس لیے ہرمسلمان کو ہرتم کی وحوکا دہی ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ ﴿ امتحان مِیں ناجائز ذرائع انقل وغیرہ اختیار کرنا یا ہمتن کا طالب علم کواس کے استحقاق سے زیادہ نمبردے دینا بھی دھو کے میں شامل ہے۔ اس سے ستحق افراد کی جن تلفی ہوتی ہے۔

٧٢٢٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَاأَبُونُعَيْم: حَدَّثَنَايُونُسُبُنُأَ بِي إِسْحَاقَ، عَنْ [أبي] دَاوُدَ، عَنْ أبي الْحَمْرَاءِ قَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ

طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ. فَأَدْخُلُ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ:

«لَعَلَّكَ غَشَشْتَ. مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

۲۲۲۵ - (ني تاليق ک آزاد کرده غلام) حفرت ابوالحراء (بلال بن حارث داليق ) سے روايت ب أنهول نے فرمايا: رسول الله تاليق ايك آدى كے پاس سے گزرے جس كے پاس ايك برتن ميں كھانے كى چيز رگندم يا مجور وغيره ) تقي - آپ نے اس ميں ہاتھ دالا كير فرمايا: 'دشايد تونے دھوكا كيا ہے۔ جس نے جميں دھوكا ديا ، وہ ہم ميں سے بيس ''

354 ) علم فاكده: بيروايت ضعف ب كوياية تصفيح نبيل تاجم "جس في بميل دهوكا ديا وه جم مل في بيل" يه 354 ) من جمله دوسري سيح سند سے تابت ب جيسے سيح مسلم ميل مروى ہے۔ ديكھيے: (صحيح مسلم الإيسان باب قول النبي في من غشنا فليس منا حديث: ١٠١)

النبي على من عشنا فليس منا حديث: ١٠١)

(المعجم ٣٧) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّمَامِ قَبْلَ مَا لَمْ يُقْبَضْ (التحفة ٣٧)

باب: ۳۷- کھانے کی چیز (غلہ وغیرہ فریدکر) قبضے میں لینے سے پہلے (دوسروں کو) فروخت کردینے کی ممانعت کا بیان

٣٢٢٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ».

۲۲۲۷- حفرت عبدالله بن عمر الشخاس روایت ب نبی تنظیم نے فرمایا: ''جو شخص غذا کی جنس خریدے تووہ اسے پوری طرح وصول کرنے سے پہلے نہ بیجے''

٣٢٧هـ[إستاده ضعيف جدًا] أخرجه الدولابي في الكنّى: ١/ ٢٥، وأبونعهم الأصبهاني (كما في تهذيب الكمال، ق٣/ ١٦٠٠) من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين به \* وأبوداود هو الأعمى كما في "فتح الباب في الكنّى والألقاب"(لابن مندة، ص: ٢٨٠) وغيره، وانظر، ح: ١٤٨٥ للجرح فيه.

٣٢٢٦\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، ح:٢١٣٦،٢١٢٦، ومسلم، البيوع،باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ح:٢٥٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحي) ):٢/ ٦٤٠. سمامان تجارت قبض میں لینے سے بہلے فرونت کرنے کی ممانعت کا بیان

١٢- أبواب التجارات

۲۲۲۷- حفرت عبدالله بن عباس والجناس روايت ب رسول الله عليم في فرمايا: "جو مخص غذا لى عبس خريد ي توه وه اس پوري طرح وصول كرنے سے پہلے نسيح "

اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ؟ حَدَّثَنَا اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ؟ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِشُو بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَنَيِّةٍ: "مَنِ ابْنَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَعِمُّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ، فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُكُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَام.

عبداللد بن عباس را على في فرمايا: ميرى رائ يس مر چيز كانتم غذائي اجناس والاي ب--٢٢٢٨ - حصرت جابر راتائ سے روایت ب أضول

ابوعوانداین روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت

۲۲۲۸ - حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے روایت ہے اضول نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے کھانے کی چیز (غلہ وغیرہ) فروخت کرنے ہے منع فرمایا ،جب تک اسے دو پیانے نہ ماپ لیس: بیچنے والے کا پیانہ اور خریدنے والے کا پیانہ۔

٣٢٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ. صَاعُ الْبَائِع وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.

فوائد ومسائل: ﴿ جب كوئی شخص غلد وغیر و خرید نے واسے چاہیے کداسے وہاں سے اٹھائے پھر دوسری چگہ جا کر فروخت کرے۔ ﴿ بعض لوگ سود سے برسودا کرتے چلے جاتے ہیں اور نفع لے لیتے ہیں جب کہ سامان سٹور میں پڑا ہوتا ہے اُسے در کھتے بھی نہیں کہ یہ کتنی قیت تک کا ہے درست ہے یا خراب ہے اس کا جتنا وزن بتایا جارہا ہے پورا ہے یا نہیں۔ اس کا نقصان آخر میں خرید نے والے کو ہوتا ہے جواسے اسپنے استعال کے لیخرید تا ہے اور اس وجہ سے جھڑے ہوتے ہیں۔ ﴿ ایغیر دیکھے خرید وَرف حت کی صورت میں ایسے لوگ

٣٢٢٧\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك، ح: ٣١٣٥، ومسلم، البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ح: ١٥٢٥ من حديث عمرو بن دينار به، بألفاظ متقاربة.

٣٢٧هـ [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ٣/ ٨ من حديث محمد بن أبي ليلى به، وانظر، ح: ٨٥٤ لعلته، وله شاهد عند البيهقي: ٥/ ٣١٦ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله فيه هشام بن حسان، تقدم، ح: ١٦٧٦، ولم أجد نصريح سماعه، وباقي السند صحيح، وهو حسن بالشواهد.



سامان تجارت کواندازے ہے فروخت کرنے کا بیان ١٢- أبواب التجارات

خریدتے ہں جنعیں ضرورت نہیں ہوتی۔اور وہ بغیر محنت کے نفع لیے لیتے ہیں جس کی وجہ ہے وہ چیز صارفین تک مبنگی ہوکر پینچتی ہے۔اور مال کے مالک (کسان) کو بہت کم قیت کمتی ہے۔ ⊕ دویانوں ہے ماینے کا مطلب ہے کہ پہلے ماپ کرخریدا جائے' کھر بیجتے وقت دوبارہ ماپ کرخریدار کے حوالے کیا جائے ۔تو لنے والی چیز کواسی طرح دوبارہ تولا جانا چاہیے اور گن جانے والی چیز بھی گن کر وصول کی جائے اور پھر بیجتے وقت گن کر گا کب کے حوالے کی جائے تا کہ کس مقام بر کسی ہے دھوکا نہ ہو۔ ﴿ مال چیک کر کے خرید نے اور چیک کرائے فروخت کرنے کا بدفائدہ ہے کہ مال کی اصل کیفیت خریدار کے سامنے آجاتی ہے۔اس کا معیار یا عیب وغیرہ ساہے آ جاتا ہے جس ہے ہرفخص کواس کی جائز قیت ملتی ہے۔

باب: ۳۸- (بغیر ما پوتے) اندازے (المعجم ٣٨) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ ہے بیجنا

(التحفة ٣٨)

٢٢٢٩- حَدَّثُنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل: ٢٢٢٩ -حضرت عبدالله بنعمر والجناس روايت ب حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ انھوں نے فرمایا: ہم لوگ قافلوں سے غلبہ مایے تو لے نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ بغيرخريد ليتے تھے۔رسول الله مُلَقِيمٌ نے جمیں اس کو بیجنے مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافاً . فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ ہے منع فر ماماحتی کہاں کی جگہ ہے منتقل کرلیں۔ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ .

🚨 فوائد ومسائل: ۞اس ہے معلوم ہوا کہ غلہ اندازے سے خریدنا درست ہے کیکن ماپ کرلینا بہتر ہے۔ ﴿ يَرْ كُوخْرِيدِ نِے كَ بِعِدا بِي ملكيت مِن لِے لِينا اور وہاں ہے اٹھالينا چاہيے بعد میں فروخت كرنا چاہے۔

> ٢٢٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ. فَأَقُولُ: كِلْتُ

۲۲۳۰ - حضرت عثمان بن عفان دانتخ سے روایت ہے'انھوں نے فرمایا: میں بازار میں تھجوریں بیجا کرتا تھا۔ میں (گا کب کو) کہتا: میں نے اسے اس پانے سے مایا ے کہ بہاس قدر (اتنے وس ) ہے۔ میں اس ماپ کی بنا ر مجور س اس کےحوالے کرتا اورا ینا منافع لے لیتا' پھر

٢٧٧٩\_أخرجه مسلم، البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ح: ٣٤/١٥٢١ عن حديث عبدالله بن نمير به.



<sup>•</sup> ٧٣٣\_[إسناهه حسن] أخرجه أحمد: ١/ ٦٢ عن يحيي بن إسحاق ثنا ابن لهيعة ثنا موسى بن وردان به ﴿ ويحيي من قدماء أصحاب ابن لهيعة كما في التهذيب: (٢/ ٣٦١، ترجمة حفص بن هاشم) وتابعه ابن المبارك وغيره عن ابن لهيعة به، وله شاهد عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما به.

.. بازاروں میں آنے جانے کا بیان

١٢- أبواب التجارات\_\_\_\_\_\_\_

مجھے اس بارے میں شک پیدا ہوا تو میں نے رسول اللہ الله عدريانت كياتوآب فرمايا: "جب توبيان کانام لے تواہے ملی کردے۔''

فِي وَسْقِي لهٰذَا كَذَا. فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَآخُذُ شِفِّي. فَدَخَلَنِي مِنْ ذُلِكَ شَيْءٌ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ".

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 ماپ کرخریدی مولی چیز بیچے وقت بھی ماپ کر ہی دینی جا ہے تا کہ شک وشبہ ندر ہے اور گا كې مطمئن بوجائ\_ ﴿ جس مسّل مين شك بوّعالم سے دريافت كرلينا جا ہے۔

> (المعجم ٣٩) - بَابُ مَا يُرْلِجي فِي كَيْل الطَّعَام مِنَ الْبَرَكَةِ (التحفة ٣٩)

٢٢٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْيَحْصَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن لیا کرواں میں تمھارے لیے برکت ہوگا۔'' بُسْرِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ».

> ٢٢٣٢– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْن كَثِيرِ بْن دِينَارِ الْحِمْصِيُّ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿كِيلُوا

> طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ».

(المعجم ٤٠) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا (التحفة ٤٠)

باب:۳۹-کھانے کی چیز ماپ کینے میں برکت کی اُمید ہے

ا ۲۲۳- حضرت عبدالله بن بسرمازنی عاش سے روایت بے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله علاقا ہے سنا آپ فرمار ہے تھے:''اپنا کھانا (غلہ وغیرہ) ماپ

۲۲۳۳ - حفرت ابوابوب والله سے روایت ہے نبی مَنْ يَعْلَمُ نِهِ مِنَا اللَّهِ اللَّ میں تمھارے لیے برکت ہوگی۔''

باب: ٩٠٠- بإزارون مين آنا جانا

٣٣٣١\_أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ١/ ١٥١ من حديث إسماعيل(وغيره) به، وإسناده حسن، وله شواهد عند البخاري (في صحيحه ، ح: ٢١٢٨) وغيره ، انظر الحديث الآتي .

٣٣٣\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٤١٤ من حديث بقية، حدثتي بحير بن سعد به، أخرجه البخاري، ح:٢١٢٨ من حديث ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب به، ولم يذكر أبا أيوب.

بازارول میں آنے جانے کا بیان

١٢- أيواب التجارات

۲۲۳۳- حفرت ابواسید (مالک بن ربیدساعدی) و بیشنا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ طابیخ سوق النبیط میں تشریف لے گئے اسے دیکھا اور فرمایا: '' پیمھارا بازار میں تشریف لے گئے اسے دیکھا تو فرمایا: '' پیم تمھارا بازار نہیں۔'' پیمراس بازار میں تشریف لائے اور اس میں گھومے پیمر نے پیمر فرمایا: '' پیم فرمایا: '' پیم فرمایا: '' پیمو فر

الْجِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِلْرَاهِمِمُ بْنُ الْمُنْلِرِ الْجِرَامِيُّ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ: حَدَّثَنِي مَعْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ: حَدَّثَنِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ أَنَّ الْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ أَنَّ الْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ أَنَّ الْمُنْدِرَ حَدَّثَهُ الْبَرَّادِ أَنَّ الْمُنْدِرَ حَدَّثَهُ النَّرَادِ أَنَّ الْمُنْدِرَ بَنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَدَّثَهُ النَّاعِدِيِّ]: حَدَّثَهُما أَنَّ أَبَاهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ النَّاعِدِيِّ]: حَدَّثَهُما أَنَّ أَبَاهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ خَدَّتُهُ النَّيطِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "لَيْسَ هٰذَا لَكُمْ فِسُوقٍ النَّبِيطِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "لَيْسَ هٰذَا لَكُمْ فَعَلَ السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ سُمُوقٍ فَطَافَ فِيهِ الْمَنْ وَلَا يُشْرَيَنَ عَلَيْهِ خَرَاجً إِلَى هٰذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ بُصُولًا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ بُصُولًا اللَّوقِ فَطَافَ فِيهِ بُصُرَيَنَ عَلَيْهِ خَرَاجً" اللَّوقِ فَطَافَ فِيهِ بُصُولًا اللَّوقِ فَطَافَ فِيهِ بُصُولًا اللَّوقِ فَطَافَ فِيهِ بُصُولًا اللَّوقِ فَطَافَ فِيهِ بُعْمَا اللَّوقِ فَطَافَ فِيهِ بُصُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّوقِ فَطَافَ فِيهِ بُصُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيلَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ 
۳۲۳۳ حفرت سلمان ٹاٹٹا سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے سنا آپ فرما رہے ہے: ''جوفض صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے وہ ایمان کا جمنڈا لے کر جاتا ہے۔ اور جو فخص صبح بازار جاتا ہے وہ ابلیس کا جمنڈا لے کر جاتا ہے۔''

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ الْمُسْتَمِرُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا عَوْنُ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ اللهِ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ يَقُولُ: "مَنْ غَدَا إِلَى صَلاَةِ الطَّبْحِ، غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ. وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ، غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ. وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ، غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ.

٣٢٣٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٣/ 80٤، ح: ١٩٠٨ عن إبراهيم بن العنذر به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف" هه إسحاق لين الحديث، والزبير بن المنذر بن أبي أسيد مستور (تقريب). ٣٢٣٤\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الطبراني في الكبير: ٦/ ٢٥٥، ح: ٦١٤٦ من حديث عبيس به، وقال البوصيري في عبيس: " هو متفق على تضعيفه"، وقال الهيثمي: "هو ضعيف متروك".

۱۲- أبواب التجازات

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ جَائِز ضرورت کے لیے بازار ہیں جانا جائز ہے۔ ﴿ جَہاں کا ماحول الله سے خفلت کا ہوؤ وہاں اللہ کو یاد کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ ﴿ سنت کے مطابق ادا کیا جانے والا بظاہر معمولی نیک کام بھی اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتا ہے۔ ﴿ مسنون اذکار کا اجتمام کرنا چاہیے اور خودسا ختہ اذکار سے بچنا چاہیے۔ ﴿ اس حدیث پڑعمل کیا جاسکتا ہے کونکہ بیروایت بعض کے نزد کیک صن ہے۔

> (المعجم ٤١) - **بَابُ** مَا يُرْجِي مِنَ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُور (التحفة ٤١)

٧٢٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

باب:۱۳ - صبح صبح کام کرنے میں برکت کی امید ہے

۲۳۳۷- هنرت صحر بن و داعه غامدی ثافظ

٣٣٣-[إسناهه ضعيف] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب ما يقول إذا دخل السوق، ح: ٣٤٢٩ من حديث حماد به \* وعمرو ضعيف كما في التقريب، وله طريق آخر عند الترمذي، ح:٣٤٢٨، وفيه أزهر بن سنان وهو ضعيف (تق)، وللحديث شواهد ضعيفة عند الحاكم: ١/ ٥٣٨، ٣٣٩، وابن السني وغيرهما.

٣٣٣٦\_[إستاده حسن] أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ح: ٣٣٨٢ عن هشيم به، ومن طريقه أخرجه أبوداود، ح:٢٠٢٦، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.



۱۲- **أبواب التجادات** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةً ابْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي

رسون المو رهيج. «اللهم بارِد دِ سي : بُكُورهَا».

قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً، بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.

قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِراً. فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرُ مَالُهُ.

انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیا جب کوئی فوجی دستہ یا فشکر روانہ فرماتے تو صبح کے وقت روانہ فرماتے تھے۔

ے روایت ہے رسول اللہ علاق نے فرمایا: ''اے اللہ!

میری امت کے لیے صبح کا دفت بابرکت بنادے۔''

حفزت عمارہ بن صدید دلاللہ نے کہا: حفزت صنحر اللہ تا جر منے وہ اپنا تجارتی قافلہ ج کے وقت روانہ فرمایا کرتے تئے 'چنانچہ وہ خوشحال ہوگئے اور ان کا مال

زیاده ہوگیا۔

360 ﷺ فوائد ومسائل: ⊕ضج کا وقت بابر کت ہے البندا اے مفید کا موں میں صرف کرنا چاہیے عفلت اور نیند میں مناکع نہیں کرنا چاہے۔ ⊕ضج جلدی دکان کھولنا تاج کے لیے باعث برکت ہے۔

٧٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُونِ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُونِ الْمُدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَللَّهُمَّ بَارِكْ اللهِ ﷺ: «اَللَّهُمَّ بَارِكْ

٢٢٣٨– حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن

لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ».

۲۲۳۷- حفرت ابو ہریرہ وٹائٹا سے روایت ہے، رسول الله نٹلٹا نے فرمایا:''اے اللہ! میری امت کے لیے جعرات کی ضبع میں برکت عطافر ما۔''

۲۲۳۸ - حضرت عبدالله بن عمر الشخاس روايت ب

۔ دودھدرو کے ہوئے جانور کی خرید وفروخت سے متعلق احکام دمسائل نبی ٹاٹیٹر نے فر مایا:''اے اللہ! میری امت کے سلیے شج کے وقت میں برکت عطافر ما۔''

١٠- أبواب التجارات كاسب: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْجَدْعَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنِّي النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا».

ُ (المعجم ٤٢) – **بَابُ بَيْعِ الْمُصَ**رَّاةِ ` (التحفة ٤٢)

٣٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ النَّبِيِّ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءً» يَعْنِي الْحِنْطَةَ.

باب:۳۲-جس جانور کا دود هرو کا گیا هؤ اس کی فروخت کابیان

۲۲۳۹-حضرت الوہریرہ ٹاٹٹڑے روایت ہے نبی عُلِیْنَ نے فرمایا:''جس نے ایسا جانور فریدا جس کا دودھ روکا گیا تھا تو اسے تین دن تک اختیار ہے (کمودا قائم رکھے یاختم کردے) اگر وہ جانور کو دالیس کرے تو اس کے ساتھ ایک صاع کھوریں بھی دے گندم نددے۔''



<sup>77.77</sup> أخرجه مسلم، البيوع، باب حكم بيع المصراة، ح: ٢٥١٢/ ٢٠: ٢ من طريقين عن محمد بن سيرين به .

۱۲- أبواب التجارات ...... دودهروك بوئ جانور كاخريدوفر وخت معلن احكام وساكل

نے اس حدیث کوفقهی اصولوں کے خلاف قرار دے کرنا قامل عمل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: جب کوئی چیز استعال کرلی گئی ہوتو اس کا متبادل یا تو ولیی اورا تنی ہی چیز ہوسکتی ہے بااس کی قیت ٔ جبکہ محبور س نہ تو دورھ کی مثل میں نداس کی قیت کیونکہ دودھ کم زیادہ ہوتا ہے اور برمقدار کی قیت ایک صاع تھورین نہیں ہوسکتیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہی اصول قر آن وحدیث کی نصوص ہے اخذ کیے جاتے ہیں' نصوص کوفقہی اصولوں ىرنېيى بركھا جاتا كيونكەقر آن وحديث الله اوراس كے رسول تَاتَيْجُ كے ارشادات ہيں اورفقهي اصول انساني ذہن کی کاوشوں کا نتیجۂ اس کے علاوہ یہ حدیث فقہی اصولوں کےخلاف بھی نہیں اس کی وضاحت یہ ہے کہ خریدار نے جودوده استعال کیا ہے اس کی مقدار پراختلاف ہوسکتا ہے۔ خرپدار کم مقدار کا دعویٰ کرے گا جبکہ بھنے والا زیادہ مقدار کا۔جب مقدار بھی متعین کرنامشکل ہے تو اس کی مثل یا قبت کالعین کیسے ہوسکتا ہے؟ اس جھکڑے کے حل کے لیے نی علی نے ایک اوسط مقدار متعین کردی ہے کہ دودھ کم جو یا زیادہ ایک صاع محبوری وصول کرلی جائیں اوراصل مطلوب ہے کی بیشی کونظرا نداز کر دیا جائے۔ گویا یہ بذات خود ایک قانون ہے جوان خاص حالات کے لیے وضع کیا گما ہے۔ا سے عام حالات کے عام قوانین پر قیاس کرنا درست نہیں۔ ﴿ کَهَا جَاتَا ہِے کہ فقہ راوی اگر کوئی ایسی حدیث روایت کرے جوقیاس کےخلاف ہوتو اس کی بدروایت قبول ہوگی لیکن اگر کوئی ۔ غیر فقیہ صحابی خلاف قیاس حدیث روایت کرے تو اے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول بھی محل نظر ہے ' کیونکہ حدیث کی صحت کا دارو مداررا دی کے حافظے اور ثقابت بریے نہ کہ تفقہ اور قوت استنباط بڑاس کے علاوہ بیصدیث صرف حضرت ابو ہربرہ دلاتیؤ ہے م وی نہیں جنھیں غیر فقہ قرار دینے کی ندموم کوشش کی حاتی ہے' بلکہ یمی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹا سے بھی مروی ہے جوبالا نفاق فتیہ ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ فقہ حفی کا دارومدار حفرت ابن مسعود والثي كفتو ير ب- ويلهي: (صحيح البحاري البيوع باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم و كل محفلة 'حديث:٢١٣٩)

٢٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
 ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ
 زِيَادٍ: حَدَّثَنَاصَدَقَةُ بْنُ سَعِيدِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا جَبْدُ اللهِ بْنُ
 جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

جميْع بن عميْرِ التيمِيُّ: حدثنا عبد اللهِ بن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَـةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةً

۳۲۲۴-حفرت عبدالله بن عمر فاتنات روایت بخ رسول الله تالیل نے فرمایا: "لوگوا جس نے دود هرد کا ہوا جانو رخر پدلیا 'اے تین دن تک (واپس کرنے کا) اختیار بے۔اگروہ واپس کرنے قاس کے ساتھاس کے دود ھ کا دگتا ادا کرے۔ ' یا فرمایا: "اس کے دود ھے کے مثل گندم ادا کرے۔''

۲۲۲ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب من اشترى مصراةً فكرهها، ح:٣٤٤٦ من حديث عبدالواحديه \* صدقة وجُمّيع ضعيفان، ضعفهما الجمهور، راجع التهذيب وغيره.



غلام كى خريدوفروخت متعلق احكام ومسائل

١٢- أبواب التجارات \_\_\_\_\_

أَيَّامٍ. فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَاأَوْ قَالَ مِثْلُّ لَيْنِهَا قَمْحًا».

٧٧٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ
جَايِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَنْ الصَّادِقِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ اللهِ عَنِي الْفَصَامِ عَلَيْهِ أَلَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: «بَيْعُ الْمُحَقِّلَاتِ خِلاَبَةٌ.
وَلاَ تَحِلُ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ». [قَالَ ابْنُ مَاجَة: يَغْنِي الْخَدِيعَة]

(المعجم ٤٣) - **بَابُ الْخَ**رَاجِ بِالضَّمَانِ (التحفة ٤٣)

٧٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْمَبْدِ بضَمَانِهِ.

٢٢٤٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار:

۲۲۳۱ - حضرت عبدالله بن مسعود و النظر سے روایت بخ انھوں نے فر مایا: ''میں گواہی دیتا ہوں کہ بچ بولئے والے اور جنمیں تجی خریں دی گئیں' (یعنی) ابوالقاسم (رسول الله وَقِیمًا) نے ہمیں حدیث سنائی اور فر مایا: ''ان مادہ جانوروں کی فروخت وھوکا ہے جن کا دودھ روکا گیا ہو۔ اور مسلمان کے لیے دھوکا بازی حرام ہے۔''

باب: ۳۳۳ - فائده اسى كوسلے كا جو نقصان برداشت كرنے كا ذمددار ہے ۲۲۳۲ - ام المونين حضرت عائشہ را اللہ علام كا ہے رسول اللہ را اللہ علام كا فائدہ اس (كے نقصان) كى ذھے دارى كے ساتھ ہے۔ فائدہ اس (كے نقصان) كى ذھے دارى كے ساتھ ہے۔

٢٢٣٣- ام المومنين حضرت عاكثه وهاست روايت

**٢٧٤١\_[إسناده ضعيف جدًا] أ**خرجه أحمد: ١/ ٤٣٣ عن وكيع به.

٣٧٤٣\_ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، الباب السابق، ح: ٣٥١٠ من حديث مسلم الزنجي به، وصححه ابن الجارود، ح: ٦٢٦، وابن حبان (موارد)، ح: ١١٢٦، والحاكم: ٢/ ١٥، والذهبي، وأعله الترمذي.



غلام کی خرید و فروخت سے تعلق ادکام و مسائل ہے کہ ایک آ دی نے ایک غلام خریدا اوراس سے مزدوری کروائی پھر اس غلام میں عیب معلوم ہوا تو اسے والیس کردیا۔ بیچنے والے نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے میرے غلام سے مزدوری کروائی ہے (لبندا وہ آ مدنی بجھے دلوائی جائے)۔ تو رسول اللہ ظافیا نے فرمایا: ''فائدہ (نقصان کی) ذے داری کے ساتھ ہے۔''

17-أبواب التجارات حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ: حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ: حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْداً فَاسْتَغَلَّهُ. ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدُهُ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَدِ الشَّعَلَّ عُلاَمِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
فرائد و مسائل: ﴿ الرّوَى آمدنی و نے والی چیز خریدی جائے اور پھر واپس کردی جائے تو جینے دن وہ چیز خریدی جائے اور پھر واپس کردی جائے تو جینے دن وہ چیز خریدی جائے اور پھر واپس کر دی جا واپس کر محاوضا وا خبیں کیا جائے گا۔ اس قانون سے صرف دودھ دینے والا جانور متی ہے جس کو واپس کرتے وقت ایک صاع محجور ہیں ساتھ دی جائیں گی۔ ﴿ اگر خریدار کے پاس جانور مرجائے یا کوئی دوسری چیز خراب ہوجائے یا جاہ ہوجائے ایا کوئی دوسری چیز خراب ہوجائے یا جاہ ہوجائے ایا کوئی آمدنی بھینے والے کو واپس کرے ہوجائے ایا جاہ کی خود کو گا خریدی ہوئی چیز واپس کرتے وقت اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھینے والے کو واپس نہیں کرے گا۔ ﴿ کُونُ وَرُونُ وَ وَایْتُ مُنِی اللّٰ کہ وایت اللّٰ کہ اللّٰ مسند الاِمام اُحداد ویکھیے: (صحیح سنن ابن ماجہ للاُليانی 'رقم: ۱۳۲۳) والموسوعة الحدیثية مسند الاِمام اُحداد ویکھیے: (صحیح سنن ابن ماجہ للاُلیانی 'رقم: ۱۳۲۱) والموسوعة الحدیثية مسند الاِمام اُحداد ویکھیے: (صحیح سنن ابن ماجہ للاُلیانی 'رقم: ۱۳۲۱) والموسوعة الحدیثية مسند الاِمام اُحداد ویکھیے: (صحیح سنن ابن ماجہ للاُلیانی 'رقم: ۱۳۲۱) والموسوعة الحدیثية مسند الاِمام اُحداد ویکھیے: (صحیح سنن ابن ماجہ للاُلیانی 'رقم: ۱۳۲۱) والموسوعة الحدیثية مسند الاِمام اُحداد ویکھیے درکھیے: (صحیح سنن ابن ماجہ للاُلیانی 'رقم: ۱۳۲۱)

(المعجم ٤٤) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ باب: ٣٣٠ - غلام ( يَعِب) كى ذرورى (التحفة ٤٤)

 ٢٢٤٤ حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ،
 عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَنْ

٢٧٤٤\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ٧/ ٢١٠، ح: ١٨٧٤ من حديث محمد بن عبدالله بن نمبر(وغيره)به، وانظر، ح: ٢٩٥،٥٢١ لعلتيه، وله شاهد ضعيف، انظر الحديث الآتي.



کوئی ذھے داری نہیں۔''

١٢- أبواب التجادات متعالى احكام ومساكل

مَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

響: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّام».

٢٧٤٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع:
 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ
 الْحَسَنِ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ قَالَ: «لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ».

اسے جاہیے کہ واپس لے لے۔

> (المعجم ٤٥) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيَبَيَّنْهُ (التحفة ٤٥)

٣٢٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ:
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: السَّمِعْتُ يَخْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ الْمِعْتُ يَخْيَى بْنِ الْمُولِيةِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُمَاسَةَ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إلا بَيْنَهُ لُهُ".

باب: ۴۵- جو مخص عیب دار چیز نیچ تواس کا عیب بیان کرے

٢٢٣٥ -حضرت عقيه بن عامر جالفئ سے روايت ب

رسول الله الله الله المالة المالية المارون ك بعد (غلام كى)

٢٢٣٦- حفرت عقبه بن عامر والله عن واليت ب المصول في قرمايا: مين في رسول الله الله الله الله عن آپ فرما رج و فرما رج تق: "دمسلمان مسلمان كا بهائي ب اور جو مسلمان اپني بهائي كه باته كوئي عيب دار چيز ينج اس كے ليے طال نہيں كه اس كے ليے (وه عيب) بيان نه كرے ..."

٣٢٤٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في عهدة الرقيق، ح:٣٥٠٧،٣٥٠٦ من حديث الحسن به، وقال المنذري: " لهذا منقطع، فإن الحسن لم يصح له سماع من عقبة".



٣٢٤٦ـ أخرجه مسلم، النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ح: ١٤١٤ من حديث يزيد ابن أبي حبيب به مطولاً بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد.

غلام كى خريد وفروخت يعيمتعلق احكام ومسائل ١٢- أبواب التجارات

فوائد ومسائل: 🛈 ہرمسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہونا چاہیے۔ 🛈 سودے میں اگر کوئی عیب ہوتو ا بیان کردینا چاہیے ، ہوسکتا ہے جس مقصد کے لیے وہ خریدنا عابتا ہے اس کے لیے وہ عیب اہمیت ندر کھتا ہو۔ ® علمی چیز کے لیے اعلیٰ چیز کی قبت طلب نہیں کرنی جا ہے۔ ® عیب بیان کرنا دیا نتداری کا جزئے اور مسلمان کی ایک اہم خولی دیانت داری ہے۔

٢٢٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ الضَّحَّاكِ: حَدَّثَنَا يَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ يَحْلِي، عَنْ مَكْحُولٍ وَ سُلَيْمَانَ ابْن مُوسْى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع قَالَ: ﴿ وَ مِن وه بميشه الله كَ عَصْب مِن مِثلًا رَبِ كا اور صَحِعْتُ دَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ فرشْتَ اللهِ بِيشُلِعَت كرتِ دَيْل كُــ'' عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ

المَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ». تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ».

(المعجم ٤٦) - بَابُ النَّهْي عَنِ النَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْي (التحفة ٤٦)

٢٢٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ جَابِر عَنِ الْقَاسِمِ ابْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا أَتِيَ بالسَّني، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعاً. كَرَاهِيَةً أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

۲۲۴۷-حضرت وا ثله بن اسقع الثلاً ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله الله الله الله الله الله فرمارے تھے:''جس شخص نے بتائے بغیر عیب دار چیز

باب:٢٦٨ - (باهم قريي رشة دار) غلامول کوایک دوسرے سے جدا کرنامنع ہے

٢٢٣٨ - حصرت عبدالله بن مسعود بالثيّات روايت ہے انھوں نے فرمایا: نبی ﷺ کی خدمت میں جب غلام حاضر کے جاتے تو آپ ایک گھر کے سب افراد (ایک تمخص کو) عطا فرماتے' ان کے درمیان جدائی ڈالتا يندنەفرماتے۔

٢٢٤٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير : ٢٢/ ٥٥ ، ٥٥ ، ح : ١٢٩ من حديث عبدالوهاب به بإختلاف السند، وتابعه موسى بن أيوب عنده، ح: ١٥٧ باختلاف السند؛ بقية عنعن، وعبدالوهاب بن الضحاك متروك، وفيه علة أخرى.

٢٢٤٨\_[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن أبي شبية : ٧/ ١٩٢ ، ح : ٢٨٥٦ عن وكيع به، وانظر، ح : ٣٥٦ لعلته .

... غلام کی خرید و فروخت سے متعلق احکام ومسائل

١٢- أبواب التجارات

۲۲۳۹-حضرت علی والنظ سے روایت بے انھوں نے ٢٢٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: فرماما: مجھے رسول اللہ مُنْاثِيُّا نے دو غلام عطا فرمائے جو حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادٍ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ آپس میں بھائی تھے۔ میں نے ان میں سے ایک چے دیا۔ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَهِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ آب عَلَيْلُم نِه فرمايا: ' ان دوغلامول كاكيا حال ہے؟ '' میں نے کہا: میں نے ان میں سے ایک جے دیا ہے۔ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ. فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا. فَقَالَ: آب نے فرمایا: "اسے واپس لے لو۔" «مَا فَعَلَ الْغُلاَمَانِ؟» قُلْتُ: بعْتُ

أُحَدَّهُمَا . قَالَ : «رُدَّهُ» .

• ٢٢٥ - حضرت ابومويٰ خالتُك بروايت بـ أنهول نے فرمایا: رسول الله تَلْقُطُ نے اس محض پرلعنت فرمائی ہے جو ماں بیٹے میں یا بھائی بھائی میں جدائی ڈالے۔

٢٢٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ طُلَيْقِ بْن عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا . وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ .

باب: ٢٤٧ - غلامول كوخريدنا

(المعجم ٤٧) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيق (التحفة ٤٧)

٢٢٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ:

ا ۲۲۵-حضرت عبد المجيد بن وهب وشالله سے روايت

٢٢٤٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ١٠٢ عن عفان وغيره، والترمذي، ح: ١٢٨٤ عن ابن مهدي، كلهم عن حماد بن سلمة به، وقال الترمذي: "حسن غريب"، أخرجه أبوداود، ح:٢٦٩٦ من طريق آخر عن الحكم به يلفظ آخر، وقال: \*ميمون لم يدرك عليًا، وللحديث شواهد ضعيفة عند البيهقي: ١٢٧/٩، وغيره، وصححه

• ٧٢٥\_ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهتي: ٩/ ١٢٨ من حديث عبيدالله بن موسلي به، وقال: "إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع لهذا لا يحتج به " ، وانظر ، ح : ١٠٦٩ ، والسند ضعفه البوصيري .

٣٧٥١\_ [حسن] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في كتابة الشروط، ح:١٢١٦ عن محمد بن بشار به، وقال: "حسن غريب"، وعلقه البخاري قبل، ح:٢٠٧٩ بصيغة التمريض، وصححه ابن الجارود، ح:١٠٢٨، المنتفَّى، وحسنه الحافظ في الفتح: ١٢/ ٣٥٠ & عباد بن ليث مختلف فيه، وتابعه المنهال بن بحر عند الحافظ في نغليق التعليق: ٣/ ٢١٩ وغيره.



خلام کی خرید و فرونت سے متعلق ادکام و مسائل ہے کہ مجھ سے حضرت عداء بن خالد بن بودہ ہی تھائے نے فرمایا: کیا میں تجھے عطا فرمائی تھی؟ میں نے کہا: بی ہاں۔ تاثین نے جھے عطا فرمائی تھی؟ میں نے کہا: بی ہاں۔ انھوں نے جھے عطا فرمائی تھی؟ میں نے کہا: بی ہاں۔ بوے تھے: ''بیاس چیز کی وستاویز ہے جو عداء بن خالد بن جو دوہ (ڈٹٹٹو) نے حمد رسول اللہ تاثین سے خریدی۔ اس بن بودہ (ڈٹٹٹو) نے حمد رسول اللہ تاثین سے خریدی۔ اس ہے جے کوئی بیاری نہیں اور نہ ہے کوئی بیاری نہیں اور نہ حرام کا مال ہے۔ یہ تھے ایک مسلمان کی ایک مسلمان کی ایک مسلمان کی ایک مسلمان کی ایک مسلمان سے جوئی ہے۔''

١٠- أبواب التجارات حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الْكَرَابِيسِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبِ الْكَرَابِيسِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: قَالَ لِيَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْدَةَ: أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَاباً كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ، قُلْتُ: بَلْي. فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً، فَإِذَا قَالَ، قُلْتُ: بَلْي. فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً، فَإِذَا فِيهِ: «هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ فِيهِ: «هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْذَةَ [مِنْ] مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلاَ عَائِلَةً وَلاَ عَلَيْلَةً وَلاَ عَلَيْكُونَا فَالْعَلَاقِلَةً وَلاَ عَائِلَةً وَلاَ عَلَيْكُونَا فَالْعَلَقَاقُولَا اللهُ وَالْعَلَيْمُ وَلَا عَالَهُ وَلَا عَلَيْكُونَا فَالْعَلْمُ وَالْعَنْرَاقُ وَلَا عَلَيْكُونَا وَلاَ عَلَيْكُونَا وَلَا عَائِلَةً وَلاَ عَلَيْ الْعَلْمُ وَلِهُ الْعَلَاقُ وَلاَ عَلَا لَا عَلَيْكُونَا وَالْعِلَاقُولَا عَلَيْكُونَا وَالْعَلْمُ وَلاَ عَلَيْكُونَا وَلَا عَلْمُ الْعَلَاقُولَةً وَلاَ عَلَيْكُونَا وَالْعَلَاقُ وَلاَ عَلَيْكُونَا الْعَلَاقُ وَلاَ عَلَالَهُ وَلاَ عَلَالْعُلَاقُولُوا اللهِ وَلاَ عَلَاقًا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَالِمُ وَالْعَلَاقُولُوا الْعَلَاقُ وَلاَ عَلَاقًا لَا عَلَا عَلَاقًا لَا عَلَيْكُونَا عَلَا عَلَا عَلَاقًا عَلَاقًا لَا عَلَالَهُ وَالْعَلَاقُولُوا الْعَلَاقُولُوا اللْعَلَاقُولُوا الْعَلَاق

فوائد ومسائل: ﴿ قَيْمَ حَيْرُ كَ حَرِيدُ وَفُرونت كَ وَتَتْ تَحْرِيلُهُ لِنِي جَابِي ﴿ " نظام يالوندُ كَ حَريدى ـ" التحق فَي خَري مِن علام كالفظ تفايالوندُ كا - بيشك عباد بن ليث كي طرف سے ہے جوامام ابن ماجہ كے استاد كے استاد ہيں۔ ﴿ [ غائلة ] كا يه مطلب بھى بيان كيا گيا ہے كہ اسے بھاگ جائے ، چورى ياز ناكر نے كى يا ايكى كوئى دوسرى برى عادت نہيں اور بيه مطلب بھى بيان كيا گيا ہے كہ وہ چورى كا مال نہيں اور بيه مطلب بھى بيان كيا گيا ہے كہ وہ چورى كا مال نہيں اور بيه مطلب بھى بيان كيا گيا ہے كہ دہ چودى كا مال نہيں كيا گيا ہے اور اخلاقی خرائي ہمى بيان كيا گيا ہے اور اخلاقی خرائي محمل ان كي مسلمان كي مسلمان كي مطلب بيہ كہ بي تئ ان تمام اصول وضوابط كے تحت شار ہوگى جو بھى ۔ ﴿ مُعَلِّي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ كُلّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

اسلامی قوانین میں موجود ہیں۔

٣٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهُ أَلِيهِ عَنْ جَدِّهُ الْخَارِيَةَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرُهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

۲۲۰۲\_[حسن] تقدم، ح: ۱۹۱۸.

۱۲- أبواب التجارات \_\_\_\_\_\_ كيم صرف كابيان

عَلَيْهِ. وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سِنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ».

شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں اور جن عادات پر تونے اسے پیدا کیا ہے ان کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں۔'' اور برکت کی دعا کرے۔ اور جب کوئی فخص اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی بلندی پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کرے اور وہی الفاظ پڑھے۔''

🏄 فائده: دیکھیے ٔ حدیث: ۱۹۱۸ کے فوائد

(المعجم ٤٨) - **بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ** مُقَاضِلًا يَدًا بِيَلِهِ (النحفة ٤٨)

باب: ۴۸- ربیع صرف کابیان اور جن چیزوں کے دست بدست تباد لے میں بھی کی بیشی جائز نہیں

۳۲۵۳-حفرت مربن خطاب جائلان سے روایت ہے اور اللہ خائلا نے فر مایا: ''سونے کا سونے سے تبادلہ سود ہے مگر جب دست بدست ہوا تب سو خیس )' گندم کا گندم سے تبادلہ سود ہے مگر جب دست بدست ہوا کے کو کر جب دست بدست ہو کھورکے کا محبود کے کا کیدم سے تبادلہ سود ہے مگر جب دست بدست ہو۔''

٣٢٧٥ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وهِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وقَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ. وقَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّهْرِيِّ عَلَى الْحَدَثَانِ النَّهْرِيِّ عَلَى الْحَدَثَانِ النَّهْرِيِّ عَلَى الْحَدَثَانِ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبُ إِللَّا هَاءَ وَهَاءَ. وَالْبُرُ بِالْبُرِيا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ. وَالْبُرُ بِالْبُرِيا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ. وَالتَّمْرِ بِاللَّهِ عَلِي رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ. وَالتَّمْرِ بِاللَّهُ عِيرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ. وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

فوائد ومسائل: ﴿ خوردنی اشیاءی اگرجنس ایک ہواور قسمیں مختلف ہوں تو ان کا ایک دوسرے سے تبادلد دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے: (() دونوں طرف سے برابر مقدار میں چیز دی جائے مثلاً: ایک صاع محجوروں کے بدلے میں ایک صاع دوسری قسم کی محجوریں لی جائے ہیں لیکن ایک صاع کے بدلے میں دوصاع محجوریں لینا یا دینا درست نہیں۔ (ب) تبادلہ نقذ ہونا چاہیے ' یعنی مجلس میں دونوں طرف سے چیز وصول کر لی جائے۔ ﴿ سونے



**٢٢٥٣\_ أ**خرجه البخاري، البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ح: ٢١٣٤، ومسلم، المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ح: ١٥٨٦ من حديث سفيان (وغيره) به .

١٧- أبواب التجارات \_\_\_\_\_\_ كي صرف كابيان

چاندی کا بھی یہی تھم ہے۔سونے کے بدلے میں سونا دست بدست اور برابروزن میں لیا دیا جانا چاہے۔ ⊕اگر جنس مختلف ہوتو وزن اور مقدار نیس کی بیٹی جائز ہے' مثلاً: گندم کے بدلے بوئیا سونے کے بدلے میں چاندی کے تبادلے میں مقدار برابر ہونا ضروری نہیں تاہم تبادلہ دونوں طرف سے فوری ادائیگی کی صورت میں ہونا ضروری ہے۔ ⊕اگر ایک محض کے پاس ادنی قشم کی گندم ہے اور وہ اعلیٰ گندم صاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا جائز طریقہ سے ہے۔ کہ اپنی گندم نقد قم کے عوض فروخت کر دی جائے بھران بیسوں سے مطلوبہ گندم خرید کی جائے۔

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعِ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعِ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَالاً: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةً التَّهِيمِيُّ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ التَّهِيمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ مُسَلِمٍ بْنَ يَسَارٍ وَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ قَالاً: جَمَعَ الْمَنْوِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ: نَهَانَا وَمُعَاوِيَةً. إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ. وَمُعَاوِيَةً. إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ. وَمُعَاوِيَةً إِلَّا فَي بِيعَةٍ. وَمَعَاوِيَةً إِللَّهُ عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ: نَهَانَا وَمُعَاوِيَةً بِالْدَّهِ بِالْدَّهِ بِالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ بِالْقَرِقِ بِالْوَرِقِ بِاللَّهُ عِنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالشَّعِيرِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَا

بيَدِ، كَيْفَ شِئْنَا.

فاکدہ: بعض علاء کے نزدیک بیتکم صرف مندرجہ ذیل اشیاء کے لیے ہے: سونا' چاندی' گندم' جو محجور اور نمک۔ دوسرے علاء کے نزدیک جن اشیاء کا ذکر حدیث میں نہیں' ان کا بھی یمی تھم ہے کہ ایک جنس کی اشیاء کا (اچھی بری شم کی وجہ سے) کی بیش کے ساتھ یا ہم جاول نہیں ہونا چاہیے۔

٢٢٥٤ [ [سناده صحيح] أخرجه النسائي: ٧/ ٢٧٥، ٢٧٥ ، البيوع، بيع البر بالبر، ح: ٤٥٦٥، ٤٥٦٥ من حديث يزيد وإسماعيل به، وللحديث طريق آخر عند مسلم وغيره.



١٢- أبواب التجارات ..... تع صرف كايان

- ٧٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ
غَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اَلْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
وَالدَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ
وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلِ".

حَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْقَ يُرْزُقُنَا تَمْراً مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ. النَّبِيُ يَعْقَلَ بَعْراً هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجُ: «لاَ يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرِ بِصَاعَيْنِ، وَلاَ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ. وَالدِّينَارُ بالدِّينَارُ بالدِّينَارُ بالدِّينَارُ باللَّينَارُ بينَارُ باللَّينَارُ باللَّينَارُ باللَّينَارُ بينَارُ باللَّينَارُ بينَارُ باللَّينَارُ باللَّينَارُ باللَّينَارُ باللَّينَارُ باللَّينَارُ بينَامُ بينَامُ بينَامِينَارُ بينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامِينَارُ بينَامُ بينَامُ بينِينَامُ بينَامُ بينِينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامِ بينَامِينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامِ بينَامُ بينِهُ بينَامِ بينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامُ بينَامِ بينَامِ بينَامُ بينَامِ بينَامُ بينَا

[وَ]لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْناً».

\* ۲۲۵۲ - حفرت ابر سعید بی الله است روایت ب انهوں نے فرمایا: نبی طاقیم جمیں اوئی قتم کی محجوری عنایت فرمایا: نبی طاقیم جمیں اوئی قتم کی محجوری کمجوری زیادہ نرخ پر فرید لیتے۔ رسول الله طاقیم نے فرمایا: ''ایک صاع مجوروں کا دوصاع سے تبادلہ یا ایک درہموں سے تبادلہ جائز نہیں۔ درہم کے بدلے میں درہم اور دینار کے بدلے میں دینار ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان سوائے وزن کی کمی بیشی کے کوئی فضلت نہیں۔''

۲۲۵۵-حفرت ابوہریرہ کاٹھڑے روایت ہے نبی

ﷺ نے فرمایا:'' چاندی کے بدلے میں چاندی' سونے کے بدلے میں سونا' جوکے بدلے میں جو' اور گذم کے

بدلے میں گندم برابر برابر ( تبادلہ ) ہونا جا ہیے۔''

فوا کدومسائل: ﴿ مجبور کا مجبور کا مجبور کے ساتھ تبادلہ وزن کی کی بیٹی کے ساتھ جائز نہیں۔ ای طرح دوسری اشیاء اگرا کیے جنس سے ہوں تو ان کا باہمی تبادلہ وزن کی کی بیٹی کے ساتھ جائز نہیں ﴿ دور نبوی میں مختلف تیم کے درجم دو بیار دائی تھے کیکن ہر درجم دوسرے درجم کے برابر ہی سمجھا جا تا تھا' ای طرح آ کیک سم کا دینا روسری تیم کے وینار کے وینار کے برابر ہی سمجھا جا تا تھا' اس لیے ان کے وزن کے معمولی فرق کو نظر انداز کردیا گیا۔ ﴿ روپ کے کرا مین نوٹوں کا تبادلہ برابری کی سطح پر ہونا چاہیے۔ سورو پے کرانے اور نیے نوٹوں کا تبادلہ یا بڑے نوٹوں کے حبولے نوٹوں سے تبادلہ برابری کی سطح پر ہونا چاہیے۔ سورو پے کے نوٹ کے نے نوٹوں کے بدلے میں ایک سودی روپ دیا' یا ایک سورو پے کے نوٹ کے بدلے میں روپ دوڑ وخت کے لیے نئے اور بدلے میں روپ دو الے نوٹوں کے لیے نئے اور بدلے میں روپ دوڑ دو نوٹ کے لیے نئے اور



٢٢٥٥\_ أخرجه مسلم، المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ح: ١٥٨٨/ ٨٤ من حديث فضيل به . ٢٣٥٦\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الخلط من التمر ، ح: ٢٠٨٠، ومسلم، المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بعثل، ح: ١٥٩٥ من حديث يحيى (ابن أبي كثير) عن أبي سلمة به .

١٢- أبواب التجارات

# رِانْ نوٹ یا سے کی قدر میں کوئی فرق نیں۔ (المعجم ٤٩) - بَتَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيَةُ (التحفة ٤٩)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَّا سَعِيدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَّا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : اَلدَّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ . قَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بِالدِّينَارِ . قَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ هٰذَا الَّذِي تَقُولُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ هٰذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ ، أَشَيْءٌ مَرَخِرْنِي عَنْ هٰذَا الَّذِي تَقُولُ فَي الصَّرْفِ ، أَشَيْءٌ مَرَخِرَتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَ : فَي الصَّرْفِ اللهِ عَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ كَتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَ : مَنْ وَسُولِ اللهِ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ أَنَّ وَرَسُولِ اللهِ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ أَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ أَنَّ وَسُولِ اللهِ . وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ أَنْ رَسُولِ اللهِ وَسُولِ اللهِ . وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ أَنْ وَلِهُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ أَنْ اللَّهُ الرَّبَافِي اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِي اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُعْتَلُولُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَه

باب: ۴۹- (ان لوگوں کے دلائل) جو کہتے ہیں کہ سود صرف ادھار میں ہوتا ہے

انسوں نے فرمایا: یمس نے حضرت ابوسالح برطف سے روایت ہے انسوں نے فرمایا: یمس نے حضرت ابوسعید خدری براتھ کا کہ درہم کے بدلے میں درہم اور دینار کے بدلے میں درہم اور دینار کے بدلے میں دینار ہوتا ہے۔ میس نے کہا: یمس نے حضرت عبداللہ بن عباس براتھ کو (اس کے برعس) دوسری بات کہتے سنا ہے۔ ابوسعید بڑائو نے فرمایا: میں حضرت عبداللہ صف حاب براتھ ہیں کہا: آپ کہے فرماتے ہیں گا ہے۔ میں نے انھیں کہا: آپ کہے فرماتے ہیں گیا ہے مسلم آپ نے رسول اللہ بھی کہد دیکھا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: میں اس کے بارے میں کہد کے در کھا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: میں نے بیرمسکلہ نہ کہد کہ کہ کہ کہ اللہ کی کتاب میں (اس کے بارے میں) کہد کہ میں بایا ہے نہ اللہ کی کتاب میں زید بھی نے تبایا تھا کہ اللہ کی کتاب میں نید بھی نے تبایا تھا کہ رسول اللہ ناتھ کے درسول ناتھ کے درسول اللہ ناتھ کے درسول کی درسول کے درسول کی درسول کے درسول کی درسول کے درسول کے درسول کی 
ہوتا ہے۔' فوائد ومسائل: ﴿ سونے کا جاندی کا سونے سے تاولد دست بدست ہونا جا ہے۔ ﴿ مُحلَف مما لک کی کرنی کا تبادلہ بھی موجود شرح کے مطابق ہاتھوں ہاتھ ہونا جا ہیے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس امریکی ڈالر ہیں اور میں ان کے بدلے میں سعودی ریال لینا جا ہتا ہوں' دوسر انتحق کیے کہ ججھے ڈالر دے دؤمیں ان کے بدلے میں استے ریال شمعیں کل دے دول گا' بید درست نہیں۔ ﴿ صحابہ کرام ٹٹائٹی مدیث کو جمت بجھتے تھے' اور جو مدیث رسول اللہ تاہیں ہے براہ راست نہیں ہو بلکہ کی دوسر شخص کے واسطے سے پہنچ اس پڑمل کرنا بھی ضروری بجھتے تھے۔ ﴿ سود صرف ادھار میں ہوتا ہے' بیاس صورت میں ہے جب تبادلہ کی جانے والی اشیاء

٧٢٥٧\_أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساءً، ح:٢١٧٩،٢١٧٨ من حديث عمرو بن دينار به، ومسلم، المساقاة، الباب السابق، ح:١٥٩٦ من حديث سفيان به .

۱۲- أبواب التجارات \_\_\_\_\_\_\_ بي مرف كابيان

مختلف اجناس سے تعلق رکھتی ہوں مثلاً: سونا اور چاندی یا گندم اور مجوریں۔ ان کا باہمی تبادلہ کی بیشی کے ساتھ درست ہے۔ ایک گرام سونے کے بدلے میں دس پندرہ گرام چاندی کا تبادلہ یا ایک من گندم کے بدلے میں دو من جو کا تبادلہ جائز ہے بشر طیکہ دونوں طرف سے نقذ ادائیگی ہو۔ ایک ہی چیز کا تبادلہ کی بیشی کے ساتھ نقذ بھی درست نہیں۔ ایک من انچی گندم کے بدلے میں دومن ہلی قتم کی گندم لینا دینا جائز نہیں اگر چہ دونوں طرف سے گندم فوراً اداکردی جائے۔

٣٢٥٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيًّ الرَّبْعِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ الرَّبْعِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ. يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ. وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْ ذَلِكَ. فَلَقِيتُهُ عَنْ ذَلُكَ. فَلَقِيتُهُ مِمَكَّةً فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ. فَلَكَ رَجَعْتَ. قَالُ: نَعَمْ. إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأَياً مِنِي. وَهُذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنِي وَهُذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الصَّرْفِ. وَهُذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الصَّرْفِ.

۲۲۵۸ - حضرت ابوجوزاء برایش سے روایت بخ انھوں نے کہا: ہیں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھاسے (براہ راست) سنا کہ وہ رکع صرف کا حکم دیتے تھے (اسے جائز کہتے تھے) اور ان سے بید قول روایت کیا جاتا تھا' پھر مجھے خبر کی کہ انھوں نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ چنا نچہ میں ان سے مکہ جا کر طلا اور عرض کیا: جھے خبر کی ہے کہ آپ نے رضرف کے جواز سے) رجوع کر لیا ہے۔ انھوں نے فر مایا: ہاں! وہ قول میری اپنی رائے تھی۔ اور بید الوسعید جائز نبی تا پھیا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نبے عرف مے مع فر مایا ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ وَمَعْ صرف کا مطلب سونے کا جاندی ہے یا جاندی کا سونے ہے یا ایک ملک کی کرنی کا دوسرے ملک کی کرنی کا دوسرے ملک کی کرنی ایک جنس ہے دوسرے ملک کی کرنی ایک جنس ہے دوسرے ملک کی کرنی دوسری جنس ہے اگر چدان کا نام ایک ہی ہو مثلاً: یا کتنانی رو پیاور بھارتی رو پیا لگ الگ جنسیں ہیں۔ ﴿ اس پر اتفاق ہے کہ مُثلَف اجناس کی کرنی کے جاولے میں ایک طرف سے نقذادا میگی اور دوسری طرف سے ادا میگی کا وعدہ نا جائز ہے بلکہ دونوں طرف سے نقذادا میگی شرط ہے۔ دوسری شرط ہیے کہ اگر جنس ایک ہوتو ان میں کی بیشی نہ کی حائے۔ ﴿ مسلم مِن عَلَمُ معلوم ہونے بر دجوع کر لینا عالم کی شان ہے۔ مالے میں منظم معلوم ہونے بر دجوع کر لینا عالم کی شان ہے۔

باب: ۵۰-سونے کا جاندی سے تباولہ

(المعجم ٥٠) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بالْوَرقِ (النحفة ٥٠)

**٢٢٥٨\_[إستاده صحيح]** أخرجه أحمد: ٣/ ٤٨ من حديث سليمان الربعي به .



١٢- أبواب التجارات ...... تج صرف كايان

٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـئِنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ،
سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ. اخْفَظُوا،

ابویکر بن ابوشیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیبنہ بڑھ نے فر مایا: جا ندی کے بدلے ہیں سونا یا در کھو۔

مگر جب دست بدست ہو ( پھر نہیں )۔''

فوائد و مسائل: ﴿ سونے جاندی کا باہمی تبادلہ دونوں طرف سے فوری ادائیگی کی شرط سے جائز ہے۔ ﴿ اگر بیشر ط مفقود ہوتو سونے کا چاندی سے تبادلہ شرعاً منع ہے۔ ﴿ حضرت سفیان بن عیبنہ بلاف کا بیفرمانا ''یادر کھو۔''اس امرکی طرف توجہ دلانے کے لیے تھا کہ مختلف اجناس کے تباد لے میں بھی بعض صور تیں ممنوع میں لہذا ان کا خیال رکھا جائے۔

٧٢٦٠ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ الْنِي أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الذَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ. ثُمَّ الْنِيَا، إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا، نُعْطِكَ وَرَقَكَ.

- ۲۲۲- حضرت ما لک بن اوس بن حدثان وشیر سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے رکسی مجلس میں) آ کر کہا: ہمیں (ویناروں کے) بدلے میں درہم کون دے گا؟ تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کے پاس حضرت طلحہ بن عبید اللہ ڈاٹٹو تشریف فرما تھے۔ انھوں نے فرمایا: ہمیں اپنا سونا دکھاؤ کھر جب ہمارا خزا نچی آ نے گا تو ہمارے پاس آ نا ہم آپ کو آپ کی چاندی (درہموں کی صورت میں) اوا کردیں گے۔

حضرت عمر والتئائے فرمایا جتم ہے اللہ کی! ایسے نہیں ہوسکتا' آپ اے چاندی (ابھی) اداکریں' یااس کا سونا اسے واپس کر دیں کیونکد رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا ہے: فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا، وَاللهِ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْوَرقُ بِالذَّهَبِ رِباً، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

> ۲۲۵۹\_[صحیح]تقدم، ح:۲۲۵۳. ۲۲۲۰\_[صحیح]تقدم، ح:۲۲۵۳.



۱۲- أبواب التجارات

''سونے کے بدلے میں جاندی (لینا یا دینا) سود ہے گر دست بدست جائزہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت طلحہ بن عبیدالله والتوعشرة میش ہیں ہے ہیں۔ اس کے باوجود انھیں مسئلہ معلوم نہیں تھا چتی کہ حضرت عمر والتونے وضاحت فر مائی اس لیے کس کے بہت بڑاعالم ہونے کا مطلب بینیس کہ کوئی مسئلہ ایسانہیں جو اے معلوم نہ ہوئیا جس میں اس سے غلطی کا صدور ممکن نہ ہو۔ ﴿ اگر ایک آ دی سے غلطی ہوجائے تو دوسرے آ دی کو چاہیے کہ اسے بتا دے کہ میچے مسئلہ اس طرح ہے۔ ﴿ تاکید کے لیے تم کھانا جائز ہے۔ ﴿ کَی کُوایک کا مَاکِم مَارِیخ لیے اِسْ مَعْ کرنے کے لیے تم کھانا جائز ہے۔

۲۲۲۱ - حضرت عمر بن مجد بن علی بن ابی طالب اپنے والد (حضرت مجمد بن حفیه براٹ ) سے اور وہ ان کے دادا (اور اپنے والد حضرت علی براٹ ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِیَّمْ نے فر مایا: '' دینار کے بدلے میں دینار ہے اور درہم کے بدلے میں درہم۔ ان میں کوئی کی بیشی ہوئوں نہیں۔ جس کو جیا ندی کی ضرورت ہوئوہ سونے کے بدلے میں اسے حاصل کر کے اور جے سونے کی ضرورت ہوئوہ جا ندی کے عوض تباولہ کرکے لے لے اور صرف ہوئوہ وہ جا ندی کے عوض تباولہ کرکے لے لے اور صرف (درہم ودینار کا باہمی تباولہ ) اِتھوں ہاتھ ہوتا ہے۔''

(المعجم ٥١) - بَابُ اقْتِضَاءِ الدَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الدَّهَبِ (التحفة ٥١)

هَاءَ وَهَاءَ».

٢٢٦١- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ

ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ٱلدِّينَارُ

بالدِّينَارِ، وَالدُّرْهَمُ بِالدِّرْهَم، لأَفَضْلَ

بَيْنَهُمَا. فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ،

فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ. وَالصَّرْفُ

٢٢٦٢- حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

باب:۵۱- چاندی کے بدلے میں سونا اور سونے کے بدلے میں چاندی وصول کرنا

۲۲۶۲-حضرت عبدالله بن عمر الأثبات روايت ب

٣٣٦١ [إستاده ضعيف] أخرجه الطبراني في الأوسط: ١٨٣/٧، ١٨٤، ع: ٦٣٤٣ من حديث إبراهيم بن محمد به، وقال البوصيري: ' هذا إسناد ضعيف' \* عباس بن عثمان لا يعرف حاله (تقريب).

**۲۲۲۷\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، ح: ۳۳۵، ۳۳۵، موحديث سماك به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ۱۱۲۸، وابن الجارود، ح: ٦٥٥، والحاكم: ٢/ ٤٤ علَى شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

375

درہم ودیارتوڑنے کی ممانعت کابیان حَبِيب، وَ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُول فِي رَايا: مِن اون يَعِ كرتا تفاسين عادى ك بدلے میں سونا' سونے کے بدلے میں جاندی' درہموں کے بدلےمیں دیتاراور دیتاروں کے بدلے میں درہم

لے لیا کرتا تھا' پھر میں نے آب ٹائٹا سے دریافت کیا تو نبی دلیا نے فرمایا: "جب ایک چیز لے اور دوسری دے تواییخ ساتھی سے جدانہ ہوجب تک معاملہ صاف

عُبَيْدِ َ بْن تَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ. ۖ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطُّنَافِيئُ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإَبِلَ. فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ. وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِم، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ.

فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ، فَلاَ تُفَارِقْ

المُعَلِّمُ مَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ». 376 الله المُعَلِّمُ الله الله المُعَلِّمُ الله المُعَلِّ

۱۲- أبواب التجارات

حَدَّثَنَا يَحْبَى نْنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَنْبَأَنَا حَمَّاذُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

بہ روایت ایک دوسری سند سے سعید بن جبیر کے شاگردوں ہے شک کے بغیر ساک بن حرب کے داسطے سے ابن عمر والشخاسے مروی ہے۔

🏄 فاکدہ: حدیث کامفہوم بہہے کہ کسی چیز کا سودا دیناروں میں طے ہوا تھا' خریدار نے اس روز کی شرح تبادلہ کے مطابق اپنے دیناروں کے درہم ادا کرویے توبہ جائز ہے جبکہ پوری ادائیگی اس مجلس میں کردی جائے۔

نه ہوجائے۔''

ا باب:۵۲- درجم ودينارتور نامنع ب

(المعجم ٥٦) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ (التحفة ٥٢)

۲۲۲۳-حضرت عبدالله بن مسعود والثوّاس روايت ے کہ رسول اللہ تلا کے مسلمانوں کا رائج سکہ بلاضرورت توڑنے ہے منع فرمایا ہے۔

٢٢٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ. قَالُوا: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ

٣٢٦٣ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في كسر الدراهم، ح: ٣٤٤٩ من حديث المعتمر به ٠ محمد بن فضاء ضعيف، وأبوه مجهول (تقريب). ۔۔ تاز و کھجور کے خٹک کھجورے تباد لے کابیان

12- أبواب التجارات...

مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَيْدِ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَنْهُمْ: إِلَّا مِنْ بَأْسِ».

فا کدہ: بدروایت ضعیف ہے تاہم یہ بات صحیح ہے کہ سونے کی اشر فی یا چاندی کا روپیہ جوسیح ہؤاوراس سے عام بازار میں خریدوفروخت ہوسکتی ہؤ اسے بگھلا کر سونے یا چاندی کی ڈلی بنالینا جائز نہیں کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کی پوری ہونے والی ایک ضرورت کے پوراہونے میں خلل واقع ہوتا ہے البتہ کوئی معقول وجہ ہؤ مثلاً: ووسکہ کھوٹا ہوتو اسے توزکر بچھلایا جاسکتا ہے۔

> (المعجم ٥٣) - بَاكُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (التحفة ٥٣)

٢٢٦٤ حَلَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالاَ:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَيْرِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْداً، إِنَّ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنَّالُ اللهُ الله

باب:۵۳-تازه محجور کا خشک محجور سے نبادلہ

۲۲۲۱۳ قبیله بنوز بره کے مولی حفرت ابوعیاش زید دائلت بروایت ہے کہ انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص دائلت کے عوض خرید نے کا مسئلہ ابی وقاص دائلت سعد دائلت نے فرمایا: ان میں بہتر جنس کون کی ہے؟ حضرت زید دائلت نے کہا: (میں نے کہا: ) جو ۔ تو سعد دائلت نے مجھے اس تباولے ہے منع فرما دیا اور فرمایا: میں نے خود منا کہ رسول اللہ تابیج ہے دشک مجبور فرمایا: میں نے خود منا کہ رسول اللہ تابیج ہے دشک مجبور کے موض تازہ مجبور خرید نے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: "کیا تازہ مجبور خشک بوکر (وزن میں) کم ہو جاتی ہے؟ "محابہ کرام دائلتی ہوکر (وزن میں) کم ہو جاتی ہے؟ "محابہ کرام دائلتی نے کہا: جی ہاں۔ تو رسول اللہ تابیج نے نے اس تی ہے۔ "محابہ کرام دائلتی نے کہا: جی ہاں۔ تو رسول اللہ تابیج نے نے اس کیا۔

377

**٢٣٦٤\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الثمر بالتمر، ح:٣٣٥٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحي): ٢/ ٦٢٤، وصححه الترمذي، ح:١٢٢٥، وابن المجارود، ح:٢٥٧، والمحاكم:٣٩،٣٨/٢، والذهبي. ١٢- أبواب المتجارات \_\_\_\_\_\_ كا قلدكي ممانعت كابيان

خلف فوائد و مسائل: ﴿ سُلت (بغیر تھیلئے کے جو) ایک خاص غلہ ہے جو چھلکا نہ ہونے کے لحاظ سے گندم سے مثابہ ہے۔ اور طبعی خواص کی بنا پر جو سے مثابہ ہے۔ بہر حال اسے جو ہی کی جن سے ثار کیا جا تا ہے۔ ﴿ خُلُکُ کُمُوروا رَبَّا اِنْ مَعْ اِللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّٰ عَلْ

(المعجم ٥٥) - بَابُ الْمُزَّابِنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

(التحفة ٥٤)

٢٢٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ ﷺ عَنِ اللهُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
الفَرْائِنَةِ. وَالْمَوْائِنَهُ أَنْ يَبِيعُ الرَّجُلِ نَمْرُ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلاً، بِتَمْرِ كَثِلاً. وَإِنْ كَانَتْ كَرْماً، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَثِلاً. وَإِنْ كَانَتْ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهْى عَنْ

ذُلكَ كُلُّه .

باب:۵۴-(مع)مزابنه اورمحا قله كابيان

٣٢٧٥-حضرت عبدالله بن عمر در الله عن اروايت بُ انھول نے فرمایا: رسول الله تلکیا نے تئے مزابنہ سے منع فرمایا۔

مزایند کا مطلب ہیہ ہے کہ آ دمی اپنے باغ کا پھل اس انداز سے فروضت کرے کہ مجبور کے درختوں کا پھل خنگ محبوروں کے عوض ماپ کریجے۔اورانگور کی بیلول کا پھل کشمش کے عوض ماپ کریجے اور کھیت (کی نصل) غلے کے عوض ماپ کرفروضت کرے۔رسول اللہ

نیک فوائد و مسائل: (آ ہے مزابنہ ممنوع ہے۔ (آ ہے مزابنہ کی صورت یہ ہے کہ ایک آ دی مجبور کے باغ کا پھل خرید ہے اور اس کے بوش مقرار ہم مقدار ہیں مجبور ہیں اداکرے۔ یا مثلاً بول کے: اس کھیت میں جو فصل تیار ہور ہی خرید ہوتا ہوں۔ یہ درست نہیں کیونکہ یہ معلوم نہیں کھیت ہے جو گندم حاصل ہوگی وہ پچاس من گندم کے بوش خرید تا ہوں۔ یہ درست نہیں کیونکہ یہ معاہدہ محاقلہ کہ از یادہ۔ کھیت کی فصل کے بارے میں اس ضم کا سعاہدہ محاقلہ کہ کہ اتا ہے جو گندم جبکہ باغ کے بھل کے بارے میں اس ضم کا سعاہدہ محاقلہ کہ کہ اتا ہے جبکہ باغ کے بھل کے بارے میں بھی معالمہ مزابنہ کہ کہ اس کی مقدار ہیہ مثلاً: گندم کا یہ ڈھیروں بھی مثال کیا ہے کہ کی بغیر ما پی تولی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی مقدار ہیہ مثلاً: گندم کا یہ ڈھیروں من کا ہے۔ یا اس برتن میں میرے اندازے کے مطابق پچاس گٹر تیل ہے۔ یا میں کہتا ہوں کہ مالوں کی اس ڈھیری میں دوسو مالٹے ہیں اگر مقدار کم ہوئی تو جتنی زیادہ وہوں میں دوسو مالٹے ہیں اگر مقدار کم ہوئی تو جتنی زیادہ

٣٣٦٥ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، ح: ٢٢٠٥، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمو إلا في العرايا، ح: ٧٦/١٥٤٢ من حديث الليث به.



١٢- أبواب التجارات - - - تيع عمرايات التجارات - التجارا

ہوئی وہ میری ہوگی۔امام مالک (طفر فرماتے میں کہ بیصورت تیج نہیں بلکہ دھوکے اور قمار (جوسے) پر جنی ایک معاملہ ہے۔(موطأ إمام مالك البيوع باب ماجاء في المزابنة والمحاقلة: ۱۱۱/۲۱)

٣٢٦٦ حَدَّثَنَا أَزْهُرُبْنُمَرْوَانَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيُّةُ نَهٰى عَنالُمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

٢٢٦٧- حضرت رافع بن خدیج والله عن حدایت بئ انھوں نے فرمایا: رسول الله طاقیم نے محاقلہ اور مزاینہ سے منع فرمایا۔

۲۲۲۲- حضرت جاہر بن عبدالله عظیا سے روایت کے کدرسول الله تلکی نے تحاقلہ اور مزاید سے منع فرمایا۔

٣٢٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُصَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

(المعجم ٥٥) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا (النحفة ٥٥)

٢٢٦٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
 وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 ابْنُ عُينيْنَةَ، عَنِ النُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ
 أبيه: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ رَخُّصَ فِي الْعَرَايَا .

باب: ۵۵- غربیگواس کے اندازے کے مطابق خشک تھور کے عض فروخت کرنا

۲۲۱۸-حفرت عبدالله بن عمر والله سے روایت بے الهوں نے فر مایا جمعے حفرت زید بن اابت والله نے بتایا کہ رسول الله علی نے عرایا کے بارے میں رخصت دی ہے۔

٢٢٦٦ـ أخرجه مسلم، البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة . . . الخ، ح : ١٥٣٦/٨٥ من حديث حماد بن يد به .

٣٢٦٧\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في التشديد في ذُلك، ح: ٣٤٠٠ من حديث أبي الأحوص به \* طارق بن عبدالرحمن وثقه الجمهور، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

٢٢٦٨ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع المزابنة، وهي بيع النمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا،
 ٢١٨٤ ، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح: ١٥٣٩ من حديث الزهري به.



١٧- أبواب التجارات \_\_\_\_\_\_\_ ١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْعٍ: أَنْبَأَنَا

اللَّيْثُ بْنُ سَغْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْراً.

قَالَ يَعْلَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلاَتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَباً، بِخَرْصِهَا [تَمْراً].

بانوروں کی خرید وفروخت سے متعلق احکام وسائل اللہ ہونے وقت سے متعلق احکام وسائل المعمون کے خطرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ عن اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ 
حفرت کی بن سعید رفطف نے فرمایا: عرایا کا بید مطلب ہے کہ آ دی تھجور کے چند درختوں کا تازہ پھل اندازے ہے اپنے گھر کی خشک تھجوروں کے عوض

فوائد و مسائل: ﴿ عام قانون يهى ہے كہ مجبور كے بدلے ميں مجبوركا تبادلد دست بدست اور برابر برابر ہونا چاہيے كين ' عرايا' كا مسئلداس عام قانون ہے مستثل ہے۔ ﴿ امام ما لك دفت نے عرايا كی تغيير يوں كی ہے: ' عربيد بيد ہوتا ہے كدايك آ دمى دوسر كو مجبوركا ايك درخت ( پھل كھانے كے ليے) ديتا ہے گھراس كے (بار بار) باغ ميں آنے ہے تكليف محسوس كرتا ہے تو اس كے ليے اجازت ہے كہوہ (اسے ديا ہواوہ) درخت خشك مجبوروں كے عوض فريد لے۔ (صحيح البحاري 'البيوع' باب تفسير العرايا' قبل حديث ٢١٩٢) اس كا

طریقہ بیہ ہے کہ درخت کے پھل کا اندازہ لگایاجائے کہ خٹک ہوکرا نے من ہوگا 'پھرانے من خٹک کھجوریں اے دے کر درخت واپس لے لیا جائے۔ اس صورت میں خٹک کھجوروں کے عوض تازہ کھجوری (درخت پر گلی ہوئی) خریدی گئی جیں۔ بیجا نز ہے بشرطیکہ ان کی مقدار پانچ وتن (بیس من) ہے کم ہو۔

(المعجم ٥٦) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نُسنةً (التحفة ٥٦)

٢٢٧٠ حَدَّثَنَا عَنْدُاللهُ رُزُسَعِيدٍ: حَدَّثَنَا

باب:۵۲-حیوان کی حیوان سے ادھار تیج کرنا

۰ ۲۲۷ - حضرت سمرہ بن جندب ناتن سے روایت

٣٢٦٩\_ أخرجه البخاري، المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ح: ٢٣٨٠، ومسلم، البيوع، الباب السابق، ح: ١٥٣٩/ ٦٦ من حديث يحيى بن سعيدبه.

٧٣٧٠ ــ [صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً، ح:٣٣٥٦ من حديث قتادة به، وصححه الترمذي، ح:١٢٣٧، وابن الجارود، ح:٢٦١، رواه شعبة عن قتادة به، كما في أربع نسخ من سنن الإمام النسائي رحمه الله، وانظر، ح:٣١٨٣، وله شواهد عند ابن حبان(موارد)، ح:١١١٣ وغيره.



ہیں ہے منع فرمایا۔

\_\_\_\_ جانورول کی خرید و فروخت ہے متعلق احکام ومسائل عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، ﴿ هِ كَدِرُ سُولَ اللَّهُ طَلْحًا فَ حِيوان كي حيوان سے اوھار

عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَلْمَى عَنْ بَيْع الْحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئةً .

١٢ - أبواب التجارات \_\_\_\_\_\_

ا ۲۲۷-حضرت جابر رہائی ہے روایت ہے رسول اللہ مَنْ يَعْمُ نِهِ مِايا: "أيك جانور كا دو جانورول سے دست بدست تناوله كرنے ميں كوئي حرج نہيں۔" اور نبي مُلَقِيمٌ نے (اس قتم کا تبادلہ) ادھار کے ساتھ ناپسند فر مایا۔

٢٢٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَ أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولً اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ بَأْسَ بِالْحَيَواكِ، وَاحِداً بِاثْنَيْنِ، يَداً بِيَدٍ» وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً .

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 جانور کا جانور ہے تبادلہ جا ئز ہے۔ 🛈 جانور کا جانور سے تبادلہ دونوں طرف ہے فوری ا دائیگی کی صورت میں ہوتا جا ہیے۔ ® جا نور کا جا نور ہے تبادلہ کرنے میں برابری ضروری نہیں بلکہ اعلیٰ نسل کی ایک گائے کے عض اد فیافتم کی دوگائیں دی جاسکتی ہیں یا چھی نسل کی ایک بھری دے کراد فی فتم کی دو بھریاں لی حاسکتی ہیں۔ ۞ ندکورہ روایت کی ہابت ہمارے فاضل محقق لکھتے ہیں کہ بیردوایت سندا ضعیف ہے البیتہ سابقیہ روایت اس ہے کفایت کرتی ہے' علاوہ ازیں دیگر محققین نے بھی اسے سچھ اورحسن قرار دیا ہے'لہٰ ذاند کورہ روایت سندأ ضعیف ہونے کے باوجود قابل حجت اور قابل عمل ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (المو سوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٢٢٣/٢٢ ٢٣٥ والصحيحة وقم: ٢٢١٦)

> (المعجم ٥٧) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدِ (التحفة ٥٧)

کی بیشی کےساتھ نتاولہ

٢٢٧٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيً الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ. ح:وَحَدَّثْنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بُنُ عَمْرو:

۲۲۷۲ - حضرت انس واثلاً ہے روایت ہے کہ نی سُلِيْمٌ نے حضرت صفیہ ناتھ کو سات غلاموں کے عوض خريدا تفايه

باب: ۵۷- جانور کا جانور سے نفتہ بنقد

٧٧١ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، ح:١٢٣٨ من حديث حجاج بن أرطاة به، وقال: " لهذا حديث حسن"، والحديث السابق يغني عنه.

٧٧٧٢\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الخراج، باب ماجاء في سهم الصفي، ح: ٢٩٩٧ من حديث حماد به، وصححه البوصيري، وأصله متفق عليه.

١٢- أبواب التجارات \_\_\_\_\_\_\_ ١٢- أبواب التجارات \_\_\_\_\_

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بِسَبْعَةِ أَشْتَرَى صَفِيَّةً بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ.

عبدالرحمٰن بن مہدی وشطۂ نے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی بیان فرمائے: حضرت دحیہ کلبی وٹائٹا ہے۔

فوا کدومسائل: ﴿ حضرت صفیه وَ الله این قبیل کے سرداری بیٹی تھیں۔ جنگی قیدی بن کرمسلمانوں کے قبضے بیس آئیں۔ نیس فینمت کی تقسیم کے موقع پر حضرت دھید کلی والله علی الله علی الله کا آئیا کے حصے بیس آئیں۔ رسول الله والله کا آئیا کے اس مونا زیادہ مناسب ہے جنانچد سول الله والله کا آئیا نے آئھیں حضرت دھیہ والله سائل اس کیا اس کے باس مونا زیادہ مناسب ہے جنانچد سول الله والله والدوند یول کی خرید وفروخت جائز ہے۔ ﴿ فلامول اور لونڈ یول کی خرید وفروخت کے لیے بیس کیکن فلام چونکہ خرید وفروخت کے لیے بیس کیکن فلام چونکہ انسان ہوتے بین اس لیے ان کے بعض مسائل الگ بیس جن کی تفصیل اپنے مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام اور الله بیس جن کی تفصیل اپنے مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام اور الله بیس جن کی تفصیل اپنے مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام اور الله بیس جن کی تفصیل ایک مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام اور الله بیس جن کی تفصیل ایک مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام اور الله بیس جن کی تفصیل ایک مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام اور الله بیس جن کی تفصیل ایک مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام اور الله بیس جن کی تفصیل ایک مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام اور الله بیس جن کی تفصیل ایک مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام الله بیس جن کی تفصیل ایک مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام الله بیس جن کی تفصیل ایک مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام الله بیس جن کی تفصیل ایک مقام پرآئے گی۔ ﴿ فلام الله بیس جن کی تفصیل الله بیس جن کی تفسیل الله بیس کی تفسیل الله بیس کی تفسیل الله بیس جن کی تفسیل الله بیس کی تفسیل کی تف

(المعجم ٥٥) - **بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا** (التحفة ٥٥)

٣٢٧٣ - حَلَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿أَتَيْتُ، لَيْلَةَ أُسْرِي بِي، عَلَى قَوْم بُطُونُهُمْ
كَالْبُيُّوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ
بُطُونِهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلاَء يَا جِبْرَائِيلُ؟
بَطُونِهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلاَء يَا جِبْرَائِيلُ؟

باب: ۵۸-سود کا گناہ بہت بڑا ہے

۳۲۷۳- حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے،
رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''دجس رات جھے معراج ہوئی'
(اس سفر کے دوران میں) میرا گزرا یے افراد کے پاس
سے ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح (بڑے بڑے)
سے اُوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح (بڑے بڑے)
سے اُن (بیٹوں) میں سانپ جمرے ہوئے تھے جو ان
کے ان کے پیٹوں کے باہر نظر آ رہے تھے۔ میں نے
کہا: جریل! یکون لوگ ہیں؟ جریل بیٹا نے فرمایا: بیسود
کھانے والے ہیں۔''

٣٢٧٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٦٣،٣٥٣/٢ من حديث حماد به مطولاً، انظر، ح:١١٦ لعلته \* وأبوالصلت مجهول كما في التقريب (الكثل، ص: ٤١٦).



سودم متعلق احكام ومسائل ١٢- أبواب التجارات

٣٢٢- حفرت ابو بريره الله سے روايت ب رسول الله طَافِيَةُ نِي فِي مايا: "سود كيستر گناه بين جن مين سب سے بلکا گناہ اس قدر (بڑا) ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے۔''

٢٢٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اَلزِّمَا سَنْعُونَ حُوباً. أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».

💥 فوائد ومسائل: 🛈 سود کسی بھی معاشرے کی تباہی کے لیے بہت بڑا سبب ہے اور اس کے معاشی اور معاشرتی نقصانات کے بےشار پہلو ہن اس لیے فر مایا گیا کہ یہ گناہ اکیلا ہی ستر گنا ہوں کے برابر ہے۔اور گناہ بھی قشم تھے ۔ ﴿ زِنا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی شناعت ہر دور کے مہذب معاشروں میں مسلم رہی ہے' اس طرح محرم خواتین خصوصاً مال ادر بهن کا احترام ہر مہذب معاشرے میں تشلیم کیا جاتا ہے البذا مال سے جنسی تعلق قائم کرنا اتنا برا کام ہے جس ہے زیادہ قابل نفرت گناہ کا تصور نہیں کیا جاسکنا' لیکن سوداس ہے بھی زیادہ برااور قابل نفرت جرم ہے۔ ۞ سب ہے ملکا گناہ اتنا برااور قابل نفرت ہے تو دوسرے انہترفشم کے گناہوں کا انداز ہ لگاما حاسکتا ہے کہ کتنے برہے ہوں گے۔ ﴿اسلامى معاشرے كاسب سے نماياں وصف ہمدردى اور خيرخوا بى ہے جب کہ سوداس کے بالکل برعکس ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر مقروض قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتوا ہے اصل قرض بھی معاف کر دیا جائے کیکن سودخوراصل قرض معاف کرنے کے بحائے سودحچھوڑ نے کے لیے بھی تیارنہیں' مقروض اگر قرض کے ذریعے سے مطلوبہ فائدہ حاصل نہ بھی کرسکے' مثلاً: قرض لے کر تجارت کرے تواہے خواہ نفع نہ بھی ہو سودخورا پناسود وصول کرنے کو حاضر ہوجا تا ہے ٔ حالا نکہ اس صورت میں مقروض اس بات کامستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے ند کہ اسے مزید پریشان کیا جائے اس لیے اسلامی معاشرے میں سود کی کوئی گئے اکثر نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں الیامعاشرہ اسلام دشن معاشرہ ہے۔

٧٢٧٥ - حَدَّقَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ مَا ٢٢٤٥ - حفرت عبدالله بن مسعود وللطالب روايت

الصَّيْرَ فِيُّ ، أَبُو حَفْص : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، ﴿ حِبْنِي ثَلِيَّا نِهُ فَرِمايا: ' مودكَ تبتر درواز ح بين '' عَنْ شُعْبَةً، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

٣٢٧٤ ـ [حسن] وقال اليوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، أبومعشر هو نجيح بن عبدالرحمٰن متفق على تضعيفه " ، وله شاهد قوي عند ابن الجارود، ح: ٦٤٧، وانظر الحديث الآتي.

٧٢٧- [حسن] أخرجه الحاكم: ٢/ ٣٧ من حديث عمرو بن على به بلفظ: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكع الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم"، وصححه علَّى شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال البرصيري: " هذا إسناد صحيح".



سودیے متعلق احکام ومسائل ١٢- أبواب التجارات

مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: «إَلِّنَا ثَلاَثَةٌ وَسَنْعُونَ مَاماً».

🎎 فوائد ومسائل: ① سود کی بہت می تشمیں ہن البذالین دین میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ سود کالین دین نه هوجائے۔ ﴿علائے كرام كو جاہيے كه كاروبار كى موجوده صورتوں كا شرعى تعليمات كى روثني ميں جائزه لے کرمسلمان عوام کی رہنمائی کریں تا کہوہ نادانستہ طور پرسودخوری کا ارتکاب نہ کرلیں۔

٢٢٧٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِينُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَادِثِ: الْعُون فِي رَايا: سب سے آ فريس سود كي آيت نازل حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ آجِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا . وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبضَ

۲۲۷۱-حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹڈ ہے روایت ہے ہوئی اور رسول اللہ ناٹیا اس کی تشریح کرنے سے پہلے فوت ہو گئے' اس لیے سود کو بھی چھوڑ دو اور مشکوک صورت ہے بھی برہیز کرو۔

384 اللهُ عَلَمْ يُفَسِّرُهَا لَنَا . فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ .

فوائدومسائل: ۞ حلال وحرام كمسائل مين سود كمسائل آخر مين نازل بوئ- ⊕رسول الله ظفا نے سود کی تشریح فرمائی اور اس کی مختلف رائج صورتوں سے واضح طور برمنع فرما دیا اس کے باد جود بعض صورتیں ایس ہوسکتی ہیں جو بعد میں ایجاد ہوں اور علاء کوان کے بارے میں قباس کرنا بڑے اس لیے علاء کوان معاملات کا باریک بنی ہے جائزہ لے کرواضح فتو کی جاری کرنا چاہی۔ ﴿ جب کو فَي تجارتي معاملہ ایسا ہو کہ اس کے جائز بانا جائز ہونے میں شک ہوتواس سے بر میز کرتا جا ہے جب تک علائے کرام سے واضح رہنمائی نہ لے لی حائی۔ ﴿ تجارت کے علاوہ دوسرے معاملات میں بھی مشکوک کام سے اجتناب کرنا جاہے۔ ﴿ مَرُكُوره روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے شواہد کی ہنا یہ محج اور حسن قرار دیا ہے؛ نیز سیجے بخاری میں حضرت ابن عباس دیشناہے بھی مردی ہے کہ سب سے آخر میں سود کی آیت ہی نازل ہوئی۔ دیکھیے: (صحیح البحاري، التفسیر، حدیث: ۲۵۲۳) البدااس روایت سے اوراس کے ہم معنی دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل جمت اور قابل عمل ہے۔ م مرتفصيل كي ليدويكهم : (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٣١١/١) وسنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد وقم:٢١٤٦)

٢٧٧٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٣٦ من حديث سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة به، وانظر، ح: ١٧٥ لعلته، وله طريق آخر عند الإسماعيلي كما في مسند الفاروق: ٢/ ٥٧١، وإسناده ضعيف.

سود ہے متعلق احکام ومسائل

17-أبوابالتجارات.

۲۲۷۷-حصرت عبدالله بن مسعود دانش روایت به کهرسول الله تاکیزا نے سود کھانے والے پر سوو دینے والے پر اس کے گواہوں پر اور اس کی تحریر لکھنے والے پر نعنت فرمائی ہے۔ ٣٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلَمُ لَعَنَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَايَبُهُ.

۲۲۷۸ حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ: ۲۲۷۸ حضرت ابوہریه ثَاثَة ب روایت ہے حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّفَنَا دَاوُدُ بْنُ رسول الله تَاثَةُ نَ فرمایا: ''لوگوں پر ضرور ایبا زمانہ أَبِي هِنْذِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ آئَ گَاجِس مِن کُولُ فَض سودَکھا ہے ہی اس کا گردوغبار تو الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ جَوْض سودَ نِين کھائے گا اے بھی اس کا گردوغبار تو بِنَافِحَ: «لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى تَنْ جَيْ بِي جائے گا۔'' مِنْهُمْ أَحَدٌ . إِلَّا آئِلُ الرَّبَا . فَمَنْ لَمْ يَأْکُلْ،

٢٢٧٩ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ:
 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: حَدَّثَنَا يَحْمَلِي بْنُ

أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ».

۲۲۷۹ - حضرت عبدالله بن مسعود طانش بردایت بے نبی مُناتیکا نے فرمایا: ''جوخض سود کے ذریعے سے مال

۲۲۷۷ [استاده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في آكل الربا وموكله، ح: ٣٣٣٣ من حديث سماك به، وصححه الترمذي، ح: ٢٠١٦، وابن حبان، ح: ١١١٦، وللحديث شواهد كثيرة جدًا.

۲۲۷۸ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في اجتناب الشبهات، ح: ٣٣٣١ من حديث سعيد به، وانظر، ح: ٧١ لعلته \* والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه عند الجمهور، قاله المنذري في الترغيب:٣٠/١٠. وانظر، ح: ٧١٧١ [اسناده صحيح] أخرجه الحاكم: ٢/٣١ من حديث عمرو بن عون به، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".



کے فوائد ومسائل: ﴿ حرام روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ ﴿ اس حدیث کی تائید قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے: ﴿ يَمُحَتُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَفَاتِ ﴾ (البقرة ٢٤٧١) ''الله تعالی سود کومٹاتا ہے اور صدقات کو بوھاتا ہے۔''

(المعجم ٥٩) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلِ مَّعْلُومٍ وَوَزْنِ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَّعْلُومٍ (التحفة ٥٩)

٢٢٨٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَهِ بْنَ عَيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ التَّمْرِ، السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ. فَقَالَ: «مَنْ أَشْلَفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ».

باب:۵۹- بیج سلف مقررہ ماپ اور مقررہ وزن کے ساتھ مقررہ مدت کے لیے ہونی جیا ہے

• ۲۲۸ - حفرت عبدالله بن عباس والثبات روایت به انهول نے فرمایا: نی تالیا (مدینه منوره) تشریف لا یه تولوگ دو دو قین قین سال پہلے رقم دے کر کھجورین فرید لیتے تھے تو آپ تالیا نے فرمایا: "جو شخص کھوروں کی تاج سلف کرے تو اسے چاہیے کہ معلوم ماپ اورمعلوم تول کے ساتھ معلوم مدت کے لیے تاج سلف کرے ان تھ معلوم مدت کے لیے تی سلف کرے ۔"

خلف فوائد ومسائل: ﴿ حِیْرِی قیمت پیشگی وصول کر لینااور چیز بغد میں مقررہ وقت پراواکرنا نیج سلم اور بج سلف کہلا تا ہے۔ ﴿ اس نیج کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ نیجی اور خریدی جانے والی چیزی مقد از نوعیت مطلوبہ چیزی اوا نیجی اور وصولی کا وقت اور دوسرے ایسے معاملات کا پہلے سے تعین کر لیا جائے جن میں اختلاف ہونے کا خطرہ ہے۔ ﴿ نیج سلف میں بیضروری نہیں کہ بیچنے والے کے پاس وہ چیز اس وقت موجود ہو بلکہ جب غالب امکان ہوکہ وعدے کے وقت تک بیجے والا وہ چیز عاصل کر لے گا اور مقررہ وقت پرخریدار کے حوالے کرسکے گا تو



٢٢٨- أخرجه البخاري، السلم، باب السلم في وزن معلوم، ح: ٢٢٤١، ٢٢٤٠، ومسلم، المساقاة، باب
 السلم، ح: ١٦٠٤ من حديث سفيان به.

١٢- أبواب التجارات المتعال التجارات التجارات المتعال التجارات التج

یہ کافی ہے۔ ﴿ بَعِ سلف میں قیت کا تعین بھی پہلے ہی ہوتا ہے جب رقم اداکی جاتی ہے۔

كاسِب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام، عَنْ مُحَمَّدِ الْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فَلاَنِ أَسْلَمُوا، لِقَوْم مِنَ الْيَهُودِ وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاءُوا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنَ الْيَهُودِ : عَنْدَهُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : عَنْدِي كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ أَرَاهُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَكَذَا مِنْ حَائِطِ عَنْدِي كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بِسِعْدِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مُنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "بِسِعْدِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مُ وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ . وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ . .

٣٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْدَى بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْدَى بْنُ مَهْدِيِّ. يَحْدَى بْنُ مَهْدِيِّ. قَالاً: حَدِّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَحْلَى: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَلَى الْمُجَالِدِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: عَنْ أَلِي اللهِ بْنُ شَدَّادِ أَلِي اللهِ بْنُ شَدَّادِ أَلِي اللهِ بْنُ شَدَّادِ

۱۲۸۱ - حفرت عبداللہ بن سلام واللہ ہے روایت ایک آدی نے بی تافیل ہے روایت میں ماضر ہوکر عرض کیا: فلال لوگ مسلمان ہوگئے ہیں ان کا تعلق یہود ہے ہے اور وہ ہوکے ہیں (ان کے پاس خوراک موجود نہیں) مجھے خطرہ ہے کہ وہ ( بھوک کی باس خوراک موجود نہیں گے۔ تو نی تافیل نے فر مایا: ''کی کی پاس ( بجھ مال) موجود ہے؟''ایک یہودی نے کہا: میں اتنی مقدار ہے (اس نے چیز کا نام بھی لیا تھا) اس نے خالب کہا: تین سود بنار۔ (اور کہا کہ ہیں اس کے عوض) فلال بھاؤے فلال باغ سے (وصول کروں کی) رسول اللہ تاقیل نے فر مایا: ''فلال بھاؤ سے اتنی محت کے ادھار پر کیکن فلال باغ سے نہیں ( باغ کے محت کے ادھار پر کیکن فلال باغ سے نہیں ( باغ کے محت کے ادھار پر کیکن فلال باغ سے نہیں ( باغ کے محت کے ادھار پر کیکن فلال باغ سے نہیں ( باغ کے محت کے ادھار پر کیکن فلال باغ سے نہیں ( باغ کے دوسار کی شرط نہ لگائیں)۔''

۲۲۸۲ - حفرت عبدالله بن ابو مجالد یا ابو مجالد سے روایت ہے انھوں نے کہا: حفرت عبدالله بن شداد اور حضرت ابو برزہ وی بی کا تیج سلم کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔ انھوں نے مجھے حضرت عبدالله بن ابی اوفی وی کی کے باس جیجا۔ میں فران کی خدمت میں عاضر

۲۲۸۱ [إستاده ضعيف] أخرجه الطبراني: ٥/ ٢٢٢، ح: ٥١٤٧، وأبويعلى، ح: ٧٤٩٦ وغيرهما من طرق عن الوليد حدثنا محمد بن حمزة به، ولم يصرح بالسماع المسلسل، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ٢١٠٥، والحاكم: ٣/ ٢٠٥، وتعقبه الذهبي، وضعفه البوصيري، وله طريق ضعيف عند الدارقطني في المؤتلف والمختلف: ٣/ ١٣٨٨.

٢٢٨٧\_[صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في السلف، ح: ٣٤٦٥ عن محمد بن بشار به، وهو في صحيح البخاري، السلم، ح: ٢٤٤٧\_٢٢٤٥، ٢٢٥٥، ٢٢٥٥.



تع سلف اور تع سلم سے تعلق احکام و مسائل ہوگر) ان سے دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ منگانی کے عہد مبارک میں اور حضرت ابو بحراور حضرت عمر والٹھائے زماعة مبارک میں گندم' جؤ منقی اور محموران لوگول سے بیشگی رقم و سے کرخرید لیتے تھے جن کے یاس (اس وقت) وہ چزین ٹییں ہوتی تھیں۔

وَأَبُو بَرْزَةَ فِي السَّلَمِ. فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالنَّمْرِ، عِنْدَ قَوْمٍ، مَا عِنْدَهُمْ.

١٢- أبواب التجارات

فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى. فَقَالَ: مِثْلَ ذَٰلِكَ.

انھوں نے فرمایا: میں نے عبدالرحمٰن بن ابزی وہالٹا ہے بھی بیرمسئلہ پوچھا تو انھوں نے بھی یبی فرمایا۔

کیکے فواکدومسائل: ﴿ وَمَعْسَلُمُ اور وَجِ سَلْفَ ایک بی چیز کے دونام ہیں۔ ﴿ وَجَسِلُم جَائز ہِ۔ ﴿ سَکُمْ مِسَكُمْ مِنَّ الْحَدَّافِ وَوَائِمَ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى الْحَدَّافِ وَمِوائِدَ وَ الْحَدَّافِ وَمِوائِدَ وَ الْحَدَّافِ وَمِنْ جَائِمَ ہِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَيْ مَعْلَمُ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ

(المعجم ٦٠) - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ (التحفة ٦٠)

٣٢٨٣ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُعَيْدٍ : حَدَّثْنَا ذِيَادُ بُنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثْنَا ذِيَادُ ابْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَنْءٍ، فَلاَ تَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ ابْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ مِثْلُهُ. وَلَمْ يَذْكُرُ سَعْداً.

باب: ۲۰ - کسی چیز کی تیج سلم کرکے اس کی جگد دوسری چیز ندلے

۲۲۸۳- حفرت ابوسعید والله سے روایت ہے، رسول الله علی نے فرمایا: ''جب تو کسی چیز کی تاج سلف کرے تواسے دوسری چیز (کی تلج )سے تبدیل نہ کر۔''

امائم ابن ماجه بٹلٹنے نے یہی روایت شجاع بن ولید کے دوسرے شاگر دعبداللہ بن سعید کی سند سے بھی اسی طرح بیان کی لیکن اس میں زیاد بن خثیمہ ادر عطیہ کے درمیان سعد کا داسطہ بیان نہیں کیا۔

٣٢٧٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب السلف يحول، ح:٣٤٦٨ من حديث أبي بدر شجاع به، السند الأول، وحسنه الترمذي في العلل الكبير، وضعفه الحافظ ابن حجر (تلخيص: ٣/ ٢٥) وغيره، وانظر، ح: ٣٧ لعلته.



تع سلف اور زيسلم يم تعلق احكام ومسائل

(المعجم ٦١) - بَاب: إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلِ بَعْيْنِهِ لَمْ يُطْلِع (التحفة ٦١)

. ۱۲- أبواب التجارات

خُلْنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخَلَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَعَنِ النَّجْرَانِيَّ، قَالَ، قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَهْمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلِ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: فَمُكُنَّ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلِ أَسْلَمَ فِي نَخْلِ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ شَيْئاً، فَعَلِيعَ النَّخْلُ شَيْئاً، فَعَلِيعَ النَّخْلُ شَيْئاً، فَعَلِيعَ النَّخْلُ شَيْئاً، فَعَلَى النَّخْلُ النَّخْلُ شَيْئاً، فَعَلَى النَّخْلُ النَّخْلُ اللهِ اللهِ عَلَى النَّخْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ هِ اللهِ ا

باب: ٦١٠ - مجبور كے متعین درختوں كی بچسلم جن كے ابھى خوشے ند فطے ہوں

۲۲۸ م ۲۲۸ - نجانی سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بالنہا ہے کہا: کیا میں خوشے نکلنے سے پہلے تھجوروں کے درختوں کی تیج سلم کرلیا کروں؟ انھوں نے فرمایا: نہیں! میں نے کہا: کیوں؟ انھوں نے فرماما: رسول اللہ مٹاٹیل کے زمانے میں ایک مخص نے محبوروں کے درختوں برخوشے ظاہر ہونے سے پہلے تھجوروں کے ایک باغ کی بیج سلم کی۔ اس سال باغ میں پھل نہ لگا۔خریدار نے کہا: خوشے آنے تك بدباغ ميراب- بيخة والے نے كہا: ميں نے تخفے یہ باغ ایک سال کے لیے فروخت کیا تھا۔ انھوں نے ا پنامقدمه رسول الله تاليُغ کی خدمت میں چیش کیا تو آپ نے بیجنے والے سے کہا:'' کیااس نے تیرے درختوں سے کچھ (کھل یا روپیہ پیسہ) وصول کیا ہے؟''اس نے کہا: نہیں۔آپ نے فرمایا:'' تو پھراس کا مال اپنے لیے کس طرح حلال سمجھتا ہے؟ اس سے جو کچھ لیا ہے وہ اسے واپس کروے اور (آئندہ) تھجور کے درختوں کی بیج سلم نەكيا كروجب تك اس كى صلاحيت ظاہر نە ہوجائے۔''

باب:۶۲- جانور کی تیج سلم

٢٢٨٥- حضرت ابورافع فالثناس روايت ب كه

(المعجم ٦٢) - **بَابُ ا**لسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ (التحفة ٦٢)

٧٢٨٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:

﴿ ٣٨٨- [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في السلم في ثمرة بعينها، ح: ٣٤٦٧ من حديث أبي [لمحاق السبيعي به @ النجراني مجهول(تقريب: ٣٨٨)، وأبوإسحاق تقدم، ح: ٤٦، ٤٦٩.

ُ ٧٧٨هـ أخرجه مسلم، المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مما عليه، ح: ١٦٠٠ من حذيث زيديه باختلاف يسير.



١٢- أبواب التجارات علم متعلق احكام ومساكل

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكْراً وَقَالَ:

"إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَّيْنَاكَ" فَلَمَّا قَدِمَتْ قَالَ: "يَا أَبَا رَافِعِ افْضِ هٰذَا الرَّجُلَ

قَيِمْتُ فَلَمْ أَجِدُ إِلَّا رَبَاعِياً فَصَاعِداً فَأَخْبَرْتُ

النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَعْطِهِ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

احْسَنَهُمْ قَضَاءً».

فوا کدومسائل: ﴿ اوهارخرید وفروخت جائز ہے۔ ﴿ رباعی ہے مرادوہ اونٹ ہے جس کے دودھ کے چار دانت ٹوٹ چکے ہوں اس کی عمر سات سال ہوتی ہے۔ ﴿ جانور جس شم کالیا ہواس ہے بہتر واپس کرنا جائز ہے بشر طیکہ پہلے سے بیشرط طے نہ ہوئی ہو بلکہ اواکرنے والا اپنی خوشی سے اواکرئے دوسرے کی طرف سے مطالبہ نہو۔

٣٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
جَدُثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِي قَالَ: صَالِحٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِي قَالَ: سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي عَيْدَ. فَقَالَ أَعْرَابِيَّ: إِقْضِنِي عِنْدَ النَّبِي عَيْدَ. فَقَالَ أَعْرَابِيَّ: إِقْضِنِي بَكْرِي. فَقَالَ أَعْمِيراً مُسِنَّا. فَقَالَ بَكِيرِكُ مُسِنَّا. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ هَٰذَا أَسَنُّ مِنْ بَعِيرِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَٰذَا أَسَنُّ مِنْ بَعِيرِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: «خَيْرُ اللهِ عَيْدَ: «خَيْرُ اللهِ عَيْرَهُمْ قَضَاءَ».

۲۲۸۲- حضرت عرباض بن سار بید ڈاٹٹنا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں رسول اللہ نظیم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک اعرابی نے عرض کیا: مجھے میرا اونٹ ادا فرمایا تھا ہے۔ نبی طیلانے اسے بوی عمر کا اونٹ عطافر مایا تا اس نے کہا: اللہ کے رسول! اس کی عمر تو میرے اونٹ ہے زیاوہ ہے (اور بیزیاوہ قیمتی ہے۔) رسول اللہ تلکیم نے فرمایا: ''بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جواجھے طریقے نے فرمایا: '' بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جواجھے طریقے ہے (اور کین اواکریں۔''

نی ﷺ نے ایک آ دمی سے جوان اونٹ قرض لیا اور

فر ہایا:''جب ز کا ق کے اونٹ آئیں گئے ہم مجھے (ایک

اونٹ)ادا کردیں گے۔''جباونٹ آئے تو آپ مُلَقِماً

نے فرمایا:''ابورافع!اس مخص کواس کا جوان اونٹ ادا کر

دو''لکین مجھے جاروانت بااس سے زیادہ عمروالا اونٹ؛

ہی ملا۔ میں نے نبی نافی کو (صورت حال سے) آگاہ

کیا تو آپ نے فرمایا: ''وہی دے دؤ بہترین لوگ وہ

ہوتے ہیں جواچھ طریقے ہے (قرض)اداکرتے ہیں۔"

٣٢٨٦\_ [صحيح] أخرجه النسائي: ٧/ ٢٩١، ٢٩٢، البيوع، استسلاف الحيوان واستقراضه، ح: ٤٦٢٣ مز حديث معاوية به مطولاً، وصححه الحاكم: ٣٠/٣، ووافقه الذهبي، وإسناده حسن، وله شواهد عند البخاري: ١٣٠/٣، ح: ٢٣٠٥ وغيره.



۱۲- أبواب التجادات معلق الأمضارية والمُضَارَبَةِ باب: ۲۳- شراكت اورمضاريت عملق الكام وسائل (المعجم ۱۳) - بكائب الشُرْكَة وَالْمُضَارَبَةِ باب: ۲۳-شراكت اورمضاريت كابيان (المعجم ۱۳) - المنافق ۱۳

🎎 فائدہ: شراکت' مالی فوائد حاصل کرنے اور اسے بڑھانے میں باہمی تعاون کا نام ہے۔اس طرح ایک ودسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تجارت وغیرہ میں شراکت کے جواز کے دلاکل کتاب وسنت میں موجوه بين ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَإِنَّ كَتِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيْنِي بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْض ﴾ (ص٢٣٠٨) ''اور بلاشبہ اکثر ھے دار (اورشریک ایسے ہوتے ہیں کہ) ایک دوسرے برظلم کرتے ہیں۔'' یہ آیت کریمہ شراکت کے جواز پر دلالت کرتی اور شریک کو د دمرے شریک پر ظلم کرنے سے روئتی ہے۔ شراکت کے جوازیر احادیث رسول میں سے ایک دلیل ہیہ ہے کہآ ہے نے فر مایا:''اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: میں دوشر یکوں (جھے داروں) کا تیسراہوں جب تک ان میں ہے کوئی ایک دومرے کی خیانت نہ کرے۔ جب کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان كورميان ت تكل جاتا بول " (سنن أبي داود البيوع باب في الشركة حديث: ٣٣٨٣) اس حديث میں جہاں شراکت کے جواز کا بیان ہے وہاں ایک دوسرے کی خیانت نہ کرنے کی بھی تا کید ہے۔شراکت کی شروط و قیود بھی ہیں جن میں سے ایک تو بیہ ہے کہ مال شامل ہونا چاہیے۔حرام یا حرام کی آ میزش سے مکمل اجتناب کرنا جاہیے۔ دوسرے اگر اموال میں خرید وفروخت کی ذمے داری مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو شراکت میں کا فرے جھے دار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے' اس لیے کہ اس صورت میں سودی کار دہار ہا حرام مال شامل ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔اورمضار بت ضرب سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی زمین میں تحارت کی غاطرسفرکرنے کے چین' ادرشرعی مفہوم بیہ ہے کہ ایک شخص مال فرا نہم کرے اور دوسرااس میں کاروبارکرے جبکہ منافع طےشدہ حصوں کےمطابق دونوں میں تقسیم ہو۔مضاربت کی صحت کی شرط یہ ہے کہ کام کرنے والے کا نفع میں حصہ مقرر ہو۔ کا روبار کی بہصورت بالا جماع جا تز ہے کیونکہ رسول اللہ ٹائٹی کے عبد میں مضاربت ہوتی تھی اورآب نے اسے قائم رکھا۔حضرت عمر حضرت عثان مضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود دی آئی میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی' نیز قیاس اور حکمت نیچ بھی مضاربت کے جواز کی متقاضی ہے کیونکہ لوگوں کواس کی ضرورت پیش آتی رئتی ہے' علاوہ ازیں رویبہ پیسرتجارت اور کاروبار کرنے ہی ہےتو بڑھتا ہے۔ (مأحو ذاز ملخص الفقهي مزيرتنصيل كے ليرديكھيے: الموسوعة الفقهيه:٣٥/٢٨ والمغني والشرح الكبير:٥٠٠/٥٠ والملخص الفقهي:٩٥/٢-١٠٠)

٢٢٨٧- حَدَّثْنَا عُثْمَانُ وَ أَبُو بَكْرِ ابْنَا ﴿ ٢٣٨٥- صَرْتَ مَا رَبِ بِنَ صَفِي مُحْرُونَ وَثَاثِ سِ

٧٢٨٧\_[إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في كراهية المراء، ح: ٤٨٣٦ من حديث سفيان الثوري به • مجاهد لم يسمعه من السائب رضي افدعنه بل سمعه من قائد، والقائد لم أجد له ترجمةً، وهو علة الخبر.



شراکت اورمضار بت ہے متعلق احکام ومسائل روایت ہے کہ انھوں نے نبی مالٹی سے کہا: آپ زمانهٔ حاملیت میں میرے شریک تصوتو آپ بهترین شریک تھے۔ آپ نہ مجھ سے مقابلہ کرتے تھے نہ جھڑا

١٢ - أبواب التجارات. أَبِي شَيْبَةً. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِب، عَنِ السَّائِبِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِ. كُنْتَ لاَ تُدَاريني وَلاَ تُمَاريني.

کے فوائدومسائل: © کاروبارٹیں شراکت جائز ہے۔ ﴿ جالمیت میں کاروبار کے جوطریقے رائج تھان میں سے وہی ممنوع میں جن سے اللہ کے رسول علیہ نے منع فرما دیا' باتی صورتیں جائز ہیں۔ ﴿ رسول الله علیها بعثت سے پہلے بھی بہترین اخلاق وکر دار سے متصف تھے۔ ﴿ بدروایت بعض حضرات کے نز دیک سیح ہے۔

کرتے تھے۔

٢٢٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِب سَلْمُ بْنُ 392 ﴾ جُنَادَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ، يَوْمَ بَدْرٍ، فِيمَا نُصِيبُ. فَلَمْ أَجِيءُ أَنَا وَلاَ عَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْن.

۲۲۸۸ – حضرت عبدالله بن مسعود الأثنات روایت ے انھوں نے فر مایا: میں نے ٔ حضرت سعد ڈٹائٹانے اور حضرت عمار بڑٹٹؤ نے جنگ بدر کے دن حاصل ہونے والے مال غنیمت میں شراکت کی۔ میں اور حضرت عمار ر النَّخَارِ كِي مَدِلا ئِے 'جب كەحضرت سعد دالنَّوُلا كفار كے ) دو آ دی (گرفتار کر کے) لے آئے۔ (جو ہم تینوں کے مشتر که غلام ہوئے۔)

> ٢٢٨٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيم

۲۲۸۹ - حفرت صالح بن صهیب بن سنان برت اینے والد (حضرت صهیب رومی اثاثاً) سے روایت کرتے بیں کہ رسول الله علی 
٣٢٨٨\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الشركة علَى غير رأس العال، ح:٣٣٨٨ من حديث سفيان الثوري به \* أبو إسحاق تقدم، ح:٤٦، وأبوعيدة لم يدرك أباه، انظر، ح:١٦٠٦،١٤٧٨.

٢٢٨٩\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه العقيلي: ٣- ٨٠ من حديث نصر بن القاسم به، وقال في عبدالرحيم: "مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ" ﷺ ونصر مجهول (تقريب:٥٢٢)، وصالح مجهول الحال (تقريب: ٢٣٠)، والحديث ضعفه البوصيري، والحافظ في بلوغ المرام، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٢٤٩،٢٤٨/٢، وقال: 'موضوع'، وقال البخاري في نصر: 'حديثه موضوع'، وقال الذهبي: 'إسناد مظلم والمتن

.....اولادكے مال ہے متعلق احكام ومسائل

١٢- أبواب التجارات

برکت ہے: ادھار بیجنا' مقارضہ اور گھر میں استعال کے لیے گندم میں جو ملالینا' بیچنے کے لیے ہیں۔''

ابْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِح بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. ٱلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ ، لاَ لِلْبَيْعِ».

🎎 فائدہ: مقارضہ کے دومفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ایک سی کوقرض دینا' دوسرامضار بت کے طریقے پر کاروبار میں شریک ہونا' یعنی ایک شخص کی رقم ہواور دوسرا کام کرئے اور نفع ان کے درمیان طے شدہ نسبت سے تقتیم کیا جائے۔ بیکاروبار جائز ہے۔

> (المعجم ٦٤) - بَابُ مَا لِلرَّجُل مِنْ مَّالِ وَلَدِهِ (التحفة ٦٤)

باب:٦٣- آ دمي کاايني اولا د کے مال سے کیا حصہ ہے؟

۲۲۹۰ حضرت عائشہ ٹھٹا سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْفِيُّمُ نِے فر مایا:'' حتمها را بهترین کھانا وہ ہے جو تمھاری کمائی ہے ( حاصل ) ہو۔ اور تمھاری اولا دبھی تمھاری کمائی ہے۔''

٢٢٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ

🌋 فائدہ: دیکھیۓ حدیث:۲۱۳۷ کے فوائد۔

مِنْ كَسْبِكُمْ. وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ».

٢٢٩١ - حضرت جابر بن عبدالله والنب ب روايت ٢٢٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَايِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ

ہے کہ ایک آ وی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے یاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے۔ اور میرا باپ میراسارا مال لے لینا جاہتا ہے تو آپ ٹائٹا نے فرمایا:

. ٢٢٩٠ [صحيح] أخرجه الترمذي، الأحكام، باب ماجاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، ح. ١٣٥٨ من حديث يحيي بن زكريا بن أبي زائلة به، وقال: حسن صحيح، وصححه الذهبي، وهو مخرج في نيل المقصود، ح:٣٥٢٨، وتخريج مسند الحميدي، ح: ٢٤٧.

٣٢٩١\_ [صحيح] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار:١٥٨/٤ من حديث عيسى بن يونس به، وصححه البوصيري، وابن التركماني في الجوهر النقي: ٧/ ٤٨١، والبزار، ولم يصب من أعله، وله شواهد، انظر الحديث الأتي.



۔۔۔۔ خاوند کے مال سے متعلق احکام ومسائل

١٢- أبواب التجارات.

'' تو بھی اور تیرامال بھی تیرے باپ ہی کا ہے۔''

لِي مَالاً وَوَلَداً. وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِى. فَقَالَ: «أَنْتَوَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

۳۲۹۲ - حضرت عبدالله بن عمره بن عاص ورا الله بن الله الله بن بن الله ب

باب: ۲۵-عورت اینے خاوند کے

مال سے کیا لے عتی ہے؟

٧٢٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى، وَيَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيم. قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا حُجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي. فَقَالَ: ﴿أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» وَقَالَ مَلُول اللهِ عَلَى ﴿ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبٍ رَسُولُ اللهِ عَلَى ﴿ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَشْبِكُمْ. فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ».

(المعجم ٦٥) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِن مَّالِ زَوْجِهَا (التحفة ٦٥)

۳۲۹-۱م الموشین حضرت عائشہ پیٹھ سے روایت ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن رہیعہ بیٹھ نی ٹاٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (میرے شوہر) حضرت ابوسفیان پیسہ سنجال کر رکھنے والے آ دی ہیں۔ وہ جمھے اتنا (خرچ) نہیں دیتے ہو جمھے اور میر سے بچول کو کافی ہو سوائے اس کے کہ میں ان کی مال میں سے بچھے لے لوں (تب گزارہ ہو سکتا ہے) تو آ پ نے فر مایا: ''اتنا لے لو جمسے سا ورتمھاری اولاد کو مناسب عدتک کافی ہو۔''

7۲۹۳ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ. وَ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ. قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ يَتَلِيْتُ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْبَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، وَلا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: الْحَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: اللهَ عَلَى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِي باللهُ عَرُوفِ». الله عَلَمُ عَرُوفِ».



٢٣٩٢\_[صحيع] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٠٤ من حديث حجاج (ابن أرطاة) به، وتابعه حبيب المعلم عند أبي داود، ح: ٣٥٣٠ وغيره، وله طرق، وصححه ابن الجارود، ح: ٩٩٥ .

٢٢٩٣\_أخرجه مسلم، الأقضية، باب قضية هند، ح: ١٧١٤ من حديث وكبيع، وغيره به.

۱۷- أبواب المتجارات - فاوندك مال متعلق احكام وسائل

فوائد ومسائل: ﴿ يَوِى بَهِن كَي جَائِزَ ضروريات بورى كرنا خاوند كا فرض ہے۔ ﴿ مسّله دريافت كرتے وقت هيئيقت حال واضح كرنے كے ليے كى كاعيب بيان كيا جائے تو يہ فيبت ميں شامل نہيں اس ليے جائز ہے۔ ﴿ جَائِزَ ضروريات بورى كرنے كے ليے خاوند كى اجازت كے بغير اس كا مال استعمال كيا جاسكتا ہے۔ ﴿ وَهُ رَمُن مِن حَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَالَتَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَالَتَ اللّهُ عَلَيْ عَالَتَ اللّهُ عَلَيْ عَالَتُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ ُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمُ عَلِيْكُمُ

۲۲۹٤ - حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ: إِذَا أَشْعَمَتِ الْمَرْأَةُ وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ: إِذَا أَشْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا. وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا الْثَقَتْ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ لَكَاسَبَ. وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرً أَنْ يَتَقْصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا».

۲۲۹۳- حضرت عائشہ بی سے روایت بئ رسول اللہ علی آنے فرمایا: جب عورت (گھر کے حالات میں) خرابی کے بغیر خاوند کے گھر سے خرج کرے (روایت کے راوی محمد بن عبداللہ نے کہا) میرے باپ نے اپنی حدیث میں بیان کیا: جب کھانا کھلا نے تو اے اس (کے عمل) کا ثواب ملے گا' اور مرد کو اس کی کمائی ہونے کی وجہ ہے اتنا ہی ٹواب ملے گا' اور عورت کو رفی سیل اللہ) خرج کرنے کا ٹواب ملے گا' اور (مال کی حفاظت اور خرج کے ذمہ دار) خزائجی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ان کے ثواب میں (ایک دوسرے کے ثواب کی وجہ ہے) وئی کی نہیں کی حائے گی۔'

فوائد ومسائل: ﴿ گُرِین کما کرلانا مرد کا فرض ہے۔ ﴿ اگر چہ کما کی مرد کی ہوتی ہے تا ہم عورت کو خرج کرنے کا پوراافقیار حاصل ہے۔ ﴿ عورت کو خرج کرتے وقت بین خیال رکھنا ضروری ہے کہ مال فضول ضائع نہ کیا جائے اور نا جائز کاموں میں خرج نہ کیا جائے اور وہال خرج نہ کیا جائے جہال خادنہ لیند نہ کرتا ہو کیونکہ اس سے گھر کے مالی حالات میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آ لیس کے تعلقات بھی خراب ہوجاتے ہیں۔ ﴿ خزا فِی سے مراد وہ خض ہے جو مالک کی اجازت ہے گھر کی ضروریات کے لیے خرج کرتا ہے خواہ وہ ملازم ہویا گھر کا کوئی فرؤ مثلاً: چھوٹا بھائی اینٹا وغیرہ ۔ ﴿ خازن کو یہ تُواب اس وقت ملے گا جب وہ خوشی ہے خرج کرے اگروہ صرف علم کی تقیل کے طور پر کسی کو ویتا ہے کین دل میں ناراضی محسوس کرتا ہے کہ میرامالک بیمان کیوں خرج کرتا ہے کہ میرامالک بیمان کیوں خرج کرتا ہے تھیں جائے گا کہ دب ہو خوشی ہے کہ میرامالک بیمان کیوں خرج کرتا ہے تو اس کیوں خرج کرتا ہے کہ میرامالک بیمان کیوں خرج کرتا ہے تو اب خواب نہیں ملے گا کیونکہ اعمال کا دار دیدارنیت برہے۔



٣٢٩٤ أخرجه البخاري، الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، ح:١٤٣٩٠١٤٣٧ من حديث الأعمش به، ومسلم، الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها . . . المخ، عن ١٠٢٤ من حديث محمد بن عبدالله بن نمير به.

. غلام کےصدقہ کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

١٢- أبواب التجارات ..

۲۲۹۵ - حضرت ابوامد بابلی دانشوس روایت بخ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ نظیم سے سنا آپ فرما رہے تھے: ''عورت اپنے گھرکی کوئی چیز خاوند کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے۔'' حاضرین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: ''وہ تو ہماراعمد مال ہے۔'' ٣٢٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنِي شَرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَوْلاَنِيُ قَالَ:
شَرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَوْلاَنِيُ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْقُولُ: الآ تُنْقِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَسُولَ اللهِ قَالُوا:
يَارَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَٰلِكَ مِنْ يَارَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَٰلِكَ مِنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ الْمَادَةُ عَنْ الْمَادِينَ عَنْ الْمَادِينَ عَنْ الْمَادِينَ عَنْ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَٰلِكَ مِنْ عَنْ الْمَادِينَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَٰلِكَ مِنْ اللهُ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَٰلِكَ مِنْ اللهُ عَنْ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَٰلِكَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اله

أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا».

خکے فوائد ومسائل: ©عورت کوصد قد وغیرہ کرنے کے لیے خاد ندسے اجازت کنی چاہیے۔ ﴿ طعام (کھانے کی چیز ) ہے مراد تیار شدہ کھانا ، روٹی سالن وغیرہ بھی ہوسکتا ہے اور غار بینی گذم جوادر چاول وغیرہ بھی۔ ﴿ اگر مردی عادت اور حالات کی وجہ سے عورت کو یقین ہو کہ فلال صدقے سے یا کسی سختی کی مدد کرنے سے خاوند ناراض خیر بہوگا تو الگ سے اجازت لینا ضرور کی خیر نام ہم جس چیز کے بارے میں بے خیال ہو کہ اسے خرج کرنا خادند لیند نہیں کرے گا تو ضرور پوچھ لینا چاہے مثلاً: اگر عورت کوئی زیورصد قد کرنا چاہتی ہے یا ایک بری رقم کسی کو دیتا چاہتی ہے یا ایک بری رقم کسی کو دیتا چاہتی ہے بیا ایک بری رقم کسی کو دیتا چاہتی ہے قواجازت لینا ضروری ہے۔

396

باب: ۲۲- غلام کیا کچھ دے سکتا ہے اور صدقہ کر سکتا ہے؟

(المعجم ٦٦) - **بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ** وَيَتَصَدَّقَ (التحفة ٦٦)

٣٢٩٦- حضرت انس بن ما لک الله الله عددایت ب انھوں نے فرمایا: ''رسول الله تافیح غلام کی دعوت قبول کرل کر تے تھے'' ۲۲۹٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُسْلِمِ الْمُلاَئِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُشِحَدِيثُ دَعْوَةً الْمُمْلُوكِ.

٣٢٩٥\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الزكاة، باب ماجاء في نفقة المرأة من بيت زوجها، ح: ٦٧٠ من حديث إسماعيل به، وقال: حديث حسن، وأصله في سنن أبي داود، ح: ٣٥٦٥، وصححه ابن الجارود، ح: ١٠٢٣. المحتاج الم

۱۷- أبواب التجارات کھیت اور باغ وغیرہ ئے گزرتے ہوئے بغیراجازت کے کھانے سے متعلق احکام ومسائل فلا کدہ: پیرمدیث کا ایک مکرا ہے۔ پوری حدیث سنن ابن ماجہ ہی میں کتاب الزهد میں آئے گی۔ (دیکھیئ صدیث ۱۲۸)

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ:
كَانَ مَوْلاَيَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ.
فَمَنَعَنِي، أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ
أَدْعُهُ فَقَالَ: «أَلْأَجْرِ بَيْنَكُمَا».

۲۲۹- حضرت آبی اللحم بنالا کے آزاد کردہ غلام حضرت عمیر بنالا کے روایت ہے انھوں نے فرمایا:
میرے آ قا مجھے (کھانے کی) کوئی چیز دیتے تو میں
(دوسروں کو) کھلا دیتا۔ انھوں نے جھے منع کیا۔ یا فرمایا:
انھوں نے جھے مارا۔ میں نے یا انھوں نے نبی بنالا انھوں نے نبی بنالا انھوں نے نبی بنالا انھوں نے نبی بنالا اس کے راس صورت حال کے متعلق وریافت کیا۔ میں نے کہا: میں تواس کام ہے باز نہیں آؤں گا۔ یا (کہا:) میں یہ کام ترک نہیں کروں گا تو آپ بنالا نے فرمایا:
یہ کام ترک نہیں کروں گا تو آپ بنالا نے فرمایا:
در ثواب تم دنوں کو ملے گا۔

خط فوائد ومسائل: ﴿ صحابهُ كرام فِن لِيُمَّا اللّهِ غلامول كا اس طرح خيال ركھتے تھے جس طرح اولا د كا خيال ركھا جا تا ہے اس ليے حضرت آبی اللّهم فرانتوا ہے غلام كو كھانے كے ليے عمدہ چیزیں دے دیتے تھے۔ ﴿ حضرت آبی اللّهم فرانتو كا اپنے غلام كواس خاوت ہے شح كرنا شفقت كی بنا پر تقا كيونكہ وہ چاہتے تھے كہ جو چیز افسیں دی جاتی ہے وہ خود كھائیں۔ ﴿ حضرت عمير وہ نُلْوَا جَدِيَ سُول اللّهُ تَرَاقَيْلُ عَلَى اللّهُ تَرَاقَيْلُ عَلَى اللّهُ تَرَاقَیْلُ عَالَ اللّهِ تَرَاقَیْلُ عَلَی لَیکُوں مال حضرت آبی اللّم واللّه کا تھا۔ حضرت آبی اللّم واللّه کا تھا۔

(المعجم ٦٧) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ [قَوْمٍ] أَوْ حَاثِطٍ، هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ؟ (التحفة ٦٧)

٢٢٩٨ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

باب: ۲۷-کیاکس کے مویشیوں یاباغ کے پاس سے گزرتے ہوئے کچھ لیا جاسکتا ہے؟

۲۲۹۸ - بوغیر قبیلے کے ایک فردحفرت عباد بن شرصیل واللہ سے روایت بے انھوں نے فرمایا: ایک

٢٢٩٧\_ أخرجه مسلم، الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، ح: ١٠٢٥ عن ابن أبي شيبة به .

٢٣٩٨\_[إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به، ح: ٢٦٢١ عن محمد بن بشار به، وصححه الحاكم: ٤/ ١٣٣، والذهبي.



سال ہمارے باں قحط پڑ گیا' میں مدینے آیا۔ وہاں ایک کھیت میں چلا گیا اور کچھ خوشے توڑ کر دانے نکال کر کھالیے اور ( کچھ دانے) اپنی جادر میں ڈال لیے۔ کھیت والے نے آ کر مجھے مارا اور میرا کیڑا چھین لیا۔ میں نے نی مُنافِظ کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی تو آب نے اس آ دی سے فرمایا: ''وہ بھوکا یا تھکا ہوا تھا تونے اے کھانانہیں کھلایا۔ وہ (مسکے سے ) ناواقف تھا تونے اس تعلیم نہیں دی۔" نبی مالی کے حکم سے اس شخص نے کیڑا واپس کر دیا۔ اور آپ نے اسے ایک آ وھوسق غلہ بھی دلواما۔

ابْنُ بَشَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، رَجُلاً مِنْ بَنِي غُبَرَ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةِ. فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. فَأَتَبُّتُ حَائِطاً مِنْ حِيطَانِهَا. فَأَخَذْتُ سُنْبُلاً فَفَرَكْتُهُ وَأَكَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِي. فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ. فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ نَوْبِي. فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ لِلرَّجُل: «مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعاً أَوْ سَاغِباً. وَلاَ عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً» فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ. وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقِ مِنْ طَعَام أَوْ نِصْفِ وَسْق.

🌋 فوائد ومسائل: ① ضرورت مندکسی کے کھیت یا باغ ہے ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت لےسکتا ہے البتہ ا تنا زیادہ لے لینا درست نہیں جوساتھ لے جائے۔ ﴿ غلطی كرنے والے كے حالات معلوم كرليے حاكيں تو اس کے ساتھ تھی روبیہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ۞ نبیُ اکرم ناٹیڑانے کھیت کے مالک کوسز انہیں دی کیونکہ وہ حق پر تھالیکن اس کےطرزعمل کوغلط قرار دیا۔ ﴿ غلطی کرنے والے کو صحیح عمل بھی بتانا جا ہے۔ نبی ﷺ نے واضح فر مایا کہ بھوکے آ دمی کے ساتھ کیا روبیا ختیار کرنا جاہیے تھا اور اس کا کپڑا بھی واپس دلوایا۔ ﴿ مُستَحَقّ آ دمی کی مدد بیت المال ہے کی جانی جا ہے۔ ﴿ کسی کی تھوڑی بہت چیز ہلا اجازت لے لیٹا اس چوری میں شامل نہیں جس کی سزا ہاتھ کا ٹنا ہے۔اس پر مناسب تعزیر کافی ہے اور خاص حالات میں معاف بھی کیا جاسکتا ہے۔

٢٢٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ٢٢٩٩ حضرت رافع بن عمر وغفاري الشي روايت

وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. قَالاً: جَانُون فِرْمايا: جب مِس ارْكاتها تومِن (ايك بار)

٧٢٩٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب من قال إنه يأكل مما سقط، ح: ٢٦٢٢ من حديث معتمر به، وصححه الترمذي، ح: ١٢٨٨ ، ابن أبي الحكم لم يوثقه غير الترمذي ولم يعرفه الذهبي، فهو "مستور" كما قال صاحب التقريب.



۱۷- أبواب التجارات معتادرباغ وغيره عرزت بوئ بغيراجازت كهانے متعلق احكام ومسائل اسے کھجوروں کے درختوں پڑیا فر مایا: انصار کے درختوں ير پقر مارر ما تفا۔ مجھے ( پکڑ کر ) نبی تاثیلاً کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''لڑے! یا فرمایا: '' بیٹا! تو درخوں یر پھر کیوں مارتا ہے؟ " میں نے کہا: کھانے كے ليے۔ آپ نے فرمایا: ' درختوں پر پھرنہ پھينا كر جو کھچوری نے گری ہوئی ہوں وہ کھالیا کر۔'' پھرمیر ہے سرير ہاتھ پھير كرفر مايا: ''اے اللہ اس كاپيٹ بھردے۔''

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ عَمَّ أَبِيهَا رَافِع بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا عُلاَمٌ أَرْمِي نَخْلَنَا، أَوْ قَالَ: نَخْلَ الْأَنْصَارِ. فَأُتِيَ بِيَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: «يَا غُلاَمُ وَقَالَ ابْنُ كَاسِب: فَقَالَ يَا بُنَيَّ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ؟» قَالَ قُلْتُ: آكُلُ. قَالَ: "فَلاَ تَرْمِي النَّخْلَ. وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا " قَالَ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِيَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَشْبِعْ يَطُنَّهُ».

٢٣٠٠ - حضرت الوسعيد والله سي روايت ب نبي ناتی نے فرمایا: "جب تو کسی جرواہے (کے ربوڑ) کے ماس سے گزرے تو اس (چرداہے) کو تین بار آواز دے۔اگروہ کھے جواب دے تو ٹھیک ہے (اس سے اجازت لے لے) ورنہ خرابی کیے بغیر ( بکری کا دودھ حسب ضرورت) بی لے۔ جب تیرا گزرسی باغ کے یاس سے موتو باغ والے کو تمین بار آواز دے۔ اگر وہ اجازت دے تو بہتر ورنہ (باغ کا کھل حسب ضروت) کھالے کین خرابی نہ کرنا۔''

٢٣٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ رَاع، فَنَادِهِ ثَلاَثُ عَلَى رَاع، فَنَادِهِ ثَلاَثَ عَلَى رَاع، فَنَادِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ . فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلَّا فَاشْرَّبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ. وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانِ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ. فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لاَ تُفْسِدَ».

🚨 فوائدومسائل: 🗈 ئسي كے کھيت ُ باغ يار يوڑے مالك كى اجازت كے بغير كوئى چيز استعال كرنا جائز نہيں -﴿ الَّهِ ما لِكِ موجود نه ہوتو بھى كوشش كى حائے كہ مالك كوبلا كراس سے احازت لے لى جائے۔ ﴿ الَّر تمن مار بکارنے کے بعد بھی یا لک سے رابطہ نہ ہو سکے تو شدید ضرورت کے دفت بفقر ضرورت بلااجازت بھی پھل یا



٣٣٠٠\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:٣/ ٢١ عن يزيد بن هارون به، وصححه الحاكم: ١٣٢/٤ علَّى شرط مسلم، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، فيه الجريري، واسمه سعيد بن إياس، وقد اختلط بآخره، ويزيد بن هارون روى عنه بعد الإختلاط"، وانظر الحديث الآتي.

۱۷- أ**بواب التجادات \_\_\_\_\_ متعلق ا**ور باغ وغيره *سے گزرتے ہوئے بغيرا جاذت كے كھانے ہے متعلق احكام وسائل* دودھ لیا جاسکتا ہے۔ ﴿ بیدا جازت محدود ہے۔ صرف وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس اجازت ہے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہےاور وہ بھی اس وقت جب دوسرے جائز ذرائع سے کھانا حاصل کرناممکن نہ ہو۔ ﴿ خرالَى ے مرادیہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیز لے لی جائے یا کھل اتارتے وقت بے احتیاطی ہے کیے کھل اتار کر ضائع کردیے جائیں' یا درختوں کونقصان پہنچایا جائے' یا دودھ لینے کے بجائے بھری یااس کا بحیرہ زم کر لیا جائے۔ اس طرح کی تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ ﴿ كوئی ضرورت مندجس محض کی كوئی چیز استعال كرلے اسے ثواب ملا ہے خواہ اس کی اطلاع کے بغیر ہی استعال کی گئی ہو۔ ارشاد نبوی ہے:'' جومسلمان کوئی درخت لگا تا ہے یافصل کاشت کرتا ہے؛ کھراس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کچھ کھالیتا ہے تو وہ اس مخص کے لیے صدقہ ہوجا تا ب- "(صحيح البخاري الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ..... حديث: ٢٣٢٠ وصحيح مسلم المساقاة باب فضل الغرس والزرع حديث:١٥٥٢) ﴿ يُركُره روايت كو ہمارے فاضل محقق نے سندأ ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے سیجے اور حسن قرار دیا ہے ٰ لہٰذا حسب ضرورت اس حدیث کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٩٨/١٤ و٩٠ والإرواء للألباني وقم:٢٥٢١ و المشكاة وقم:٣٩٥٣ التحقيق الثاني)

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ٢٣٠١ - حضرت عبدالله بن عمر في الله على روايت ب وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ رسول الله تَلْفُلِ فِرْمايا:"جب كونى تخص كى باغ ك سَلَمَةً. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم الله على عَرْر عِوْاس بين عَاسَلًا عِلَيْن كَيْرُون

الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، مَن حِمِيا كرنه لے مائے'' عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ، فَلْيَأْكُلْ، وَلاَ يَتَّخِذْ

## 

٣٣٠١[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، ح: ١٢٨٧ من حديث يحيي الطائفي به نحو المعنِّي، وقال: "غريب"، وطعن فيه يحيي بن معين وغيره، وقال البخاري: "يحيي بن سليم يروي أحاديث عن عبيدالله، يهم فيها " (هن: ٩/ ٣٥٩)، وقال النسائي: "ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيدالله بن عمر " قلت: هو ضعيف الحديث عن عبيدالله، وحسن الحديث عن غير عبيدالله، وصحيح الحديث في رواية الحميدي عنه عن غير عبيدالله، وهو أعدل الأقوال فيه، وأخرج البيهقي بإسناد قوي عن عمر قال: "من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنةً " وقال: " صحيح بإسناديه جميعًا " ، وراجع الفتح : ٥٠/٥.

١٢- أبواب التجارات كانين المسكن اجازت كيغير جانورون كادوده لينزك ممانعت كابيان

> (المعجم ٦٨) - بَابُ النَّهْيِ أَن يُصِيبَ مِنْهَا شَيْتًا إِلَّا بِإِذْن صَاحِبِهَا (التحفة ٦٨)

٣٠٠٢ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ [بْنُ] رُمْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّبْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَيْثِ أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْثِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِينَةَ رَجُلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْثِ أَنْهُ عَلَى مَشْرُبَتُهُ فَالْنَيْرِ إِنْنِهِ. أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُحْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ، فَيُسْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَيُسْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَيُسْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّهِمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ فَلْرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلْرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ. فَلاَ يَحْتَلِينَ أَحَدُكُمْ مَاشِيةً أَطْعِمَاتِهِمْ. فَلاَ يَحْتَلِينَ أَحَدُكُمْ مَاشِيةً امْرُوعُ مَوَاشِيهِمْ امْرِيعُ بِعَيْرِ إِذْنِهِ".

باب: ۲۸- مالک کی اجازت کے بغیر جانوروں کا دودھ لے لینامنع ہے

کے فوائد و مسائل: ﴿ خطبے میں روزہ مرہ کے اہم مسائل بیان کرنے جامییں۔ ﴿ خطبہ کھڑے ہوکر دیا جائے۔ ﴿ مسئلے کی وضاحت کے لیے مثالیں ذکر کی جائیں۔ ﴿ کی دودھ دینے والے جانور کا دودھاں کے مالک کی اجازت کے بغیر دوہنامنع ہے۔



٣٣٠٣\_أخرجه مسلم، اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، ح: ١٧٢٦ عن محمد بن رمح به.

مويثي مالنے ہے متعلق احکام ومسائل

12- أبواب التجارات.

مول الدولات من الوجرية والتناف الله والمال الله والت  الله والته الله والته الله والته والت

باب:۲۹-مویش پالنا

۲۳۰۴-حفرت ام بانی ریا سے روایت ہے نی مالی اور مایا: ' مکریاں پالوان میں برکت ہے۔'' مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطُّهَوِيُّ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخِ الطُّهُويِّ: عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخِ الطُّهُويِّ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِيلاً مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجِرِ. فَثُبْنَا إِلَيْهِ. فَقَالَ: "إِنَّ مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجِرِ. فَثُبْنَا إِلَيْهِ. فَقَالَ: "إِنَّ مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجِرِ. فَثُبْنَا إِلَيْهِ. فَقَالَ: "إِنَّ مُطْدِهِ الْإِبِلُ لِأَهْلِ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. هُو ثُوتُهُمْ لَوْ هُومُ أَو يُمْمُهُمْ ] بَعْدَ اللهِ. أَيْسُرُّكُمْ لَوْ وَتُحْمِثُمُ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ وَبَعْمُ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ وَبَعْمُ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ وَيَهُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ وَكُونَ ذَلِكَ عَدْلاً؟ ؟ قَالُوا: لاَ . وَلَيْ فَالُوا: لاَ . قَالَ: "قَالُوا: لاَ . قَالُوا: لاَ . الْحَبْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: "كُلْ فِيهَا قَدْ الْحَبْفَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: "كُلْ اللهُ وَلاَ تَحْمِلُ ». وَلاَ تَحْمِلُ ». وَلاَ تَحْمِلُ ».

(المعجم ٢٩) - **بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ** (التحفة ٢٩)

٢٣٠٤ حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا:
﴿إِنَّهِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا:
﴿إِنَّةِ خِذِي عَنَماً، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً ﴾.



٣٣٠٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٠٥ من طريق حجاج بن أرطاة به، والحديث ضعفه البخاري، والبحبري \* الحجاج تقدم، ح: ١١٢٩، ١١٢٩، وسليط، وذهيل مجهولان كما في التقريب.

٢٣٠٤ [إسناده صحيح] أخرجه الخطيب: ١١/٤ من حديث هشام به بلفظ: "اتخذوا"، وصححه البوصيري، وله طريق آخر عند أحمد: ٣٤٣/٦، وفيه من لم يعرفه الهيثمي: ٦٦/٤.

مویشی بالنے ہے متعلق احکام ومسائل

١٢- أبواب التجارات

۲۳۰۵-حفرت عروہ بن جعد بارتی دہشی سے روایت ہے رسول الله علی نے فرمایا: ' اونٹ اپنے مالکوں کے لیے قوت کا باعث میں اور بکریاں برکت والی میں اور گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں سے قیامت تک خیر کا تعلق قائم کردیا گیا ہے۔'' ٣٠٠٥ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْرِ : حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَلْمِ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، خُصَيْنِ، عَلْ عَلْمَ الْبَارِقِيِّ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «ٱلْإبِلُ عِزِ لِأَهْلِهَا. وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ. وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

فوائد ومسائل: ﴿ اون کے فوائد بہت زیادہ ہیں خاص طور پر صحرائی علاقوں میں اس کی اہمیت آج بھی قائم ہے۔ ﴿ بَم بِ بَانِ اور وہ جلد بڑے ہوجاتے ہیں۔ اور وہ ہرتم کا چارہ اور درختوں کے ہے وغیرہ کھالیتی ہیں اس لیے انھیں باعث برکت قرار دیا گیا ہے۔ ﴿ گوڑ وں کی برکت کی وضاحت ووسری حدیث ہیں ' ثواب اور غنیمت' ہے کی گئی ہے کی تئی ہے جہاد میں کام آنے والے ہیں۔ دیکھیے: (صحیح حدیث بیم اللہ المجھاد والسیر 'باب: المجھاد ماض مع البر والفاحر 'حدیث: ۲۸۵۳) ﴿ جانور پالنا حلال روزی کا ایک ذرایعہ۔

٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ
 النَّسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ، أَبُو هُرَيْرَةَ
 الصَّيْرَفِيُّ. قَالاَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ:

حَلَّثَنَا زَرْبِيٍّ، إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿ الشَّاةُ مِنْ دَوَاتِ الْجَنَّةِ ﴾ .

۲۳۰۱- حضرت عبدالله بن عمر شطبات روایت بخ رسول الله طلقائ نے فرمایا: '' مکری جنت کے جانوروں میں سے ہے۔''

٣٣٠<u>٠ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ح: ٢٨٥٠.</u> ٣١١٩ وغيرهما، ومسلم، الإمارة، باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها، ح: ١٨٧٣ عن محمد بن عبدالله ابن نمير به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته".

٣٠٩٣-[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي في الكامل : ٣/ ١٠٩٤ من حديث عصمة به، وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات : ٢/ ١٧٤ ، ح : ٢١٠٢، والبوصيري، وقال : "زربي متفق على ضعفه"، وله طريق آخر مظلم عند الخطب : ٧/ ٤٣٥ .



مويثي مالخ يح متعلق احكام ومسائل ١٢- أبواب التجارات ..

🇯 فوائد ومسائل: 🛈 اس کا مطلب پیه ہے کہ وہ حلال جانور ہے۔اس کا گوشت اور دود ھ مفید ہے اس لیے کریاں پالنا اور ان کا گوشت اور دووھ استعال کرنا جاہیے۔ ⊕اس کا بدمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ بیان حانوروں میں سے ہے جنھیں اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہےاورعید کےموقع پران کی قربانی دی جاتی ہے جس کی وجہ ہے جنت حاصل ہوتی ہے۔ ﴿ اس حدیثِ کی سند میں ایک راوی'' زر بی بن عبداللہ''ضعیف ہے' جس کی وجہ سے ہمارے فاضل محقق نے اسے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جب کہ علامہ البانی براللہ نے اسے الصحيحة مين حجح قراروبا بي تفصيل كے ليے ديكھيے: (الصحيحة) وقيه: ١١٢٨)

٢٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:

ابْنُ عُرْوَةً ، عَنِ الْمَفْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ۚ يالنِّكَا كَلَمَ دِيا اورنا دارول كوم غيال يالنِّكا كَلَم ديا -اور قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْأَغْنِيَاءَ بِاتَّخَاذِ الْغَنَم. وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ.

> وَقَالَ : «عِنْدَ اتَّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ، يَأْذَنُ اللهُ بِهَلاَكِ الْقُرْيِ».

ے ۲۳۰۰ - حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا سے روایت ہے انھوں حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْن: حَدَّثَنَا عَلِيُ في في مايا: رسول الله عَلَيْم في دولت مندول كو بمريال فرمايا: " جب دولت مند مرغيال پالنےلگيس تو الله تعالی بستیوں کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔''



٣٠٠٧ ـ [إسناده موضوع] أخرجه أبوسعيد بن الأعرابي في المعجم من طريق عثمان بن عبدالرحمُن الحراني به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، على بن عروة تركوه، وقال ابن حبان: يضع الحديث"، وقال الحافظ في التقريب: "متروك، وله لون آخر عند ابن الجوزي في الموضوعات، أخرجه العقيلي من طريق آخر فيه كذاب ومتروك".

### بنِيْبِ لِللهُ الْرَجْمُ الرَّجِيْبُ

(المعجم ١٣) **أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ** (التحفة ١١)

## فيصله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل

باب:۱- قاضون كاذكر

۲۳۰۸ - حضرت الوبريره ثلاثلاً سے روایت ہے نبی طرفی نے فرمایا: '' جسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا (جج) مقرر کیا گیا' اسے (گویا) بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔''

(المعجم ١) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ (النحفة ١)

٧٣٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَنْ مُضَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبحَ بغَيْر سِكِّين».

کونکری جیکن بیرہت نازک و مدداری ہے کہ میکٹو وں کا فیصلہ کرنا ایک اہم ذمدداری ہے لیکن بیرہت نازک و مدداری ہے کہ کونکری خوا کدومسائل : ﴿ لَوَ لَمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلِلْمُلْلِمُ الللللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلِلْمُلْلِم

٢٣٠٩- حضرت انس بن مالك والثياس روايت

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،



٢٣٠٨ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، القضاء، باب في طلب القضاء، ح: ٣٥٧١ من حديث عبدالله بن جعفر به، وصححه الحاكم: ٤/ ٩١، والذهبي، والعراقي، (تخريج الإحياء: ٣/ ٣١٦)، وله شواهد.

٣٠٠٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، القضاء، باب في طلب القضاء والتسرع إليه، - : ٣٥٧٨ من حديث 4

فيصله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل ١٣- أبواب الأحكام

> وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاً: حَدَّثُنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلاَكِ بْنِ أَبِي مُوسِٰي، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ. وَمَنْ مُجهرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ".

ہے رسول الله علیا نے قرمایا: "جس نے قاضی کا منصب طلب کیا' وہ اپنی حان کے حوالے کردیا جاتا ہے' اور جے اس (منصب کو قبول کرنے) پر مجبور کیا گیا' ایک فرشتہ نازل ہوکراس کی رہنمائی کرتا ہے۔''

> ٢٣١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَعْلَى وَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى 406 الْيَمَنِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْعَثُني وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِى بَيْنَهُمْ، وَلاَ أَدْرى مَا الْقَضَاءُ؟ قَالَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي. ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْيَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ» قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْن .

۲۳۱۰-حضرت علی والنوسے روایت بے انھول نے فرمایا: مجھے رسول الله عظیم نے یمن روانه فرمایا تو میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ مجھے روانہ فرمارے ہیں کہ ان کے فیصلے کروں عالانکہ میں جوان ہوں (تجربه كارنہيں) مجھے تو معلوم نہيں فيصله كيے كيا جاتا ے؟ حضرت علی طافؤنے بیان کیا: آپ ظافل نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: ''اے اللہ! اس کے دل کو ہدایت دے اوراس کی زبان کو (صحیح بات ہر) قائم فرما۔'' وہ فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت جھی شک پیش نہیں آیا۔

🌋 فوائدومسائل: ① فدکورہ روایت کو ہمارے فاضل کقق نے سندا ضعیف قرار ویا ہے جبکہ دیگر مختقین نے اسے سیح قرار دیا ہے' لہذا مٰدکورہ روایت سنداْ ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل ججت ہے۔مزید . "تفصيل كے ليے ويكھيے: \الممو سوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:٣٢٥٬٩٢٬١٨/٢ والإرواء للألباني' ر قبہ: ۲۲۰۰) بنابریں ملک کے مختلف علاقوں اور شیروں میں قاضی مقرر کرنامسلمانوں کے سربراہ (خلیفہ) کا فرض ہے۔ ﴿ كَي منصب كے ليے اس خُص كو مقرر كرنا جاہيے جس ميں اس ہے متعلقہ فرائض انجام دینے كى الميت

<sup>﴾</sup> إسرائيل به، وأخرجه الترمذي، ح:١٣٢٣، وله طريق آخر عند الترمذي، ح:١٣٢٤، وحسنه، وفي الطريقين عبدالأعلُّي الثعلبي، وتقدم حاله، ح: ١٥٥٤.

<sup>·</sup> ٢٣٢\_[إسناده ضعيف] \* أبوالبختري سعيد بن فيروز لم يسمع من علي، ولم يدركه قاله أبوحاتم الرازي، فالسند منقطع، وله شاهد عند أبي داود، ح: ٣٥٨٢، حسنه الترمذي، ح: ١٣٣١، وصححه الحاكم، والذهبي \* وفيه حنش ابن المعتمر ضعفه الجمهور.

۱۲-أبواب الأحكام المعالم المعالم المعالم المعالم وماكل

موجود ہو۔ ﴿ اگرایک فحض محسوں کرے کہ وہ ان فرائض کو اداکرنے کی اہلیت نہیں رکھتا جو اس کے ذیے لگائے جارہ ہوں ہے اور ہے جیں تو اسے بڑرگ یا سربراہ کے سامنے اپنی کمزوری یا مشکلات بیان کرنا تھم عدولی میں شار نہیں ہوتا۔ ﴿ جَسِ خَصْ کُونَی وَ مدداری سونِی جائے ' اس کی مناسب رہنما فی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جی جی دعا کرنا بھی اس کے لیے بہت مفید ہے۔

(المعجم ٢) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ (التحفة ٢)

الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْلَهِلِيُّ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ: "مَا عَنْ حَبْدِ اللهِ عَالَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ حَاكِم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَلَكُ آخِذٌ بِقَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَإِنْ قَالَ أَنْقِهِ. أَلْقَاهُ فِي إِلَى السَّمَاءِ. فَإِنْ قَالَ أَنْقِهِ. أَلْقَاهُ فِي مَوْوَاةِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا».

باب:۲- ناانصافی اور رشوت بردا گناہ ہے

۱۳۱۱ - حفرت عبداللہ بن مسعود طالع ہے روایت ہے اسول اللہ طالع ہے فرمایا: ''جوبھی قاضی لوگوں کے درمیان فیلے کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ ایک فرشتے نے اے گدی ہے پکڑ رکھا ہوگا کھرا ہمان کی طرف سراٹھائے گا'اگراللہ نے فرمایا: اے پھینک دے قوفرشتہ اے (جہنم کے) گڑھے میں بھینک دے گا (جس میں وہ) چا یس سال تک (گرتا جیا جائے گا۔)''

٢٣١٢ - حضرت عبدالله بن ابي اوفي والنفا الله والمائة والنفائة الله والله والل

٢٣١١\_[إستاده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٤٣٠ عن يحيى به، وانظر، ح: ١١ لعلته، وضعفه البوصيري.

٣٩١٧ \_ [إستاده حسن] أخرجه الطبراني من طريقين عن محمد بن بلال به، كما في تهذيب الكمال (٥٨/٦)، وأخرجه ابن عدي: ١/ ٢١٤٥ عن ابن صاعد عن أحمد بن سنان القطان به، إلا أنه قال: "حسين المعلم"، ومن طريقه أخرجه البيهقي: ١٨/٨٠، والصواب: "حسين بن عمران" دون المعلم، وأخرجه الترمذي، ح: ١٣٣٠، والبيهقي وغيرهما من حديث عمرو بن عاصم ثنا عمران القطان عن الشياني عن ابن أبي أوفى به، ولم يكن في السند حسينًا، وقال الترمذي: "غريب"، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٥٤٠، والحاكم: ٩٣/٤، والذهبي.



فيمله كرني بيمتعلق احكام ومسائل ١٣- أبواب الأحكام الله مَعَ الْقَاضِي، مَا لَمْ يَجُرْ. فَإِذَا جَارَ وَكَلَّهُ إِلَى نَفْسِهِ».

🌋 فوا کد ومسائل: ①جب انسان صحیح کام کی نیت رکھتا ہوتو اے اللہ کی طرف ہے تو فیق اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ای طرح قاضی اگر صحح فیصلہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما تا ہے اوراس کے لیے حقیقت تک پہنچنا آ سان ہوجا تا ہے'اگر نیک نیتی کے باوجود غلطی بھی ہوجائے تو وہ غلطی معاف ہے۔ ﴿ جب قاضی کا ارادہ ےانصافی کرنے کا ہوتو اللہ کی تائید ونصرت حاصل نہیں رہتی ۔اس کے بتیجے میں شیطان کو داؤلگانے کا موقع مل حاتا ہے اور قاضی غلط فیصلہ کر کے ظلم کا مرتکب ہوجاتا ہے۔ ۞ ہراجیھا کام اللّٰد کی توفیق وعنایت سے ہوتا ہے' اس لیے فرائض کی انجام دہی میں اللہ سے مدد ما تکتے رہنا جا ہے۔

٢٣١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ٣٣١٣ - حضرت عبدالله بن عمروط اللهاس روايت وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ ہے رسول الله تاتیم نے فرمایا: ''رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پراللہ کی لعنت ہے۔''

الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، إِنُّ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَيِّهِ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي».

کے فواکد ومسائل: ① رشوت دینے کی ضرورت تھی پیش آتی ہے جب کوئی فخص غلط موقف بر ہونے کے باوجودا بي حق مين فيصله كرانا حابتا ب-اس طرح رشوت دين والاحق داركاحق بهي مارتا باورقاضي كوجمي گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ بید دگنا گناہ اے اللہ کی رصت مے محروم کرویتا ہے۔ ﴿ رشوت لینے والا ونیا کے معمولی ے مفاد کے لیے ایک بے گناہ پرظلم کرتا ہے اور اس سے اس کا حق چھین لیتا ہے طالانکداسے مقرر ہی اس لیے کیا گیاہے کہ دوسروں کوظلم ہے رو کے۔اس لحاظ ہےاس کا گناہ دوسرے ظالم ہے کہیں زیادہ عثیین ہوجا تا ہے اس لیے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے محروم ہوجاتا ہے۔ ﴿ لعنت كا مطلب اللہ كی رحمت ہے محروم ہونا اللہ كاكسى بندے کواس کے کسی جرم کی وجہ ہے اپنی رحمت ہے محروم کرنا ہے۔ لعنت کا مطلب کسی کو میہ بدوعا وینا بھی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے محروم ہوجائے۔ © [ راشی] رشوت دینے والے کو [مرتشی] رشوت لینے والے کو اور [رائش ]ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کرانے والے کو کہتے ہیں۔ بیسب بڑے گناہ گار ہیں۔ باب:٣- حاكم كااجتهادكر كے سيح (المعجم ٣) - بَابُ الْحَاكِم يَجْتَهِدُ فصله كرنا فَيُصِيبُ الْحَقُّ (التحفة ٣)

٧٣١٣\_[إسناده حسن] أخرجه أبو داود، القضاء، باب في كراهية الرشوة، ح: ٣٥٨٠ من حديث ابن أبي ذنب به، وصححه الترمذي، ح: ١٣٣٧، والحاكم: ٤/ ١٠٣، ١٠٣، والذهبي، وابن الجارود، ح:٥٨٦.



... فیصله کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

٦٣- أبواب الأحكام

۲۳۱۴ - حفزت عمروین عاص دی تلائے روایت ہے انھوں نے رسول اللہ تاہی ہے سنا کہ آپ نے فرمایا:
''جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اجتہاد کر کے سیح بات تک چہنے جائے تو اس کے لیے دو تو اب ہیں۔ اور جب فیصلہ کرے کیکن اجتہاد کرنے میں اس نے غلطی جو جائے تو اس کے لیے دو تو اب ہیں۔ اور جب فیصلہ کرے لیے لیے ایک تو اب ہے۔''

٣١١٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ وَالْجَنَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطأَ فَلَهُ أَجْرًانِ. وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطأَ فَلَهُ أَجْرً".

قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكُو بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْم. فَقَالَ: لهَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً.

كرغلط مئلنهين بتايابه

یمی روایت ایک دوسری سند سے حصرت ابو ہریرہ دلٹوئے بھی مروی ہے۔

فوا کد وسائل: ﴿ اجتهاد کے فظی معنی کوشش کرنا ہیں۔ یبال یہ مطلب ہے کہ دلائل وشواہد کی روثنی ہیں اظام کے ساتھ پیش آیدہ مسئے میں حج موقف تک ویٹجنے کے لیے پوری توجدادرکوشش سے سوج بچار کی جائے اور یہ فیصلہ کرنے والے کا فرض ہے کہا پی طرف سے حج فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ﴿ اس کوشش اور اجتهاد کے نتیج ہیں صحیح بات بجھ میں آ جانا اللہ کا فضل ہے جس کے نتیج میں حق دارکواس کا حق مل جاتا ہے یا مسلہ بو چھنے والے کو تھے میں سمئلہ بوجاتا ہے ۔ اور سلمان کو فائدہ پہنچانا ایک تیکی ہے 'لہذا اجتہاد کرنے والے کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ والسلم کو اس مسلہ بوجائے اور اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ والے قاضی یا عالم کو کے نتیج میں کسی کو فلط مسئلہ بتایا جائے ہے تاہ وار سے حجم وہ جو جائے تو اجتہاد کی خاص رحمت ہے۔ ﴿ جس محمل موجائے تو اجتہاد کی فلطی ہوجائے اور اس کا بھی ثواب میں کو فلط مسئلہ بتایا جائے ہے اور کسی کو نامی کو فلط مسئلہ بتایا جائے گا۔ ﴿ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کُلُوشُ کی ہے 'لہٰ اللّٰ اللّٰ ہو اللّٰ کے کا موجائے کہ عالم سے مسئلہ معلوم کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو آخیس اپنی تحقیق کے مطابی عمل کرنا جا ہے۔ اور اس نے جائے کہ عالم سے مسئلہ معلوم کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو آخیس اپنی تحقیق کے کہ مطابی عمل کرنا جائے ہے۔ اور اس نے حال ہو جائے کہ عالم سے مسئلہ معلوم کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو آخیس اپنی تحقیق کے کہ اس کے مطابی عمل کرنا جائے ہے۔ اور اس نے حال ہو جو سے کہ دار سے میں حسن طون رکھنا جائے ہے۔ کہ ان بوجھ کے کہ اس کے جس کے مطابی عمل کرنا جائے ہو کہ مل کے کہ ان کو جھ

٢٣١٤\_أخرجه البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح:٧٣٥٢ من حديث ابن الهاد به، ومسلم، الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ، ح:١٧١٦ من حديث الدراوردي به.



١٣- أبواب الأحكام

حَدَّنَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ: حَدَّنَنَا أَبُوهَاشِمٍ؟ حَدَّنَنَا أَبُوهَاشِمٍ؟ حَدَّنَنَا أَبُوهَاشِمٍ؟ قَالَ: لَوْلاَ حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ. اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَلَمَ لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ» وَرَجُلٌ جَارَ لِنَّاسٍ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ» و لَقُلْنَا: إِنَّ لِنَا الْعَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُو فِي النَّارِ» و لَقُلْنَا: إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُو فِي النَّارِ» و لَقُلْنَا: إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُو فِي النَّارِ» و لَقُلْنَا: إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُو فِي النَّارِ» و لَقُلْنَا:

لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ» - لَقُلْنَ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

نیملد کرنے سے متعلق احکام وسائل

۱۳۵۱ - حضرت ابوہاشم برالف سے روایت ہے کہ

اگر حضرت عبداللہ بن ہر یدہ دولشہ کی وہ حدیث نہ ہوتی

جوانھوں نے اپنے والد (حضرت بریدہ بن حصیب اسلی

دوائیوں نے اپنے والد (حضرت بریدہ بن حصیب اسلی

دوائیوں نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ تائیج نے فرمایا:

دوائیک جنت میں ۔ (ایک) وہ آ دمی (ہے) جس نے

حق معلوم کرلیا بھراس کے مطابق فیصلہ دیا تو وہ جنت

میں جائے گا۔ (دوسرا) وہ آ دمی (ہے) جس نے (حق

سے) العلم ہوتے ہوئے لوگوں میں فیصلہ کیا وہ جہنم میں

جائے گا۔ (تیسرا) وہ آ دمی (ہے) جس نے فیصلہ کرتے

ہوئے ظلم سے کام لیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ "(اگریہ صدیث نہ ہوتی) تو ہم کہتے کہ قاضی جب اجتہاد سے کام میں کو وہ جنتی ہے۔

ط دیث نہ ہوتی او ہوشش کرے) تو وہ جنتی ہے۔

فوا کد و مسائل: ﴿ فَرَادِهِ وَایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اس روایت کی ختی میں اسے میچ قرار دیا ہے اوران کے زوی سے روایت قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ شخ البانی دُراش نے اس روایت کی تحقیق بین کی تحقیق بین کا تحدہ بہت بروی فی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الارواء: ۲۳۲۸٬۳۳۵/۸ نوم بین بری تحقیق ہو کہ کا عبدہ بہت بروی فی ہے۔ مطابل ہے۔ ﴿ فَیْ سِر مِری ساعت کے بعد فیصلہ دے وقت اسے یقین ہو کہ سی کا عبدہ براس کے مطابل فی فیصلہ کرے وقت اسے یقین ہو کہ سی بات یہ ہے کہ اس کے مطابل فی فیصلہ کرے۔ ﴿ برس ساعت کے بعد فیصلہ دے دینا ، جب کہ معالم کی بات یہ ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کر کے حق معلوم نہ کیا گیا ہو جائز نہیں۔ ﴿ جب یقین ہوجائے کہ حق فلال فریق کا ہے ' پیری طرح چھان بین کر کے حق میں دے دیا جائے ' پیٹلم ہے اور اس کی سراجہنم ہے۔ اس ناانصافی کی وجہ بعض اوقات کوئی دی وی دینوں مفاد ہوتا ہے۔ یہ مفاد ہوتا ہے۔ یہ مفاد ہوتا ہے۔ یہ مفاد ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ یا فق ہونے کہ باو جود حق تبدیل نہیں ہوتا اس لیے جب معلوم ہوجائے کہ ملط ہوگئی ہوگئی معاف ہونے کے باوجود حق تبدیل نہیں ہوتا اس لیے جب معلوم ہوجائے کہ فلط ہوگئی ہے۔ معلوم ہوجائے کہ فلط ہوگئی ہے۔

٣٣١هـ[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، القضاء، باب في القاضي يخطىء، ح:٣٥٧٣من حديث خلف به، وله شاهد عندالطبراني (مجمع: ١٩٣/٤).

نیملد کرنے ہے متعلق احکام ومسائل باب: ۲۳ - فیصلد کرنے والے کو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے ۲۳۱۷ - حضرت ابو بکرہ (نفیع بن حارث بن کلدہ ثقفی ڈھٹن ) سے روایت ہے 'رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''قاضی دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جب کہ وہ غصے میں ہو۔''

٣١٦٠ حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سُمِعَ عُينَنَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سُمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَقْضِي الْقَاضِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَقْضِي الْقَاضِي بَئْنَ النَّيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

قَالَ هِشَامٌ، فِي حَدِيثِهِ: لاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ.

(استاد) ہشام نے اپنی روایت میں بیدالفاظ بیان فرمائے ہیں: ' فیصلہ کرنے والے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دو آ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرے جب کہ وہ غصر میں ہو''

> (المعجم ٥) - بَاب: قَضِيَّةُ الْحَاكِمِ لَا تُجِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا (التحفة ٥)

٢٣١٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

باب:۵- جج کے فیصلہ کردینے سےحرام چیز حلال اور حلال چیز حرام نہیں ہوجاتی ۱۳۲۷-۱م المونین حضرت ام سلمہ ڈیٹھا سے روایت



٢٣١٦\_ أخرجه البخاري، الأحكام، هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟، ح:٧١٥٨، ومسلم، الأقضية، بأب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، ح:١٧١٧ من حديث عبدالملك به.

٣٣١٧\_ أخرجه البخاري، الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، ح: ٢٦٨٠، ٢٩٦٧، ٧١٦٩ من حديث

فيصله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام

ہے رسول اللہ طَقِرہ نے فرمایا: ''تم میرے پاس اپنے شازعات لے کر آتے ہو۔ اور میں ایک انسان ہی ہوں۔ ساز علی دوسرے کی نسبت بہتر طور پر بیان کرسکتا ہو۔ اور میں تو جو پھھتم (فریقین اور گواہوں) سے سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اللہ البذا جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دے دوں تو وہ اسے نہ لے میں تو اسے آگ کا ایک مکڑا دے رہا ہوں۔ تیا مت کے دن وہ اسے لے کر حاضر بھگا ''

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ . وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ . وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ . فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ . فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا ، فَلاَ يَأْخُذُهُ . فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لِمُ لَا النَّارِ . يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ . يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

فوائد و مسأئل: ﴿ قاضى كوفر ليقين كے دلائل گواہوں كى گوائى اور ديگر قرائن كى روتنى بيس شيخ فيصلہ كرنے كى كوشش كرنى چا ہے۔ اس كے باوجودا گراس ہے غلا فيصلہ ہوگيا تو اے گناہ نہيں ہوگا۔ ﴿ اگرا يَک خُض كو معلوم ہے كہ اس معالم عين ميرا موقف درست نہيں ليكن قاضى اس كے حق ميں فيصلہ دے دينا ہے تو اس ہے معلوم ہے كہ اس معالم عين ميرا موقف درست نہيں ليكن قاضى اس كے حق ميں فيصلہ دے دينا ہے تو اس ہے اصل حقيقت ميں فروتنى ميں علما ئے كرام نے بياصول بيان فرمايا ہے: ''قاضى كا فيصلہ فل ہراً نافذ ہوتا ہے باطنا نہيں ہوجاتى ' مثلاً: اگر جھوئے کہ نہيں ۔'' اس كا يجي مطلب ہے كہ قاضى كے فيصلہ ہے كى دوسرے كى چيز طال نہيں ہوجاتى ' مثلاً: اگر جھوئے گواہوں كى مدد سے يہ فيصلہ لے كى دوسرے كى چيز طال نہيں ہوجاتى ' مثلاً: اگر جھوئے گواہوں كى مدد سے يہ فيصلہ لے ليا جائے كہ فلال عورت ہے گاتو زنا كا مرتكب ہوگا' اور قيامت والے دن ساتھ از دواجى تعلقات قائم رکت ہو چكا ہے تو مرد کے ليے اس عورت كو اللہ من مرد نے طلاق نہ دى ہوتو مردا پئى اس بيوى ہے از دواجى تعلقات قائم رکھنے پراللہ كے ہاں بجر منہيں ہوگا۔ میں مرد نے طلاق نہ دى ہوتو مردا پئى اس بيوى ہوئى الب تابعث ہيں وہى کے ذریعے ہے آپ کو خبر دے دى جائی میں مرد نے طلاق نہ دى ہوتو مردا پئى اس بيوى ہوئا البت ہيں وہى کے ذریعے ہے آپ کو خبر دے دى جائی مسل کی اور خواد کہ سے مطابل کیا ہوا مال قیامت کے دن سرا کا ہا عث بھی ہوگا اور رسوائی کا سبب بھی' جب مجر مسلوگوں کے ساخت اسے جرم کے خبوت سے سے موجود ہوگا اور اسے اس کے مطابل مرعام سرا مطابی سرعام سرا مطابق سرعام سرا مطابل کے ۔

٨ ٢٣١٨ - حفرت الوبريره تلط سے روايت ب

٢٣١٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

۱۱ ۱۸ المسلامه حسن الحرجه احمد ۱۱ / ۱۱ عن محمد بن بشر به، وصححه ابن حباد/موارد)، ح: ۱۱۹۷ مر حديث محمد بن عمرو، وقال البوصيري : "هذا إسناد صحيح" .



فيصله كرنے يے متعلق احكام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام

رسول الله طَلِيمًا نے فرمایا: "میں تو محض ایک انسان موں۔ شایدتم میں سے ایک فحض اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت بہتر طور پر بیان کرسکتا ہؤ لہذا جس کو اس کے بھائی کے تق میں سے ایک کلوا کاٹ کردے دول تو میں اے (جہنم کی) آگ کا ایک کلوا کاٹ کردے رہا ہوں۔ "

حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدِهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَمْرُ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فإنَّمَا أَنَا بَشُرٌ. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ لَكُولَكُمْ أَنْ يَكُونَ لِكُمْنَ فَطَعْتُ لَهُ أَلْحَنَ لِهُ مِنْ جَعْضٍ. فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمُ بِهِي شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنے اور فیصلہ کرنے کے مکلف تصر ﴿ کسی کے حق سے نکڑا کاٹ کر دیے کا مطلب میرے کہ جتناحق وار کاحق تھا اسے پورانہیں دیا گیا بلکہ کچھ حصفظطی ہے دوسرے کو دے دیا گیا۔ والله أعلم.

> (المعجم ٦) - بَا**بُ** مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ (التحفة ٦)

باب:۱-کسی کی چیز کا دعوٰی کرنا اوراس کے بارے میں جھکڑنا

٢٣١٩ - حضرت ابوذر (جندب بن جناده غفاری الله الله علی کرے جو آپ فرمارہ تھے: ''جو محف اس چیز کا دعوٰی کرے جو اس کی نہیں تو وہ ہم میں ہے نہیں 'اے اپنا ٹھکا نا جہنم میں بنالینا علیہ ہے۔''

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ بْنُ عَبْدُ الْوَادِثِ بْنُ عَبْدُ الْوَادِثِ بْنُ عَبْدِ الْوَادِثِ بْنُ مَعِيدِ، أَبُوعُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَلُومُبَيْدَةً: حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَلْحُسَيْنُ بْنُ ذُكُوانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً أَلْكُسَيْنُ بْنُ ذُكُوانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً أَلَكَ اللهِ مَنْ أَبُعُمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ اللهِ يَعْدَى بْنُ يَعْمَرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَعْدُونُ أَيْهِ نَوْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَلَيْسَ فَلُهُ فَلَيْسَ مِنَا ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَا ، وَمُنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَا ، وَلَيْسَ أَنْ أَنْ اللهِ اللهِ وَلَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَا ، وَلَيْسَ أَلُهُ فَلَيْسَ مِنَا ،

فوائد ومسائل: ٠٠ (جهم میں سے نہیں۔ ' کا مطلب ہیہ کہ اس کا بیٹل مسلمانوں کاعمل نہیں اور اس کا ایمان کا مل نہیں۔ ﴿ وَجَهُم مِیں اَورَاس کا ایمان کا مل نہیں۔ ﴿ وَجَهُمُ مِیں مُسَاکا مَا مِالِينَا جِا ہے۔ ' کا مطلب بیہ ہے کدامے یقین ہونا چاہیے کہ وہ جہنم میں جائے گا لہٰذا اس سے ویجنے کے لیے اسے اس گناہ سے اجتماب کرنا چاہیے۔ اور اگر بیگناہ ہوگیا ہے تو حق وارکو

**٣٣١٩** أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم ياكافر!، ح: ٦١ من حديث عبدالصمد به مطولاً.



فيصله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل ١٣- أبواب الأحكام

اس کاحق واپس کر کے توبیر کے جہم سے فئ جانا جاہیے۔ ﴿ ارشاد نبوی ہے: ''جس نے گوائی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد تا پیٹا اللہ کے رسول ہیں اللہ اے (جہنم کی) آگ برحرام کردیتا ہے۔ ' (صحیح مسلم' الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا حديث ٢٦٠) اس كالميمطلب نہیں کہاہےاں کے گناہوں کی سزانہیں ملے گی ہلکہ بیمطلب ہے اسے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا عذا بنہیں ہوگا۔

سَوَاءِ: حَدَّثَنِي عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ رمول الله تَأْيُّلِ فِرْمايا ' بَسِ فِي مَقدم مِن للم حُسَيْنِ الْمُعَلِّم، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ مِين(ظالم کی) موکی وہ بمیشداللہ کی ناراضی کامتحق رہتا نَافِع، ۚ عَنِ ابْنِ َعُمَرَ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِ اللَّهِ الل عَلَى ظُلْم لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يُنْزِعَ ".

٠ ٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَعْلَبَةً بْنِ ٢٣٢٠ - حضرت عبدالله بن عمر عالله على روايت ب ہے جی کہ (اس گناہ سے ) باز آ جائے۔''

﴾ کے فوائد ومسائل: ﴿ لوگوں کے آپس کے اختلافات میں ہر مخص کو جاہیے کہ اس محض کی حمایت کرے جس کا موقف درست ہوا در جفلطی پر ہوا ہے سمجھائے اور منع کرے۔ ﴿ ظالم کی حمایت اور مدد کرنا بڑا گناہ ہے۔ 🗨 حق کی حمایت میں دوتق یا رشتے داری کے تعلقات کورکاوٹ نہیں بننے دینا جا ہیے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اَوالُوَالِدَيْن وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنُ غَيِّنًا أَوْ فَقِيْرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوْي أَنْ تَمُدِلُواهِ (النسآء٣٥:١٥)

''اےا بیان والو! تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے کچی گواہی دینے والے بن جاؤ' خواہ وہ تمھارے اپنے خلاف یاتمھارے والدین اور رشتے داروں کے خلاف ہؤ معاملے کا فریق امیر ہو یا غریبؑ دونول صورتوں میں تمھاری نسبت الله زیادہ ان کا خیرخواہ ہے لبذائم نفسانی خواہش کے پیھیے بڑ کر انصاف کا

دامن ماتھ سے نہ جھوڑ و۔''

(المعجم ٧) - بَابِ: ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ (التحفة ٧)

باب: ۷- گواہی پیش کرنامدی کا فرض ہےاور ہدعاعلیہ کے ذمے تتم کھانا ہے

٢٣٢١ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى

۲۲۳۲ – حضرت عبدالله بن عباس دانته سے روایت

• ٧٣٢\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، القضاء، باب في الرجل يعين علَى خصومة من غير أن يعلم أمرها، ح: ٣٥٩٨ من حديث مطر به.

٢٣٢١\_أخرجه البخاري، التفسير، باب "إن الذين يشترون بعهدالله . . . الخ "، ح : ٢٥٥٢ من حديث ابن جربج،



فيعلدكرني يمتعلق احكام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام

ہے'رسول اللہ ٹائیڈانے فرمایا۔''اگرلوگوں کو محض ان کے دعوے کی بناپر چیز دے دی جائے تو لوگ دوسرے افراد کے جان و مال پر دعوے کر دیں لیکن متم کھانا مدعا علیہ کے ذھے ہے۔''

الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ:
أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ
ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ
يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ
رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. وَلٰكِنِ الْيَمِينُ عَلَى
الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ».

فوا کدومسائل: ﴿ آپس کے جھٹروں کا فیصلہ گوائی پر ہوتا ہے۔ اس بیں گواہ کا قابل اعتاد ہونا ضروری ہے اس لیے خرید وفروخت کے موقع پر گواہ بتالینا ضروری ہے فاص طور پر جب کہ سودا جبتی ہوئیا ادھاری رقم اتنی زیادہ ہوجس کے ادا ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جھٹرا ہونے کا امکان ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ وَاسْتَشْهِدُوُا شَهِیدَدُیْنِ مِنُ رَّ حَالِکُمْ ﷺ فَانُ لَمْ اَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَ حُلَّ وَالْمُرَاتُيْنِ مِمَّنُ تُرْضَونَ مِنَ الشَّهِیدَاءِ ﴾ (البقرة ۲۵۲۲)' (اورا ہے مردوں اللہ عند مردوں آرلو۔ اگر دومرد نہ ہوں تو ایک مرد اوروہور تیں جسس تم گواہوں میں ہے لیندرکرو۔ ' ﴿ بسبہ سَی مقد ہے میں مدی گواہ چیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ اوردوہور تیں جسس تم گواہوں میں ہے لیندرکرو۔ ' ﴿ بسبہ سَی مقد ہے میں مدی گواہ چیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ ہے ہے ہم کی جس کے عام کا کرانے موقف کے برحق ہونے کی گواہی دے گا۔ ﴿ مَدَى کُونَ مِنْ فِیصِلْمُ اللّٰ کُونَ مُنْ مِنْ فِیصِلْمُ اللّٰ کے لیے گواہ ہے ہے گی اوروہ اللّٰہ کی تشم کر فیصلہ نہیں کیا جاسکا اس کے لیے گواہ چیش کرنا ہی ضروری ہے۔

(2/415)

۲۳۲۲ - حضرت اشعت بن قیس براتی سر دایت به افتون سے دوایت به اضول نے فرمایا: زیمن کا ایک کلوا میری اور یہودی کی مشتر کہ ملکیت تھا۔ اس نے میرا حصرت کی مشتر کہ ملکیت تھا۔ اس نے اسے رسول اللہ تالیخ کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ تالیخ نے مجھ سے فرمایا: ''کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟'' میں نے کہا: نہیں۔ نبی ملائل نے یہودی سے کہا: دہ تو نے یہودی سے کہا: دہ تو (جوئی) ہم کھا کرمیرا بال لے لے گا۔ تو اللہ تعالی نے (جوئی) ہم کھا کرمیرا بال لے لے گا۔ تو اللہ تعالی نے

۲۳۲۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُعْمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً. قَالاً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ. فَخَحَدَنِي. فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ فَجَحَدَنِي. فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ لَي رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالَ لَي رَسُولُ اللهِ ﷺ. وهَلْ لَكَ بَيئَةٌ ؟ اللهِ عَلْمُ : إِذاً لَي رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَالْمَلْ لَكَ بَيئَةٌ ؟ اللهِ قَلْمُ : إِذاً لَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ ا

◄ ، وصلم، الأقضية، باب اليمين على المدغى عليه، ح: ١٧١١ من حديث ابن وهب به.

٣٣٣٢ـ أخرجه البخاري، المساقاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، ح:٢٣٥٧، ٢٣٥٦. . . . الخ، من حديث الأعمش به، ومسلم، الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، ح: ١٣٨ عن ابن نمير به. .

فيعلدكرن ي متعلق احكام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام

یہ آیت نازل فرمائی: ﴿ إِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُونَ بِعَهُدِ
اللَّهِ وَاَیُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلِیُلًّ ..... ﴿ ' بِحُمْک جُولُوگ
الله کے عہد اور اپن قسموں کو تھوڑی قیت پر ﴿ وَ الله بِي ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں الله تعالی نہ قو ان سے بات چیت کرے گا'نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا'نہ انھیں یاک کرے گا'اور ان کے لیے

دردناک عذاب ہے۔''

يَحْلِفُ فِيهِ فَيَذْهَبُ بِمَالِي. فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ مِسْهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَنَتِهُمْ ثَمَنَا فَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الْآيَةِ.

فوا کدومسائل: ﴿ جَمِوثَی فَتَم کھانا کہیرہ گناہ ہے۔ ﴿ کَی کی چیز ناجائز طور پر حاصل کرنے کے لیے اس پر جمعونا دعوی کرنا بہت بردا جرم ہے۔ ﴿ قاضی کواہوں اور شواہد کی بنا پر اپی بجھ کے مطابق فیصلہ کرنے کا مکلف ہے۔ اگر اس نے اپنی بجھ کے مطابق قرآن وحدیث کوسا منے رکھتے ہوئے جیجے فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ گناہ گار فیس خواہ وہ فیصلہ حقیقت میں غلط ہی ہو گئین اگر مدی کو معلوم ہے کہ یہ دعوی جموٹا ہے تو اس کے لیے کسی کرنے گا اس کا مطلب سے کسی کی چیز لینا جائز نہیں مواہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگیا ہو۔ ﴿ الله تعالیٰ بات نہیں کرے گا اس کا مطلب سے ہے کہ رجمت اور خوشنودی ہے بات نہیں کرے گا بلکہ غضب کے ساتھ زیر و تو تئے کے طور پر یا محاسے کے لیے بات کے کار خرماتا بات کیا ہے جس سے جاہتا ہے جسے جاہتا ہے کام فرماتا بات کرے گا۔

ہے تا ہم اس کی کوئی صفت مخلوق کی صفت ہے مشابزہیں۔ ﴿ جن لوگوں کی شیکیاں زیادہ ہوں گی ادر گناہ کم اور

معمولی ہوں گے اللہ ان کے گناہ معاف کر کے انھیں پاک وصاف کردے گا جب کہ عادی مجرم اور ابھض کبیرہ گناہوں کے مرتکب اس معافی سے محروم رہیں گے۔

(المعجم ٨) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا (النحفة ٨)

٣٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْشِر وَعِلِّى بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُومُعَاوِيَةً. قَالاً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيَقِ: "مَنْ اللهِ يَشِيقِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيقِ: "مَنْ اللهِ يَشِيقِ: "مَنْ عَبْدِ اللهِ ال

باب: ۸-کوئی مال (ناجائز طور پر) حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قتم کھانا (کبیرہ گناہ ہے)

۳۳۲۳-حفرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤے روایت ہے ٔ رسول اللہ ٹاٹٹڑ نے فرمایا: ''جس نے کوئی قسم کھائی جب کہ دونتم کھاتے ہوئے گناہ (جھوٹ) کا ارتکاب کررہا ہے اور اس (جھوٹی قسم) کے ذریعے سے کی مسلمان کے مال کا کچھ حصہ حاصل کرتا ہے' جب اللہ

٢٣٢٣\_[صحيح] انظر الحديث السابق.



. فیصله کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام

١١- المؤاب المحكام حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ هـاس كى الما قات موكى توالله اس پرناراض موگاء'' بِهَا مَالَ امْرِىءِ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْمَانُ ».

فوائد ومسائل: ﴿ جموقُ مَنْم برا گناہ ہے خاص طور پر جب کہ مقصد کی کا مال چیننا ہو۔ ﴿ غیر مسلم کا مال ناجا نز طور پر حاصل کرنا بھی جرم ہے لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال ناجا نز طریقے سے لیے نید اور بھی برا گناہ اور جرم ہے۔ ﴿ اللهُ تعالٰی قیامت کے دن بعض گناہ گاروں پر ناراضی کا اظہار بھی فرمائے گا۔ ﴿ عَفْسَبِ اللّٰهُ کَی صفت ہے اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اللّٰہ کے غضب سے بیخنے کے لیے سکیاں کرنی جائیں اور گناہوں سے بیخنا چاہیے۔

یبی شَبیّهٔ : ۲۳۲۳ - حفرت ابوامامه حارثی و این کرتے کئیر ، عَنْ بیل کرافسوں نے رسول اللہ اللہ اللہ بن آپ فرمار ہے بند اللہ بن سخت می کا حق مارتا ہے تو اللہ بن سخت اللہ اللہ بن سخت اللہ اللہ بن سخت میں اللہ اللہ بن اللہ بن اللہ اللہ اللہ بن اللہ اللہ بن اللہ اللہ بنا اللہ

٣٣٧٤ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ كَعْبِ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَقُولُ: «لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ الْمُحَدِّعَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَحَدِّعَ الله عَلَيْهِ الْمَحَدِّةِ وَأَوْجَبُ لَهُ النَّارَ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللهَ عَلَيْهِ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ الْفَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ فَالَ: «وَإِنْ كَانَ شِيئًا يَسِيرًا؟ فَالَ: «وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ فَالَ: «وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟

٢٣٧٤\_أخرجه مسلم، الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، ح: ١٣٧ عن ابن أبي شبية به.



فيصله كرنے بے متعلق احكام ومسائل ١٣- أبواب الأحكام

نام کی جھوٹی فتم کھانا کبیرہ گناہ ہے اور معمولی چیز کے لیے اس کا ارتکاب اور بھی زیادہ براہے۔

#### باب: 9-حقوق میں اختلاف (المعجم ٩) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِع يحموقع يرقتم كهانا الْحُقُوق (التحفة ٩)

٢٣٢٥ - حضرت جابر بن عبدالله رات سروايت **٥ ٢٣٢ - حَدَّثَنَا** عَمْرُوبْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ہے رسول اللہ علام نے فر مایا: "جس نے میرے اس منبر کے پاس گناہ والی (حجوثی)قتم کھائی' اے جاہیے کہ اینا ٹھکانا جہنم میں بنالے اگرچہ تازہ مسواک کے ليے(قتم کھائی)ہو۔''

مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً. ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰي. قَالاً: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نِسْطَاس، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، عِنْدَ مِنْبَرِي هٰذَا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَّ . 418 ﴿ النَّارِ . وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ » .

٢٣٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ابْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْن فَرُّوخَ؛ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي:وَهُوَ أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ﴿ وَإِلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ مَا إِلَيْكُ إِن نَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ لهٰذَا الْمِنْبَر عَبْدٌ، وَلاَ أُمَةٌ، عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ رَطْبٍ ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ » .

٢٣٢٩ حضرت الوبريره فلك ب روايت ب رسول الله عُلِيمُ نے فر مایا: ''اس منبر کے پاس جو بھی بندہ یا بندی گناه والی (جھوٹی) قتم کھائے گا' خواہ تازہ مواک کے لیے کھائے اس کے لیے جہنم واجب ہو

٣٣٧هـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الأيمان والنذور، باب ماجاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ﷺ ح:٣٣٤٦ من حديث هاشم به، وصححه ابن حبان (موارد)، ح:١١٩٢، وابن الجارود، ح:٢٧١ والحاكم: ١٩٧،٢٩٦/٤، والذهبي، وله شواهد كثيرة.

٣٣٢٦ـ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥١٨،٣٢٩/ عن الضحاك به، وصححه البوصيري، والمنذري في الترغيب والترهيب: ٢/ ٦٢٥، والحاكم: ٤/ ٢٩٧ على شرط الشيخين، وقال الذهبي: "صحيح".

١٣- أبواب الأحكام \_\_\_\_\_ فيصلد كرنے متعلق احكام ومسائل

کے فوا کد و مسائل: ﴿ اِبْهِى اختلاف اور جھڑے کے فیطے کے لیے سم لینا اور شم کھانا جا رَ بے بشر طیکہ بچی شم ہو۔ گاہ مرے و فیطے کے لیے سم لینا اور شم کھانا جا رَ بے بشر طیکہ بچی شم ہو۔ گاہ مرے و گاہ مرا ہمی زیادہ تحق ہے۔ ﴿ تمام مساجد جس سے اس کی سرا بھی زیادہ احرّ ام والی مجد میں تین ہیں: مجد حرام بھی کعبہ شریف ہے مجد نبوی اور مجد انسیٰ سب سے زیادہ احرّ ام والی مجد میں تین ہیں: مجد حرام بھی کعبہ شریف ہے مجد نبوی اور مجد انسیٰ کہ و مربی کی حال ہے خصوصاً مجد نبوی میں منبر کے قریب کی جگہ و در جرا کا باغیج ' فرمایا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ' میرے گھر (جمرا کا انتہ ہے گا) اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کا باغیج اس میں سے ایک باغیج ہے۔ ' (صحیح البحاری فضل الصلاۃ فی مسحد مکہ و المدینة ' کیا خوص مسلم ' الحیح ' باب مابین الفیر و المدینة ' وصحیح مسلم' الحیح ' باب مابین الفیر و المدینة و روضة من ریاض الحید ' حدیث ۱۹۵۰) آس مقام پر جھوئی قسم کھانا انتہائی بری حرکت اور بہت بڑا کبیرہ و رفضة من ریاض الحید ' حدیث ۱۹۵۰) آس مقام پر جھوئی قسم کھانا انتہائی بری حرکت اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے خاص طور پر جب کوشم کی معمولی چیز کے لیے ہوتو اور بھی بری بات ہے۔

(المعجم ۱۰) - بَاب: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ (التحفد ۱۰)

٧٣٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ. فَقَالَ: وَأَشُدُكُ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى».

٧٣٢٨ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُجَالِدٍ: أَنْبَأْنَا عَامِرٌ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ: "أَنْشَدْتُكُمَا بِاللهِ اللهِ ا

باب:۱۰-اہل کتاب سے کس طرح قتم لی جائے؟

۲۳۲۷- حضرت براء بن عازب وباللا سے روایت براہ برائلا سے روایت براہ برائلا ہے روایت براہ برائلا ہے روایت در ایا: ''میں تجھے اس ذات کی قتم ویتا ہوں جس نے حضرت موٹی ملائلا پر تورات نازل فر مائی۔''

٢٣٢٨ - حضرت جابر بن عبدالله والثنات روايت بيئ رسول الله عليم في وويدويول سے فرمايا: "مين مسمين الله كائم ويتا ہول جس في حضرت موى مليك ريتورات نازل فرمائي "

٢٣٢٧\_ أخرجه مسلم، الحدود، باب رجم البهود، أهل الذمة في الزلْى، ح: ١٧٠٠ من حديث أبي معاوية به. وانظر، ح:٢٥٥٨.

**٣٣٢٨\_[إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، الحدود، باب في رجم اليهوديين، ح: ٤٤٥٢ من حديث أبي أسامة به، وانظر، ح: ١١ لعلته .



فوائد ومسائل: ﴿ مَرُوره روایت کو بعض مختقین نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہود ونصارٰی کے مذہب ہیں بھی محصوفی قسم کھانا حرام ہے اس لیے ضرورت کے وقت ان سے تھم لی جاستی ہے۔ ﴿ غیر مسلموں سے بھی اللہ بی کی قسم لی جائے۔ ﴿ یہود تورات کا ادب کرتے اور اس پر ایمان رکھنے کا دعوی کرتے ہیں اس لیے ان کے عقیدے کے مطابق قسم لی جاسکتی ہے کیکن ایسے الفاظ سے جو اسلای عقیدے کے مطابق قسم لی جاسکتی ہے کیکن ایسے الفاظ سے جو اسلای عقیدے کے مطابق قسم لی جاسکتی ہے کیکن ایسے الفاظ سے جو اسلای عقیدے کے بھی خلاف نہ ہوں۔

(المعجم ۱۱) - بَاب: اَلرَّ جُلَانِ يَدَّعِيَانِ بِا بِ: اا - جب دوآ دمی کی چیز (کی ملیت) السِّلْعَةَ وَلَیْسَ بَیْنَهُمَا بَیِّنَهُمَا بَیِّنَهُمَا بَیِّنَهُمَا بَیِّنَهُمَا بَیِّنَهُمَا بَیِّنَهُ (التحفة ۱۱) کے دعوے دار ہوں اور ان میں سے کی السِّلُوائی شہو

المن ابوداود (اردو) مطبوعه دارالسلام مدیث ۱۳۱۲) علاوه از بن فیکوره روایت منی ابی داود میل بی بی روایت سنن ابی داود (سنن ابوداود (اردو) مطبوعه دارالسلام مدیث ۱۳۱۲) علاوه از بن فیکوره روایت کودیگر محققین نه بی هیچ قرار دیا به ابدا نه کوره روایت کودیگر محققین نه بی هیچ قرار دیا به ابدا نه کوره روایت کودیگر محققین نه بی هیچ قرار دیا به ابدا نه کوره روایت سندا خصیف بو نه بی با برقابل عمل اور قابل جمت به تقصیل که لید دیکه بی با برقابل عمل اور قابل جمت به تقصیل که لید دیکه بی بی الدو این المحد در بیشار عواد و رقم الامام احمد ۱۲۸۵٬۳۰۱ و الاروای ۱۲۵/۲۵٬۴ و سنن ابن ماحد بنه حقیق الدکتور بشار عواد و رقم (۱۳۳۹) امال قانون یکی به که مدی گواه پیش کرے ورشد ما علیم محمد علیم شمی کاری صورت میل دونون قربی مدی بی بین اور مدعا علیم بی المی صورت میل دونون قسم کھائے۔ جو بعض معاملات دونون قسم کھائے۔ جو بعض معاملات میں قرعه اداری بے فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔



٣٣٢٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة، ح: ٣٦١٦ من حديث سعيد به، انظر، ح: ٤٢٥،١٧٥ لعلته.

فيمله كرنے متعلق احكام وسائل

١٣- أبواب الأحكام \_\_\_\_\_

٣٣٦٠- حفرت ابوموی اشعری دائل سے روایت کے دوآ دمیوں نے رسول اللہ تالی کے سامنے مقدمہ پیش کیا' ان کے درمیان (جھگڑے کی وجہ) ایک جانور تھا۔ ان بیل سے کسی کے پاس گواہ نہ تھا تو نبی تالی کے ان دونوں کووہ جانور وھا آ دھاتشیم کر دیا (کہوہ جانور فروخت کر کے قیمت آپس میں تقییم کر دیا (کہوہ جانور فروخت کر کے قیمت آپس میں تقییم کر دیا (کہوہ جانور فروخت کر کے قیمت آپس میں تقییم کر دیں۔)

۲۳۳۰ حَلَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَرُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا [سَعِيدٌ] عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِيهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِيهِ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِيهِ بْنَ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِيهِ بْنَ أَبِيهِ بَنْ أَبِيهِ بَنْ أَبِيهِ بَنْ أَبِيهِ رَجُلاَنِ، بَيْنَهُمَا دَابَّةً. وَلَيْسَ لِوَاحِدِمِنْهُمَا بَبِينَةً، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا ذَابَّةً. وَلَيْسَ لِوَاحِدِمِنْهُمَا بَبِينَةً، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا خِشْقَيْن.

(المعجم ١٢) - بَنَاكُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ، فَوَجَلَهُ فِي يَلِدِ رَجُلِ، اشْتَرَاهُ (التحفة ١٢)

ہاب:۱۳-اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے کھروہ اس شخص کے ہاں ملے جس نے اسے خریدا ہو

٢٣٣١- حفزت سمره بن جندب الثلاث روايت ہے رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''جب سمی کی کوئی چیز گم ہوجائے یا چوری ہوجائے 'پھراسے وہ چیزاس شخض کے ہاتھ میں ملے جوائے فروخت کررہا ہے تو وہ (مالک) اس چیز کا زیادہ حق رکھتا ہے اور خریدار بیچنے والے ہے اپنی قیت وصول کر لے۔''

٢٣٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُشْبَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ مَتَاعٌ، أَوْ شُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَهُو أَحَقُ مَتَاعٌ، فَهُو أَحَقُ بِهِ. وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالشَّمَنِ».

(المعجم ١٣) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي (التحفة ١٣)

٢٣٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح

باب:۱۳- جانور جو (کیتی) خراب کردین' اس کا فیصله

٢٣٣٢- حفرت حرام بن سعد بن محيصه والله س

٣٣٢٠ [حسن] أخرجه أبوداود، الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة، ح:٣٦١٣ من حديث قتادة به، رواه شيبة عن قتادة به(السنن الكبرى للبيهقي: ٢٥٧/١٠، والمسند للإمام أحمد: ٤٠٢/٤)، وله شواهد كثيرة جدًا.

٢٣٣١ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي:٦/٥١ من حديث أبي معاوية ثنا الحجاج بن أرطاة به، وضعفه البوصيري، وانظر، - :١٢٩٠٤٦ لعلته.

٢٣٣٢\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم، ح: ٣٥٧٠ من حديث ابن شهاب﴾

421

فيصله كرنے بيے متعلق احكام ومسائل

کی ایک اونٹنی لوگوں کے کھیت جر حایا کرتی تھی ۔ وہ پچھ

نے بیر فیصلہ فرمایا کہ مال (باغ وغیرہ) کی حفاظت دن

کے وقت (باغ کے) مالکوں کی فرمے داری ہے۔ اور

رات کو جانور جو کچھ خراب کریں اس کی تلافی جانوروں

امام ابن ماجہ رطف نے ایک دوسری سند سے میہ روایت براء بن عازب سے بیان فرمائی که آل براء کی

ایک اونٹنی نے کسی کی کھیتی وغیرہ خراب کر دی تو آپ نے

کے مالکوں کے ذیعے۔

ندکوره حدیث کیمثل ہی فیصله فرمایا۔

١٣- أبواب الأحكام

روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب بن حارث واثنیا الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْن شِهَابِ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ لوگوں کے باغ میں جاتھسی اوراسے خراب کر دیا۔رسول اللہ نَاقَةً للْيَرَاء، كَانَتْ ضَارِيَةً، دَخَلَتْ فِي طُلْقِاً كَي خدمت ميں واقعة عرض كما كما تو رسول الله طَالِيْنَا حَائِطِ قَوْمٍ. فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِيهَا . فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ. وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ.

> حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عِيسٰى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّضَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ نَاقَةً كَإِلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئاً . فَقَضْى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بمِثْلِهِ .

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ بعض دیگر محققین نے شواہد کی بنماد پر اسے مرسل صحیح اوربعض نے حسن قرار دیا ہے' لہٰذا مٰدکورہ روایت سنداُ ضعیف ہونے کے باوجور قابل عمل اور قابل حجت ب تفصيل ك ليه ديكھيے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٩٤/٣٩ - ٩٩ و الصحيحة للألباني وقم: ٢٣٨) بنابرين باغ يا كهيت بين دن كوفت عام طور بركام بوتا ے اور مالک اپنے باغ اور کھیت میں موجود ہوتے ہیں اس کیے اگر کسی کا جانور آ جائے تو وہ اسے آسانی ہے روک سکتے ہیں' لپذا وہی اپنے مال کی حفاظت کے ذمے دار ہیں۔ ﴿ رات آ رام کے لیے ہے اور جانور بھی ہاڑوں میں ہند ہوتے ہیں اس لیے اگر رات کے وقت کوئی جانور کس کے کھیت پایاغ میں جا گھے تو بہ جانور کے مالک کی بے بروائی اور تلطی ہے اس لیے اسے جا ہے کہ نقصان بورا کرئے اس کے برعکس ون میں نقصان

ہوجانا ہاغ والے پاکھیت والے کی کوتا ہی ہے ٔ جانو رکا مالک ذھے وارنہیں۔

<sup>✔</sup> الزهري به \*\* الأوزاعي تابعه مالك في الموطأ : ٢/ ٧٤٧، ٧٤٧ وغيره، ولم أجد تصريح سماع الزهري، وانظر، ح: ۷۰۷.

#### ١٣- أبواب الأحكام

### (المعجم ۱۶) - بَاكُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْنًا (التحفة ۱۶)

٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَريكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَيْس بْن وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوأَةَ قَالَ: ۖ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبَرِينِي عَنْ خُلُق رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : قَالَتْ: أَوَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾؟ [القلم: ٤] قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ. فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَاماً. وَصَنَعَتُ لَهُ حَفْضَةُ طَعَاماً. قَالَتْ: فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ. فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا. فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْفَأَتُهَا فَانْكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ، وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ. قَالَتْ فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النَّطَعِ. فَأَكَلُوا. ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي . فَدَفَعَهَا َ إِلَى حَفْصَةَ . فَقَالَ: «خُذُوا ظَرْفاً مَكَانَ ظَرْفِكُمْ وَكُلُوا مَا فِيهَا» قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُ ذُلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

# ... فیصله کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

## باب:۱۴-جو (کسی کی) کوئی چیز توژ ڈالئ اس کا فیصلہ کیا ہے؟

٣٣٣٣ - حضرت قيس بن وبب المطشهُ فتبيله بنوسوأة ك أيك آ دي سے روايت كرتے بن اس نے كها: ميں نے حضرت عائشہ رہا ہے عرض کیا: مجھے رسول اللہ مُلَیْمُ کے اخلاق کے بارے میں بتاہے۔ انھوں نے فرمایا: كياتو قرآن نبيس يرها؟ (جس ميس بيارشاد ع:) ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ﴾ ("آب يقيناً عظيم اخلاق كے حامل بيں "(اس كے بعدام المونين والغانے) فرمایا: تھے۔ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ حفرت هفصه وللهان يهل تيار كرليار مين في خادمه سے كها: حاكران كايباله الث دو\_حضرت حفصه وينثا ابهي بياله رسول الله مَوْقِيْزِ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہی کررہی تھیں کہ خادمہ نے آخیں جالیا اور پالدالث دیا۔ پہالد (گر كر) توت كيا اور كهانا بمحر كيا\_ رسول الله تاثيل نے یالے کے ٹکڑے جمع کیے اور اس میں جو کھانا تھا وہ چڑے کے دسترخوان پرجع کیااورسب نے کھایا' پھر رسول الله الله الله المنظم في مرابياله حفصه الله كالمجيج ديا اور وہ اٹھی کو دے دیا۔ اور فر مایا: ''اپنے برتن کی جگہ ریہ برتن لے لو۔ اور اس میں جو کھانا ہے وہ بھی کھالو۔'' (ام المومنين نے) فرمايا: مجھے رسول الله منتقام كے جيرة



**٣٣٣٣ـ [إسناده ضعيف]** أخرجه ابن أبي شبية ـ شيخ المصنّف ـ في المصنّف: ٢١٥،٢١٤/١٤ به، وضعفه البوصيري لجهالة 'رجل من بني سوأة'.

فيصله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل

١٣\_ أبواب الأحكام.

## مبارک پرخفگ کآ ٹارنظر نہیں آئے۔

٢٣٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى:
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ عَنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأَرْسَلَتْ أَخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ. فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ. فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ. فَظَحَةً فَانْكَسَرَتْ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ فِيهَا فَأَحَدَ مُرْسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ فِيهَا الطَّعَامُ وَيَقُولُ: "عَارَتْ أُمُّكُمْ. كُلُوا" الطَّعَامَ وَيَقُولُ: "عَارَتْ أُمُّكُمْ. كُلُوا" فَأَكُلُوا. حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا، الَّتِي فِي فَاكُمُ الْمُصَلِّمُ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةً إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ الْمُكُمْ. كُلُوا" وَتَرَكَ الْمُكْمُ . كُلُوا" وَتَرَكَ الْمُكُمْ . كُلُوا" وَتَرَكَ الْمُحْمَدِيَةً إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ الْمُكُمْ اللَّهُ السَّحِيحَةً إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ الْمُكُمْ الْمَرَتْهَا. وَتَرَكَ الْمُكُمْ الْمَعْلُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا.

فوائد ومسائل: ﴿ بِهِ مِسابِون كا ايك دوسرے كے بال كھانا وغيرہ بھيجنا ايك اچھى عادت ہے فاص طور پر جب كوئى نئى اور عدہ دش تيار كى جائے تو يجھ نہ پچھ بھسابوں كے بال بھيج دينا چاہي۔ ﴿ سوكوں كى باجى رقابت ايك فطرى اور معروف چيز ہے 'لبذا خاوندكو چاہيے كداہے برداشت كرے كيونكداہے كمل طور پرختم كرنا ممكن نہيں۔ ﴿ اَكُو فَى اِيكَ چِيز بِ اَلْهَ اَلْهُ عَلَى اَلْعَ بِوَ عِنا لَكَ بُو وَاللّٰ جِيز عَلَى اَللّٰ بَوْ وَاللّٰ جِيز عَلَى كَمَ بَا تَعْد ہے ضائع ہو جائے جس كا تنبادل دستياب ہوتو ضائع ہو نيوالى چيز كى يہ ہے كہ ايك كودى جائے۔ ﴿ بيويوں ميں انصاف كا تعلق صرف جيب فرج يا شب باشى كے معاملات ميں بھى سب كے ساتھ انصاف كا كيسان سلوك كرنا ضرورى ہے۔ معاملات ميں بھى سب كے ساتھ انصاف كا كيسان سلوك كرنا ضرورى ہے۔

توزاتها...

باب: ۱۵- ہمسائے کی دیوار پرلکڑی (شہتر وغمرہ)رکھنا (المعجم ١٥) - **بَابُ ا**لرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلٰى جِدَارِ جَارِهِ (التحفة ١٥)

٣٣٣٤\_ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله، ح: ٣٥٦٧، والنسائي، ح:٣٤٠٧ عن محمد بن المشمّى به، وأخرجه البخاري، والترمذي وغيرهما من طرق عن حميد به، وقال الترمذي، ح: ١٣٥٩ "حسن صحيح"، وتابعه ثابت البناني عن أنس به: (قط: ١٥٣٤). فيصله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام

٢٣٣٥ - حفرت ابو جريره والله سے روايت ب نبي مَنْ اللهُ في فرمايا: "جب سي سيداس كالمسابياس كي دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اجازت طلب کرے تو (اسے جاہے کہ) اسے منع نہ کرے۔''(عبدالرحمان اعرج وشف نے کہا:) جب حضرت ابو ہریرہ واللہ نے بیہ حدیث سنائی تو سامعین نے سر جھکا لیے چنانچہ جب حصرت ابوہر رہ ڈاٹٹؤ نے آخیس (اس حال میں) دیکھا تو فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں شمصیں اس حدیث سے اعراض كرتے محسوس كرتا ہوں؟ الله كي قتم! ميں اس (حديث) کوتمھارے کندھوں پر ماروں گا۔ ٢٣٣٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلِيهُ، قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ» فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَأُوا رُوُوسَهُمْ. فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

🗯 فوائد ومسائل: ۞ دیوار میں ککڑی گاڑنے ہے مرادیا تو کھونٹی وغیرہ گاڑناہے یااس ہے مراد دیوار پرھہتیر وغیرہ رکھ کرحیت ڈالنا ہے۔ ﴿ کندعول پر مارنے کا ایک مطلب بہ بھی بیان کیا گیا ہے کہتم پیند کرویا نہ کرؤ میں شمصیں بہشری بھم سنا تار ہوں گا اور شمصیں اس بڑممل کرنا پڑے گا۔ ۞ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جب جلیغ میں غصے کا اظہار کرنا درست ہوتا ہے' یعنی جب بیمحسوں کیا جائے کہ سامعین پر غصے کا اثر زیادہ ہوگا تو بیطریقہ بھی درست ہے لیکن اسے عام عاوت بنالینا مناسب نہیں۔

٢٣٣٦- حَدَّثَنَا أَبُوبِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَنْ لاَ يَغْرِزَ خَشَباً فِي جِدَارِهِ. فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزيدَ وَرجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالُوا:

٢٣٣٦ - حضرت عكرمه بن سلمه وطلف سے روايت ہے کہ قبیلۂ ہنومغیرہ کے دو بھائی تھے۔ان میں سے ایک نے قتم کھالی کہ وہ اپنی دیوار پر (کسی کو) شہتر نہیں رکھنے دے گا ور نہ غلام آ زاد کرے گا۔ اس پر حضرت مجمع بن یزید جائذ اور بہت سے دوسرے انصاری اصحاب آ گئے اور انھوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہرسول اللہ سُلِيْمَ نِهِ فَرِمَا يَا " كُوكَيْ شَخْصَ اسِيِّهِ بِمسائعَ كُوا بِي دِيوار بِرِ

٣٣٣٠\_ أخرجه البخاري، المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبةً في جداره، ح:٣٤٦٣ من حديث الزهري به، ومسلم، المساقاة، باب غرز الخشبة في جدار الجار، ح: ١٦٠٩ من حديث سفيان بن عيينة به.



٣٣٣٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٧٩ ، ٤٨٠ من حديث ابن جريج (أخبرني عمرو بن دينار) به \* عكرمة ابن سلمة مجهول(تقريب)، وفيه علة أخرى، وأصل الحديث صحيح، انظر الحديث السابق.

نیمارک نے متعلق ادکام وسائل نیمارک نے متعلق ادکام وسائل نیماری آپ کے تی میں نے کہا: میرے بھائی! آپ کے تی میں میرے نیماری قائد خلاف فیصلہ ہوگیا ہے (اور میں اسے قبول کرتا ہوں) ن حَائِطِي أَوْ لَيُن مِيں نے تم کھالی ہو آپ میری دیوار کے ساتھ ایک متون بنالیں اور اس برانیا ہم ہے رکھ لیں۔

نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَمْنَعُ أَحُدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ ا أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ ا فَقَالَ: يَا أَخِي إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ. وَقَدْ حَلَفْتُ. فَاجْعَلْ أَسْطُواناً دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي. فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ.

١٣- أبواب الأحكام .

فوائد ومسائل: (() نہ کورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف اور معناصیح کہا ہے جیبا کہ انھوں نے خقیق و تر تن میں "اصل الحدیث صحیح" کہ کراس طرف اشارہ کیا ہے علاوہ ازیں دیگر محققین نے بھی اسے محج قرار دیا ہے البغانہ کورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ تفصیل کے لیے ویکھیے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۱۸۸۲/۲۸۲ وصحیح سنن ابن ماجه للالبانی، رقم: ۱۹۰۵) بنابری اپنی ملکت کی چیز کے بارے میں مشروط شم کھانا جائز ہے مثلاً: اگر میں فال کام کروں تو میرا غلام آزاد ہے۔ ﴿ ہماے کو مشترک دیوار پر همتر وغیرہ رکھ کر چھت ڈالنے سے منع کرنا جائز نہیں۔ ﴿ برگوں کو چاہے کہ دوافراد میں پیدا ہونے والے باہمی اختلاف کو عدل وانصاف کے ساتھ شتم نہیں۔ ﴿ برگوں کو چاہے کہ دوافراد میں پیدا ہونے والے باہمی اختلاف کو عدل وانصاف کے ساتھ شتم کرنے تھے اور صدیث پر ممل کرتے تھے دورہ دیث پر مجبور نہ ہو خواہ صدیث کا فیصلہ ان کے خلاف بی ہو۔ ﴿ کوش کرنی چاہے کہ شم کھانے والا اپنی تشم توڑنے پر مجبور نہ ہو بلکہ اپنی تشم یوری کرئے۔

426

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيىٰ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
 لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْرَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
 ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لاَ يَمْنَعْ

ابْنِ عَبْاسُ اللَّبِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى جِدَارِهِ». أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ».

(المعجم ١٦) - بَ**بَاب**: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ (التحفة ١٦)

٣٣٣٧- حفرت عبدالله بن عباس طانفسے روایت ہے' بی نکافیا نے فر مایا:'' کوئی شخص اپنے ہسائے کوا پی دیوار رِککڑی رکھنے ہے منع نہ کرے۔''

> باب:۱۲-راستے کی مقدار میں اختلاف ہوجائے تو (کیا کریں؟)

٧٣٣٧ [صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٢٥٥ من حديث ابن لهيعة به، ولم أجد تصريح سماعه، وضعفه البوصيري، ولكن رواه أيوب وغيره عن عكرمة به، وله شواهد عند البخاري وغيره.

۲۳۳۸ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ رسول الله عَلَيْمَ فِرْمايا: "راسة سات التهركا كود" الضَّبَعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُشَيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 البُعكُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُع».

٣٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا جُرسول الله عَلَىٰ فَعْمَر بْنِ هَيَّاجٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا جُرسول الله عَلَىٰ فَعْمَر بْنِ هَيَّاجٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ مِلْ مَهارا اختلاف بوجائ تو العامات باته ركه عِمْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَيْ رُورُ،
يَحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَيْ رُورُ،
يَعْرِمَةً الْحَدَلُومُ فَي الطَّرِيقِ فَا جُمَلُوهُ

سَبْعَةَ أَذْرُع».

فوائد ومسائل: ﴿ ' ﴿ اللهِ مَن عَم او پنج ہے کہنی تک کا فاصلہ ہے جو دو بالشت ' بینی آٹھ گرہ یا ڈیڑھ فٹ کے برابر ہے۔ سات ذراع کی مقدار ساڑھے تبن گریا ساڑھے دس فٹ کے برابر ہے۔ ﴿ راست ہے مراد گلی کی چوڑائی بھی ہوئی جا ہے کہ بیدل آ دی ' کی چوڑائی بھی ہوئئی ہے اور کھیتوں کے درمیان کھلا راستہ بھی۔ اس کی مقدار اتنی ہوئی جا ہے کہ بیدل آ دی ' عورتیں اور گھوڑے گدھے یا نچر پر سوار آ دمی سب آ سانی ہے گزر سکیں۔ ﴿ آج کا دور کاروں ' بسوں وغیرہ کا دور ہے' اس لیمان کی مناسب ہے مناسب حدمقرر کی جا گئی ہے۔ نگ آ بادیوں کا نقشہ تیار کرتے وقت گھیوں اور سڑکوں کی چوڑائی اس ہے کم ندر کھی جائے۔ ﴿ بنجرز مین کوکاشت کرتے وقت بھی جہاں راستہ رکھا جائے' اس کی مقدارای طرح مقرر کی جائے۔

> (المعجم ۱۷) - بَابُ مَنْ بَّنٰی فِی حَقِّهِ مَا باب: ۱۷ یَضُرُّ بِجَارِهِ (التحفة ۱۷) بنا تا جر

باب: ۱۵- اپنی زمین میں ایس عمارت بنا نا جس ہے ہمسائے کو تکلیف ہو

**۲۳۳۸\_ [صحيح]** أخرجه أبوداود، القضاء، باب في القضاء، ح:۳٦٣٦ من حديث المثنَّى به، وصححه الترمذي، ح:۱۳۵۱، وابن الجارود، ح:۱۰۱۸، ولم أجد تصريح سماع قتادة، ح:۱۷۵، وله شواهد عند مسلم، ح:۲۱۲۱ وغيره.

**٢٣٣٩\_[صحيح]** أخرجه أحمد: ١/ ٣٣٥ من حديث سفيان الثوري به، وتابعه شريك النخعي مع عنعته، وصححه البوصيري، وانظر، ح: ١٧١ لعلته، وللحديث شواهد عندمسلم، ح: ٢٦١٣ وغيره.



فيصله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل ١٣- أبواب الأحكام

۲۳۴۰-حضرت عباده بن صامت نافؤے روایت ٢٣٤٠ حَدَّثَنَا عَنْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ ے رسول اللہ ظافل نے فیصلہ دیا: '' نید (پہلے پہل) کسی کو النُّمَرْيُّ، أَبُوالْمُغَلِّس: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ نقصان پہنجانا اور تکلیف دینا جائز ہے نہ بدلے کے طور سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا پرنقصان پنجانااور تکلیف دینا۔'' إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنْ: «لا ضَرَرَ وَلا ضرارَ».

> ٢٣٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِر الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ:

۲۳۴۷ - حضرت عبدالله بن عباس وثاثبًا سے روایت عب رسول الله ظافل نے فرمایا: ''ند (پہلے پہل) کسی کو نقصان پہنچا نا اور تکلیف دینا جائز ہے نہ بدلے کے طور

💥 🥸 فوائد ومسائل: 🛈 نہ کورہ دونوں رواینوں کو ہمارے فاضل محقق نے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے صحح اورصن قرارويا ب مثل الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد يمحققين فطويل بحث ك بعدات وحن وارديائ نيزشخ الباني ركك نالصحيحة اور الإرواء من الصحيح قرارديائ وكور بشارعواداس کی بابت لکھتے ہیں کہ بیسندا ضعیف ہے اور متناصیح ہے البذا مجموعی طور پر بدروایت سندا ضعیف ہونے کے ماوجود متناً ومعناصح ہے جبیا کہ حققین کی جماعت نے کہا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٥٥/٥ ٢٥ والصحيحة وقم: ٢٥٠ والإرواء وقم: ٨٩١ وسنن ابن ماجه بتحقیق الدکتور بشار عواد' رقمہ: ۲۳۳۰) ﴿ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو تنگ کرے یا تکلیف پہنچائے'اس لیے باہمی معاملات انصاف اور حسن اخلاق کی بنیاد پر انجام دینے جاہمیں ۔ © اگر کوئی شخص نقصان پہنجانے کی کوشش کرے یا تنگ کرے تواس کے مقابلے میں اے تنگ کرنا یا نقصان پہنجانا درست نہیں بلکہ بزرگول کے ذریعے سے پنجایت کے ذریعے سے پاشرعی عدالت کے ذریعے سے اس سے اپنا جائز حق وصول کرنا یا ہے اس کی شرارت ہے روکنا چاہیے۔ ﴿ عمارت اس انداز ہے بنانا درست نہیں جس ہے ہمیابوں کو تکلیف ہؤ مثلاً: اس قدر بلند عمارت بنانا جس ہے ہمیابوں کے گھر میں نظریز تی ہؤیااس انداز



٢٣٤٠ [ضعيف] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ٥/٣٢٧ من حديث فضيل به، وانظر، ح: ٢٢١٣ لعلته، وله شواهد كثيرة جدًا، ولم يصح منها شيء.

٣٣٤١\_[إسناده ضعيف جلًا] أخرجه أحمد: ٣١٣/١ عن عبدالرزاق به، وانظر، ح:٣٥٦ لعلته، وانظر الحديث السابق.

سے تقیر کرنا کدراستہ رک جائے یا اتنا تلک ہوجائے کہ گزرنے والوں کومشکل ہوتی ہو۔ بیسبمنع ہے۔ (() بہت سے ایسے مسائل جو نبی اکرم ﷺ کے بعد ظاہر ہوئے ان کو اس اصول کی روشن میں حل کیا جاسکتا ہے کہ اگر ایک کام سے انفرادی یا اجماعی نقصان ہوتا ہو یا عوام کو تکلیف پہنچتی ہوتو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے نیز حکومت ان کا موں پر یابندی بھی لگاسکتی ہے۔

۲۳۴۲ - حضرت ابو صرمه (مالک بن قیس انصاری) ڈاٹٹؤ سے روایت ہے 'رسول اللّٰہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جو (کسی کو) نقصان پہنچائے گا'اللّٰہ اس کا نقصان کر دے گا اور جوکسی کومشکل میں ڈالے گا'اللّٰہ اس پرختی کرے گا۔''

٧٣٤٧ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدِ، اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدِ، اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبَّانَ، عَنْ اللهِ لَوْلُوَّةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ: "مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقً شَقً اللهُ عَلَيْهِ".

المن الله ومسائل: ﴿ نَدُوره روایت کو ہمارے فاصل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے سواہد کی بنا پر صن قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے سواہد کی بنا پر صن قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے صفحف اور صحت کی طرف اشارہ نہیں کیا ' بہر صال ندکورہ روایت دیگر شواہد کی دجہ سے قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحسد ۲۵٬۳۳/۲۵٬۰۱۰ و الإرواء للا للا لبانی ' رحمۃ ۲۵٬۰۱۰ و مسلمانوں کو ایک دوسرے کے آرام و راحت کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کو نقصان کردے گایا تختی کرے گا' اس سے مرادیہ بھی ہم تھی نے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ﴿ ' الله تعالیٰ اس کا نقصان کردے گایا تختی کرے گا' اس سے مرادیہ بھی ہوسکتا ہے کہ دیا ہو تقصان میں ہوسکتا ہے کہ دیا افراد تقصان اس کی سرنائل جائے گی کہ وہ اللہ کی طرف سے سرن اسے طور پر مشکلات میں گھر جائے گا اور نقصان اشائے گا۔ واللہ اعلیہ ۔

باب: ۱۸- جب دوآ دمی ایک جھونپروی ردعوی رکھتے ہوں تو؟

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ،

(المعجم ١٨) - بَاب: اَلرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ

فِي خُصِّ (التحفة ١٨)

٣٣٣٣- نمران بن جاربه اين والد (حضرت

٣٣٤٢ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، القضاء، باب في القضاء، ح:٣٦٣٥ من حديث الليث به، وحسنه الترمذي، ح: ١٩٤٠ \* لؤلؤة مولاة الأنصار، وثقها الترمذي، والهيثمي في المجمع: ١٧٨/١٠، ولحديثها شواهد كثرة.

٣٣٤٣\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الطبراني في الكبير:٣/ ٢٦٠ من حديث أبي بكر بن عياش به، وقال44



فيعله كرنے سے متعلق احكام ومسائل جاریہ بن ظفر چائذ) ہے روایت کرتے ہی کہ کچھ لوگوں نے ایک جھونیزی کے بارے میں نی نٹائل کی خدمت میں دعوی کیا۔ وہ (جھونیزی) دونوں فریقوں کے استعال میں تھی۔رسول اللہ تھٹانے نے حضرت حذیفہ جاللہ کو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا۔حضرت حذیفہ جاتٹا نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا جن کی طرف سر كندر كا زم حصد تفار جب وه واليس ني تلف ك غدمت میں عاضر ہوئے اور آپ کو (اس فیلے کی)خبر دی تو آپ نے فرمایا:''تونے درست (فیصلہ) کیا اوراجھا

وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثُم بْنِ قُرَّانٍ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ قَوْماً اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي خُصٌّ كَانَ بَيْنَهُمْ. فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ. فَقَضٰي لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ الْقِمْطُ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَخْبَرَهُ فَقَالَ: ﴿ أَصَيْتَ وَأَحْسَنْتَ ﴿ .

١٣- أبواب الأحكام

الك فاكده: جناب زبيرشاديش "ضعف ابن ماجه" كے حاشيه مي لكھتے بين: [ حص ] سركنڈ سے كى جھونيزى كو کہتے ہیں۔اس کا نرم حصہ ای طرف ہوتا ہے جدهر دھا گے اور رسیال وغیرہ ہوں۔مجور کے بیتے اور چھلکا مالک کی طرف ہوتا ہے اور بخت اور کھر درا حصہ دوسری طرف ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ( ملکیت کا دعوی کرے) زیادتی کی تھی کیونکداس نے اپن صبیر یاں وغیرہ کھر درے جھے کی طرف رکھی تھیں .....

فيصله كمار"

(المعجم ١٩) - **بَابُ** مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصِ (التحفة ١٩)

٢٣٤٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب، عَن النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: اإذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنٍ،

فَالْبَيْعُ لِلأُوَّٰكِ٩ .

۲۳۴۴-حضرت سمره بن جندب واللؤے روایت ے نی اللہ نے فرمایا:"جبایک چیز دوآ دمیوں کے ہاتھ فروخت کردی جائے تو پہلے کے ہاتھ بیخا ہی معتبر

ماب: ١٩- قبضه دلوانے کی شرط لگانا

<sup>﴾</sup>الدارقطني:٢٢٨/٤ 'لم يروه غير دهثم بن قرآن، وهو ضعيف، وقد اختلف في إسناده''، وقال الحافظ في الإصابة:١/٢١٨، ت:١٠٤٨ 'ولا يعرف له رواية إلا من طريق دهثم ودهثم ضعيف جدًّا ' انتهى \* ونمران مجهول(تقريب)، وأبوبكر بن عياش ضعفه الجمهور، ولم يخرج عنه البخاري إلا متابعةً .

٢٣٤٤ [ضعيف] تقدم، ح: ٢١٩٠.

.. فیصله کرنے سے متعلق احکام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام ....

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: فِي هٰذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلاَصِ.

ہوتی ہے۔ باب: ۲۰ - قرعداندازی کے ذریعے بے فیصلہ کرنا

ابوالولید نے کہا: اس حدیث سے (دوسرے خریدار کی طرف سے ) قبضہ دلوانے کی شرط ناجائز ثابت

> (المعجم ٢٠) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ (التحفة ٢٠)

۲۳۳۵- حضرت عمران بن حصین بناتش سے روایت ہے کہ ایک آ دی کے چیے غلام ہتے۔ اس کا ان کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا۔ اس نے وفات کے وقت ان سب کو آ زاد کردیا۔ رسول اللہ مُلَاثِم نے ان کے ( تین ) جھے کے چی دوغلاموں کو آ زاد کردیا اور جا رکوغلام رہنے دیا۔

٣٤٥ - حَدَّقَهَا نَصْرُ بْنُ عَلِيً الْجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى. قَالاَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّنَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ. لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ. فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ. فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. فَأَعْتَقَهُمْ النَّهِ عَلَيْهُ. فَأَرْبَعَةً.

واکد و مسائل: ﴿ خلام آزاد کرنا بهت بری نیکی ہے۔ وفات کے قریب مناسب وصیت کرنا اچھی بات

ہے۔ ﴿ وفات کے قریب اپنے پورے مال کو صدقہ کردینا جائز نبین زیادہ سے زیادہ کل تر کے تیسرے

ھے تک صدقہ کیا جاسکتا ہے اس ہے بھی کم رکھا جائے تو بہتر ہے۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجد، حدیث: ۲۵۰۸)

عمانی نے تمام غلاموں کو آزاد کردیا جب کہ انھیں صرف دوغلام آزاد کرنے کاحق تھا۔ اب ہرغلام بیتی رکھتا

تھا کہ اسے ان دوغلاموں میں شار کیا جائے جو آزاد کیے جاسکتے ہیں۔ بی گاٹیا کے فیصلے ہے معلوم ہوا کہ جب

ایک سے زیادہ دعو بدار ایک چیز پر برابرحق رکھتے ہوں تو فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے سے کیا جاسکتا ہے۔

﴿ اسلام میں غلام جائینا بہت بڑا گناہ ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت کیے ہو یا بڑا۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجد انوا کرکے غلام بنائینا بہت بڑا گناہ ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت کیے ہو یا بڑا۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجد)

حدیث: ۲۲۳۳۲)

۲۳۳۷ - حفرت ابو بریره رفافظ سے روایت ب

٢٣٤٦- حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ

٢٣٤٦\_[ضعيف] تقدم، ح: ٢٣٢٩.



. فیصله کرنے سے متعلق احکام ومسائل

٦٣- أبواب الأحكام .

الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءًا فِي بَيْعٍ . لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ . فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَشْتَهِمَا عَلَى الْيُعِينِ . أَحَبًا ذٰلِكَ أَمْ كَرهَا.

فوا کدومسائل: ﴿ فَرُوره روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے سیح قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے سیح قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے سیح قرار دیا ہے جبیبا کر تفصیل گزرچک ہے۔ (دیکھیئ حدیث ۲۳۹۱) چونکہ معاملات میں اختلاف کا فیصلہ گوائی کی بنیاد پر ہوتا ہے اس لیے جس شخص کو تقیقت کا علم ہوا ہے چاہے کہ گوائی دیے میں اپنی و پیش نہ کرے فر مایا: ﴿ وَ لَا تَنْکُتُهُ وَا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

432

٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ٢٣٣٧ - حفرت عائش فَهُمْ ہے روایت ہے کہ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ رسول الله تَافِيُّ جب كى سفر بين تشريف لے جاتے تو الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُودَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ الْبَيارُواحِ مَظْهِرات (كَافِيُّ) مِن قرعة الله ـ اللهِ عَنْ عُرْدَة الله ـ اللهِ عَنْ عَانِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ الْبَيارُواحِ مَظْهِرات (كَافِيُّ) مِن قرعة الله ـ اللهِ عَنْ عَائِشَةً عَانَ اللهِ عَنْ عَانَ اللهِ عَنْ عَانَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِيْكُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِيْكُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ اللهِ الللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَالِهُ الللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَوْلَةُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ ا

فوائد ومسائل: ﴿ الله تعالى نے بِيُ اکرم طَيُّهُ کو خصوص اجازت عطافر مائی تقی جس کی بنا پر بی طُیْهُ کے لیے یہ فرض نہیں تھا کہ اوراد ہن الله اللہ کی پابندی فرمائیں (دیکھیے سورہ احزاب آیت:

۱۵) اس کے باوجود بی طُیُّهُ پوراانساف فرماتے تھے۔ اس میں امت کے لیے سبق ہے کہ بیو بوں اوراد لا میں انساف کا زیادہ نیال رکھیں۔ ﴿ اگرکوئی چیز برابر کاحق رکھنے والوں میں کی ایک بی کودی جاسمتی ہوتو اس کا فیصلہ قریداندازی سے کرنا چاہیے تا کہ کی کوشکایت نہ ہو۔ ﴿ عورت کی ضرورت کی بنا پر گھرسے باہر جاسکتی ہے اورسفر بھی کر سکتی ہے بشر طیکہ اس کے ساتھ خاوند یا کوئی محرم رشتے دارموجود ہو۔

٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: ٢٣٢٨ - حفرت زيد بن الم الله على عدوايت ب

٢٣٤٧\_[صحيح] تقدم، ح: ١٩٧٠.

٣٣٤٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، ح:٢٢٧٠من

فيمله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام ..

انھوں نے فر مایا: حضرت علی ڈاٹٹؤ یمن میں تھے تو ان کی خدمت میں تین مرد حاضر کیے گئے جنھوں نے ایک عورت سے آیک ہی طہر میں جماع کیا تھا۔ (اب اس عورت کے بیچے کے بارے میں جھگڑا ہو گیاتھا) حضرت علی واٹن نے دو آ دمیوں سے بوجھا: کیا تم دونوں اس (تیسرے) مخص کے حق میں بیچے کا اقرار کرتے ہو؟ ان دونوں نے کہا: نہیں۔ پھر دو آ دمیوں (دوسرے اور تيسرے) ہے فرمايا: كياتم تتليم كرتے ہوكہ بيداس (سلے) کا ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ (ای طرح تيسرے اور بيلے كو مخاطب كركے يو جھا) حضرت على جب بھی (کوئی ہے) دو ہے سوال کرتے: کیاتم تشلیم کرتے ہوکہ بچہاس (تیسرے ساتھی) کا ہے؟ تو دونوں کتے: نہیں چنانچہ آپ نے ان (تنیوں) کے درمیان قرعہ ڈالا اور جس کے نام کا قرعہ لکلا بحہاس کا قرار دے د ہا اور اس کے ذیعے دو تہائی ویت ڈال دی۔ یہ واقعہ رسول الله مُنْافِيّا كي خدمت ميں عرض كما عما تو رسول الله تَلَقِيمُ كُلُ كُرِ بِنْصِحِتَى كُهِ آپِ كَي دُّا رُحِيسَ ظَاہِرِ ہُوكَئيں۔

أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ: أَنْبَأَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرِ الْمَعْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أَيْمِ عَلِيُ الْمَحْرِ، فِي ثَلاَ ثَقْ اقَدْ الْبُنُ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ بِالْمَمْنِ، فِي ثَلاَ ثَقْ اقَدْ اقْمَالَ ابْنُ أَبِي طَلْإِي الْمَمْلِ، فِي ثَلاَ ثَقْ اقَدْ الْمَالَ الْمُنْفِرِ، فَقَالَ: أَتُقِرَانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ؟ فَقَالاً: لاَ . فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ الْفَيْرِ: فَقَالاً: لاَ . فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ الْفَيْرِ: أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ؟ فَالاً: لاَ . فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ الْفَيْرِ: أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالاً: لاَ . فَأَعْرَانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالاً: لاَ . فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ الْفَيْرِ: وَلَيْمُ نَلُولَدِ؟ قَالاً: لاَ . فَا فَعَمَالُ كُلَّمَا سَأَلَ الْفُولَةِ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَةُ وَالْمَعَلَ الْفَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالِمُنَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَةُ وَاجِدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُلِمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

فوا کدومساکل: ﴿ نَهُ کُوره روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے سیح قرار دیا ہے البندا نہ کوره روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنن ابن ماجه بتحقیق اللہ کور بشار عواد' رقم: ۲۳۲۸ وصحیح سنن أبی داود (مفصل) للالبانی' رقم: ۱۹۲۳ ، ۱۹۲۳ مارواج تھا' جب کہ بعض للالبانی' رقم: ۱۹۲۳ ، ۱۹۲۳ مارواج تھا' جب کہ بعض عورتیں طوائف کا بیشہ بھی اختیار کر لیج تھیں۔ ایک عورتوں کے بال جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے کی دعویدار فالم ہوجاتے تھے۔ حدیث میں نہ کور واقعہ میں بھی ممکن ہے کہ ان افراد نے اس بچے کی مال سے اسلام قبول کرنے ہے کہ بیدا ہوتا تھا تو اس کے دعویداروں کرنے نے بہلے تعلق قائم کیا ہوئیکن جھڑا مسلمان ہونے کے بعد بہدا ہوا ہو۔ ﴿ مُشْتَرَک جِیْزِک دعویداروں



<sup>﴾</sup> حديث عبدالرزاق به، وسنده ضعيف من أجل عنعنة الثوري، ح: ١٦٢، وله شواهد ضعيفة .

١٣- أبواب الأحكام

میں کوئی ایک اگر اپنے دعوے یا اپنے حصے سے دست بردار ہوجائے تو چیز دوسرے کوئل جائے گی۔ اگر تین دعویداروں میں سے دوآ دی تیسرے کوئن میں دست بردار ہوجائیں تو چیز اسے دے دی جائے گی۔ ﴿ یہ پی دعویداروں میں سے دوآ دی تیسرے کوئن میں دست بردار ہوجائیں تو چیز اسے دے دی جائی صے کا مالک اگر چیآ زاد تھا لیکن چین پی اس میں شریک سے البخرابر مدی کواس کے تہائی حصے کا مالک قرار دیا گیا۔ اب چونکہ زندہ چیز کو حصے کر کے تشیم کرناممکن نہیں اس لیے ضروری تھا کہ برایک کو اپنے حصے کی قیست ملے۔ کسی جانور وغیرہ کے متعلق بھی بھی مید طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ جس شخص کو دہ چیز ملئے وہ دو مرد روں کو ان کے حصول کی قیست ادا کر دے۔ ﴿ آ زادانیان قابل فروخت نہیں البذا اس کی کوئی قیست نہیں کی نی قبلہ دیا جائے جس کے بارے میں قرآ ان و صدیث سے کوئی نص معلوم نہ ہوتو اجتہا داور قیاس کی روثنی میں فیصلہ دیا جاسکتا ہے لیکن نص کی موجود گی میں قیاس جائز نہیں۔ گاگر چہ کڑت سے جننے کی عادت بنالینا سخس نہیں تا ہم کوئی خوثی یا تعجب کی بات ہوجائے بنس پڑنا عالم یا گاگر چہ کڑت سے جننے کی عادت بنالینا سخس نہیں تا ہم کوئی خوثی یا تعجب کی بات ہوجائے بنس پڑنا عالم یا گاگر چہ کڑت سے جننے کی عادت بنالینا سخس نہیں تا ہم کوئی خوثی یا تعجب کی بات ہوجائے بنس پڑنا عالم یا جائزگر کی شان کے خلاف بھی نہیں۔

(المعجم ٢١) - **بَابُ القَافَةِ** (التحفة ٢١)

٣٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَّاحِ. وَهِشَامُ بْنُ عَمَيْنَةَ عَنِ قَالُوا: حَدَّثَنا شُفْيَانُ بْنُ عُمِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم مَسْرُورًا وَهُو يَقُولُ: "يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا اللهِ عَلَيْ فَرَأَى أَسَامَةً وَزَيْداً، اللهُ لِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةً وَزَيْداً، عَلَيْهِمَا فَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيًا رُؤُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُ، بَدْتُ أَقْدَامُ، بَعْضُها مِنْ بَعْضُ،

## باب:۲۱- قیافه شناس کابیان

۲۳۳۹ - حضرت عائشہ را سے روایت ہے انھوں
نے کہا: ایک دن رسول اللہ تاثیم میرے پاس بہت خوش
خوش تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے: "عائشہ!
شمصین نہیں معلوم کہ آج مجز زید کجی میرے پاس آیا تواس
نے اسامہ اور زید (ٹاٹھ) کو دیکھا کہ وہ چادر اوڑھے
نے اسامہ اور زید (ٹاٹھ) کو دیکھا کہ وہ چادر اوڑھے
اور ان کے پاوک نظر آرہے تھے تو اس (ٹجزز) نے کہا:
اور ان کے پاوک نظر آرہے تھے تو اس (ٹجزز) نے کہا:
ہیریاؤں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔"

کے فوائد ومسائل: © تیافہ شناس انھیں کہتے ہیں جو چرے مہرے اور ظاہری جسمانی کیفیات سے بعض



٣٣٤٩\_ أخرجه البخاري، الفرائض، باب القائف، ح: ٦٧٧١ من حديث سفيان به، ومسلم، الرضاع، باب العمل بالحاق القائف الولد، ح: ١٤٥٩ عن ابن أبي شبية به.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

۱۳- أ**بواب الأحكام \_\_\_\_\_\_** فيصليكرنے متعلق احكام ومساكل

چیز وں کا انداز ہ لگا لیتے ہیں خاص طور پر دوافراد کے درمیان نسبی تعلق کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے میں۔موجودہ دورمیں چورکی طاش میں یاؤل کے نشان سے مدد لے کرمشکوک آ دمی کو پیچان لینے والے کھو جی بھی ہنھی میں شامل ہیں۔ ® حاہلیت میں جب کسی بجے کے بارے میں اختلاف ہوجا تا تھا کہ بیکس مرد کا ہے تو قیا فیشناسوں سے فیصلہ کرایا جاتا تھا۔اس حدیث سے دلیل لی گئی ہے کداب بھی بعض معاملات میں ان سے مدد لی جائلتی ہے۔ ®اب اس قتم کا معاملہ اس انداز ہے صرف اس صورت میں حل کیا جاسکتا ہے جب کسی غیر مسلم یا بد کار عورت سے ایک سے زیادہ مردول نے تعلق قائم کیا ہوادراس کے نتیج میں بچہ پیدا ہوجائے اس کے بعد وہ سب مسلمان ہوجائیں یا تو بہ کر کے یاک دامنی کی زندگی گزارنا شروع کردیں تو ان کا فیصلہ قیافیہ یا قرعہ ہے کہا حاسکتا ہے۔ عام حالات میں زانی ہےنسب کا تعلق فابت نہیں ہوتا۔ ارشاد نبوی ہے: '' بچہ بستر والے کا ے اور زانی کے لیے پھر ہیں۔ ' (سنن ابن ماجه ' حدیث:٢٠٠١) یعنی سے کی نسبت عورت کے فاوند کی طرف کی جائے گی' وہ اس کا قانونی والد ہوگا۔ وراثت وغیرہ کاتعلق اس قانونی والدے ہوگا' ناجائز تعلق والے اس مخص سے نہیں جس ہے اصل میں بجد بیدا ہوا ہے۔ ﴿ حضرت زید مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللللّٰهِ ال ل تھا' ان کارنگ گورا تھا' ان کے بیٹے اسامہ ڈاٹٹ کا رنگ سانولا تھا' اس پربعض منافقوں نے نامناسب باتیں کیں۔ جب قیافہ شاس نے کہا کہ ان دوافراد کا آپس میں نسبی تعلق ہے' یعنی وہ باپ بیٹا ہیں تو منافقوں کا پروپیگنڈا دم آوڑ گیا'اس کیےرسول اللہ نکھا کو بہت خوشی ہوئی۔ ﴿ مُجزز مدنِّی نے اپنے فَن میں مہارت کا اظہار کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی کہا گرجہ یہ دونوں شخص بظاہر مختلف رنگ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے اجنبی محسوں ہوتے ہیں لیکن میں اپنے تجربے کی روثنی میں کہتا ہوں کہ یہ باب بیٹا ہیں۔ نبی تاکیٹا کو اس سےخوشی ہوئی کہ اب تو ایسی گواہی مل گئ ہے جس کو بیاوگ بھی تشلیم کرتے ہیں اس طرح اس صحافی ہے وہ طعن وور ہو گیا جس کے ذریعے ہے وہ مسلمانوں کو پریثان کرتے تھے۔

٢٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ:
 حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْب، عَنْ عِكْرمَة، عَن

حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْب، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيْشاً أَتَوُا امْرَأَةً كَاهِنَةً. فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَراً بِصَاحِبِ

الْمَقَامِ. فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى

۲۳۵۰ - حضرت عبداللہ بن عباس بھتن سے روایت ہے کہ قرلین ایک کا بن عورت کے پاس گئے اورا سے کہ: ہمیں پر جس شخص کا نشان ہے ، ہم میں ہے کس کا نشان قدم اس سے زیاوہ ملتا ہے؟ اس نے کہا: اگر تم ہموار ریتلی زمین پر ایک چاور کھینچ کر (اسے مالکل ہموار کروؤ کھر) اس (ریت) پر چلو تو (اسے مالکل ہموار کروؤ کھر) اس (ریت) پر چلو تو



٧٣٥٠ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٣٣٢ من حديث إسرائيل به، وانظر، ح: ١٧١ لعلته ومع ذلك قال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

فیصلہ کرنے سے تعلق احکام و مسائل میں تمھارے سوال کا جواب و سے دوں گی۔ انھوں نے عورت کی گی ہے۔ اس عورت نے رسول اللہ علی کے قدم مبارک کے نشان کو دیکھ کر کہا: یہ صاحب اس (ابراہیم علیہ) سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تقریبا ہیں سال یا (کم وہیش) جتنا اللہ نے جاہا اتنا عرصہ گزرا بھی اللہ تعالیٰ نے حصرت محمد علیا کو (نبوت عطافر ماکر) مبعوث فرما دیا۔

## (المعجم ٢٢) - **بَابُ** تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبْوَيْهِ (التحفة ٢٢)

لْهَذِهِ السِّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيُّتُمْ عَلَيْهَا: أَنْبَأْتُكُمْ.

قَالَ، فَجَرُّوا كِسَاءً. ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا.

فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: لهٰذَا أَفْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهَاً. ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذٰلِكَ

عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ

١٣- أبواب الأحكام

مُحَمَّداً عَلَيْكَة.

٢٣٥١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلِآلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مُيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَيَّرَ عُلاَماً بَيْنَ أَبِيهِ وَأَمِّهِ. وَقَالَ: «يَا عُلاَمُ هٰذِهِ أُمُّكَ وَهٰذَا أَبُوكَ».

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عُثْمَانَ

باب:۲۲- بچکو مال باپ میں سے جس کے پاس جائے رہنے کا افتیار دینا

۲۳۵۱-حضرت ابو ہر رہ اللظ سے روایت ہے کہ نبی طُلِحُ اللہ نبی کی کواس کے والد اور والدہ کے درمیان انتخاب کا موقع دیا اور فر مایا: ''لڑ کے! بیر تیری والدہ ہے اور بیر تیرا والد ہے ( توجس کے ساتھ چاہے ہے جا جا۔'')

۲۳۵۲ - حضرت عبدالحميد بن سلمه وطاف اپ والد سے اور وہ ان كے دادا سے روايت كرتے بيں كدان

**٢٣٥١\_[صحيح]** أخرجه الترمذي، الأحكام، باب ماجاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، ح:١٣٥٧ من حديث سفيان به، وقال: "حسن صحيح"، وأخرجه أبوداود، ح:٢٢٧٧ من حديث ابن جريج أخبرني زياد به، وإسناده صحيح.

٣٣٥٧ [حسن] أخرجه النسائي: ٦/ ١٨٥٠ الطلاق، إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، ح: ٣٥٢٥ من حديث عثمان البتي به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، عبدالحميد وأبوه وجده لا يعرفون"، وأخرجه أبوداود، ح: ٢٢٤٤ من حديث عبدالحميد بن جعفر (ابن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصاري) عن أبيه عن جده رافع بن سنان به، وصححه الحاكم: ٢/٢٤٦ من جده لأمه رافع، والله أعلم.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

کے والدین نے نبی تابیخ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا' ان میں سے ایک کا فرتھا اور ایک مسلمان تھا۔ نبی ملیکھ نے بچے کوافقا پار دیا تو وہ کا فرکی طرف مائل ہوا تو آپ تابیخ نے فرمایا: ''اے اللہ! اسے ہدایت دے۔'' تو وہ مسلمان کی طرف مائل ہو گیا' چنا نچہ نبی تابیخ نے اس (مسلمان کی طرف مائل ہو گیا' چنا نچہ نبی تابیخ نے اس الْبَتِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ الْبِيِّ وَالْبَيِّ الْنَبِيِّ الْبَيْقِ الْخَتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ وَالْبَعْرَةُ الْخَتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ. فَخَيَّرُهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِم. فَقَطْى لَهُ بِهِ.

فوا کد ومسائل: ﴿ مرداور عورت میں ہے اگر ایک مسلمان ہوجائے اور دوسرا کفر پراصرار کر ہے تو ان کے درمیان جدائی ہوجائی ہے۔ اور عورت کوحق حاصل ہوجا تا ہے کہ عدت گزار کر دوسرے مرد ہے نکاح کر لے۔
﴿ اگر عورت دوسری جگہ نکاح کرنے کی بجائے خاوند کے مسلمان ہونے کا انتظار کر ہے تو جب وہ مسلمان ہوگا ان دونوں کے لیےدو بارہ از دواجی تعلق قائم کر تا جائز ہوگا۔ دیکھیے: (سنن ابن ماحد معدیث: حدیث: ۲۰۰۹) ﴿ جب کس و دوسری و دوبرہ و اور عورت میں جدائی ہوجائے کیے گئے کی طالق ہویا نکاح ٹوٹ جائے تو بچے کو اختیار دیا جائے وہ میں ہما گئے ہوئے کہ واضی معاملات کود کھے کر فیصلہ کرے کہ بچے کا فائدہ کس کے ساتھ دہتے میں ہے اس کے مطابق فیصلہ دے دے۔

اس کے مطابق فیصلہ دے دے۔

(المعجم ٢٣) - بَابُ الصُّلْح (التحفة ٢٣)

٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةً:
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِاللهِ
ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
«اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. إِلَّا صُلْحاً
جَرَّمَ حَلاً لا أَوْ أَحَلَ جَرَاماً».

۳۳۵۳- حضرت عمر و بن عوف انصاری الله علی روایت بے انصول الله تلکیا ہے درمیان سلح سے سنا آپ فرمار ہے تھے: "مسلمانوں کے درمیان سلح درمیان سلح درمیان سلح درمیان سلح درمیان سلح کے جو سی حلال کوحرام کرے یا حرام کو حلال کرے۔"

باب:۲۳-صلح كابيان

٣٣٥٢\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، ح: ١٣٥٣ من حديث كثير به، وقال: "حسن صحيح"، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: ٣/ ٤٠٧، وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، وانظر، ح: ١٦٥ لعلته، ولكن كثيرًا لم ينفرد به، وأخرجه أبوداود، ح: ٣٥٩٤ من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة به مثله، وإسناده حسن، وصححه ابن الجارود، ح: ٣٣٨ ٦٣٧ وابن حبان(موارد)، ح: ١١٩٩.



١٢- أبواب الأحكام وسائل

کے فوائد ومسائل: ﴿ جب دوافرادیا گروہوں میں اختلاف ہوجائے تو اختلاف شدید نہ ہونے دیا جائے بلکہ جلد از جلد صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ ﴿ صلح کا یہ مطلب ہے کہ جھٹڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق ہے کم پر راضی ہوجائے۔ یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ ﴿ صلح میں ایک شرط نہیں رکھی جاسکتی جوشریعت کے واضح تھم کے خلاف ہو۔ ایک شرط رکھنایا اس برعمل کرنا حرام ہے۔

باب:۲۴- نادان پر مالی پابندی لگانا

(المعجم ٢٤) - **بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ** يُفْسِدُ مَالَةُ (التحفة ٢٤)

٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي عُقْدَتِهِ
ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلُهُ أَتَوُا
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ احْجُرْ
عَلَيْهِ. فَدَعَاهُ النَّبِيُ ﷺ. فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ.
فَقَالَ: الإِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: هَا. وَلاَ خِلاَبَةً».

٣٣٥٠ - حفرت انس بن ما لک والات روايت به كدرسول الله والله على كرد ماني بين ما لک والات بين ما يک صاحب شيخ ان کي عقل كمز ورتهی - اور وه خريد و فر وخت كرتے شيخ ( تو وجوكا كھا جاتے شيخ ) ان كے گھر والوں نے نبی تابیخ ان کی خدمت بین حاصر ہوكرع خ کيا: اے اللہ كر ما يا ان پر پابندى لگا و بيجئے - نبی تابیخ نے انھیں طلب فر ما يا اور خريد و فر وخت سے منع كرديا انھوں نے كہا: اے اللہ كے رسول! بین خريد و فر وخت سے صر نہيں كرسكا تو آپ نے فرمايا: "جب تو خريد و فروخت كرے تو كہد و كر: "جوكان نكرنان"

خطف فوائد ومسائل: [لا خلابة] ''دهوکانبین' کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس تیج میں تم نے جھ سے دھوکا کیا تو معلوم ہونے پر بین تیج فیخ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ﴿ اَضِین دھوکا اس لیے لگ جاتا تھا کہ ایک بارسر میں شدید زخم آنے کی وجہ سے ان کی عقل متائز ہوگئ تھی۔ ﴿ جَسْ حَصْنَ کَا عَقل درست نہ ہؤاسے خرید وفر وخت سے حکماً دوکا جاسکتا ہے اور اس کی تیج کو کا لعدم قرار دیا جاسکتا ہے اس کے بعد جو شخص اس سے لین دین کرے گا'وہ خود ذمہ دار ہوگا کیونکہ وارث اس کے لین دین کرے گا'وہ خود ذمہ دار ہوگا کیونکہ وارث اس کے لین دین کو کا لعدم قرار دیا جاسکتا ہے کا حق رکھتے ہیں۔



٣٠٥٤\_[صحيح] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجا، في من يغدع في البيع، ح:١٢٥٠ من حديث عبدالاعلى به، وقال: "حسن صحيح غريب"، وصححه ابن الجارود، ح:٥٦٨، والحاكم:١٠١/٤ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وانظر، ح:١٧٥،٤٢٩ لعلت، ولكن له شواهد عند البخاري، ومسلم وغيرهما، راجع الموطأ:٢/٥٨، (وسنن أبي داود، ح:٣٥٠،٢٥٠٠ نيل المقصود بتحقيقي).

في في المرن على المام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام .

۲۳۵۵ جناب محمد بن پیچی بن حبان رائت سے روایت ہے افول نے کہا: وہ میرے پردادا حضرت روایت ہے افول نے کہا: وہ میرے پردادا حضرت محقد بن عمل شدید رقم آیا تھا (جو د ماغ کی جملی تک پہنچا) اس سے ان کی زبان میں مجمی لکنت پیدا ہوگئی تھی اس کے باوجود وہ تجارت ترک نہیں کرتے تھے اور ان سے ہمیشہ دھوکا ہوجاتا تھا جینا نچہ افھوں نے نبی تالیق کی خدمت میں حاضر ہوکر مورت حال عرض کی تو آپ نے فرمایا: ''جب تم لین دین کروتو کہد دیا کرو: دھوکا نہیں کچر تم جو چیز بھی خرید و اس میں شمیس تین دن تک (والیس کرنے کا) اختیار ہوگا اگر پیند آئے تو رکھ اؤ نالیند ہوتو اس کے مالک کو ہوگا اگر کیند آئے تو رکھ اؤ نالیند ہوتو اس کے مالک کو

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِدُ بْنُ عَمْرِو. وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ. وَكَانَ لاَ يَدَعُ عَلَى ذٰلِكَ التِّجَارَةَ. لِسَانَهُ. وَكَانَ لاَ يَدَعُ عَلَى ذٰلِكَ التِّجَارَةَ. وَكَانَ لاَ يَرَالُ يُعْبَنُ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ: الإِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلاَبَةً أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلاَبَةً أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلاَتَ فَلَاثَ لَكُ رَضِيتَ فَأَمْسِكُ، وَإِنْ 
والپس کردو''

فوائد ومسائل: ﴿ [آمَّة ] سريس آنے والے اس زنم كو كتب بيس جود ماخ كى بيرونى جملى تك جا پنچے - ﴿ كَمُ عقل آدى بھى خريد و فروخت كرسكتا ہے ئا ہم اسلامى سلطنت كا افسراس پر پابندى لگانے كا حق ركھتا ہے ۔ ﴿ [لا خلابة ] ''وجوكائيس'' كہنے كا مطلب بيہ ہے كداس تنبيہ كے باوجودا گرتم نے جمجے دھوكا و سے كر چيز كى بہت كم قيت دئ يا بہت زيادہ قيت لے لى تو تم قصور وار گئے جاؤگے ۔ ﴿ جب سودا ملے پاجائے كے بعد كوئى مرت متعين كرنى جائے تو اس مدت ميں زيخ ختم كرنے كا اختيار ہوتا ہے۔

> (المعجم ٢٥) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدَمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَّمَائِهِ (التحفة ٢٥)

٢٣٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ :
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْجِّ، عَنْ عِيَاضِ

باب: ۲۵ -مفلس آ دی کو دیوالیه قرار دے کر اس کا مال چ کر قرض خوا ہوں کو ادائیگی کرنا ۲۳۵۲ - حفرت ابوسعید خدر کی چھٹ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹھٹا کے زمانے میں ایک شخص نے (باغ کے) کھل خریدے جن میں اسے

٣٣٥ه\_[حسن] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ٨/ ١٨، ١٧ من حديث عبدالأعلَى قال: نا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حيان به، وفي سماعه من جده نظر، وللحديث شواهد كثيرة عند البخاري، ومسلم وغيرهما من غير تعين حبان بن منقذ أو منقذ بن عمرو رضي الله عنهما.



٢٣٥٦ أخرجه مسلم، المسافاة، باب استحباب الوضع من الدَّين، ح: ١٥٥٦ من حديث اللبث به.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

فيصله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل بهت خساره هوا اور وه بهت مقروض هو گیا' چنانچه رسول الله مُنْ فَيْمُ نِهِ فرمايا: "اسے صدقه دوـ" لوگوں نے اسے صدقہ ویالیکن اس سے اس کا بورا قرض ادا نہیں ہوسکتا تھا تو رسول اللہ مظافظ نے قرض خواہوں ہے۔ فر مایا: "مصیس جو کچھ ملتا ہے لے لؤاس کے سواتم صیب کے نہیں ملے گا۔''

١٣- أبواب الأحكام ... ابْن عَبْدِ اللهِ بْن سَعْدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا . فَكَثُرَ دَيْنُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ . فَلَمْ يَبُلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الخُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ» يَعْنِي الْغُرَمَاءَ.

🚵 فوائدومسائل: ① جس شخص پراتنازیاده قرض ہوجائے کہ وہ اداکرنے سے قاصر ہوتو صدقات ہے اس کی مد د کرنی چاہیے۔ ایسے محض کوز کا ۃ بھی دی جائتی ہے۔ © اگر قرض زیادہ ہواور دوسر دں کی امداد سے بھی اتنی رقم جمع نہ ہوکہ قرض ادا ہو سکے تو جتنا کچھ موجود ہو' وہی قرض خواہوں میں ان کے قرضوں کی نسبت ہے تقسیم کر دیا جائے مثلاً: کسی کے پاس کل قرضوں سے نصف رقم ہوتو ہر قرض خواہ کواس کے قرض سے نصف رقم دے دی جائے۔ 🛡 ممکن حد تک وصول ہوجانے کے بعد دیوالیہ سے مزیدمطالبے نہیں کیا جاسکتا۔

٣٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ۲۳۵۷ - حضرت جابر بن عبدالله دی ثبیاسے روایت حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِم بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَل مِنْ غُرَمَاتِهِ. ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ. فَقَالَ مُعَاذٍّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مال دے کر مجھے چیڑایا' پھر مجھے عامل بنادیا۔

عَلِيَّةُ اسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي.

(المعجم ٢٦) - بَابُ مَنْ وَجَد مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلَسَ (التحفة ٢٦)

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

ہے کہ رسول اللہ مُلِقِيم نے حضرت معاذبن جبل جانؤ کو قرض خواہوں کے ہاتھ ہے چھڑایا' پھراٹھیں یمن میں عامل (گورنر ہاز کا ۃ وصول کرنے کا ذیے دار)مقررفر ہا و یا۔حضرت معاذ خاتیُّؤ نے فرمایا: رسول الله مَاثِیُّا نے میرا

باب:۲۷- جسے دیوالیہ کے پاس اپنی چیز جول کی تون مل جائے (اس کا کیا تھم ہے؟) ٢٣٥٨ - حفرت ابو بريره تلك سے روايت ب

٣٣٥٧\_[إسناده ضعيف] \* عبدالله بن مسلم بن هرمز ضعيف كما في التقريب، وسلمة المكي قال البوصيري: " لا يعرف حاله "، وضعفه البوصيري.

٣٣٥٨ـ أخرجه البخاري، الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به،

### www.sirat-e-mustaqeem.com

فیصلہ کرنے ہے متعلق احکام وسائل رسول اللہ ٹائیلم نے فرمایا: '' جسے دیوالیہ قرار دیے گئے شخص کے پاس اپنی چیز جوں کی توں مل گئ تو ہے شخص دوسروں کی نسبت اس چیز کا زیادہ حق رکھتا ہے۔''

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً اللهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْبُنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَفْلَسَ، فَهُو أَحَقُ مُتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ".

٦٣- أبواب الأحكام

۳۳۵۹ - حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے روایت ہے،
رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: '' جس شخص نے اپنی کوئی چیز
نچی وہ چیز اسے دیوالیہ قرار دیے ہوئے شخص کے پاس
بعینہ مل گئی جب کہ اس نے ابھی اس کی قیت میں سے
کچھ بھی وصول نہیں کیا تھا تو وہ اس ( نیچئے والے ) کی
ہے۔ اوراگراس نے قیت کا کچھ حصہ وصول کرلیا ہوتو
وہ بھی دوسر نے قرض خواہوں کے حکم میں ہے۔''

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ بَيِّةٍ قَالَ: «أَيُّمًا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَذْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْنًا، فَهُو َ أُسُوةً قُلِلْهُ مَاءٍ».

فوا کدومسائل: ﴿ جب کی شخص پر قرض انتازیاده ہوجائے کدده اے اداکرنے سے قاصر ہوتو اسے دیوالیہ قرار دینامشروع ہے۔ ﴿ دیوالیہ کے گھر کا اسباب ﴿ کُرَضْ خواہوں کا قرض دالیس کیا جائے گا۔ ﴿ اگر دیوالیہ کے پاس قرض خواہ کی کوئی چیز موجود ہوتو اس کی دوصور تیں ہیں: (() اگر دیوالیہ نے اس کی قیت بالکل ادائییں کی تو قرض خواہ اپنی چیز وصول کر لے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ یہ چیز نیچی اور خریدی ہی نہیں گئی۔ (ب) اگر



<sup>♦</sup> ٣٤٠٢ ومسلم، المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع إليه، ح: ١٥٥٩ من حديث يحيى بن سعيد به.

٢٣٥٩\_[صحيح] انظر الحديث السابق ♦ إسماعيل بن عياش ضعيف، والحديث السابق شاهد له.

فيصله كرنے ہے متعلق احكام ومسائل

١٣- أبواب الأحكام

مقروض نے اس چیز کی کل قیت یا بچھ قیت ادا کردی ہے تو اب مید مقروض (دیوالیہ) کی ملکیت ہے۔اسباب قرض خواہوں میں تقتیم کرتے ہوئے اگر میہ چیز اس قرض خواہ کے جھے میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے نہیں توجس کے جھے میں چلی جائے وہ لے لے گا۔ بیقرض خواہ دوسرے قرض خواہوں سے اس چیز کا زیادہ چی نہیں رکھتا۔

٢٣٦٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر ۲۳۷۰-حضرت عمر بن خلدہ زرقی ڈٹٹ سے روایت الْحِزَامِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ہے۔ اور وہ مدینه منورہ میں قاضی (جج) تھے۔ انھوں نے فرمایا: ہمارا ایک ساتھی و بوالیہ ہوگیا۔ ہم اس کے الدِّمَشْقِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، معاملے میں حضرت ابو ہر رہ دلانٹؤ کی خدمت میں حاضر عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِع، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، ہوئے توانھوں نے فر مایا: ایسے ہی شخص کے بارے میں نِي مُلْفِئِمْ نِهِ بِيهِ فِيصِلهِ فِرِ ما يا ہے:'' جو محض فوت ہوجائے يا وَكَانَ قَاضِياً بِالْمَدِينَةِ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ و یوالیه ہوجائے تو سامان کا مالک اینے سامان کا زیادہ فِي صَاحِبِ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ . فَقَالَ : هٰذَا الَّذِي متحق ہے جب وہ اسے اس کے پاس لعینہ ل جائے۔" قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَيُّمَا رَجُلِ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ. إِذَا

فِي صَاحِبٍ لَ فَضَى فِيهِ النَّبِهِ أَفْلَسَ، فَصَاءِ وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ».

٣٣٦١ - حَلَّنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَلَّنَنَا الْيَمِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَلَّنَنَا الْيَهِيدِيُّ مُحَمَّدُ الْبَنُ الْوَلِيْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُرىءِ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ الْمُرىءِ

۲۳۲۱ - حفرت ابو ہریرہ ٹٹاٹھ سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹھ نے فر مایا: ''جو شخص نوت ہوجائے اور اس کے پاس کسی (قرض خواہ) کا مال لیعینہ موجود ہوتو قرض خواہ نے اس سے پچھ دصول کیا ہو یا نہ کیا ہو (ہر حال میں) دو دوسرے قرض خواہوں کی طرح ہی ہے۔''

٣٥٣٣\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، ح:٣٥٢٣ من حديث ابن أبي ذئب به، وصححه ابن الجارود، ح: ٦٣٤، والحاكم: ٢/٥٠، والذهبي \* أبوالمعتمر لم يعرفه ابن عبدالبر، ووثقه ابن حبان، وابن الجارود، والحاكم وغيرهم، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

٣٣٦١ــ [حسن] أخرجه الدارقطني: ٢٩/٣ من حديث عمرو بن عثمان به، وقال: "اليمان بن عدي ضعيف الحديث"، وقال: ٢٢٩/٤: "خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، وموسى بن عقبة، واليمان بن عدي وإسماعيل بن عباش ضعيفان"، وللحديث شواهد كثيرة جدًا.

### www.sirat-e-mustageem.com

١٣- أبواب الأحكام بعَيْنِهِ، اقْتَظَى مِنْهُ شَيْئاً أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أَسْوَةً للْغُوَمَاء».

فائدہ: اگر فوت ہونے والے نے کسی سے نقدر قم قرض کی ہواور اسے استعمال کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو جس خص نے بیر قم خرض دی تھی ، وہ بد عوی نہیں کرسکتا کہ پوری کی پوری رقم جھے ملنی چاہیے کیونکہ یہ وہ ہی نوب ہیں جواس نے بھر قرض دی تھی ، وہ بد قرض خواہ بھی دوسر نے قرض خواہ بول کی طرح ہی ہے۔اگر اور دل کو پورا قرض لے گا تو اسے بھی اس کا پورا قرض ل جائے گا۔اور اگر اس کا قرض ترکے سے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسر نے قرض خواہ ول کواصل قرض سے کم وصول ہور ہا ہے تو اسے بھی ای نسبت سے کم اوائی گی کی وجہ سے دوسر نے قرض خواہ وال کو عظم دوسر سے سامان کا نہیں جو اگر بعینہ موجود ہو تو قرض خواہ اسے لیتا ہے۔ بھی سے مدینہ ہو جود ہو تو قرض خواہ اسے لیتا ہے۔







# شہادت (گواہی) کی تعریف ومشروعیت اس سے متعلق چندا حکام اور اس کی بعض اقسام کا بیان

\* تعریف: کسی خص نے جود یکھایا سااس کو صحیح طور پر بیان کرنا ''شہادت'' (گواہی دینا) ہے۔ \* شہادت کی مشروعیت: گواہی قرآن وسنت سے ثابت امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر رصت کرتے ہوئے گواہی کو مشروع فرمایا ہے تا کہ لوگوں کے اختلافات اور خصوبات کا فیصلہ اس کی روثنی میں کیا جا سکے اس لیے گواہی کو چھپانا اور اسے حق طور پر بیان نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس سے حقد ار پر ظلم ہوتا ہے اور ظالم کی تا نبیہ ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنُ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ أَيْمٌ قَلْبُهُ ﴾ "اورْمٌ گواى كوند چھاؤ جواسے چھائے اللہ اللہ قائدہ کا ایس کا دل گناه گار موگا۔ " (البقرة ٢٨٣:٢٨)

رسول اكرم تَلْقِمُ شهاوت كى خولى بيان كرتے ہوئے فرماتے بين:

[أَلَا أُخْبِرُكُمُ بِخَيْرِ الشُّهَدَآءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ فَبَلَ أَنْ يُسُأَ لَهَا] ''كياش تصيل الحص گواه كي خُرِندول؟ وه ب جوسوال ب پہلے گوائي چيش كردے'' (صحيح مسلم' الاقضية' باب بيان خير الشهود' حديث:۱۵۱)

### www.sirat-e-mustaqeem.com

أبواب الشهادات الشهادات الشهادات

\*شہادت کے چنداہم احکام:

- 🛈 گواہی صرف ای چیز کی دی جائے جوآئھوں سے دیکھی یا کانوں سے سی ہو۔غیر نقینی گواہی نددی جائے۔
  - گواہ کے امین اور دیانتدار ہونے کی شہادت دوعادل شخص دیں گے۔
  - - \* گوانی کی بعض اقسام:
    - نا کے ثبوت کے لیے جارمرد گواہوں کا ہوناضروری ہے۔
      - دیگرامور میں دوعادل گواہ کافی ہیں۔
  - اموال کےمعاملات میں ایک مرد کے ساتھ دوعورتوں کی گوائی بھی درست ہے۔
    - احکام میں ایک گواہ اور شم سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
  - عورتوں کے بعض مخصوص مسائل میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی مثلاً: رضاعت کا
     اقرار کرنا۔





## 

## أَبْوَابُ الشَّهَادَاتِ

## گواہی ہے متعلق احکام ومسائل

(المعجم ٢٧) - **بَابُ** كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَّمْ يُسْتَثْهَدُ (التحفة ٢٧)

٧٣٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو بْنُ رَافِعِ، قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ الشَّلْمَانِيِّ قَالاً: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّةِ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ أَلُونَهُمْ، ثَمُّ الَّذِينَ أَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ أَلَونَهُمْ، ثَمَّ اللَّذِينَ أَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ، شَهَادَةُ أَلَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ، شَهَادَةُ اللهُ عَلَيْهُمْ، فَهَادَةُ اللهُ عَلَيْهُمْ، فَلَهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

باب: ۲۷-جس سے گواہی طلب نہ کی جائے اس کا گواہی دینا مکروہ ہے

۲۳۹۲- حفرت عبدالله بن مسعود طاللاس دوایت به رسول الله طلط سے سوال کیا گیا: کون لوگ بهتر بین؟ رسول الله طلط نے فرمایا: ''میرے زمانے کے (موس) افراد کھر جوان سے متصل ہوں گئ کھر جوان سے متصل ہوں گئ کھر جوان سے متصل ہوں گئ کھر ایسے لوگ آ جائیں گے جن کی گواہی ان کی قشم ان کی گواہی سے پہلے اور ان کی قشم ان کی گواہی سے پہلے اور ان کی قشم ان کی گواہی سے پہلے آئے گی۔''

فوا کدومسائل: ﴿ ' قرن ' سے مرادایک زمانے کے لوگ بینی ایک نسل کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں قرن اول سے مراد تا بعین عظام اوران سے مصل لوگوں اول سے مراد تا بعین عظام اوران سے مصل لوگوں سے مراد تا بعین حضرات ہیں۔ ﴿ عصابہ کرام خالئے امت کے افضل ترین افراد ہیں ' ادنی درج کا صحابی افضل ترین تا بعی سے افضل ہے۔ ﴿ صحابہ تا بعین اور تن تا بعین کا مقام بعد کے تمام افراد سے بلند ہے۔ ﴿ وَاَی اور تَمّ مَا بِعَد کَ تَمَام افراد سے بلند ہے۔ ﴿ وَاَی اور تَمّ مَا بِعِد کَ وَاَی اور تَمّ مَا بِعَد کَ وَمِد سے لوگوں کے فیصلے غلط ہوتے ہے۔ ﴿ وَاَی اور تَمّ مَا بِعَد کَ وَمِد سے لوگوں کے فیصلے غلط ہوتے ہے۔ ﴿ وَاَی اور تَمْ مَا بِعَد کَ وَمِد سے لوگوں کے فیصلے غلط ہوتے ہے۔ ﴿ وَاَی اور تَمْ مَا بِعَدِ کَ وَمِد سے لوگوں کے فیصلے غلط ہوتے ہے۔ ﴿ وَاِی اور تَمْ مَا بِعَدِ کَ مَا مَا وَرِیْمُ وَاِی کَ وَمِدِ سے لوگوں کے فیصلے غلط ہوتے ہے۔ ﴿ وَاِی اور تَمْ مَا بِعَدِ کَ مِنْ اللّ مُورِدُ مِنْ اللّٰ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُورِدُ کُورِدُ کُورِدُ مِنْ اللّٰ وَالْمُ وَالْمُورِدُ مِنْ اللّٰ وَالْمُورِدُ وَالْمُورِدُ وَلَیْ وَالْمُورِدُ وَالْمُورِدُ کُورُدُ وَ اللّٰ مِنْ اللّٰ وَالْمِی وَالْمُورِدُ وَالْمُورِدُ وَالْمُورِدُ وَالْمُورِدُ وَلَّ وَالْمُورِدُ وَالْمُورِدُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَیْ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَلَّ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُولُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُولُولُولُورُ وَالْمُولُولُولُ وَلِمُولُولُولُور

٢٣٦٢\_ أخرجه البخاري، الشهادات، باب: لا يشهد علَى شهادة جور إذا أشهد، ح: ٦٦٥٨،٣٦٥١،٢٦٥٢ وغيره، ومسلم، فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ح: ٢٥٣٣ من حديث منصور به.



"كوابي متعلق احكام ومسائل

أبواب الشهادات

ہیں جن کی وجہ ہے کسی کاحق دوسر ہے کوئل جاتا ہے اور حق دار محروم رہ جاتا ہے۔ ای طرح جھوٹی قتم کی وجہ سے حصوث پراعتبار کیا جاتا ہے جس کے نتیج میں بہت ی ناانصافیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹی قسم کھانا الله کی شان میں گستانی بھی ہے۔ ﴿ قسم اور گواہی ایک دوسر ہے ہے جلدی آنے کا مطلب میہ ہوگا کہذا بلاتکلف تجی جھوٹی قسمیں کھائیں گئے خاص طور پر گواہی دسیت کی اہمیت اور زراکت کا احساس نہیں ہوگا کہذا بلاتکلف تجی جھوٹی قسمیں کھائیں گئے خاص طور پر گواہی دسیت وقت جھوٹی قسمیں کھائیں گئے خاص طور پر گواہی دسیت جوٹی قسمیں کھاندہ ہے۔

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً. قَالَ: خَطَبَنَا عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: إِنَّ مَنْ فَقَالَ: يَكُمْ فَقَالَ: يَكُونَهُمْ فَقَالَ: يَلُونَهُمْ . ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ يَمْشُو الْكَذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ يَمْشُو الْكَذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ يَمْشُو الْكَذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ يَمْشُو وَمَا يُسْتَشْهَدُ . وَمَا يُسْتَشْهَدُ . وَمَا يُسْتَشْهَدُ .

۲۳۷۳- حضرت جابر بن سمرہ فرانسات روایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت عبار بن سمرہ فرانسات مواییت ہے انھوں نے فرمایا: آپ نے اس میں فرمایا: رسول اللہ طرح میں تحصارے اندر اسی طرح کھڑے ہوئے تھے جس طرح میں تحصارے اندر کھڑا ہوں' پھر فرمایا: ''میرے صحابہ کے بارے میں جوان (صحابہ) سے متصل ہوں گے (یعنی بارے میں جوان (تابعین) بھران لوگوں کے بارے میں جوان (تابعین) کھران لوگوں کے بارے میں جوان (تابعین) سے متصل ہوں گے (یعنی تی تابعین) اس کے بعد صحاب مواسے گا حتی کہ آ دئی گوائی دے گا حسوت عام ہوجائے گا حتی کہ آ دئی گوائی دے گا حال کہ اس سے گوائی طلب نہیں کی جائے گی۔اوروہ تم کھائے گا' مالانکہ اس سے قریم نہیں کی جائے گی۔اوروہ تم کھائے گا' مالانکہ اس سے قریم نہیں کی جائے گی۔اوروہ تم

فوائد: ﴿ ' میراخیال رکھنا''اس کا مطلب میہ کہ جمھے سے تعلق کالحاظ رکھتے ہوئے ان سے مجبت اوران کا احترام ضروری احترام قائم رکھنا۔ ﴿ تا بعین اور تِنع تا بعین بھی قابل احترام ہیں البندا ان سے مجبت اوران کا احترام ضروری ہے۔ ﴿ صحابہ تا بعین اور تِنع تا بعین کے دور میں خیر غالب اور شرمغلوب تھا۔ عام لوگوں میں اخلاق وکردار کی وہ خرابیال نہیں تھیں جو بعد میں ظاہر ہوئیں۔ ان زمانوں میں جو کری غلطیاں پیدا ہوئیں ان میں بھی وہ شدت نہیں تھی جو بعد کے لوگوں میں پیدا ہوگئی۔ ﴿ گوائی طلب نہ کیے جانے کا مطلب میہ کہ گواہ گوائی دیے کو

٣٣٦٣ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٢٦، والنسائي في الكبرى، عن جرير(ابن عبدالحميد) به، وتابعه جرير بن حازم عند النسائي في الكبرى وغيره (وصححه ابن حبان)، وقال أبوداود الطيالسي في مسنده: أخبرنا شعبة عن عبدالملك بن عمير قال: سمعت جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بالجابية به . . . المخ كما في مسند الفاروق لا بن كثير : ٢/ ٥٥٤، وللأثر شواهد كثيرة جدًا تبلغ حدالتواتر.



. گواہی سے متعلق احکام دمسائل

أبواب الشهادات

تبار ہوں گے لیکن وہ اخلاقی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے قابل اعتاد نہیں ہوں گئے اس لیے انھیں گواہ کے طور پر قبول اور پیندنیس کیا جائے گا بلکه ان کی قسموں پر بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ﴿ مسلمان کو جاہیے کہ ایسے برے لوگوں میں شار ہونے ہے بجنے کی کوشش کرے جن کی پیش گوئی اصادیث میں کی گئی ہے' اورایے کر دار کو بہتر ہے بہتر بنائے تا کہاس کی گواہی اور نتم قابل اعتماد ہو۔

> (المعجم ٢٨) - **بَابُ الرَّجُل عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ** لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا (التحفة ٢٨)

٢٣٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُعْفِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاس بْنِ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْر بْنُ عَمْرو بْن حَزْم: حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْن ثَابِتِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ أبي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَشِيْ يَقُولُ: ﴿ خَبْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ بُسْأَلَهَا».

یاب: ۲۸-اگر آ دمی کے پاس الیمی كوابي موجود ہوجس كامتعلقه فر دكوعكم نه ہو

۲۳۶۳-حضرت زيدين خالدجهني والنؤسي روايت ے انھوں نے رسول اللہ ناٹی سے بدارشادمبارک سنا: ''بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کا مطالبہ کیے جانے ہے ملیے ہی گواہی دے دے۔''

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 پچیلے باب سے معلوم ہوتا ہے کہ گوائی اس کو دینی چاہیے جس سے مطالبہ کیا جائے' جب کہ اس باب میں مطالبہ کرنے سے پہلے گواہی دینے والے کو بہترین گواہ قرار دیا گیا ہے۔ بیدونوں باتیں ہی درست ہیں۔ دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق اور جمع کی صورت رہے کہ پہلی صورت اس وقت ہے جب گوائی دینے والے کا خیال ہو کہ جھ براعتبار نہیں کیا جائے گایا پر خیال ہو کہ دوسرے گواہ موجود میں البذا اگر میں گواہی نہ دوں تو کس کی حق تلفی نہیں ہوگی۔اس حدیث میں ایسے گواہ کا ذکر ہے جس کے گواہی نہ دینے کی وجہ ہے کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہے کیونکہ اور گواہ موجو دنہیں یا قامل اعتماد نہیں۔ ﴿ جب مدعی کومعلوم نہ ہو کہ فلال

٣٣٦٤ أخرجه مسلم، الأقضية، باب بيان خير الشهود، ح: ١٧١٩ من حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم به.

.... گواہی ہے متعلق احکام ومسائل أبواب الشهادات

میرے حق میں گواہی دے سکتا ہے تو وہ اس ہے درخواست نہیں کرسکتا کہ وہ میرے حق میں گواہی دے اس صورت میں مسلمان کی خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ اسے اس کاحق ولانے کے لیے اس سے تعاون کرتے ہوئے گواہی دی جائے 'یہ بہت نواب کا کام ہے۔

(المعجم ٢٩) - بَابُ الْإشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

(التحفة ٢٩) ٢٣٦٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

الْجُبَيْرِيُّ، وَ جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: تَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنهُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَحِكِ مُسكني ﴿ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [البقرة: ٢٨٢-٢٨٣] فَقَالَ: هٰذِهِ نَسَخَتْ مَا قَتْلَهَا.

٢٣١٥ - حفرت ابوسعيد خدري دالله سے روايت ب كرانهول في يرآيت يرهى: ﴿ يَا يُهُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا ا إِذَا تَكَايَنتُهُ بِدَين إِلِّي أَجَلِ مُّسَمِّي ﴾ "المحموموا جب تم ایک مقررہ ہدت تک قرض لویا دو۔'' حتی کہ آب اس آیت پر کنچے: ﴿فَإِنْ آمِنَ بَعُضُكُمُ بَغُضًا﴾''اگرتم آپس میں ایک دوسرے ہے مطمئن ہو (تو جے امانت دی گئی ہے وہ اے ادا کرے۔") تو فرمایا:اس نے پہلی آیت کومنسوخ کر دیا۔

باب:۲۹-قرض برگواه بنانا

🌋 فوائد ومسائل: ﴿ بِهِ مِوتُوفِ حديث بِ يعين صحالي كا قول بِ نِيُ اكرم مُثَاثِمٌ كاارشادُنين \_صحالي كے قول کے مقابلے میں اگر مرفوع حدیث نہ ہوتو موقوف حدیث سے دلیل لی جائتی ہے۔ ﴿ "منسوخ" سے اصطلاحی منسوخ مراونہیں۔مطلب بہ ہے کہ پہلی آیت میں ہر قرض کو تحریر میں لانے کا حکم ہے لیکن جب گروی ر کھ کر قرض لیا جائے تو پیہ پہلے تھم میں شامل نہیں'ای طرح جب باہمی اعتاد کی بنا پرامانت رکھی جائی تو پیھی پہلے تھم میں شامل نہیں اور اسے تحریر کرنا ضروری نہیں۔ ® بیدا یک استثنائی صورت ہے۔اعتاد کی صورت میں جس طرح تحریر ضروری نہیں ای طرح گروی رکھنا بھی ضروری نہیں تاہم پھر بھی تحریر کر لینا بہتر ہے۔

(المعجم ٣٠) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ باب: ۲۰۰۰-کس کی گواہی قبول نہیں؟

(التحفة ٣٠)

٣٣٦٥ـــ [إسناده حسن] أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٥٧٠، وأبودارد في الناسخ والمنسوخ، والطبراني، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال: (ق٢/ ٨٦٣) من حديث محمد بن مروان به، وقواه ابن كثير في تفسيره، ولهذا اجتهاد من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والله أعلم. أبواب الشهادات \_\_\_\_\_\_ گوانی معلق ادكام ومسائل

۲۳۲۲- حفرت عمروبن شعیب این والد (حفرت شعیب این والد (حفرت عبدالله بن عمرو بن معیب این واد (حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص دائل ) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا: 'منیانت کرنے و فرمایا: 'منیانت کرنے والے مرداور عورت کی گوائی قبول نہیں اور نداس کی جے اسلام (لانے کے بعد کسی جرم کی سزا) میں حدلگائی گئی ہواور نداسی ہواور نداسی ہواور نداسی ہواور نداسی ہواور نداسی ہواور نداسی سے مداوت رکھنے والے کی گوائی قبول ہے۔''

الرَّقُيُّ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح:
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح:
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ
خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ مَحْدُودٍ فِي
أَلْإِسْلاَم، وَلاَ ذِي غِمْر عَلَى أَخِيهِ».

فوا کدومسائل: ( فرار دواور علی عمر و بن شعیب عن أبیه عن حده ہے مروی روایت کو حسن قرار دی کر کہا ہے کہ اس صدیث کی اصلی تھے ہے نیز سنن ابوداود (اردو) طبع عمر و بن شعیب عن أبیه عن حده ہے مروی روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ (دیکھیے: سنن ابوداود (اردو) طبع دارالسلام حدیث: ۳۲۰۰ (۳۲۰۰) جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیروایت ہمارے فاصل محق کے بزو دورد گیر شواہد کی بنا پر قابل محق ہوتا ہے کہ بیروایت ہمارے فاصل محق کے بزو دورد گیر شواہد کی بنا پر قابل محت ہے۔ مزید تفصیل ہوتا ہے کہ بیروایت کے باو جودد گیر شواہد کی بنا پر قابل محت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (السو سوعة الحدیثیة مسئد الإمام أحمد: ۱۱۹۹۱ (۳۳۹) والارواء للالبانی، رقم: ۲۲۹۹ وسنن ابن ماحه بنحقیق اللہ کتور بشار عواد، حدیث ۱۳۳۱) والات میں خیات کرنے والا قابل اعتمان بین موجود کے باید المحدیث والی تعلق میں محدیث اللہ کی طرف ہے مقرر کی گئی ہیں۔ عدالت کو ال بیس کی بیشی کا حق نہیں۔ ان کے علاوہ دیگر سراؤل کو '' تحریر'' اللہ کی طرف ہے مقرر کی گئی ہیں۔ عدالت کو الن بیس کی بیشی کا حق نہیں۔ ان کے علاوہ دیگر سراؤل کو '' تحریر'' خواہد کی بیات ہو جواے کہ گواہ نے جس کے خلاف گواہ کی دیے کر اپنا بدلہ لینا چاہتا ہو۔ ﴿ جب بید فاجی کہ میان ہے کہ وہ خلاف گواہ کی دے کر اپنا بدلہ لینا چاہتا ہو۔ ﴿ جب بید فاجی ہے مراد دینی بھائی بینی برانی وشنی کی وجہ سے اس کے خلاف گواہ کی دے کر اپنا بدلہ لینا چاہتا ہو۔ ﴿ جب بیدا کی میان ہے ممان ہے کہ کہ مسلمان ہو۔ ﴿ جب بیدا کی مورت میں وہ بھی دینی بھائی ہے۔ مسلمان ہو نے کا صورت میں وہ بھی دینی بھائی ہے۔ مسلمان ہو نے کی صورت میں وہ بھی دینی بھائی ہے۔

٧٣٦٧ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: ٢٣٦٧ حفرت ابوبريره الله على عاليت ب

٣٦٦٦ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٠٨/٢ عن يزيدبن هارون وغيره به، وانظر، ح: ٤٩٦، ١١٢٩ العلته، وله شراهد ضعيفة، وأصل الحديث صحيح بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زائية ولا ذي غمر على أخيه أخوجه أبوداود، ح: ٣٦٠١ وغيره، وسنده قوي كما قال الحافظ في التلخيص: ١٩٨/٤، وللحديث شواهد.
٣٦٧٦ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، القضاء، باب شهادة البدوي على أهل الأمصار، ح: ٣٦٠٣ من حديث ٢٤٨٧.



أبواب الشهادات \_\_\_\_\_ گوائل محمالل

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ

يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ

بَدَوِيِّ عَلَى صَاحِب قَرْيَةٍ».

﴿ وَاللَّهُ وَمَسَائِلَ: ﴿ اللَّهِ كَالِ وَجِدِيدِ ہِ كَهُ خانه بدوَّل دين واخلاق اوركردار كے لخاظ سے عموماً كم تر ہوتے ہيں كيونكه أنفيس علماء كے پاس بيشنے اور دين سيكنے كا سوقع نہيں ملتا 'اس ليے ان سے زياد ہ امكان يكي ہے كہ وہ گواہى صحيح ندريں گے۔ ﴿ گواہ كا قابل اعتاد ہونا ضرورى ہے۔

> (المعجم ٣١) - **بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِلِ وَالْيَمِينِ** (التحفة ٣١)

٣٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ
[الْمَدَنِيُّ]، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّهْرِيُ،
وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ السَّاهِدِ.
رَسُولَ اللهِ عَنْ قَضَى بالْيَمِين مَعَ الشَّاهِدِ.

٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

باب:۳۱-ایک گواه اور مدی کی فتم کی بنایر فیصله کرنا

انھوں نے رسول اللہ ٹائٹٹا ہے۔نا' آپ فرمار ہے تھے: ''بستی دالے کے خلاف خانہ بدوش کی گواہی قبول نہیں۔''

۲۳۹۸ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نٹائٹ نے (مدعی کی) قتم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

۲۳۱۹ - حضرت جابر دانشات روایت ہے کہ نبی منتشانے (مدی کی) قتم اورایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

◄ ابن وهب به، وصححه ابن الجارود، ح: ١٠٠٩.



٣٣٦٨\_[إستاده صحيح] أخرجه الترمذي، الأحكام، باب ماجاء في اليمين مع الشاهد، ح: ١٣٤٣ عن يعقوب بن إبراهيم به، وقال: "حسن غريب"، وصححه ابن الجارود، ح:١٠٠٧، والحديث مخرج في نيل المقصود، ح:٣١١، وأخرجه أبوداود من حديث الدراوردي به.

٢٣٦٩\_[إستاده صحيح] أخرجه الترمذي، الأحكام، باب ماجاء في اليمين مع الشاهد، ح: ١٣٤٤ عن محمد بن بشار به.

گوای ہے متعلق احکام ومسائل

أبواب الشهادات

مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَظَى بِالْيُمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

٢٣٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ إِبْنُ الْمَحْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مُنْ الْمَحْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مُنْ الْمَحْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مُنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَّاسٍ قَالَ: قَضَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى

رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ.

٢٣٧١ - حَلَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ : حَلَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ : أَنْبَأَنَا جُويْرِيةُ بْنُ أَسْمَاءَ : حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُشْعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ شُرَّقِ أَنَ النَّبِيَ عَلَى أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَيْنَ الطَّالِب.

۲۳۷- حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ایک گواہ اور (مدعی کی) قشم کے ساتھ فیصلے فر مایا۔

۱۳۷۱ - حفرت سرق (بن اسد جنی طانقا) سے روایت ہے کہ نبی تلکا نے ایک آ دمی کی گواہی اور مدمی کی قسم کو درست قرار دیا۔

کے فرائد ومسائل: ﴿ فَرَوْرہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہاں صدیث کی اصل سابقہ روایت ہے ہوئے کہا ہے کہ اس صدیث کی اصل سابقہ روایت ہے وروہ اس کی شاہد بھی ہے اور سجے بھی نہ کورہ روایت کو اقرار ایسے للبذا فہ کورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود ما قبل روایت کی بنا پر قائل عمل اور قائل جمت ہے۔ مزیر تفصیل کے لیے ویکھیے: (الارواء للألبانی: ۱۹۵۸م، و سنن ابن ماجدہ بتحقیق اللہ کنور بشار عواد' رقمہ: ۱۳۱۷) ﴿ وَكُولَى تَابِت كُرنَے كَ لِي دوقائل اعتاد گواہوں كا ہونا ضروری ہے۔ ﴿ الروواء نہ ہوں تو ایک مرداور دو عورتوں کی گوائی بھی معتبر ہے (سورہ بقرہ: آیت: ۲۸۳) فروری کے یاس کو بی گوائی بھی معتبر ہے (سورہ بقرہ: آیت: ۲۸۳) ﴿ وَسَنَ اللّٰ مُولِّ وَلَ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَ مُولِّ وَلَ مَا عَلَیْ اللّٰ اللّٰ مُولِّ وَلَ مُولِّ وَلَ مَاللّٰ وَلَا لَا عَلَیْ اللّٰ مُولِّ وَلَا اللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَ مَاللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ اللّٰ مُولِّ وَلَيْ اللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَا اللّٰ مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ وَلَا اللّٰ مُولِّ وَلَيْكُولُولُولُولُولُولِ اللّٰ مُولِّ وَلَا مُولِّ وَلَ اللّٰ مُولِّ اللّٰ وَلَوْلَ اللّٰ مُولِّ وَلَا اللّٰ مُنْفَعِیْلُ وَلَا اللّٰ مُولِّ وَلَا اللّٰ وَلَا مُولِّ وَلَا اللّٰ وَلَا اللّٰ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولِ وَلَى اللّٰ وَلَا اللّٰ اللّٰ مُولِّ وَلَى اللّٰ وَلَا اللّٰ وَلَا اللّٰ وَلَا اللّٰ مُولِّ وَلَى اللّٰ مُؤْلِّ وَلَى اللّٰ مُولِّ وَلَا اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ اللّٰ مُؤْلِّ وَلَا اللّٰ اللّٰ مُؤْل

٧٣٧٠\_أخرجه مسلم، الأقضية، باب وجوب الحكم بشاهد ويمين، ح: ١٧١٢ من حديث سيف به.

**٧٣٧١ [إسناده ضعيف]** أخرجه الطبراني: // ١٦٦ ، ح: ٦٧١٧ من حديث جويرية بن أسماء (في الأصل المطبوع: إسماعيل وهو خطأ) به، وضعفه البوصيري لجهالة تابعيه، ولأصل الحديث شاهد صحيح تقدم قبله، وفيه غنية عن مثل هٰذه الرواية المجهولة.



. گواہی ہے متعلق احکام ومسائل أبواب الشهادات

میں فیصلہ ہوجائے گا۔ ﴿ الرَّمْدُ عَى كے پاس صرف ايك كواہ بوتو مدى ايك سم كھائے كا اوراس طرح مدى كا دعوی ثابت ہوجائے گا۔ ﴿ امام تر مذی بُرِطْ نے فرمایا: ''صحابہ اور تابعین میں سے بعض علاء کے نز دیک اس پر عمل ہے کہ حقوق اور مالی معاملات میں ایک گواہ کے ساتھ ایک قتم (کی بنا پر فیصلہ کرنا) درست ہے۔امام مالک' ا مام شافعی' امام احمد بن طنبل اور امام اسحاق بن را بوریه رئیشند کا بھی یہی موقف ہے۔'' دیکھیے: ( حامع النرمذي' الأحكام باب ماجاء في اليمين مع الشاهد عديث: ١٣٢٥)

## باب:۳۲-جھوٹی گواہی کا بیان

(المعجم ٣٢) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ (التحفة ٣٢)

٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ۲۳۷۲-حضرت خريم (بن اخرم بن شداد بن عمرو) بن فَاتِك اسدى والنواس روايت ب انصول في فرمايا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ نی تالی خاصح کی نماز بردهائی کھرجب آب نے سلام رِي من ابِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، [عَنْ خُرِيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ مَا فَالَنَّ مَا الْمَاسِةِ الْمُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْن پھیرا تو کھڑ ہے ہوگئے اور فر مایا:'' حجموٹی گواہی کوشرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔'' آپ نے تین باریہ بات ارشاد فرمانی کھر یہ آیت بڑھی: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوُلَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً. فَقَالَ: «عُدِلَتْ الزُّوُرِ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشُرِكِينَ بِهِ ﴿ "اورجموتَى شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ " ثَلَاثَ بات سے برہیز کرو۔اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس مَرَّاتِ. ثُمَّ تَلاَ لهٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَٱجْتَانِبُواْ کے ساتھ کسی کو نثر مک نہ کرتے ہوئے۔'' فَوْلَكَ ٱلزُّورِ خُنَفَآءَ لِلَهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِدِيََّ﴾ [الحج: ٣٠-١٣].

ملک فائدہ: ندکورہ روایت سندا ضعیف بے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے کوئکہ اس کے بارے میں متعدد صحیح احادیث موجود میں۔ نبی اکرم عظیم نے جن تین گناہوں کو کبیرہ گناہوں میں سب سے ہوے گناہ قرار دیا ہے' وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا' والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی ہیں۔ دیکھیے: (صحبح البخاري الشهادات باب ماقيل في شهادة الزور عديث: ٢٦٥٣ ٢٩٥٣)

۲۳۷۳ - حضرت عبدالله بن عمر چانجا سے روایت ٢٣٧٣ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ:

٧٣٧٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، القضاء، باب في شهادة الزور، ح:٣٥٩٩ من حديث محمد بن عبيد به، وعلته جهالة حال أبي سفيان زياد العصفري، وشيخه حبيب بن النعمان، والله أعلم بحالهما .

٣٣٧٣\_ [ضعيف جدًّا] أخرجه أبويعلَي. ح: ١٧٢٥ من حديث محمد بن الفرات به، وسنده موضوع، وصححه



گواہی ہے متعلق احکام ومسائل

أبواب الشهادات

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِئَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: "لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ».

(المعجم ٣٣) - بَاكُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض (التحفة ٣٣)

۲۳۷٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَالِدٍ اللهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ جَارَشَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى .

ہے رسول الله عَلِيَّمْ نے فرمایا: ''جھوٹی گواہی دیے والے کے قدم (حماب کتاب کے موقع پر) اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے حق کہ اللہ تعالی اس کے لیے جہنم واجب کردےگا۔''

> باب:۳۳-اہل کتاب کی ایک دوسرے کے بارے میں گواہی

۲۳۷۴- حفرت جابر بن عبدالله والله عنظا سے روایت ہے که رسول الله عَلِيلًا نے اہل کتاب کی ایک دوسرے کے بارے میں گواہی کو معتبر قرار دیا۔





إلى المحاكم: (٤/ ٩٨)، ووافقه الذهبي تلسويد ضعيف وشيخه محمد بن الفرات كذاب كما قال الامام أحمد، ومحمد ابن عبدالله بن عمار وغيرهما، وقال ابن حزم: "ضعيف بالاتفاق"، والحديث ضعفه البوصيري، وللحديث شاهد ضعف جدًا عندأ بي نعيم في حلية الأولياء: (٧/ ٢٦٤).

٣٣٧٤ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهتي: ١٦٥/١٠ من حديث أبي خالد به، وقال: هو مما أخطأ فيه، وقال البيهتي كما تقدم البوصيري: \* لهذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد \* ، وانظر ، ح: ١١، وفيه علة أخرى ذكرها البيهقي كما تقدم في كلامه.



# ہبد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اس کی مشروعیت اور اس سے متعلق چندا ہم احکام

\* لغوی معنی:هبه: وَ هـَبَ ' يَهَبُ 'هِبَةً ہے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں:'' کسی کوکوئی چیز بغیر عوض کے دینا۔''

\*اصطلاحی تعریف:[اَلتَّمَلُّكُ بِلَا عِوَضِ] (دَكسی مُخصَ كا اپنا مال ومتاع كسی كوتبرعاً (بغیر كسی معاوضے كے)دے دینا بهدكہلاتا ہے۔''

### www.sirat-e-mustageem.com

١٤- أبواب الهبات بيك فوى اوراصطلاح تعريف اس كى شروعيت اوراس متعلق چندا بم احكام

### \* ہبہ کے چندا ہم احکام:

- اگر والدا پی اولاد کوکوئی چز بهد کرنا چا ہے تو ساری اولاد پس برابری کرنا ضروری ہے کوئلہ بی تَالَیْنِ کا فران ہے: [فَاتَقُواللّٰهُ وَاعْدِلُوا بَیْنَ أَوْلاَدِکُم] (صحیح البخاری الهبة و فضلها والتحریض علیها باب الإشهاد فی الهبة عدیث:۲۵۸۷) "الله سے ڈرواورا پی اولاد پس عدل وانساف کرو"
- © کوئی چیز بهدکر کے واپس لینا حرام ہے۔ بی مُظَافِیْم نے اس فعل کی شاعت بیان کرتے ہوے قرمایا:

  [الُعَائِدُ فِي هِبَيّهِ كَالْكُلُبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ] (صحیح البحاری الهبة وفضلها والتحریض
  علیها باب هبة الرحل لامرأته ... حدیث: ۲۵۸۷ کے بعد )" بهدوا پس لینے والا اس کتے کی طرح
  ہوا نی قے کھالیتا ہے۔"
  - الداپناہبہ واپس لےسکتا ہے۔
- ہبدہے عوض کی تمنار کھنا بھی غلط ہے اس امید پر ہبد کرنا کہ دوسرا محفق بھی اسے کوئی چیز ہبد کرے گائ
   ہد درست نہیں ہے۔





## بني لِنْوَالْجَالِحِيْمِ

(المعجم ١٤) أَبْوَابُ الْهِبَاتِ (التحفة ...)

ہبہ ہے متعلق احکام ومسائل

(المعجم ۱) - بَلَّ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ (التحفة ٣٤)

خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَيِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْمَانِ بْنِ بِعِيْدٍ، عَنِ الشَّعْمَانِ بْنِ بَغِيْرٍ اللَّهْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: اشْهَدُ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ بَنِيكَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "فَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتُ مِنْلُ اللَّذِي نَحَلْتُ النَّعْمَانَ؟ النَّعْمَانَ؟ قَالَ: فَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتُ مِنْلُ اللَّذِي نَحَلْتُ النَّعْمَانَ؟ قَالَ: فَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتُ مِنْلُ اللَّذِي نَحَلْتُ النَّعْمَانَ؟ قَالَ: فَي الْبِلَّ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى هٰذَا غَيْرِي». قَالَ: "قَالَ: «قَالَ: هَالَيْ فِي الْبِلَّ مَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِلِّ مَنْ الْبِلُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْ فِي الْبِلِّ مَنْ الْكَ فِي الْبِلَّ مَنْ الْكَ فِي الْبِلَّ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْ فَي الْبِلُ

باب:۱- آ دمی کااین اولا دکو پچھ ہبہ کرنا

۲۳۷۵ حضرت نعمان بن بشر و التاست روایت به کمان کوالد (حضرت بشر بن بشر و التی انها الله الله کمان کوالد (حضرت بشر بن سعد والتی انهی الله الله که معمل کیا:

گواه رجی که میس نے نعمان کواپنے مال میس سے فلال فلال چیز به کردی ہے۔ نبی تالیق نے فرمایا: ''کیاتم نے فلال چیز به کردی ہے جیسی نعمان کو وی ہے؟ '' انھول نے کہا: 'بیس ۔ آپ نے فرمایا: ''تو اس (به به ) پر میر سے سواکسی اور کو گواه بنالو۔'' پیر فر مایا: ''تو میں سے برابر اس فرستم سے برابر حسن سلوک کریں؟ '' بشیر والته نے کہا: ''جی ہال (بیند حسن سلوک کریں؟ '' بشیر والته نے کہا: ''جی ہال (بیند سے۔) نبی تالیق نے فرمایا: '' تب (اس طرح) نہیں (بیند کرمانا ہے۔''

۲۳۷۱ - حفرت نعمان بن بشیر وافتا سے روایت

٢٣٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:

٧٣٧٠ـ أخرجه البخاري، الهية وفضلها والتحريض عليها، باب الهبة للولد، ح: ٢٦٥٠،٢٥٨٧، ومسلم، الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ح: ١٦٢٣ من حديث عامر الشعبي به.

٧٣٧٦\_آخرجه البخاري، الهبة وقضلها والتحريض عليها، باب الهبة للولد، ح:٢٥٨٦، ومسلم، الهبات، الباب السابق، ح: ١٦٢٣ من حديث الزهري به .



### www.sirat-e-mustaqeem.com

١٤- أبواب الهبات بيد عظال ادكام ومسائل

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلاَماً. وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّمِّ ﷺ

بَشِيرِ: أَخْبَرَاهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ أَبَاهُ بِنالِين\_رسول الله تَكْلُمُ فِي فَهَامِ: "كياتم في المِن مُنام نَحَلَهُ غُلاَماً. وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ اولادکويکي کچم ديا ہے؟ "انھوں نے کہا: تی ٹمیں۔ آپ يُشْهِدُهُ. فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ؟» قَالَ: فِحْراياً "كِراسے واليس لےلو\_"

لاً. قَالَ: «فَارْدُدْهُ».

فوائد ومسائل: ﴿ اولا د سے برابرسلوک کرنا چاہیے۔ روز مرہ کی ضروریات میں برابری ہیے کہ برایک کو اس کی ضروریات میں برابری ہیے کہ برایک کو اس کی ضرورت ہوا سے لباس مہیا کیا جائے۔ جے علاق کی ضرورت ہوا سے لباس مہیا کیا جائے۔ جے علاق کی ضرورت ہوائی کا علاج کرایا جائے۔ اس کے علاوہ عطیات میں برابری ضروری ہے۔ ﴿ ورافت میں لائے کی ضرورت ہوائی کا علاج کر تے ہیں میٹر قرق نہیں۔ ﴿ خرید وفروخت کی طرح قیتی چیز بہدکرت وقت ہی گواہ بنالین مناسب ہے۔ ﴿ والا د سے برابر حسن سلوک کا بید فائدہ ہے کہ سب بچوں کے دل میں والدین کی محبت برابر ہوگی لبغدا وہ بھی برابر احترام اور خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ﴿ شرع علم بیان کر ہے اس کی علم کرتا اور خوری ہے کہ سائل مطمئن ہوجا تا ہے اور خوتی ہے اس بڑعل کرتا ہوجا تے جو ﴿ والدین اپنی اولا و کو بہد کی ہوئی چیز واپس لے سکتے ہیں۔ ﴿ اگر لاعلی میں کوئی ایسا کام ہوجاتے جو شرع امروع ہوتو اس کی ہمکن تو فی کرنا ضروری ہے۔

(المعجم ٢) - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ (التحفة ٣٥)

٧٣٧٧ - حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَأَبُوبَكْرِ بْنُ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَأَبُوبَكْرِ بْنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ. قَالاً: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرٍ و ابْنُ شَعْيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمْرَ. يَرْفُعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمْرَ. يَرْفُعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَبَّاسٍ وَابْنِ

باب:۲-اولا دکو کچھ دے کرواپس لینا(جائزے)

ہے کہان کے والد نے اٹھیں ایک غلام ہیہ کیا۔ وہ نی

مَنْ فَيْرَا كَى خدمت مِن حاضر ہوئے تا كه آپ كواس برگواہ

۳۳۷۷- حفرت عبداللہ بن عباس باللہ اور حفرت عبداللہ بن عرباللہ عن عبداللہ بن عرباللہ اللہ عبداللہ بن عرباللہ خرایا:

"آ دی کے لیے جائز نہیں کہ (کسی کو) کوئی چیز دے کر واپس لے کا موائے واللہ کے جو چھے وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے (اے والیس لے سکتا ہے)۔"

۲۳۷۷ [استاده صحيح] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في كراهية الرجوع في الهية، ح: ٢١٣٢ . ٢٦٣٦ عن محمد بن بشار به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود، ح: ٩٩٤، وابن حيان، والحاكم: ٢/ ٤٦، والذهبي.



مرای سے متعلق احکام ومسائل ا

١٤- أبواب الهبات...

«لاَ يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا . إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».

٧٣٧٨ - حَدَّقْنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّقْنَا صَبْدُ، عَنْ عَامِرٍ حَدَّقْنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ، أَنَّ نَبِيَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَرْجُعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ، إلَّا الْوَالِدَمِنْ وَلَدِهِ».

۳۳۷۸- حضرت عمرو بن شعیب برات این والدی و و این والدی و و این و دادا (حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص طالله) در دایت کرتے میں کہ الله کے نبی تالیق نے فرمایا:
در کوئی محف اپنے ہید سے رجوع نہ کرے مگر والد اپنی اولادے (والیس لے سکتا ہے)۔''

باب:۳-عمری کابیان

کے فوائد ومسائل: ﴿ کسی کو تخفے کے طور پر کوئی چیز دے کر واپس لینا جائز نہیں خواہ وہ تحفہ معمولی ہویا فیمتی۔ ﴿ والدا پی اولا دکو دی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے۔ ﴿ والدہ کا بھی یہی تھم ہے۔ ﴿ بعض علاء نے نانا ُ نانی اور دادا وادی کو بھی ای تھم میں شامل کیا ہے۔ والله أعلم.

(المعجم ٣) - بَابُ الْعُمْرٰي (التحفة ٣٦)

عُمْرٰی . فَمَنْ أُعْمِرَ شَیْناً ، فَهُو لَهُ» . ﷺ فوائدومسائل: ۞ اہل عرب بعض اوقات کسی پراحسان کرتے ہوئے اسے کہددیتے تھے:''میں تعمیں اپنے اس گھریں زندگی بھرر ہنے کی اجازت دیتا ہوں۔''مطلب بیہ ہوتا تھا کہ تحصاری وفات کے بعد بیگھر دوبارہ جھے

و کو امارومسان کا این طرب می اوقات کی پرانسان برے ہوئے اسے ہددیے ہے۔ یک کی کی ہے اس کھر میں زندگی بھر رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔''مطلب پیہونا تھا کہ تمھاری وفات کے بعد بیگر دوبارہ جھے یا میرے وارثوں کوئل جائے گا۔ اے عمری کہتے تھے۔ ﴿رسول الله طَافِيَّا نے عمری کوعام بہد کے تکم میں کر دیا۔ اب ایک چیز جے دے دی گئ وہ ای کی ہوگئی۔ اس پر میشرط لگانا درست نہیں کہ تمھارے مرنے کے بعد جھے واپس مل جائے گی۔

٣٣٧٨\_[صحيح]أخرجه النسائي: ٦/ ٢٦٤ / ٢٦٠، الهية، رجوع الوالدافيما يعطي ولده . . . الخ، ح: ٣٧١٩ من حليث سعيد بن أبي عروبة به، وتابعه عبدالوارث، وإبراهيم بن ظهمان عن عامر الأحول به(السنن الكبرى للبيهتي: ٦/ ١٧٩).

٧٣٧٩\_[إسناده حسن] أخرجه النسائي: ٦/ ٢٧٧ من طرق عن محمد بن عمرو به، وقال المبوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".



١٤- أيواب الهبات. رفنى كمتعلق احكام ومسائل

٢٣٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرًى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا. فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ».

۲۳۸۰ - مفرت جابر ٹاٹٹا ہے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ظافیا سے سنا ا پ فرمار ہے تھے ''جس نے کسی شخص کو عسر ٰی کے طور پر کیچھ دیا تو وہ اس (وصول کرنے والے) کا اور اس کے بچیل کا ہے۔عمری کرنے دالے کی بات ہے اس میں اس کا حق ختم ہوگیا' وہ چیز اس کی ہے جسے عمر بحر کے لیے دی تعمیٰ اوراس کی اولا دے لیے ہے۔''

ا۲۲۸-حفرت زیدبن تابت اللاے روایت ب كەنى تىلانے عصرى كودارث كے ليے قرار ديا۔

٢٣٨١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُس، عَنْ خُجْر الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْن وَ اللَّهِ مَا يِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. فَالْمُعُمْرَى لِلْوَارِثِ.

فائدہ: جو چیز کسی کوعمر بحر کے لیے دی گئ وفات کے بعد وہ دینے والے کو واپس نہیں طے گی بلکہ جس طرح مرنے والے کی باقی جائیداواس کے وارثوں میں گفتیم ہوگی'اس انداز ہے ملنے دالی چزبھی تر کے میں شامل ہوکر اس کے داراؤں میں تقییم ہوجائے گی کیوتکہ شرعاً یہ چیز ہدے تھم میں ہے لبذاوہ وصول کرنے والے کی جائز ملکیت شار ہوگی۔

(المعجم ٤) - بَابُ الرُّقْلِي (التحقة ٣٧)

٢٣٨٢– حَدَّقَتَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا ايْنُ جُرَيْجٍ عَنْ

باب:۳۰-رقبی کابیان

۲۳۸۲ - حضرت عبدالله بن عمر الشهار دایت ب رسول الله مَا يُمَّ فِي فَرِ لِما "رفيني كِي نبيس جمي رفيني

٧٣٨٠\_أخرجه البخاري، الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب ما قيل في العمري والرقبي، ح: ٢٦٢٥ من حديث أبي سلمة به، ومسلم، الهبات، ياب العمري، ح: ١٦٣٥ عن محمد بن رمح به ر

٣٣٨١\_ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الرقبلي، ح: ٣٥٥٩ من حديث عمرو بن دينار به، وصححه ابن حبان، وهو مخرج في مسند الحميدي، ح: ٣٩٩ بتحقيقي.

٢٣٨٧ [صحيح] أخرجه النسائي: ٢٧٣/٦، العمرى، ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، ح: ٣٧٦٣ من حديث عبدالرزاق به، وهو في مصنف عبدالرزاق: ٩/ ١٩٦، ح: ١٦٩٢٠ بطوله ﴿ ابن جريج صرح بالسماع، وحبيب لم يسمع لهذا الحديث من ابن عمر رضي الله عنه، والحديث صحيح بشواهده، راجع نيل المقصود، ح:٣٥٥٦ وغيره.

بھی اس کی ہے۔''

میں فوت ہو۔

طور برديا گيا۔''

- رقبنی ہے متعلق احکام ومسائل کے طور برکوئی چیز دی گئی' وہ زندگی میں بھی اور مرنے پر

راوی نے بیان کیا: رقبنی کا مطلب ووسرے سے بہ کہنا ہے: یہ چیز اس کی ہے جوہم دونوں میں سے بعد

۲۲۸۳ - حفرت جابر بن عبدالله دانلتاس روایت

ے رسول الله تالیم نے فرمایا: "عمرای ال شخص کے

رقبنی اس شخف کے حق میں جاری ہوگا جسے رقبنی کے

١٤ - أبواب الهبات

عَطَاءٍ، عَنْ حَبيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ رُقْلَى. فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَا يَهُ».

قَالَ: وَالرُّقْلِي أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلْآخَرِ: مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتاً.

٢٣٨٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالاً: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ

أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعُمْرٰي جَائِزَةٌ لِمَنْ

أُعْمِرَهَا . وَالرُّقْلِي جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا» .

🏄 فوا که ومسائل: ① وقبلی کا مطلب ہے ہے کہ میں شمصین مثلاً: بیرمکان دیتا ہوں۔اگرتم پہلے فوت ہوئے تو مكان مجصروالبس ل جائے گا اور اگر ميں بہلے فوت ہوا تو مكان تمهارار ہے گا۔ ﴿عصر ٰى اور وقبلى مِس فرق بير ے کہ عمدی میں صرف لینے والے کی عمر کا لحاظ ہوتا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے اس مکان میں رہے گا'خواہ د بے والے سے پہلے فوت ہویا بعد میں۔ جب بھی لینے والافوت ہوگا مکان دینے والے کویا اس کے وارثوں کو واپس ل جائے گا۔ د قبنی میں میشرط ہوتی تھی کہ صرف اس صورت میں واپس ملے گااگر لینے والا پہلے فوت ہو۔ اگر دینے والا پہلے فوت ہوتو مکان لینے والے ہی کا ہوجاتا تھا۔ © عسری اور رقبٹی دونوں کا رواج عرب میں اسلام سے پہلےموجود تھا۔اسلام میں ان دونوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ﴿ بهد كرنا جائز ہے۔ اگر عسر 'ى يا ر قبنی والی شرط رکھ کر کسی کو چھے دیا جائے تو وہ بہہ ای شار ہوگا اور بیشرط خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے کا لعدم ہوگی۔ ﴿ اَكُر كُو فَي شخص كسى عُريب كى مدوكرنا جيا ہتاہے اور يہ بھى چا ہتاہے كەمكان وغيرہ اس كى مكيت ميں رہے تواے عاریتا کچھدت کے لیے دیتا جاہیے۔ مدت ختم ہونے برضرورت محسوں کی جائے تو مدت میں اضافہ کیا ھاسکتاہے۔

٣٣٨٣\_[صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الرقلي، ح:٣٥٥٨ من حديث هشيم به، وحسنه الترمذي، ح: ١٣٥١، وانظر، ح: ٣٩٥ لعلته، وللحديث شواهد.



ببه سے متعلق احکام ومسائل

١٤- أبواب الهبات...

## باب: ۵- بهه كركے واپس لينا

## (المعجم ٥) - **بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِ**بَةِ (التحفة ٣٨)

۲۳۸۳- حفرت ابو بریره دانت سه دوایت ب روایت ب رسول الله تافیل نے فرمایا: (دبوخض اپنا عطیه والی لیتا بے وہ کتا کی طرح ب جو کھا تار بہتا ہے جب سیر ہو جاتا ہے قد کردیتا ہے گھرا پی تے کودوبارہ کھانے لگ جاتا ہے۔''

٢٣٨٤ حَلَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلاَسٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«إِنَّ مَثْلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثْلِ الْكَالْبِ. أَكَلَ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً. ثُمَّ عَادَ فِي قَيْدِهِ، فَأَكَلَهُ».

يى سرر ٢٣٨٥ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْعَائِدُ

. ن فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».

۲۳۸۵-حفرت عبدالله بن عباس ولا بلاسے روایت ہے رسول الله خلافی نے فرمایا: ''مبه کرکے واپس لینے والا اپنی قے کو واپس پیٹ میں ڈالنے والے کی طرح ہے۔''

فوا کد ومسائل: ﴿ بهد کا مطلب کسی کوکوئی چیز بلا معادضہ دے دیتا ہے۔ اس کا مقصد محض اللہ کی رضا کا حصول اور ایک مؤتن سے حسن سلوک ہوتا ہے لہذا اسے واپس لینا اپنی نیکی کا لعدم کرنے کے برابر ہے۔ اور جان بوجھ کرنیکی ضائع کرنا بہت بری بات ہے۔ ﴿ بهد کا ایک فائدہ مسلمانوں کی باہمی محبت واحترام بیں اضافہ بھی ہے۔ بہد کی ہوئی چیز واپس لینے سے نصرف بیہ مقصد فوت ہوجاتا ہے بلکہ باہمی محبت واحترام بیں بھی کی آجاتی ہے۔ اس طرح فائدے سے نقصان زیادہ ہوجاتا ہے۔ ﴿ کتے کے عمل سے تشبید دینے کا مقصد اس کام سے نفرت دلانا ہے۔ ﴿ واللہ اولا و کوعطید دے کرواپس لے سکتا ہے کیونکہ اولا دکی ملکبت اس کی این اس کام سے نفرت دلانا ہے۔ ﴿ واللہ اولا و کوعطید دے کرواپس لے سکتا ہے کیونکہ اولا دکی ملکبت اس کی اپنی



٧٣٨٤\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٤٩٢،٤٣٠/٢ من حديث عوف الأعرابي به، وقال البوصيري: "منقطع، خلاس بن عمرو الهجري لم يسمع من أبي هريرة شيئًا" قلت: تابعه محمد بن سيرين عن أبي هريرة به عند أحمد: ٢/ ٤٩٢ وغيره، فالحديث صحيح.

٥٣٣٥ أخرجه البخاري، الهية وفضلها والتحريض عليها، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبه وصدقته، ح: ٢٦٢١ من حديث شعبة به، ومسلم، الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، ح: ٢٦٢١ من حديث محمد بن بشار به.

تخفے اورعطیے ہے تعلق احکام ومسائل

١٤- أبواب الهبات

ملكيت كي مي بروديكهي عديث ٢٣٧٤)

٢٣٨٦- حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الْعَرْعَرِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُبْنُ أَبِي حَكِيم : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ٱلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

(المعجم ٦) - بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثُوَابِهَا (التحفة ٣٩)

٢٣٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن مُجَمِّع بْن جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بهبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبُ مِنْهَا ».

(المعجم ٧) - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَوْأَةِ بِغَيْر إِذْنِ زَوْجهَا (التحفة ٤٠)

٢٣٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ: حَدَّثَنَا

۲۳۸۷-حفرت عبدالله بن عمر دانشے سے روایت ہے ني الشكاف فرمايا: "اپنابهه واپس لينے والا اس كتے كى طرح ہے جوانی تے کودوبارہ کھاتا ہے۔''

باب:٧- جوابي تخفي كي اميد مين تحفيدينا

٢٣٨٧- حفرت ابوبريره کالله سے روايت ب رسول الله ﷺ نے فرمایا: "آدی اینے ہیہ (تحفے) کا زیاده ق رکھتا ہے جب تک اسے اس کابدلد (جوالی تخفہ) نەدىياجائے''

> باب: ۷-عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیرعطیہ دینا

٢٣٨٨ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والتهاس روایت ہے که رسول الله ظافظ نے ایک خطبه ویا۔اس

٣٣٨٦\_ [صحيح] \* العرعري مستور(تقريب)، وعبدالله بن عمر العمري ضعيف عابد(تقريب) في غير نافع، وانظر، ح:١٢٩٩،٣٦٦، ولحديثه شواهد صحيحة، انظر الحديث السابق.

٧٣٨٧\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شبية :٦/ ٤٧٤ عن وكيع به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع " وانظر ، ح: ٢٢٥٠، ١٠٦٩.

٣٣٨٨\_[صحيح] \* المثنَّى لم ينفرد به بل تابعه داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو به، أخرجه أبوداود، ح:٣٥٤٦ وغيره، وصححه الحاكم: ٢/ ٤٧، والذهبي.



\_ تخفر ادرعطیے ہے تعلق ادکام وسائل میں آپ نے فرمایا: ''عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیر اسینے مال میں تصرف جائز نہیں' جب کہ وہ اس کی

جيراني مال ين تعرف جائزين بب ندوه ا عصمت كامالك مو (جب تك تكاح قائم مو-")

🌋 فوائد کے لیے: دیکھیے' مدیث:۲۲۹۴ کےفوائد۔

زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا».

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلَّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لاَ يَجُوزُ لِإمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ

١٤- أبواب الهبات.

🌋 فواكد ومسائل: ① فدكوره روايت كو جارے فاصل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے

٣٣٨٩\_[إستاده ضعيف] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار: ٤ / ٥١ كا من حديث الليث به، وقال ابن عبدالبر: "إسناده ضعيف، لا تقوم به الحجة"، وضعفه البوصيري وغيره ه عبدالله بن يحيى، وأبوه مجهو لان (تقريب).

#### www.sirat-e-mustageem.com

١٤- أبواب الهبات .... خف اورعطي ع متعلق ادكام وسائل

اسے محکے کہا ہے۔ دکتور بشار عواداس کی بابت لکھتے ہیں کہ ذکورہ روایت سندا ضعیف ہے لیکن اس سے پہلے والی روایت اس کی شاہد ہے لہذا فد کورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل جمت ہے۔

تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة 'وقع، ۵۷۵ '۲۲۵ 'وسنن ابن ماجه بتحقیق الدکتور بشار عواد ' محدیث ۱۹۳۱ کی عورت اپنے مال میں سے صدقہ دینا چاہے تو بہتر ہے کہ خاوند سے اجازت لے لے۔

حدیث: ۲۲۹۹) حورت اپنے مال میں سے صدقہ دینا چاہے تو بہتر ہے کہ خاوند سے اجازت لے لے۔

آمام بخاری بشت نے فرمایا ہے کہ اگر عورت بجھدار ہوتو خاوند کے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ کی کو صدقہ دیے کتی ہے ' یعنی خاوند سے اجازت ایمنا خروری نہیں ہے۔ اورانھوں نے دیل کے طور پر چارا حادیث ذکری ہیں۔

میں سے ایک بیر بھی ہے کہ رسول اللہ نٹھی نے خصرت اساء مٹھ نے نے بجائے) سنجال کر رکھ لے گا۔' رسول اللہ سنگھ کی کراور کو نہیں اللہ بھی ( تجھے دینے کے بجائے) سنجال کر رکھ لے گا۔' رسول اللہ سنگھ نے ایمنا کر دیں گا۔' رسول اللہ عالم میں معلوم ہو کہ خاوند کو اللہ عالم زوج فہو البحاری' الهبة و فضلها و التحریض علیها' باب هبة المرأة لغیر زوجها' و عتقها إذا کان لها زوج فهو البحاری' الهبة و فضلها و التحریض علیها' باب هبة المرأة لغیر زوجها' و عتقها إذا کان لها زوج فهو حائز إذا لم تکن سفیهة … حدیث : ۲۵۹ کان کی سفیہ اللہ عرف کو یہ معلوم ہو کہ خاوند کو میائوند کو میرے میں کے اوروہ آئی ہی مقدار صدفہ کر نے پر اعتراض نہیں ہوگایا تی مقدار پر وہ اعتراض نہیں کر کے اوروہ آئی ہی مقدار صدفہ کر نے پر اعتراض نہیں ہوتا۔ و اللہ اعلم .



## بِنْدِ لِنَهُ الْمُؤَالِحِيْدِ

(المعجم ١٥) أَ**بْوَابُ الصَّدَقَاتِ** (التحفة . . . )

# صدقه وخيرات سيمتعلق احكام ومسائل

باب:۱-صدقه دے کرواپس لینا

(المعجم ١) - **بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ** (النحفة ٤١) ٢٣٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ :

٣٣٩٠- حفرت عمر بن خطاب بناتؤ سے روایت ب سول الله تافا نے فرمایا: "اپنے صدقے سے رجوع ند کرو۔" یعنی کی کوصدقہ دے کروالیس ندلو۔

١٣٩٠ خداننا ابو بكر بن ابي شيبة: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ».

۲۳۹۱ - حضرت عبدالله بن عباس و فقی روایت بر رسول الله کافیل نے فر مایا: ''جوخف صد قد دے کرا بنا صد قد واپس لے لیتا ہے اس کی مثال کتے کی ہے جو تے کرتا ہے' چر لیٹ کرا پی تے کھالیتا ہے۔'' إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ:
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ:
حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّنَنِي أَبُو جَعْفَرٍ،
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ: حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ: حَدَّنَتِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلُ الَّذِي
يَصَدَّقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ
يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ



<sup>-</sup>۲۳۹۰ أخرجه البخاري، الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟ ... النع، ح: ۳۰۰۳،۲۲۲۲،۱٤۹۰، ومسلم، الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، ح: ۱٦۲۰ من حديث زيد بن أسلم به. ۲۳۹۱ [صحيح] تقدم، ح: ۲۳۸۵.

١٥- أبواب الصدقات معلق احكام وساكل

فوائد ومسائل: ﴿ صدقه كرنا بهت برى نيكى به اورصدقه كركے واپس لينا اسے كالعدم كرنے كے مترادف باورا في نيكى ضائع كرنا بهت برى بات بـ ﴿ كَتَمْ سَتَنْبِيد دِينَ سِمعلوم ہوتا ہے كہ يہ بہت براكام بـ اس ليے اس سے ممل پر بيز كرنا جا ہے۔

(المعجم ٢) - كِمَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا (التحنة ٤٢)

۲۳۹۲- حفرت عمر بھاتھ سے روایت ہے انھول نے رسول اللہ تالیجاً کے زمانہ مبارک میں ایک گھوڑا صدقہ کیا۔ پھر (بعد میں) انھوں نے دیکھا کہ اس کا مالک (جے وہ گھوڑا صدقہ کے طور پر دیا گیا تھا) اسے کم قیمت پر بھی رہا ہے۔ حضرت عمر بھاتھ نے نبی تالیماً کی ضدمت میں حاضر ہوکراس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو

آپ نے فرمایا:" اپناصدقه مت خریدو ."

باب:۲-صدقه کی ہوئی چیز بک رہی ہوتو

كماصدقه دينے والااسے خريدسكتاہے؟

٧٣٩٢ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ وَمَا يَبِيعُهَا مَنِيعُهَا مَنِيعُهَا مَنْ ذَلِكَ. بِكُسْرٍ. فَأَتَى النَّبِيَ عَلِيجَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لاَ تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ».

فوائد ومسائل: ﴿ فریدنا اگر چه واپس لینانہیں ہے کیکن اس نے ظاہری طور پر مثابہت رکھتا ہے اس لیے اس سے بھی منع کردیا گیا تاکہ بیصدقہ واپس لینے کا ایک حیلہ نہ بن جائے۔ ﴿ صدقہ کی جوئی چیز واپس فرید نے کی خواہش ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دل اس میں اٹکا ہوا ہے۔ بیمناسب نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جو کیجہ دے دیا، اب ووبارہ حصول کی خواہش کیوں کی جائے۔ ﴿ صدقہ کی ہوئی چیز جب ستی ال ربی ہوتو جتنی رقم کم خرج کی مویا اتی رقم صدقہ دے کرا بی چیز واپس لے لی اس لیے بیر جائز نہیں۔

٧٣٩٧\_ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير:٦/ ١٦٨ من حديث شريك القاضي به، وفيه عمر بن عروة بن عمر بن عبدالله بن عمر عن أبيه . . . الخ، ولعله تصحيف، وللحديث شواهد عند البخاري، ومسلم وغيرهما من حديث زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر به .

٣٣٩٣\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ١٦٤ عن يزيد به، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد صحيح' \* عبدالله بن عامر هو ابن ربيعة أو ابن كُريز وكلاهما ثقتان، والله أعلم.



١٥- أبواب الصدقات

التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْايِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَامِرٍ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ. فَرَأَى مُهْراً أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلاَئِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنَهْ عَنْهَا.

(المعجم ٣) - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ثُمَّ وَرِثُهَا (التحفة ٤٣)

٣٩٩٤ - حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطْاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ:
يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي تَصَدَّفْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ. وَإِنَّهَا مَانَتْ. فَقَالَ: "آجَرَكِ اللهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاتَ».

٧٣٩٥ حَلَّئْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبْدُ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رُجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي. وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَثُرُكُ وَارِثاً أُمِّي حَدِيقَةً لِي. وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَثُرُكُ وَارِثاً

صدقه وخيرات متعلق احكام ومساكل

نے وہ (بطور صدقہ کسی کو) سواری کے لیے دے دیا۔ بعد میں انھوں نے اس کے ایک پھیرے یا پھیری کو بکا دیکھا تو نبی تافیق نے انھیں اس (کوخریدنے) سے منع کردیا۔

## باب:۳۳ - صدقه مین دی ہوئی چیز دراشت مین مل جائے تو (کیاظم ہے؟)

۳۳۹۴- حفرت عبدالله بن بریده برائش این والد (حفرت بریده بن حصیب اسلمی دانش سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: ایک عورت نبی تابیخ کی ضدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: اے الله کے رسول! میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدف کے طور پر دی تھی۔ اب والدہ فوت ہوگئی ہیں۔ رسول الله تابیخ نے فرمایا: "الله نے تجے اجردے دیا اوروہ (لونڈی) وراشت کے طور پر تیرے یاس والیس آئی۔"

۳۳۹۵ - حضرت عبدالله بن عمروین عاص ولالله ت روایت به که ایک آ دی نبی تاثیر کا که خدمت میں حاضر موا اور کہا: میں نے اپنی والدہ کو اپنا ایک باغ دے ویا تھا۔ (اب) وہ فوت ہوگئ جین اور میرے علاوہ کوئی وارث جھوڑ کر نہیں گئیں۔ رسول الله تاثیر نے فر مایا:

در تیراصد قد درست ہوگیا اور تیراباغ تیری ملکیت میں

٢٣٩٤\_[صحيح] تقدم من حديث عبدالرزاق عن سفيان الثوري به ، ح: ١٧٥٩.

- ٣٩٩- [إستاده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ١٨٥ من حديث عبيدالله (ابن عمرو الرقي) به وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فا لإسناد صحيح عنده" قلت: احتج بعداد صحيح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فا لإسناد صحيح عنده" قلت: احتج به الجمهور كما حققته في جزء خاص وهو مذكور في تخريج مسند الحميدي.



وقف ہے متعلق احکام ومسائل ١٥- أبواب الصدقات...

> غَيْرِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَجَبَتْ والِهِلَ كَلِياً" صَدَقَتُكَ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ » .

كرصدقه كرنے والے كول جائے تو بيصدقه واپس لينے ميں شامل نہيں كيونكه وفات اور استحقاق ميراث ميں انبان کےارادہ وکوشش کو خل نہیں ۔ ﴿ مندرجہ بالاصورت میں صدقے کا نواب ختم نہیں ہوگا۔

یاب:۸-وقف کرنے کا بیان

(المعجم ٤) - بَابُ مَنْ وَقَفَ (التحفة ٤٤)

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْلٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ ۖ الْخَطَّابِ أَرْضاً 472 ﴾ بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرُهُ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ. لَمْ أُصِتْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَىٰ أَنْ لاَ يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبَ وَلاَ يُورَثَ. تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَلَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبيل وَالضَّيْفِ. لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً.

۲۳۹۲-حضرت عبدالله بن عمر بالنفاس روايت ب انھوں نے فرمایا: حضرت عمر بن خطاب اللہ کو خیبر میں ز مین ملی تو وہ نی ناٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ طلب کرتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے خیبر میں ایسامال ملاہے کہ میری نظر میں اس سے عمدہ مال مجھے بھی نہیں ملاتو آپ مجھے کیا تھم فرماتے ہیں؟ نبی اوراس (کی پیداوار) کوصدقه کردو-'' حضرت عمر ثلاثة نے ایسے ہی کیا' اور یہ (شرط لگا دی) کماصل زمین نہ بیچی جائے گی' نہ (کسی کو) ہمیہ کی جائے گی اور نہ (کسی کو) وراثت کے طور پر دی جائے گی۔ آپ نے وہ زمین غربیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے اللہ کی راہ میں مسافروں اور مہانوں کے لیے صدقہ کر دی۔ جواس کا انظام کرے اس برگناہ نہیں کہ اس میں سے مناسب حد تک کھائے ما دوست کو کھلائے کیکن اس سے مال نہ کمائے۔

٢٣٩٧-حضرت عبدالله بن عمر ثانتها سے روایت

٢٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ

غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.



٣٣٩٦ـ أخرجه البخاري، الشروط، باب الشروط في الوقف، ح: ٢٧٧٣، ٢٧٧٢، ٢٧٧٢، ومسلم، الوصية، باب الوقف، ح: ١٦٣٢ من حديث ابن عون به.

٧٣٩٧ \_ [صحيح] أخرجه النسائي: ٦/ ٢٣٢ من حديث سفيان بن عيبنة به، الطريق الأول ♦ سفيان تابعه 44

عاریتا چیز لینے ہے متعلق احکام دمسائل ہے کہ حضرت عمر دائٹڈ نے کہا: اے اللہ کے رسول! خیبر میں مجھے جو سو حصے ملے میں' مجھے اس سے پیارا (اور بہتر) مال بھی نہیں ملا۔ میراارادہ ہے کہ انھیں صدقہ کر دوں۔ نبی ٹالٹی نے فرمایا:''اصل (زمین) کوروک رکھو اوراس کا بچل فی سییل اللہ (صدقہ) قرار دے دو۔''

10- أبواب الصدقات الْعَدَّنِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْم، الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَا لاَ قَطُّ هُوَ اَحَبُ إِلَيَّ مِنْهَا. وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبُّلُ ثَمَرَتَهَا».

۲۳۹۷ - (م) (امام ابن ماجد کے استاذ) ابن الی عرف کہا کہ یکی حدیث میری کتاب میں ایک دوسری جگہ سفیان عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر کی سند سے حضرت عمرے ای طرح مروی ہے۔

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: فَوَجَدْتُ لهٰذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ فِي كِتَابِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمْرُ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

انظام خود کرنے کا حق رکھت ہر عا درست ہے۔ ﴿ وقف کی کی ملکیت نہیں ہوتا البتہ وقف کرنے والا اس کا انظام خود کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ﴿ وقف ہے حاصل ہونے والی آ مدنی میں ہے وقف قائم رکھنے کے ضروری اخراجات ثکال کر باقی مال نیکی کے ان کا مول میں خرج ہوگا جن کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ ﴿ وقف کا منتظم ابْن خد مات کے عوض مناسب بخواہ لے سکتا ہے کیتن مینخواہ بہت زیادہ ند ہو۔ ﴿ مال ند کمانے کا مطلب سے کہا ہے اپنے خد مات کے عوض مناسب بخواہ لے مار حدہ نے یادہ مالی فوائد حاصل ند کرے۔

(المعجم ٥) - بَابُ الْعَارِيَةِ (التحقة ٤٥)

٢٣٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا

باب:۵- وقتی طور پر (عاریناً) چیز ما نگ لیمنا

۲۳۹۸ - حضرت ابو امامہ جانٹو سے روایت ہے ۔ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طافع سے بدارشاد سا

◄ عبدالعزيز بن محمد الدراوردي وغيره، والسند الآتي شاهد له .

٢٣٩٧(م)\_[صحيح] أخرجه أحمد:٢/١١٤/٢،١٥٦،١١٤ من طريقين آخرين عن عبدالله بن عمر العمري به، وإسناده قوي، انظر، ح:١٢٩٩،٣٦٦.



عاريتا چز لينے ہے متعلق احکام ومسائل ہے:" عاریتالی ہوئی چیز واپس کی جائے اور دودھ کے ليےليا ہوا جا نور واپس کيا جائے۔''

شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [يَقُولُ]: «اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ».

١٥- أ**بواب الصدقات**....

۲۳۹۹ - حضرت انس بن ما لک ثانثا ہے روایت ب انھوں نے کہا: میں نے رسول الله ظالم سے سا آپ فرمارہے تھے:''عاریآلی ہوئی چیز واپس کی جائے اور دودھ کے لیے لیا ہوا جا تور واپس کیا جائے''

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّار، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالاً:حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ٱلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَ الْمِنْحَةُ مَرْ دُو دَةٌ».

474) 💒 🕻 فوا کدومسائل: 🛈 "عاریتا" ہے مرادیہ ہے کہ کس ہے کوئی چیز اس غرض ہے کی جائے کہ استعمال کے بعد بعینہ دائس کردی جائے گی۔ ﴿ مِنْ حَدَّ مِ م ادوہ دود هوالا جانور ہے جو کی کواس شرط پر دیا جائے کہ جب وہ . دودھ دینا بند کردے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس دوران میں مِنْحُمه لینے والا اس کا دودھ استعال کرتا رب كونكد ميجى ايك لحاظ سے عارياً بى ب- عارياً لينے والے كافرض ب كداس چيزكواس انداز سے استعال کرے کداہے کوئی نقصان نہ بہنچے تا کہ واپسی پر مالک اس ہے ای طرح فائدہ حاصل کر سکے جس طرح پہلے فائده حاصل كرتاتهايه

٢٤٠٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ: ۲۲٬۰۰۰ حضرت سمرہ بن جندب والنو سے روایت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ،

ہے ٔ رسول الله تُلَقِّعُ نے فرمایا: '' ہاتھ نے جو کچھ ( قرض یا عازیت کے طوریر) لیا' وہ اس کے ذیے رہتا ہے

٧٣٩٩ـ [صحيح] أخرجه الطبراني في مسند الشاميين:٢٦١،٣٦١،٣٦١عديث:٦٦١من حديث هشام بن عمار به، وأخرجه الدارقطني: ٤/٦٩ من طويق آخر عن عبدالرحلمن بن يزيد بن جابر به، وقال البوصيري: 'لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات" قلت: سعيد بن أبي سعيد الساحلي ـ غير المقبري ـ مجهول كما في التقريب، وانظر نيل المقصود، ح: ٥١١٥، والحديث السابق شاهد له.

• ٢ ٤٠ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في أن العارية مؤدّاة، ح: ١٢٦٦ من حديث ابن أبي عدي به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود، ح:١٠٢٤، والعاكم علَى شرط البخاري:٢/٤٧، ووافقه الذهبي ﴿ سعيد تقدم، ح: ٤٢٩، وقتادة تقدم، ح: ١٧٥ وكلاهما مدلسان وعنعنا .

١٥- أبواب الصدقات معلق احكام وسأكل

جَمِيعاً عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ حَى كما الله الكري. " الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ».

فَاكَدَه: نَدُوره روايت سنداً ضعيف بيكن به بات حق بيك آخرض المانت اور عارياً لى بوئى جيزك واليي فرض بيا اس كورائل قرآن مجيداور ويگرضي احاديث مين موجود مين مثلاً: ارشاد بارى تعالى بيد واليي فرض بيا اس كورائل قرآن مجيداور ويگرضي احاديث مين ١٠٥٥ (المومنون ٨٥٠٥) (اور جولوگ افي امانق اور وعدول كاخيال رضح مين ١٠٥٠) ورويك مين ١٠٥٠) اور ويكوب السن ابن ماحد، حديث ١٩٥١)

باب:۲-امانت کابیان

۱۳۸۱ - حفرت عبدالله بن عمره بن عاص والله ب روایت بن روایت بن رسول الله تالیل نے فرمایا: (دجس کے پاس امانت رکھی گئی ہو (اوروہ اتفا قاضا کع ہوجائے) تواس پر تاوان نہیں ہوگا۔''

(المعجم ٦) - بَابُ الْوَدِيعَةِ (التحفة ٤٦)

٧٤٠١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، عَنِ [الْمُثنَّى]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ کَنَی کوجو چیز حفاظت کے لیے دی جاتی ہے اسے و دیعۃ کہتے ہیں۔ ﴿ کَنَی کی امانت کی حفاظت کرنا اور جان ہو چھ کراس میں خیانت نہ کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ ﴿ اگر امانت سنجالئے والے کی غفلت غفلت کی وجہ سے چیز ضائع ہوجائے تواس کا بدل اواکرنا چاہے اوراگراس کے ضائع ہونے میں اس کی غفلت کا وظل نہ ہوتو وہ و مدارنہیں ہوگا۔ ﴿ فَهُ كُورہ روایت کو بعض مختقین نے حسن قرار دیا ہے۔ مزید دیکھیے : (الإرواء ' رقہ: ۱۵۰۷ و الصحیحة ' رقم: ۲۳۱۵)

(المعجم ٧) - **بَابُ** الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

(التحفة ٤٧) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: - ٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

ے ۲۴٬۰۲ - حضرت عروہ بن ابو جعد بارتی ڈاٹٹا ہے

باب: 4- امانت کی رقم سے تجارت

كريےنفع كمانا

٢٤٠١ \_[إستاده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح، والراوي عنه " قلت: هما ضعيفان على الراجع، ورواه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي، وضعف ابن لهيعة مشهور بعد ثبوت السند إليه من غير رواية العبادلة، ورواه يزيد بن عبدالملك نحوه بإسناد ضعيف اله ويزيد ضعيف أيضًا، فالحديث غير حسن.
٢٤٠٧ أخرجه البخاري، المناقب، باب ٢٠، ح: ٣٦٤٢ من حديث سفيان به، إلا أنه قال: شبيب بن غرقدة ◄

475

١٥- أبواب الصدقات معلق احكام وسأكل

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَمِٰنَةً، عَنْ شَبِيبِ بْنِ
غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً. فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ. فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلْدِينَارٍ وَشَاةٍ. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلْدِينَارٍ وَشَاةٍ.

قَالَ: فَكَانَ لَو اشْتَرَى التُّرَّابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

رادی کہتے ہیں (اس کے بعدان کی بیرحالت تھی کہ)اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انھیں گفع مل جاتا۔

روایت ہے کہ نی ناتا نے انھیں بکری خریدنے کے

لیےایک دیناردیا۔اس نے دوبکر ہاں خریدلیں' کھرانک

بکری ایک دینار کی چج دی اور نبی تنظیم کی خدمت میں دینار بھی پیش کردیااور بکری بھی۔ رسول الله تنظیم نے

اس کے حق میں برکت کی دعافر مائی۔

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ : حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا صَعِيدِ الدَّارِمِيُ : حَدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ حَبَّانُ بْنُ فِلْأَلِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدِ لِمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيُّ قَالَ : قَدِمَ جَلَبٌ ، فَأَعْطَانِي النَّبِيُ ﷺ ويناراً .

۲۴۰۲-(۴) حفرت عروہ بن ابو جعد بارتی واللہ سے دوسری روایت میں بیدالفاظ بین انھوں نے فرمایا: باہر سے مال تجارت آیا تو نبی علیہ نے بھے ایک وینار ویاسہ اس کے بعد پوراواقعہ بیان فرمایا۔

ار جو اکد وسمائل: ﴿ کَ کَ کَ طرف سے کوئی چیز خریدنا یا بیچنا درست ہے۔ اے ' وکالت' کہتے ہیں۔ اور جو دورے کا نمائندہ بن کرکوئی چیز خریدتا یا بیچنا ہے۔ اسے ' ویکن کہتے ہیں۔ ﴿ امانت کی رقم وَ اَنَّا اَسْتعالَ مِیں لانا ورست ہے بشرطیکہ بید بھین ہوکہ الک کے طلب کرنے پر رقم فوراً اوا کی جاسکے گی۔ ﴿ جب کوئی محض کسی کا م میں تعاون کر نے توار کو دعا وینا اور اس کا شکریہ اوا کرنا جاہیے۔ ﴿ اگرامانت کی رقم سے تجارت میں نقصان ہوگا امانت پوری اوا کرنی پڑے گی ای طرح اگر نقع ہوتو وہ بھی ہوجات کرنے والے کا نقصان ہوگا امانت پوری اوا کرنی پڑے گی ای طرح اگر نقع ہوتو وہ بھی تجارت کرنے والے کا ہے وہ اپنی مرضی سے بطور بدیہ رقم کے مالک کو پھی رقم پیش کردے تو اسے قبول کرنا جائز ہے۔

◄ قال: سمعت الحيَّ يتحدثون عن عروة به . . . الخ، انظر الرواية الآتية .

٢٤٠٢ (م) [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في المضارب يخالف، ح (٣٣٨٥ من حديث سعيد بن زيد به .



۔ قرض ہے متعلق احکام ومسائل

١٥- أبواب الصدقات

(المعجم ٨) - **بَابُ الْحَوَالَةِ** (التحفة ٤٨)

باب:۸-قرض خواہ کو کسی اور سے رقم وصول کرنے کا کہنا

۳۲۰-۳۳- حفرت الوہریرہ دانٹو سے روایت ہے۔ رسول اللہ نائٹو نے فرمایا: ''دولت والے کا ٹال مثول کرناظلم ہے۔ اورتم میں سے سی کو جب مال دار آ دی کا حوالہ دیا جائے تواسے چاہیے کہ حوالہ قبول کرلے۔'' 74.٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْإَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "[اَلظَّلْمُ] مَطْلُ الْغَنِيِّ. وَإِذَا أُنْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».

خلفے فوائد و مسائل: (() دولت والے " سے مراد وہ مقروض ہے جس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم یا کوئی اور چیز موجود ہے اگر چہ عرف عام کے مطابق وہ غریب ہی شار ہوتا ہو۔ (( جب قرض کی ادا کینے کی ادا کرنے کی استطاعت ہوتو قرض کی ادا کینے میں تاخیر کرنا گناہ ہے "موائے اس کے کہ پہلے ہے قرض کی ادا کینی کے لیے ایک خاص مدت کا تعین ہوا ہوا در یہ مہلت ابھی ہاتی ہو اس صورت میں بھی مقررہ وقت ہے پہلے ادا کرنا افسان ہے۔ ٹال مٹول کا مطلب ادا گی کی طاقت ہونے کے باد جود مزید مہلت طلب کرنا ہے اور سظام ہے۔ افسان ہے۔ ٹال مٹول کا مطلب ہی ہے کہ مقروض قرض خواہ ہے: "فلاں آ دی کے پاس جاؤ وہ شمیس رقم ادا کرد سے گائی ہو استطاعت ہے ادر امید ہے کہ ادا کرد کے گائی ہو اور امید ہے کہ ادا کرد کے گائی ہے۔ انگار کر دی تو دوبارہ اسل مقروض ہے مطالبہ کرسکتا ہے۔ ( جس کو پاس جائے کو کہا گیا ہے انگار کر سے تو دوبارہ اسل مقروض ہے مطالبہ کرسکتا ہے۔ جس کو پاس جائے کا کہا گیا ہے انگار کرسکتا ہے اور اس سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ تم خوداس سے یا کسی اور قرض خواہ مقروض کی بات مانے ہے انگار کرسکتا ہے اور اس سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ تم خوداس سے یا کسی اور سے دصول کر کے جھے دتم خوداس سے یا کسی اور سے دصول کر کے جھے دتم دو۔

٣٠٠ - دعفرت عبدالله بن عمر الأشهاس روايت بخ رسول الله طَرِّ فِي فِي فِي اللهِ " دولت والله كا ثال مثول كرناظلم ب اوراگر مجھے كمى مال دار آ دى كا حواليہ ديا

٢٤٠٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةً:
 حَدَّثَنَا هُنَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ
 نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

٣٤٠٣ أخرجه البخاري، الحوالات، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، ح: ٢٢٨٧، ومسلم، المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، ح: ١٥٦٤ من حديث مالك عن أبي الزناد من حديث أبي الزناد به، أخرجه النسائي، ح: ٤٦٩٣ من حديث سفيان بن عبينة به.

٢٤٠٤ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٧١ من حديث هشيم: أنا يونس بن عبيد به مطولاً، وعلته أن يونس لم يسمع من نافع شيئًا، فالسند منقطع كما قال البوصيري، ولكن له شواهد صحيحة، وبها صح الحديث.



قرض ہے متعلق احکام ومسائل ١٥- أبواب الصدقات

> وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمٌ . وَإِذَا أُجِلْتَ عَلَى الْمِاكُوقِيولَ رَــُ مَلِيءِ فَاتْبَعْهُ».

> > (المعجم ٩) - بَابُ الْكَفَالَةِ (التحفة ٤٩)

۵-۲۳۰ حضرت ابوامامه یا بلی ثلاثنؤ سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مُلَاثِمًا سے سنا اوپ فرمار ہے تھے:''صفانت وینے والے پر تاوان ہوگا اور قرض ادا کیا جائے گا۔''

باب:۹-مقروض کی صانت دینا

٧٤٠٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَيَّاشِ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِم الْخَوْلاَنِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلزَّعِيمُ غَارمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ».

🗯 فوائد ومسائل: ۞اگرايك مخض دوسرے كى ضانت دے كه وه ية قرض ادا كردے كا اور ده مطالبے بريا مقررہ وقت برادانہ کرے تو ضامن کو جا ہے کہ اپنے پاس ہے قرض خواہ کوقرض ادا کروے بعد میں مقروض ہے وصول کر لے۔ ﴿ قرض ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے حتی کہ اگر مقروض فوت ہوجائے تو اس کے تر کے میں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر تر کے سے قرض ادا نہ ہوسکے تو اس کے وارث ادا کریں گے۔ ﴿ تاوان کا مطلب ہے کہ اگر مقروض قرض ندوے تو ضامن اسے یاس سے رقم دے کریے دے داری پوری کرے۔

٢٤٠٦ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ. فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ لاَ أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي

۲۴۰۶ - حضرت عبدالله بن عباس دلافتا سے روایت ے کہ رسول اللہ تھا کے زمانے میں ایک آ دمی کے ذہے دوسرے کے دس وینار تھے۔ وہ ہر ونت مقروض کے ساتھ رہنے لگا۔ مقروض نے کہا: تخفے وہے کو میرے پاس کچھنہیں۔اس نے کہا: اللہ کی قتم! میں تجھے نہیں چیوڑوں گاحتی کہ تو میرا قرض ادا کریے یا کوئی ضامن پیش کرے۔ وہ اے کھینچ کر نی ٹاٹیل کی خدمت

٢٤٠٥\_[حسن] تقدم، ح: ٢٣٩٨ ببعضه، ولهذا طرف منه.



٢٤٠٦\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في استخراج المعادن، ح:٣٣٢٨ من حديث الدراوردي به، وانظر نيل المقصود، ح:٣٥٣ لثوثيق عمرو بن أبي عمرو رحمه الله

... قرض ہے متعلق احکام ومسائل من لے آیاتونی تلفظ نے فرمایا:" تواسے کتنے عرصے کی مہلت ویتا ہے؟'' اس نے کہا: ایک مہینے کی۔اللہ

کے رسول مُلین نے فرمایا: "میں اس کی ذھے داری الفاتا (ضانت دیتا) ہوں۔" مقروض نی تل کے فرمائے ہوئے وفت برحاضر ہوگیا۔ نبی مُلَقِمُ نے اس

سے فر مایا: " بچھے یہ مال کہاں سے ملا؟" اس نے کہا: ایک کان ہے۔ نی تلک نے فرمایا: "اس میں کوئی

بھلائی نہیں۔''اورخوداس کا قرض ادا کر دیا۔

١٥-أبواب الصدقات بِحَمِيلٍ. فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟» فَقَالَ: شَهْراً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ» فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ: «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ لَهُذَا؟» قَالَ: مِنْ مَعْدِن. قَالَ: «لا خَبْرَ فِيهَا» أُوَقَضَاهَا عَنْهُ .

علے فوائد ومسائل: ۞ قرض خواہ مقروض بر قرض كى ادائيگى كے ليے زور دے سكتا ہے۔ ﴿ آليس مِن جھُڑنے ہے بہترے کہ جاکم کے سامنے معاملہ پیش کر دیا جائے۔ ﴿ اگراپی)صورت ممکن ہوجس میں فریقین کے لیے سہولت ہواور کسی کی حق تلفی بھی نہ ہوتو حاکم کو جاہیے کہ وہ صورت اختیار کرنے کا مشورہ دے۔ ﴿ مقروض كومهلت ويناس سے ہدردى اور كارثواب ہے۔ ﴿ صَانت طلب كرنا اور صانت دينا شرعاً جائز ہے۔ 🕤 کان ہے ملنے والی چیز طلال ہے لیکن بہتر تھا کہ وہ محنت کرکے کما تا اور اس سے قرض ادا کرتا۔ 🕥 ضامن کی طرف ہے ادائیگئ مقروض کی طُرف ہے ادائیگئ شار ہوگی اورمقروض بر کی الذ مہ ہوجائے گا۔

۷۰۰۷-حضرت ابوقیاده (حارث بن ربعی انصاری) وللك سے روايت ب (انھوں نے فرمايا:) نبي مالل كے یاس ایک جنازه لایا گیا تا که آب اس کی نماز جنازه ادا فر مائیں تو آپ نے فر مایا:''تم لوگ اینے ساتھی کا جنازہ یڑھالو(میں نہیں پڑھوں گا)اس پر قرض ہے۔'' حضرت ابوقیّا وہ ڈٹاٹٹؤ نے عرض کیا: میں اس کی ذھبے واری اٹھا تا ہوں۔ نی تالی نے فرمایا: ''(ذمہ داری) بوری کرو گے؟'' انھوں نے کہا: یوری کروں گا۔اور اس کا قرض اٹھارہ یاانیس درہم تھا۔

٧٤٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنا أَبُو عَامِهِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَوْهَبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ يَطِيُّهُ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْناً» فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِالْوَفَاءِ؟» قَالَ: بِالْوَفَاءِ. وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْتِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَماً.



٧٤٠٧ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في الصلاة على المديون، ح: ١٠٦٩ من حديث شعبة به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١١٦١.

... قرض ہے متعلق احکام ومسائل

١٥- أبواب الصدقات

فوائد ومسائل: ﴿امام كے ليے جائز ہے كدكى بڑے گناہ كے مرتكب كا جنازہ پڑھنے ہے الكاركردے تاكد دوسروں كو تنبيہ بوليكن موجودہ حالات ميں بيكام كى بڑے عالم بى كوكرنا چاہيے جس كاعوام پراثر ہو۔ عام ائمہ مساجد كى بيہ بوزيشن نبيس كدان كے نماز جنازہ ادانہ كرنے ہے عوام اثر قبول كريں بلكہ منفی اثر ات ذيادہ ہونے كا امكان ہے تا ہم دوسرے مناسب طریقے سے تنبيہ ضرور كرديں۔ ﴿ كبيرہ گناہ كے مرتكب كو بھى بلا جنازہ دفن نبيس كرنا چاہيے۔ ﴿ ميت كی طرف ہے ادائيگى كی ذمددارى اشحالينا درست ہے بلكہ بياس پراور اس كے لواقين پراحسان ہے۔

(المعجم ۱۰) - **بَابُ** مَنِ ادَّانَ دَيْنَا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ (التحفة ۵۰)

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ (رَيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ حُدَيْقَةَ، هُوَ عِمْرَانُ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ قَالَ: كَانَتْ تَدَّانُ دَيْناً. فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لَا تَفْعَلِي. وَأَنْكَرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا قَالَتْ: بَلٰي. لاَ تَفْعَلِي. وَأَنْكَرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا قَالَتْ: بَلٰي. إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيّي وَخَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «مَا إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيّي وَخَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «مَا إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيّي وَخَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «مَا أَذَاءُهُ بِيْدُ مَالَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَذَاءُهُ، إلَّا أَذَاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا».

باب: ۱۰- جو مخص قرض لے اور اس کا ارادہ ادا کرنے کا ہو!

۲۲۰۸ - حضرت عمران بن حذیفه رات ام المونین حضرت میمونه بنت حارث بیش ب دوایت کرتے ہیں کہ وہ قرض لیا کرتی تھیں۔ان کے گھر کے کسی فرد نے اس کو نا مناسب سجھتے ہوئے عرض کیا: آپ ایسا نہ کیا کریں۔انھوں نے فرمایا: کیوں نہ لوں؟ میں نے اپنی اور اپنے محبوب نائیل ہے یہ فرمان سا ہے: ''جو مسلمان قرض لیتا ہے اور اللہ کواس کے بارے میں سیملم ہوتا ہے کہ وہ اے اور اللہ کواس کے بارے میں سیملم ہوتا ہے کہ وہ اے اور اکرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کا قرض و نیابی میں اتا رویتا ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ ضرورت کے دقت قرض لینا جائز ہے تاہم اجتناب بہتر ہے۔ ﴿ قرض لینے دقت میہ نیت ہونی چاہیے کہ اسے جلد از جلد اداکیا جائے گا۔ ﴿ ایک نیت رکھنے دالوں کی اللہ تعالیٰ مد فرما تاہے اور وہ آسانی کے ساتھ قرض اداکر دیتے ہیں بشر طیکہ وہ ادائیگی کے لیے خلصانہ کوشش کریں اور اس میں کو تاب آسانی کے ہاں صن نیت کی بہت اہمیت ہے ﴿ اگر کوئی شخص قرض اداکر نے سے بہلے فوت ہوگیا تو وار ٹوں کا فرض ہے کہ قرض اداکریں اگر ادائیگی نہ کی گئی تو قیامت کوئیکیوں کی صورت میں ادائیگی کرنی بڑے گی۔

٢٤٠٨ [حسن] أخرجه النسائي، البيوع، التسهيل فيه، ح: ٢٩٠٠ من حديث منصور بن المعتمر به، وصححه ابن
 حبان (موارد)، ح: ١١٥٧، وسكت عليه الحافظ في الفتح: ٥/ ٥٤.

قرض ہے متعلق احکام ومسائل

١٥- أبواب الصدقات

٧٤٠٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: ٢٢٠٩ حضرت عبدالله بن جعفر بن الى طالب على الله على

يَكْرَهُ اللهُ» .

قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْلِي بِدَيْنٍ. فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللهُ مَعِي. بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ.

حضرت عبداللہ بن جعفر مٹائن اپنے خازن سے کہا کرتے تھے: جاؤ! میرے لیے قرض لے آؤ۔ رسول اللہ مُٹھاً کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پیند نہیں کرتا کہ میں کوئی رات (اس طرح) گزاروں کہ اللہ میرے ساتھ

نه ہو۔

فوائد ومسائل: ﴿ ادائيگُو کی نیت رکھتے ہوئے قرض لینا جائزہے۔ ﴿ نیت نیک ہوتو الله تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ﴿ نیت نیک ہوتو الله تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ﴿ نفول غیر اسلامی رسموں یا بسنت اور سائگرہ جیسی کا فرانہ تقریبات میں بغیر قرض لیے خرج کرنا بھی گناہ ہے۔ ان کے لیے قرض لینا تو مزید گناہ ہوگا ایکی رسموں ہے کمل پر ہیز کرنا جائے ہے۔ ﴿ سود پر قرض لینا کسی حال میں جائز نہیں۔

باب:اا-جو محض قرض لے اوراس کی نیت قرض واپس کرنے کی نہ ہو!

 (المعجم ١١) - بَاكُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ (التحفة ٥٥)

٢٤١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن صَيْفِيِّ بْن

٢٤٠٩ [إسناده حسن] أخرجه الحاكم: ٣٣/٢ من حديث ابن أبي فديك به، وقال: "صحيح الإسناد"، وقال الذهبي: صحيح، ووقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات"، وقال الحافظ في الفتح: ٥٤/٥٥ "إسناده حسن" \* سعيد بن سفيان وثقه ابن حبان، والحاكم، واختلف قول الذهبي والعسقلاني فيه، فحليثه لا ينزل عن درجة الحسن، ولحديثه شواهد كثيرة.

٧٤١٠ [حسن] \* يوسف وعبدالحميد ضعيفان كما سيأتي، ح : ٢٤١٠ (م)، وشعيب مستور، ولم يوثقه غيرابن حبان، وللحديث شاهد حسن يأتي بعده.



١٥- أبواب الصدقات معاتل ادكام وسأل

قرض لیتا ہے اوراس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہاہے واپس نہیں کرےگا' وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا۔''

صُهَيْبِ الْخَيْرِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زِيَادِ ابْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْب، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو: حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلِ يَدِينُ دَيْناً، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لاَ يُوفَيَّهُ إِيَّاهُ، لَقِيَ اللهَ سَارِقاً».

۱۳۱۰-(۴) امام ابن ماجه برالله في ايك دوسرى مند سى نبى مرافظ سے اسى مصمون كى حديث بيان كى ہے۔ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَاهِيُّ: حَدَّنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ جَوْحُصْ قرض لِيمَا ہے اور ادائيگى ميں ٹال مثول کرتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دائیں نہ کرنے ایسا محض قانونی طور پر چور قرار نہیں دیا جاسکتا' اس لیے اسے قیامت کوسزا ملے گی۔ ﴿ اللّٰهُ تعالَیٰ و کے حالات جانیا ہے' اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ کسی کو دھوکا نہ دے۔ انسان کو دھوکا دیا ممکن ہے کیکن اللّٰہ تعالَیٰ کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔

(2/482)

۱۳۳۱ - حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے، رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''جو شخص لوگوں کا مال اے ضائع کرنے کے اراد ہے سے لیتا ہے' اللہ اسے تباہ کر دےگا۔''

٧٤١١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ
كَاسِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ تُوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ،
مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُريُرةَ أَنَّ النَّيِّ
عَنْ أَبِي هُريُرةً أَنَّ النَّيْ
عَنْ أَبِي هُريُرةً أَنَّ النَّاسِ يُرِيدُ

٧٤١٠ (٩) [حسن] أخرجه العقيلي في الضعفاء: ٤/ ٥٥١ من حديث إبراهيم بن المنذر به \* يوسف بن محمد ضعفه البخاري، والعقيلي، وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء، ووثقه ابن جان، وأبرحاتم، وضعفه راجح، وشيخه لين الحديث كما في التقريب، وللحديث شواهد، منها ما أخرجه الطيراني في الأوسط: ٢/٥٠٦/١ ح: ١١٩٩/٧، ١٨٧٢ عن ميمون (ابن جابان) الكردي عن أبيه به مطولاً نحو المعلى، وقال الهيشمي في المجمع: ١٣٢/٤ ورجاله ثقات"، فالحديث حسن، وحسنه البوصيري، وقال المنذري: "ورواته ثقات" (17٠٢/٣).

٢٤١**١ ــ أ**خرجه البخاري، الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداها أو إتلافها ، ح: ٢٣٨٧ من حديث ثور به . فوا کدوسائل: ﴿ ضائع کرنے ہے مرادیہ ہے کہ وہ اسے دالی نہیں کرنا چاہتا' مالک کے لحاظ ہے یہ مال ہوں ہوئے مال ہیں برکت نہیں ہوئی۔ تباہ ہوگیا کیونکد اسے والی نہیں بھی ل سکتی ہے کہ اس شخص پر ایسے حالات آ جائیں کدوہ مفلس ہوجائے اور آخرت میں بھی سراول سکتی ہے کہ اس شخص پر ایسے حالات آ جائیں کدوہ مفلس ہوجائے اور آخرت میں بھی سراول سکتی ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہوجائیں یا قرض خواہ کو دے دیے جائیں اور وہ خود جہنم میں چلا جائے ہے۔

باب:۱۲-قرض ادانه کرنے پر وعید

(المعجم ۱۲) - **بَابُ ا**لتَّشْدِيدِ **فِي الدَّيْنِ** (التحفة ٥٢) **٧٤١٧ - حَدَّثَنَا** حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ:

ِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ».

٧٤١٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: تَوْبَانَ رَسُولِ الله تَالِيَّةُ كَآزَاد كرده فلام حفرت حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ثَوْبان رَسُّولِ الله تَالِيَّةُ كَآزَاد كرده فلام حفرت عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ فَرِمايا: "جَسُّخُص كى جان اس حال ميں اس كَجْمَ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى صَلَّى كه وه تمن چيزوں سے پاك تھا وه جنت ميں رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ وَاصْل بوجائ كَا: كَابَر عَ مَال غَيْمت كى خيانت سے قَالَ: "مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ، وَهُوَ اور قَرض سے "
قَالَ: "مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ، وَهُوَ اور قَرض سے "

کے فوائد ومسائل: ﴿ حدیث میں فدکور متیوں گناہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ﴿ کبیرہ گناہوں کا مرتکب اگراللہ نے پہلے پہل معاف ند کیے جنت میں داخل نہیں ہوسکے گاحتی کہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے۔ یہ سزا

وصححه ابن حبان (مواود)، ح: ١٦٧٦، وقال محمد بن هارون الروياني في مسنده: ١/٤٠٤ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وصححه ابن حبان (مواود)، ح: ١٦٧٦، وقال محمد بن هارون الروياني في مسنده: ١/٤٠٤، ع: ١٦٢٠: "أنا أبوالخطاب: نا يزيد بن زريع: نا سعيد بن أبي عروبة: نا قتادة به، وتابعه أبوعوانة عن قتادة به (هق: ١/١٠١)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٢٦/٢، ووافقه اللهبي، وتابعهما همام، وأبان (مسند أحمد: ٥/٧٧٦) وشعبة (أحمد: ٥/٢٨١، أطراف المسند: ١٦٨/١) عن قتادة به، ورواية شعبة عن قتادة محمولة على السماع كما هو مقرر في الأصول وحققته في "التأسيس في مسئلة التدليس" وروى الحاكم في تاريخ نيابور بإسناد صحيح عن شعبة قال: "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة" ومن طريقه أخرجه محمد بن طاهر المقدسي في مسألة التسمية، ص: ٤٧، وسالم مرمي بالتدليس ولا يشت عنه ".



١٥- أبواب الصدقات \_\_\_\_ متعلق احكام وسائل

سینزوں سال طویل بھی ہوسکتی ہے جب کہ جہنم کی ایک سینڈکی سرابھی نا قابل برداشت ہے۔ ﴿ بَی اَکرم سُلَیْنَا اِللہ ان نظیر کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے: [اَلْکِیرُ بَطَنُ الْحَقِی وَ عَمُطُ النَّاسِ] (صحیح مسلم' الإیمان' باب تحریم الکیر و بیانه' حدیث: او) ' تکبُرُون کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے۔'' ﴿ مَال غیمت مسلمانوں کا مشتر کرفت ہوتا ہے۔ جب تقسیم کر کے ہر بجا ہدکواس کا حصد دے دیاجائے تو وہ ان کی جائز ملکیت بن جاتا ہے۔ تقسیم سے پہلے معمولی می چیز لینا بھی حرام ہے' ای طرح قوم کی اجتا می ملکیت میں ناجائز تقرف کرنایا اے نقصان بھیانا بھی کمیرہ گناہ ہے جیسے تو می خزانے کے مال کواپی ضروریات پرخرج کر لینا۔ مجد مدرسہ یا کسی دین یا دینا وہ کمی اختا کے اگر کوئی عہدے دار ان کے علاوہ کسی اور معرف میں خرج کرتا ہے تو یہ خیانت ہے۔ ﴿ قرض جان بوجھ کرا دانہ کرنا بھی اتا بی بڑا اس کے علاوہ کسی اور معرف میں خرج کرتا ہے تو یہ خیانت ہے۔ ﴿ قرض جان بوجھ کرا دانہ کرنا بھی اتا بی بڑا اس کے بھی اجتاب کرنا فرض ہے۔

٢٤١٣ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَفْسُ الْمُؤْمِن

مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ ، حَتَّى يُقْضِي عَنْهُ » .

۳۳۱۳- حفرت ابو ہریرہ نگائا سے روایت ہے' رسول اللہ نگائا نے فرمایا: ''مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لگی رہتی ہے حتی کہ اس کی طرف سے (قرض)اواکر دیا جائے۔''

خلف فوائد ومسائل: ﴿ لَنَهُ مَا مطلب بِ كَمر نَهُ بِ بُودِ مِي اَس پرادا يُكُل كَى ذَ بِ دارى باتى رہتى ہے اور وہ ادا كرنے كے قابل نہيں رہتا ' اس ليے اسے پر بيثا فى رہتى ہے ۔ يا بيہ مطلب ہے كہ اسے جنت ميں داخل ہونے كى اجازت نہيں لمتى۔ ﴿ مالى حقق ميں نيابت درست ہے ' يعنی اگر كسى كی طرف ہے ادا يگی كر دى جائے تو قرض وغيرہ ادا ہوجاتا ہے اور وہ اللہ كے بال بھى اس ذمے دارى سے سبک دوش ہوجاتا ہے۔ ﴿ فُوت ہونے دائے كاتر كہ تشيم كرنے سے پہلے اس كا قرض اداكرنا چاہيے۔ اگرتر كہ كم ہوتو وارث اپنے پاس سے حق ض اداكر س۔

٢٤١٤ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَعْلَبَةً بْنِ ٢٣١٣ - حفرت عبدالله بن عمر الشاك روايت بَ



٣٤١٣\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ح: ١٠٧٩ من حديث إبراهيم بن سعد به، وقال: 'هذا حديث حسن"، وللحديث طرق، صحح بعضها ابن حبان، ح: ١١٥٨ وغيره.

٢٤١٤\_[صحيح] إسناده حسن، وله شاهد عند أحمد: ٢/ ٧٠، وصححه الحاكم: ٢٧/٢، والذهبي، وله طريق آخر عند أحمد: ٢/ ٨٧.

. قرض ہے متعلق احکام ومسائل

١٥- أبواب الصد**قات**...

رسول الله تلفیظ نے فر مایا: ''جو شخص اس حال میں فوت ہوا کداس کے ذہبے ایک دیناریا ایک درہم تھا' وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا' وہاں (آخرت میں) دینار ہوں گے ندورہم ۔'' سَوَاءِ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْمُعِلِّمِ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ حَسَنَاتِهِ. لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ اللهِ عَنْ حَسَنَاتِهِ. لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ اللهِ عَنْ حَسَنَاتِهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ الرُّوارِثِ قَرْضُ ادا نَهُ كُرِي توميت پراس كى ذ حدارى باتى رہتى ہے جس كى وجہ ہے اسے قیامت كے دن مشكل چیش آئے گی۔ ﴿ حقوق العباد كى اجمیت بہت زیادہ ہے۔ ﴿ نیکیوں سے ادا نیگی كی صورت یہ ہے كہ جس قدر قرض ہوگا' اس كے مطابق مقروض كى نیکیاں قرض خواہ كو دے دى جائيں گئ اگر مقروض كے پاس نیکیاں نہ ہوئيں یا اس كے قرض ہے كم ہوئيں تو قرض خواہ كے اس قدر گناہ مقروض كے مر ڈال دیے جائيں گئے۔ ﴿ نیکیاں کر لینے كے بعدان كو ضائع ہوئيں تو قرض خواہ كان قدر گناہ مقروض كے بہيز كرنا عبد کر اللہ ہوئيں مثلاً ظلم' حدد كسى كے ساتھ نیكی كر كے اسے احسان جلانا' وغيرہ۔ جائيں ہے تیكیاں ضائع ہوجاتی ہیں' مثلاً ظلم' حدد كسى كے ساتھ نیكی كر كے اسے احسان جلانا' وغيرہ۔

(المعجم ۱۳) - **بَابُ** مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ (التحفة ۵۳)

السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ، إِذَا تُوفِي الْمُؤْمِنُ فِي عَهْلِا كَانَ يَقُولُ، إِذَا تُوفِي الْمُؤْمِنُ فِي عَهْلِا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: «هَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكُ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ صَلَّوا مَلَى عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالُوا: لاَ \_قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى

باب:۱۳- جو محض قرض یا چھوٹے بیج چھوڑ جائے تو (ادائیگی یا گلہداشت) اللہ اوراس کے رسول کے ذہے ہے

۲۳۱۵ - حضرت ابو ہریرہ والنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالع کے زمانہ مبارک میں جب کوئی مومن مقروض ہو کرفوت ہوتا تو رسول اللہ طالع اس نے اپنے قرض کی میں پوچھتے اور فرماتے: ''کیا اس نے اپنے قرض کی اوائی کا سامان چھوڑا ہے؟'' اگر لوگ کہتے: ہاں تو آپ اس کا جنازہ پڑھاتے اور اگر لوگ کہتے: ہیں تو آپ اس کا جنازہ پڑھائے ماتھی کا جنازہ پڑھائے ''ہیس تو تعالیٰ نے اپنے نبی کوفتو حات (اور عمری س) عطافر مائیس تو تعالیٰ نے اپنے نبی کوفتو حات (اور عمری س) عطافر مائیس تو آپ نے فرمایا: ''میں مومنوں سے ان کی جانوں سے



و قرض ہے متعلق احکام ومسائل ١٥- أبواب الصدقات... رَسُولِهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ بِهِي زيادة تعلق ركمتا بون اس ليے جوكوئي مقروض فوت

مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَمَنْ تُوفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَعَلَيَّ ﴿ بِوكَا تُواسَ كَقَرْضَ كَى اوا يُكَى مير ف ح جاورجو کوئی مال چھوڑ کر فوت ہوجائے گا تو وہ مال اس کے قَضَاؤُهُ. وَمَنْ تَرَكَ مَالاً ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

وارثوں کا ہے۔''

並 فواكد ومسائل: ۞ نبى أكرم 機 كامقروض فحض كاجنازه نديزهنا معبيه كے ليے تقا۔ ﴿اسلام حكومت كو ا پیے مقروض افراد کی مالی امداد کرنی جاہیے جو قرض ادا کرنے کے قابل نہیں۔ ®اگر کو کی شخص مقروض فوت ہوجائے' جب کہاں کے وارث ناوار ہوں اوراوا ٹیگل کی طاقت ندر کھتے ہوں تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ قرض خواہوں کو بت المال ہے ادائیگی کرے۔ ﴿ ناداروں متیبوں اور کام نہ کر سکنے والے افراد کی کفائت اسلامی حکومت کی ذہبے داری ہے۔ @مزید فوائد کے لیے دیکھیے حدیث: ۲۲،۰۰۰

٧٤١٦ حَدَّثُنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ: ٢٨١٦ - حفرت جابر بن عبدالله والله عالي عدوايت حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَر بن بن من رسول الله تُلْكُمُ فَ فرمايا: "جوكوني مال يجورُ جائ ﴿ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ. وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَىَّ وَإِلَىَّ، وَأَنَا

أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ».

تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جوکوئی قرض یا چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی اور ان کی نگہداشت میرے ذہے ہے۔ اور میں مومنوں ہے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں (باان کا زیادہ ذیبے دار ہوں)۔''

🚨 فوائد ومسائل: 🕦 خَسَبَاعًا ٦ ب مرادوه افرادی بن جنسین این ضروریات پوری کرنے کے لیے تکہداشت کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً: چھوٹے بیج بوڑھے اور معذورافراد جوابنی روزی کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ ﴿اسلامِی رياست ايك فلاى رياست موتى بجس مين غريب اورنا دارا فراد كاخاص خيال ركها جاتا ب- 🏵 نبي الله اكا امت ہے جو تعلق ہے وہ دوسرے تمام تعلقات سے زیادہ قوئ اہم اور عظیم ہے۔جس طرح امت کے ہر فردیر نبی ناچیم ہے بحب کا احترام اور آپ کی اطاعت فرض ہے ای طرح نبی ناچیم بھی امت کے ہرفر د کا خیال ر کھتے تھے۔اب یہ فرض مسلمان حکمرانوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات اور منافع پرعوام خصوصاً متحق افراد کے فائدے اور ضروریات کوتر جمح دیں۔

باب: ۱۹۳ - تنگ دست مقروض کو مهلت دينا

(المعجم ١٤) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ (التحفة ٤٥)

٧٤١٦\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الخراج، باب في أرزاق الذرية، ح: ٢٩٥٤ من حديث سفيان الثوري به، وصححه ابن حبان، وأخرجه مسلم، ح: ٨٦٧ من طريق آخر عن جعفر بن محمد به.



قرض سي متعلق احكام ومسائل

١٥- أبواب الصدقات

٢٣١٧- حضرت الوهريره وللله سے روايت بے روايت بے رسول الله علائے نے فرمایا: ''جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اسے آسانی عطافر مائے گا۔''

٧٤١٧ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ

اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

خوا کد ومسائل: ﴿ اسلام میں معاشرے کے افراد میں باہمی تعلقات مضبوط کرنے کی بہت اہمیت ہے۔
﴿ نگ دست مقروض پر آ سانی کرنے کا مطلب ہیہ کدائں سے نتی کے ساتھ مطالب ند کیا جائے اسے مزید مہلت دی جائے یا قرض معاف کردیا جائے۔ ﴿ نیکیوں کا بدلد آخرت میں تو ملتا ہی ہے اللہ تعالی دیا میں بھی اس کے اچھا بدلہ عطافر ما تا ہے اس طرح گنا ہوں کی وجہ ہے جس طرح آخرت میں سزاملتی ہے دنیا میں بھی اس کے برے اثرات طاہر ہوتے ہیں۔ ﴿ اسلام کی اخلاقی تعلیمات پڑمل کرنے ہے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے جس کے فوائد نیکی کرنے والے کو بھی چہنے ہیں۔

٧٤١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمُنْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ نُمُنْدٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ نُمُنْدٍ أَبِي ذَاوُدَ، عَنْ بُرِيْدَةَ [الْأَسْلَمِيِّ] عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُعْسِراً كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ. وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلْهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ اللهِ عَلَى اللهِ مَدَقَةٌ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مِثْلُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۲۳۱۸ - حضرت بریده بن حصیب اسلی طائلا سے دوایت بن بی طائلا نے فرمایا: دوخض کسی تنگ دست کومہلت دیتا ہے اے ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس نے واجب الادا ہونے کے بعد مزید مہلت دی اے بھی یہی ثواب ملتا ہے (یعنی) ہر روز صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ "

الله فوائد ومسائل: ﴿ مهلت وينه كا مطلب بيه به كرفن دية وفت مناسب مدت كاتعين كياجس ميس مقروض آساني سے قرض ادا كرسكے۔ ﴿ مقرره مدت ختم ہونے كے بعد تخق سے مطالبه كرنے كى بجائے مزيد مهلت دے دينا مزيد وارك باعث ہے۔

٧٤١٧ أخرجه مسلم، الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح: ٢٦٩٩ من حديث أبي معاوية به مطولاً هو والأعمش صرح بالسماع عنده.

٣٤١٨ـ [صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣٥١ عن عبدالله بن نمير به \* نفيع كذاب متروك كما تقدم، ح: ١٤٨٥، ولحديثه شاهد صحيح عند أحمد: ٥/ ٣٦٠، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٢٢٩/٢، ووافقه الذهبي، وإساده صحيح على شرط مسلم فقط.



قرض ہے متعلق احکام ومسائل

١٥- أبواب الصدقات

۲۲۱۹ - نبي منظم كصحالي حفزت ابويسر ( كعب ين عمروسلمی داشق سے روایت بے رسول الله طَافِق نے فرمایا: "جو جوفض يبند كرتاب كالله تعالى اساسية سائم من جگہ دے تو اے چاہیے کہ تنگ دست کومہلت دے یا این کا قرض معان کردے۔''

٧٤١٩ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْن مُعَاوِيَةً، عَنْ حَنْظَلَةَ بْن قَيْس، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلُّهِ - فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً ، أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ » .

💥 فوائد ومسائل: ① قیامت کے دن بعض لوگوں کوعرش کےسائے میں جگہ ملے گی۔اللہ کےسائے ہے اس کے عرش کا سمایہ سراد ہے۔ ﴿ عرش کے سائے میں جگیہ لمنا بہت بزے شرف کی بات ہے کیونکہ اس وقت اور کی چیز کا سار نہیں ہوگا' جب کہ سورج کی دھوب انتہائی تیز ہوگی جس کی وحہ ہے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق بسنے میں غرق ہوں گے۔ ﴿ ایک حدیث میں بعض دوسرے اندال بھی بیان ہوئے ہیں جن کا ثواب عرش کا سابیہ ہے۔ارشاد نبوی ہے:'' سات آ دمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سا پنہیں ہوگا: انصاف کرنے والا حکمرانُ وہ جوان جورب کی عبادت میں بڑا ہوا' وہ محض جس كا دل معجدوں ميں انكار ہتا ہے وہ دومرد جوصرف الله كے ليے محبت ركھتے ہيں اسى حالت ميں باہم ملتے اوراسی حالت میں ایک دوسرے ہے الگ ہوتے ہیں وہ مردجس ہے کسی خوبصورت ادرصاحب منصب عورت نے (گناہ کا)مطالبہ کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ ہے ڈرتا ہوں وہ مردجس نے جھیا کرصدقہ دیاحتی کہاں کے بائیں ہاتھ کومعلوم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا' اور وہ مخض جس نے تنہائی میں اللہ کو یاوکیا تو اس کی آٹکھوں ت آ نوب يرك " (صحيح البخاري الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل المساحد عديث: ١٦٠ وصحيح مسلم الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة حديث: ١٠٢١) ٥ قرض معاف کردینا بہت ثواب کا کام ہے اگر میمکن نہ ہوتومہلت دینا تو آسان ہے۔

۲۳۲۰ - حضرت حذیفه (بن بمان النفای) سے روایت

٢٤٢٠ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ:

٧٤١٩\_[صحيح] أخرجه أحمد:٣/ ٤٢٧ عن إسماعيل بن إبراهيم به، وأصله في صحيح مسلم، الزهد، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، ح:٣٠٠٦ من طريق آخر عن أبي اليسر به، وبه صح الحديث (وعبدالرحمٰن بن معاوية الزرقي ضعيف على الراجح).

٣٤٠٠ أخرجه البخاري، الاستقراض، باب حسن التقاضي، ح: ٣٣٩١، ومسلم، المساقاة، باب فضل إنظالًا المعسر والتجاوز في الاقتضاء من الموسر والمعسر، ح: ١٥٦٠ من حديث شعبة به.

قرض مے متعلق احکام وسائل ہے نبی مُنٹی نے فر مایا: ''ایک آ دمی فوت ہوگیا۔ اسے کہا گیا: تو نے کون سا(نیک)عمل کیا ہے؟ اسے یاد آ گیا' یا اردال اگراتواں نرکہ انعمل سکون نفقای میں جی تھر موثی

گیا: تونے کون سا (نیک) عمل کیا ہے؟ اسے یاد آگیا یا یاد دلایا گیا تواس نے کہا: میں سکے اور نقدی میں چٹم پوٹی کرتا تھا اور شک دست کو (قرض کی ادائیگی میں) مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کردیا۔''

عَلَيْهُ: ﴿أَنَّ رَجُلاً مَاتَ. فَقِيلَ لَهُ:مَا عَمِلْتَ؟ فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذُكُرَ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّرُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ

ابْنَ حِرَاشِ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةً، عَن النَّبِيِّ

فَغَفَرَ اللهُ لَهُ ٥.

١٥-أبواب الصدقات

حضرت ابومسعود را ش نے فرمایا: میں نے بھی رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے ہیں۔

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فوا کد و مسائل: آلین دین میں نرئی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پند ہے۔ ﴿ وَفَات کے بعد تَین مشہور سوالوں ( تیرارب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ) کے علاوہ بھی بعض معاملات کے بارے میں پو چھاجا تا ہے۔ ﴿ سَلَّے مِیں مَیْنَ جُسْمُ پِوْتَی کا مطلب ہیہے کہ سَلے کی معمولی ترانی کونظر انداز کر دیتا تھا جب کہ عام لوگ اس کی وجہ ہے سکے قیم معمولی ترانی کونظر انداز کر دیتا تھا جب کہ عام لوگ اس کی وجہ ہے سکہ قبول کرنے ہے وجہ ہے سکہ قبول کرنے ہے انکار کر دیا جاتا ہے۔ ﴿ اللہ حَسْنَ اطال کی بہت قدر و قیمت ہے۔ ﴿ مَرْ مِنْ مُلِقَ مِنْ مُلِقَ ہِنَ مُلِقَ ہِنَا ہُوں کی بہت قدر و قیمت ہے۔ ﴿ اللہ عَلَى اللہ اللہ عَلَى اللہ اللہ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ ا

(المعجم ١٥) - بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَافِ (التحفة ٥٥)

باب: ۱۵-اجھے طریقے سے مطالبہ کرنا اور حق کی وصولی میں گناہ سے اجتناب کرنا

۲۳۲۱- حفرت عبدالله بن عمر ناشخاور حفرت عا کشه الله علی سے روایت ہے رسول الله علی نے فرمایا: ' جوکوئی اپنا حق طلب کرنے اسے چاہیے کہ شرافت سے طلب کرنے بوراا داہویا ادھورا۔''

٧٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْلِي، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ

**٢٤٢١ [إسناده حسن]** أخرجه البيهقي : ٣٥٨/٥ من حديث سعيد بن أبي مريم به، وصححه ابن حبان(موارد). ح:١١٦٣ ، والحاكم على شرط البخاري : ٢/ ٣٣، ووافقه الذهبي .



قرض ہے متعلق احکام ومسائل ١٥- أبواب الصدقات

۲۳۲۲ حضرت ابو مربره اللفظ سے روایت ب

رسول الله مَا تَلِيمًا نِهِ حِقْ واليهِ ( قرض خواه ) سے فرمایا:

''ایناحق شرافت ہے وصول کرؤیوراادامویاادھورا۔''

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِينَ قَالَ: "مَنْ طَالَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ».

٢٤٢٢- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [مُحَبِّب] الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِب الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَامِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: «خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ

وَافٍ، أَوْ غَيْر وَافٍ».

را کے ایک ومسائل: 🛈 قرض واپس مانگنے وقت جب مقروض ادا کرنے سے اٹکار کرے یا بہانہ بازی کر کے مزیدمہلت کا طالب ہوتو غصہ آ حانا فطری بات ہے کین غصے پر قابو یانا بہت بڑی نیکی ہے۔ ®عفاف ( گناہ ے اجتناب یا شرافت) کا مطلب رہے ہے کہ زمی اور شفقت ہے مطالبہ کرے۔ گالی گلوچ تک نوبت نہ مینیخے دے۔ وہی مال وصول کرے جواس کے لیے لینا حلال ہے۔ ﴿ مقروض کو بھی جا ہے کہ قرض خواہ کے احسان کا خیال کرتے ہوئے اچھے طریقے ہے بات کرے۔ وقت پر قرض ادا کرے۔ نہ کر سکے تو مزید مہلت طلب كرے اور معذرت كرے۔ ® [ وَافِ أَوُ غَيْرِ وَافِ ] أَكْرِعفاف كى صفت بنايا جائے توعفاف كے كممل ياغير کمل ہونے کا مطلب بیہوگا کہ اگر غصہ آجائے تو بھی حدے نہ بڑھے اگر پوری طرح عفاف برعمل نہیں ہوسکا توجہاں تک ہوسکےاس کا خیال کرے مسلمان بھائی کے احترام کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے۔

باب:١٦-قرض الجمع طريقے سے اداكرنا (المعجم ١٦) - بَابُ حُسْن الْقَضَاءِ (التحفة ٥٦)

٢٤٢٣ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٢٣٢٣- حضرت ابو بريره والنظ سے روايت ب

٧٤٢٢\_[حسن] أخرجه الحاكم: ٢/ ٣٣،٣٢ من حديث أبي همام محمد بن محبب به، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد صحيح على شرط البخاري" قلت: "عبدالله بن يامين مجهول الحال وليس من رجال البخاري، وله شواهد عندابن أبي شيبة : ٧/ ٢٥١ وغيره، والحديث السابق شاهدله" .

٧٤٢٣\_ أخرجه البخاري، الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون، ح:٢٣٠١ من حديث شعبة به، ومسلم، المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مما عليه، ح: ١٦٠١ عن محمد بن بشار به.



\_ قرض ہے متعلق احکام ومسائل

١٥- أبواب الصدقات

رسول الله طَالِيَّةُ نِے فرمایا''تم میں سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہن جواجھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔''

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الزَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ، أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً».

٢٣٢٣- حضرت عبدالله بن ابو ربيعه والله س روایت ہے کہ نبی مٹائٹی نے ان سے غز وہ حنین کے موقع برتمیں ہزار یا جالیس ہزار قرض لیا۔ جب نبی نگفتا (غزوہ ہے واپس) تشریف لائے تو انھیں قرض ادا کر دیا' پھرنی نکٹی نے فرمایا:''اللہ تیرے گھر بار میں اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ ادھار کا بدلہ ( قرض کی )ادائیگی اورشکر بیاداکرناہے۔''

٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ، حِينَ غَزَا حُنَيْناً، ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَنْفاً . فَلَمَّا قَدِمَ قَضَاهَا إِيَّاهُ . ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ رَجِينَةُ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَف الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ».

م نوائد دمسائل: © ضرورت کے وقت قرض لینا جائز ہے۔ ﴿ التِصطریقے سے اوائیگی کا مطلب یہ ہے کہ بروقت ادائیگی کی جائے۔ ﴿ جیسی چیز لی ہواس ہے بہتر ادا کرنا بھی حسن اخلاق میں شامل ہے' کیکن اگریپہ پہلے سے طے ہواور قرض خواہ اس کا مطالبہ کرے توبیہ دو ہے جو بہت برا گناہ ہے۔ ﴿ قرض ادا کرتے وقت قرض خواہ کو دعائیں دینااوراس کاشکر بہادا کرنا بھی اچھے طریقے سے ادائیگی میں شامل ہے۔

حق ہے

(المعجم ١٧) - بَاب: لِصَاحِب الْحَقّ بات كنه)) سُلْطَانٌ (التحفة ٥٧)

۲۳۲۵ – حضرت عبدالله بن عباس ثانته سے روایت

٧٤٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى

٢٤٢٤\_ [إسناده حسن] أخرجه النسائي، البيوع، الاستقراض، ح: ١٨٧٤ من حديث إسماعيل به، ورواه أحمد: ٣٦/٤ عن وكيع به \* إسماعيل بن إيراهيم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله وثقه أبوداود، وابن حبان، وأبوه من رجال البخاري، ووثقه أيضًا ابن حبان، فحديثهما لا ينزل عن درجة الحسن، وقال العراقي: "إسناده حسن" (اتحاف السادة المتقين: ٥/ ١١٤).

◊ ٢٤٧٥\_ [ضعيف] وضعفه البوصيري من أجل حنش بن المعتمر، وانظر، ح: ٢٣١٠، ولبعضه شاهد عند ♦



#### ١٥- أبواب الصدقات

الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بِدَيْنِ، أَوْ بِحَقٍّ. فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلاَمِ. فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَهُ. إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَقُضِيَهُ".

٢٤٢٦- حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، أَبُو شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةً، أَظُنُّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ 492 أَنَّ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي. فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: وَيْحَكَ تَدْرى مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ٥هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقُّ كُنتُمْ؟٥ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا : ﴿إِنَّ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ» فَقَالَتْ: نَعَمْ. بأبي أنْتَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَأَقْرَضَتْهُ. فَقَضَى

رض مے متعلق احکام وسائل

ے انھوں نے فرمایا: ایک آ دی نبی ما اللہ سے قرض واپس ما تگنے آیا' یا کسی اور مالی حق کا مطالبہ کرنے آیا۔ اس نے کچھ (نامناسب) الفاظ کھے۔ رسول اللہ نکھا كے صحابہ الفظم نے اس كى تاديب كا ارادہ كيا تورسول الله ظلل في فرمايا: "رك جاؤ وض والي كواي ساتھی (مقروض) پراختیار ہوتا ہے جب تک ووادا نیگی

٢٣٢٧- حفرت ابوسعيد خدرى والله سے روايت ب انھوں نے فرمایا: ایک بدو (اعرابی) نبی تلال سے ایے کسی قرض کا تفاضا کرنے آیا جو آپ کے ذمے حتی که بیال تک کهه دیا: اگر آب ادانهیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ بخت رویدا فتیار کروں گا۔ محابہ اللہ نے اے ڈا ٹنااور کہا: تجھ پرافسوں! کیا کھے معلوم نہیں آو کس سے مخاطب ہے؟ اس نے کہا: میں تو ایناحق ما نگ ربا مول - ني الله نے فرمایا: "تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہ دیا؟'' پھرنی ٹاٹیا نے حضرت خولہ بنت قیں ﷺ کو پیغام بھیجا:" اگر تمھارے پاس مجموری ہیں ق ہمیں قرض دے دو ہماری تھجوریں آئیں گی تو ہم تممارا قرض ادا کر دی مے۔" انھوں نے کہا: میرے مال باب آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! میں تھم کی تھیل

◄ اليزار: (كشف: ٢/ ١٠٤)، ح: ١٣٠٧)، وإسناده حسن.

٣٤٣٦\_[حسن] وصححه البوصيري، وإسناده ضعيف لعائين إحداهما شك الراوي، وانظر، ح:١٧٨، وله شاهد حسن عند أحمد:٢٦٨/٦ من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مطولًا، وتابعه يحيي بن عمير عن هشام به عند البيهقي :٦/ ٢٠ ، وهو صدوق كما في الكاشف :٣/ ٢٣٢ .



٥٥- أبواب الصدقات - قرض معلق احكام وسائل الأعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ. فَقَالَ: أَوْفَيَ كَرول كَى انْحول نَ آپ كو (مجوري) قرض دے اللهُ لَكَ. فَقَالَ: "أُولْيَكَ خِيَارُ النَّاسِ. إِنَّهُ وين بَيْ اللَّهُ لَكَ. فَقَالَ: "أَوْلُيكَ خِيَارُ النَّاسِ. إِنَّهُ وين اللهُ لَكِياً واللهِ كَا قَرض اداكيا اورا سي كهانا لا قُدُسَتْ أُمَّةٌ لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيثُ فِيهَا حَقَّهُ كَاليا اس نَهِا: آپ نَه جُمِّ يُورا حَنْ د ديا عَيْرَ مُتَعْتَم ". الله آپ كو يُورا د تورسول الله تَالِيمُ فَي وَاللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فوائد ومسائل: ﴿ قرض خواہ کو تحق کا حق حاصل ہے لیمن افضل یہی ہے کہ تقاضا کرنے ہیں ہمی نری کی جائے واست مہلت وے دی جائے۔ (دیکھیۓ حدیث:۲۳۱۱-۲۳۲۱) ﴿ جاہلوں کے غلط رویے کا جوابِ تحق ہے نہ دیا جائے بلکہ برداشت کیا جائے۔ ﴿ حق دارکواس کا حق اور قرض خواہ کواس کا قرض بن مائے اداکرنا جا ہے۔ ہیا تظار نہ کیا جائے کہ وہ جب مائے گا 'تب دے دیں گے۔

(المعجم ١٨) - بَابُ الْحَبْسِ فِي اللَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ (التحفة ٥٨)

٧٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَبُرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ [مُسَيْكَةً]، قَالَ وَكِيعٌ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّةُ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّةُ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ".

قَالَ عَلِيٍّ الطَّنَافِسِيُّ: يَعْنِي عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُسِجْنَهُ.

باب: ۱۸-قرض (کی عدم ادائیگی) کی وجه سے قد کرنا اور ساتھور ہنا

لوگ بہترین ہوتے ہیں۔ وہ قوم پاک نہیں ہوتی جس میں کمزور کو یریشان کے بغیراس کاحق نہ دیا جائے۔''

۲۴۱۷- حضرت عمروین شرید رطان این والد (حضرت شرید ثقفی دانش) سے روایت کرتے ہیں رسول الله طاقال نے فرمایا: ''اوائیگی کی طاقت رکھنے والا ٹال مٹول کرے تواس کی بے عزتی کرنااور اسے سزادینا جائز ہوجا تاہے۔''

(امام ابن ماجه دلاف کے استاد) علی بن محمد طنافسی دلاف نے فرمایا: بےعزتی کرنے سے مراداس کی شکایت کرنا اور مزاسے مراد قید کرنا ہے۔

٣٤٢٧ \_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، القضاء، باب في الدين هل يحبس به، ح:٣٦٢٨ من حديث وبر، والنسائي، البيرع، مطل الغني، ح:٣٦٢٨ من حديث وكيع به، وعلقه البخاري في صحيحه، وصححه ابن حبان، ح: ١١٦٤، والدهبي وقال الحافظ في الفتح: " وإسناده حسن ".



خط فوائد ومسائل: ﴿ قرض بروقت اواكر نا ضرورى ب معقول عذر كے بغير تاخير جائز نہيں ۔ ﴿ الرّمقروض وقت برقرض اداند كرے تواس كے خلاف حكران يا قاضى سے شكايت كى جائئى ہے ۔ حاكم اور قاضى كافرض ب كرحق واركواس كاحق دلوائيں ۔ ﴿ الرّمقروش واقع قرض اواكر نے كى طافت ندركھ او تواسے مزيد مہلت دى جائے يا قرض معاف كرديا جائے يا بيت المال سے اس كى عدد كى جائے ۔ بيت المال كا نظام موجود نہ ہونے كى صورت ميں ووبر كوگوں كافرض ہے كد زكاة وصد قات كے ذریعے سے اس كى عدد كريں ۔ ﴿ جَن جرائم مِن صدفيس ان ميں مجرم كوتورير كے طور پر قيدكى مزادى جائے تى ہے۔

٧٤٢٨ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شَمَيْلٍ: حَدَّثَنَا الْفِرْمَاسُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا الْفِرْمَاسُ بْنُ حَدِّثَنَا الْفِرْمَاسُ بْنُ حَدِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ يَعْرِيم لِي . فَقَالَ لِي: "الْزَمْهُ" . ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ لِي: "الْزَمْهُ" . ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ : "مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ بِي آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ: "مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَاأَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟" .

الله ۲۳۲۸ - حفرت ہر ماس بن حبیب بناش اپنے والد (حضرت مبیب بن تعلیہ) سے اور وہ ہر ماس کے داوا (حضرت تعلیہ کی ٹائٹو ) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا: میں اپنے ایک مقروض کو لے کر نبی تائیو کی مدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: "(یہ جہاں جائے) اس کے ساتھ رہو۔" پھر نبی تائیو شام کے وقت میرے پاس سے گزرے تو فرمایا: "اے شام کے وقت میرے پاس سے گزرے تو فرمایا: "اے نائمی کے بھائی ! تمھارے قیدی کا کیا بنا؟"

٣٣٢٩- حضرت كعب بن ما لك والله عد روايت به كانسول نه مسجد عيس حضرت عبدالله بن ابو حدر والله والنس كانسات الله والنس كانسات كانس

٧٤٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى وَيَعْلَى بْنُ يَحْلَى وَيَعْلَى بَنْ يَحْلَى وَيَعْلَى بْنُ عَمْرَا أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عَرَدَ، عَنِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ. حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُواتِيَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٤٣٨ [ [ستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، القضاء، الباب السابق، ح: ٣٦٢٩ من حديث النضر به \* هرماس بن حبيب، وأبوه مجهولان كما حققته في نيل المقصود، يسر الله لنا طبعه.

٢٤٢٩ أخرجه البخاري، الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد، ح:٤٥٧، ومسلم، المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، ح:١٥٥٨ من حديث عثمان بن عمر به.

\_ قرض ہے متعلق احکام ومسائل

وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا. فَنَادَى كَعْباً. فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا" وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّطْرِ. فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: "قُمْ فَاقْضِهِ".

ہوں۔''آپ نے فرمایا: ''اپنے قرض میں ہے اتنا معاف کر دو۔'' اور ہاتھ سے نصف کا اشارہ کیا (آ دھا قرض چھوڑ دو۔) انھوں نے کہا: میں نے معاف کیا۔ نی تاکیل نے (ابن ابو حدرد ڈالٹڑ سے) فرمایا:''اٹھواس کا قرض ادا کرو۔''

خط فوائد ومسائل: ﴿ قرض خواه مقروض بے قرض کی واپسی کا تقاضا کرسکتا ہے۔ ﴿ دوآ دمیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوجائے توصلح کراد بی چاہئے خاص طور پر وہخض جس کو جھگڑنے والوں پر کسی قتم کی فضیلت حاصل ہو اوراس کی بات مائی جاتی ہوتو اس کے لیے ضروری ہے کہ جھگڑا ختم کرائے۔ ﴿ صلح کے لیے صاحب حق اپنا کہ چھڑتی چھوڑ دیتو بہت تواب کی بات ہے۔

(المعجم ١٩) - بَابُ الْقَرْض (التحفة ٥٩) باب: ١٩-قرض دينا

م ۲۲۳۳- حضرت قیس بن روی براش سے روایت مخترت ملیمان بن اذ نان براش نے کہا: حضرت سلیمان بن اذ نان براش نے حضرت ملیمان کو ان کان برائد کو ان کا وظیفہ (تخواہ) ملئے تک کی مدت کے لیے ایک برار درہم قرض دیا۔ جب انھیں کا وظیفہ ملا تو انھوں (سلیمان) نے ان سے تحق سے (قرض کی واپسی کا) تقاضا کیا ۔ ملقمہ براش نے ادائیگ کر دی کی ایکن انھیں ناراضی محسوں ہوئی (کہاتی تحق سے تقاضا کیا ہے) چند ماہ تھم کر وہ (پھر) ان کے پاس آئے اور کہا: محصر تحواہ وہ نے تک ایک برار درہم قرض دے دیں۔ انھوں نے کہا: بال (پس بری خوش سے آپکا) احرام انھوں نے کہا: بال (پس بری خوش سے آپکا) احرام

الْعَسْقَلاَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ اللَّهَانُ يُسَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ أَذْنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَذْنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ يَرْهَم إِلَى عَطَائِهِ، فَلَمَّا [خَرَجَ عَطَاؤُهُ] تَقَاضًاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ. فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ. فَمَكَثَ أَشْهُراً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَم إلى عَطَائِي. فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَم إلى عَطَائِي. فَقَالَ: نَعَمْ وَكَرَامَةً . يَاأُمَّ عُنْبَةً هَلُمِّي تِلْكَ فَلَاثَ وَنُومَةً النِّي عِنْدَكِ. فَجَاءَتْ الْخَرِطَةَ الْمَخْدُومَةَ النِّي عِنْدَكِ. فَجَاءَتْ الْخَرِطَةَ الْمَخْدُومَةَ النِّي عِنْدَكِ. فَجَاءَتْ

٣٤٣٠ [ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣٥٣/٥ من حديث سليمان بن يسير به مختصرًا، وقال في سليمان: "قال البخاري: وليس بالقوى"، وقبس مجهول كما في التقريب، والسند ضعفه البوصيري، وأخرجه أحمد: ١/ ٤١٢ بإسناد حسن عن ابن أذنان به نحو المعنى ≉ وابن أذنان مستور لم أجد فيه توثيقًا يعتمد عليه، أخرجه البيهقي من طريق آخر عن ابن مسعود نحوه مرفوعًا، وقال: "تفرد به عبدالله بن الحسين أبوحريز قاضي سجستان، وليس بالقوي" بإسناد غريب عن أنس رفعه: قرض الشيء خير من صدقته، وفيه نظر من أجل تمتام.



١٥- أبواب الصدقات

بِهَا. فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي. مَا حَرَّكُتُ مِنْهَا دِرْهَماً وَاحِداً. قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ. قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلَيْ قَالَ: المَا مِنْ مُسْلِم مُشْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلَيْ قَالَ: المَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِها مَرَّةً".

496

قَالَ: كَذْلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ.

٧٤٣١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالْكَرِيمِ:
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
يَزِيدَ: وَحَدَّنَنَا أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
خَالِدٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي عَلَى

قرض سے متعلق ادکام وسائل کرتے ہوئے (آپ کو قرض ویتا ہوں ، پھراپی ہیوی سے کہا): اے ام عتب انجھارے پاس جو مہر بندھیلی ہے وہ لئے آئیں تو (علقمہ ہے ) کہا جتم ہے اللہ کی ابیدآ پ کے وہی درہم ہیں جوآپ نے جھے اداکیے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک درہم بھی ادھرادھرنہیں کیا۔ علقمہ مُٹھ نے کہا: کیا خوب! آپ نے جھے جو سلوک کیا اس کی کیا وجہ؟ انھوں نے کہا: (اس کی وجہ وہ معلی نے آپ سے تی۔ انھوں نے کہا: آپ نے جھے کون می حدیث تی؟ سلیمان نے کہا: آپ نے بھے کو دورہ ایس کی وجہ وہ گہا: سے میں نے آپ سے تی۔ انھوں نے کہا: سے روایت کرتے سنا کہ نی طابق نے فرمایا: ''جو مسلمان دوسرے سلمان کو دوبارقرض دیتا ہے' وہ ایک مسلمان دوسرے سلمان کو دوبارقرض دیتا ہے' وہ ایک بارا تناصد تہ کرنے کے برابر ہوجاتا ہے۔''

علقمہ دولتے نے فر مایا: مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود دولتونے ( واقعی ) اس طرح حدیث سنائی تھی ۔

۱۳۳۱ - حضرت انس بن ما لک والتا سے روایت بے رسول اللہ مثلظ نے فرمایا: ''معراح کی رات میں نے جست کے دروازے پر کھا ہوا دیکھا: صدقے کا تواب دس گنا ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا۔ میں نے کہا: اے جبریل! کیا وجہ ہے کہ قرض صدقے سے بھی زیادہ فضیلت کا حال ہے؟ انھوں نے کہا: اس لیے کہ سائل فضیلت کا حال ہے؟ انھوں نے کہا: اس لیے کہ سائل

المجال [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي في الكامل: "/ ٨٨٣ من حديث هشام بن خالد به، وقال البرصيري: " هٰذا إسناده ضعيف"، وقال ابن حبان في هٰذا الحديث: "ليس بصحيح" \* خالد بن يزيد تكلم فيه فيما يروي عن أبيه، وقال ابن معين: "لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله ﷺ (تهذيب)، ولبعض حديثه شاهد عند الطبراني: ٨/ ٢٩٧، ح: ٧٩٧١، والبيهقي في شعب الإيمان: ٣/ ٢٨٤، ح: ٥٦٦٤، وإسناده ضعيف، ولعلته انظر الحديث الآتي ".

. قرض ہے متعلق احکام ومسائل

١٥-أبواب الصدقات

بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا . (بعض اوقات) سوال كرتا ب طالانكه اس كه پاس وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ . فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ مَا (اس كي ضرورت كامال) موجود اوتا ب جَبَه قرض ليخ بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ والاضرورت (اور مجورى) كي حالت بي مين قرض ليتا السَّائِلُ وَعِنْدَهُ . وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ ب (كيونكه قرض كي والسي تو ضروري ب اس ليه يستقرض إلَّا مِنْ حَاجَةِ » . مجوري كوقت بي المياجاتا ب ) . "

٧٤٣٢ - حَدَّنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّنَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: اَلرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيْهْدِي لُهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضَا رَسُولُ اللهِ عَلَى: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضَا فَأَهْدى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَةِ، فَلا يَوْكُمْ وَبُرْنَ بَيْنَهُ يَرُحُمْهُ وَبُرْنَ بَيْنَهُ وَبُرْنَ بَيْنَهُ وَبُرْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبُرْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبُرْنَهُ وَبُرْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبُرْنَ فَيْلُولَ الْمِلْكِ. وَبُلَا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبُرْنَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

۲۲۳۳۲ - حضرت یجی بن ابواسحاق بنائی برطف سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت انس بن مالک بانٹھ ہے انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت انس بن مالک بانٹھ ہے نو چھا: ایک آ دی اپنے بھائی کو مال بطور قرض دیتا ہے بھر وہ (مقروض) اسے بچھ تحفہ دے دیتا بیٹھ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص جب (کسی کو) قرض وے بھر (مقروض) اسے تحفہ دے یا سواری کے لیے جانور پیش کر نے تو (قرض خواہ کو چاہیے کہ) وہ اس کے کہان دونوں میں پہلے سے (تحفہ تواکس کے سوائی سے کہان دونوں میں پہلے سے (تحفہ تحاکف کا) یہ سلہ جاری ہو''

باب: ۲۰-فوت شدہ کی طرف سے قرض کی ادائیگی

۲۳۳۳-حفرت سعد بن اطول جمنی دانش سروایت ہے کہ ان کا بھائی فوت ہوگیا اس نے تین سو درہم (المعجم ٢٠) - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ (التحفة ٦٠)

٧٤٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي

٢٤٣٧ [ إستاده ضعيف] أخرجه البيهقي : ٥/ ٣٥٠ من حديث هشام به، ونقل عن المعمري أن قوله : يحيى بن أبي إسحاق الهُنائي وهم، أخرجه من طريق سعيد بن منصور ثنا إسماعيل به، وفيه يزيد بن أبي يحيى \* عقبة بن حميد ليس شاميًا ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة، وانظر، ح : ٥٩٥ .

٣٤٣٣\_[حسن] أخرجه أحمد: ٧/٥ عن عفان به، وصححه البوصيري، وقال: "عبدالملك ذكره ابن حبان في الثقات"، ولحديثه شاهد عندأحمد، والبيهفي: ١٤٢/١، وإسناده حسن.



. قرض سے متعلق احکام ومسائل

١٥- أبواب الصدقات.

( ترکہ ) چپوڑ ااور بال بچ بھی چپوڑے۔ میں نے چاہا کہ بیر مال اس کے بیوی بچوں پر خرج کروں۔ نبی ٹاٹیٹا نے فر مایا: ''تمصارا بھائی اپ قرض کی وجہ سے قید ہے' اس لیے اس کا قرض اوا کرو۔' تو حضرت سعد ڈاٹٹ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اس کا (سارا) قرض اوا کردیا ہے' سوائے دود ینار کے۔ ایک عورت ان کا وغوی کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی شبوت ( گوائی وغیرہ) نہیں۔ نبی ٹاٹیڈا نے فر مایا:''اسے دے دو وہ کچی ہے۔''

عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ فَلَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَتَرَكَ عِيَالاً. فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ. فَقَالَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ. فَقَالَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ عَنْهُ "إِنَّ فَقَالَ النَّبِي وَ اللهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ إِلَّا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ إِلَّا فِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةً. قَالَ: «فَاقْطِهَا فَإِنَّهَا مُوقَّةً ".

خلف فوائد ومسائل: ﴿ بيوى بجول برخر ﴿ كرنے كا مطلب يہ ہے كہ مال ان كے حوالے كرديا جائے إلى سے
ان كى ضروريات بورى كى جائيں كيونكہ مرنے والے كرتے ميں ہے بيوى كا حصہ مقرر ہے جو باقى بني جو باق بني وي كا حصہ مقرر ہے۔ انھيں حصہ دينے كے بعد باقى مال قربي رشتے داروں
بچوں كا ہے۔ ﴿ ورا ثبت ميں بعض افراد كا حصہ مقرر ہے۔ انھيں حصہ دينے كے بعد باقى مال قربي رشتے داروں
کو ماتا ہے۔ انھيں ' حصہ' كہتے ہيں۔ عصب افراد ميں بينا' بھائى پر مقدم ہے۔ ﴿ تركی تقسیم قرض كى ادائيگَ كے بعد بوتى ہے۔ ﴿ عورت كے بعد بوتى ہے۔ حضرت سعد بن
اطول ﴿ تُنَوَّا بِيَ اطْمِينَان كے ليے گوائى طلب كرتے تھے ' عورت كے پاس گوائى نہ تھی اس قرم كى مشكلات سے
بہتے نے ليے تامينان كے ليے گوائى لين دين تحريم ميں لانا چاہيے اور گواہ بھى مقرر كيے جائيں۔ ﴿ ورسول الله الله علي فوق كورت كے باس لين ني تائيل نے اسے دو دينار ولوا في وق كے ذريعے ہے معلوم ہوگيا كہ عورت كا دكوكى درست ہے' اس لينے ني تائيل نے اسے دو دينار ولوا ديے۔ ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

جنت میں دا <u>ضلے سے ر</u>کاوٹ ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم کامستحی نہیں بن جاتا۔والله أعله.

۲۳۳۳ - حضرت جابر بن عبدالله طالحبات روایت که ان کے والد (حضرت عبدالله بن حرام انصاری طالع فوت ہوئے کا انسان کی فوت ہوئے تو ان کے ذمے ایک یہودی کا تمیں وس غلد قرض تھا۔ حضرت جابر بن عبدالله طالح نے اس

ہے مہلت مانگی تو اس نے مہلت دینے سے انکار کر دیا'

٢٤٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبُاهُ تُوفِّقًى وَمْوَكًا عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقاً لِرَجُل

به توطي وعرف حمير محريين ومدد يور.بي **٣٤٤- أ**خرجه البخاري، الاستقراض، باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره، ح:٢٣٩٦ من حديث هشام به، وأبوداود، ح: ٢٨٨٤ عن طريق شعيب به .



قرض ہے متعلق احکام ومسائل

١٥-أبواب الصدقات

کہ یہودی ہے ان کی سفارش کرویں جنانچے رسول اللہ علی نے تشریف لے جاکر یبودی سے بات چیت کی (اور یہ چیش کش کی) کہ ان پر جو قرض ہے اس کے بدلے وہ ان کی تھجوروں کا سارا پھل لے لے تو اس (یبودی) نے یہ بات مانے ہے انکار کردیا۔ رسول اللہ مَالِيمُ نے اسے حضرت جابر جائف کومبلت دینے کا کہا تو اس نے اس سے بھی انکار کردیا۔ رسول اللہ نظام کھجوروں کے ماغ میں تشریف لے گئے اور درختوں کے درمیان چلئ پھر حضرت جابر والن سے فرمایا: " پھل اتارواورات الله عَلَيْ بوراد ، وو ـ "رسول الله عَلِيم کے تشریف لے جانے کے بعد انھوں نے کھل ا تار کر تمیں وست تھجورس اس (یبودی) کو دے دیں اور بارہ وسق تھجورس بچ تشکیں ۔حضرت حابر رہانٹڈاس واقعہ کی خبر وسے کے لیے رسول اللہ مُنْقِظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ویکھا کہ رسول الله تَافِيْ موجود نہيں۔ جب رسول الله تأليل تشريف لائے تو جابر اللف نے حاضر خدمت ہوکراطلاع دی کہانھوں نے اس (یبودی) کو پوری ادائیگی کروی ہے ٔ اور جو مقدار چھ گئی تھی وہ بھی بتاكي بينانچه رسول الله من الله في في في مايا: "عمر بن خطاب كو بھى يہ بات بتاؤ۔ ' حضرت جابر اللہ نے حضرت عر واللا کے یاس جاکر انھیں ریہ بات بتائی تو حضرت عرظافا نے ان سے فرمایا: جب رسول الله عظام اس (باغ) میں چل رہے تھے تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا كەللەتغانى اس كھل مىں ضرور بركت عطافر مائے گا۔

مِنَ الْيَهُودِ. فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَأَلِي أَنْ يُنْظِرَهُ: فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ. فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَكَلَّمَ الْيَهُودِيُّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. فَأَلِي عَلَيْهِ. فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَلِي أَنْ يُنْظِرَهُ. فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّخْلَ. فَمَشَى فِيهَا. ثُمَّ قَالَ لِجَابِر: «جُدَّ لَهُ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ» فَجَدَّ لَهُ، بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، تَلاَثِينَ وَسْقاً. وَفَضَا لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَسْقاً. فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ. فَوَجَدَ رَسُولَ اللهِ يَنْ غَائِباً. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ. وَأَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْبِرْ بِذَٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ» فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلَمْتُ حِينَ مَشَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَيُبَارِكُنَّ اللهُ فها۔ ۱۵- أبواب الصدقات. ومن ي على المال 
باب:۲۱- تین کامول کے لیے قرضہ لینے والے کا قرضہ اللہ تعالی ادا فرمائے گا

۳۴۳۵ - حضرت عبداللہ بن عمروظ اللہ سے روایت ہے رسول اللہ ظافیا نے فرمایا: ' قیامت کے دن مقروض ہورک سے قرض وصول کیا جائے گا جب وہ (مقروض ہورک فوت ہوجائے گرجو محض تین کامول کے لیے قرض لیتا ہے (وہ اس سے متنی ہے۔) وہ محض جس کی اللہ کے راستے میں (جہاد کرنے کی) قوت کم ہوجاتی ہے قو وہ اللہ کرنے کے طاقت حاصل کرنے کے لیے قرض لیتا ہے۔ (ووسرا) وہ محض جس کرنے کے لیے قرض لیتا ہے۔ (ووسرا) وہ محض جس کے پاس کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے اور اس کے پاس قرض لیے بغیراس کے کائی خوش ہوتا ہے اور اس کے پاس اور تغیراس کے کائی دفوت ہوتا ہے اور اس کے پاس اور تغیراس کے خوش جس اور (تغیرا) وہ محض جسے اپنے بن کاح رہنے کی صورت میں راگناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ محسوں کرکے ) اللہ میں راگناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ محسوں کرکے ) اللہ میں راگناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ محسوں کرکے ) اللہ میں راگناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ محسوں کرکے ) اللہ

(المعجم ٢١) - بَابُ ثَلَاثِ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ قَضَى اللهُ عَنْهُ (التحفة ٦١)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ الْمُحَارِبِيُ وَأَبُو أُسَامَةً وَ جَعْمَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، قَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الدَّيْنَ يَعْظَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ. يَعْظَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ. إلا مَنْ تَدَيَّنَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى لِهِ لِعَدُو اللهِ وَعَدُوهِ. وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوارِيهِ إِلَّا مُمْنَا مِنْ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوارِيهِ إِلَّا مَمْنِيلِ اللهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى مُمْنِيلِ اللهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى مُمْنِيلِ اللهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى مُمْنِيلِ اللهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى مُمْنَا مِنْ عَبْدَهُ وَعُدُوهِ. وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوارِيهِ إِلَّا فَي إِلَيْ اللهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى إِلَيْ إِلَا لَهُ فَي مَالِكُونَ وَيُولِيهِ إِلَّا عَمْنَ مَنْ عَبْدَهُ وَعُدُوهِ. وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ وَعُدُوهِ. وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ وَيُولِوهِ إِلَّا عَمْنَ عَبْدَهُ وَيُولِوهِ إِلَّا عَلَى اللهِ فَعَدُوهِ مَا يَعْدَلُوهُ وَيُولِيهِ إِلَّا عَلَى عَمْرِهِ إِلَّا عَلَى مُسُولًا اللهِ فَعْلَقُوهُ مِنْ عَلَيْهُ وَعُلُوهِ إِلَا عَلَى اللهِ فَعَلَمْ وَالْمَاتِهِ إِلَّا عَلَى اللهِ فَعَلَمْ الْعَلَاقِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ فَيَسْتُونَا وَيَهِ إِلَى اللهِ اللهِ فَيَعْمُولَ اللهِ وَعَلَمُ اللهِ فَعِنْهُ وَالْمُولِهُ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَيُعِلِيلًا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْعَلَاقُ وَلِيلًا عَلَالْهُ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا عَلَاهُ الْعِلَاقُ عَلَيْهُ الْعِلْهِ إِلَا عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ الْعِلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ عَلَاهُ عَلَيْهُ الْعِلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلَاقُولُ الْعِلَاقُ الْعِلَاقُ الْعَلَاقُ ال



١٥- أبواب الصدقات.
 بدّنن ورَجُلٌ خَافَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ ے فوف آتا ہے وہ این دین (میں فرانی) کے وُر الْعُونْ بَهَ ، فَیَنْکِحُ خَشْیَةً عَلَی دینِهِ ، فَإِنَّ اللهَ ے (قرض کے /) لکاح کرلیتا ہے۔اللہ تعالی قیامت یَفْضِی عَنْ هُولًا ﴿ یَوْمَ الْفِیَامَةِ » .
 کدن ان (تین متم کے افراد) کا قرض ادا کردے گا۔ "





# رہن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف مشروعیت اور اس ہے متعلق چند ضروری احکام

\* لغوى معنى: لغت ميں رہن سے مراد [اَلنَّهُوتُ وَ الدَّوَ المُ اَكَى چِزِكا ثابت اور داكى ہونا ہے جیسے كہا جاتا ہے: [ماءٌ رَاهِنّ] لين تعنى كمى چيز كا اللَّهُ وَمُا بِين ليعنى كمى چيز كا اللَّهُ وَمُا بِين ليعنى كمى چيز كا عابت ہے: (حُكُلُّ نَفُسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ ﴾ (المدّثر ٤٣) محبوں اور لازى ہونا جیسا كے فرمان بارى تعالى ہے: (حُكُلُّ نَفُسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ ﴾ (المدّثر ٤٣) در برخض اپن اعالى كے بدلے ميں گروى ہے۔ 'ليعنى محبوں ہے۔ اور اس كا اطلاق اس چيز پر جمى ہوتا ہے جے بطور ضانت قرض خواہ كے حوالے كيا جاتا ہے۔

\*اصطلاحی تعریف: والممالُ الَّذِي يُحُعَلُ وَبِّيقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوُفِي مِنُ ثَمَنِهِ إِنْ تُعَذِّرُ اِسْتِيفَاءُ وَ مِنْ تَمَنِهُ إِنْ تُعَذِّرُ اِسْتِيفَاءُ وَ مِمَّنُ هُوَ عَلَيْهَ "(رَبَن وه مال ہے جوقرض حاصل کرنے کے لیے بطور ضانت دیاجاتا ہے تا کہ عدم ادائیگی کی صورت میں قرض دینے والا اپناحق اس مال میں سے وصول کرلے۔"

ج، در من کی مشروعیت: راین قرآن وسنت سے ثابت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے: ﴿وَ إِنْ كُنتُهُ عَلَى سَفَرِوَّ لَهُ تَحَدُوُا كَاتِبًا فَرِهِنَ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ (البقرة ٣٨٣: ٨٨) "اگرتم سفر میں بواور (قرضے کی وستاویز) کیسے والانہ پاؤتو گروی چیز قضے میں کرلیا کرو۔ " معرت انس ٹائٹ بی اکرم ٹائٹ کا گروی کے متعلق عمل بتاتے ہوئے فرماتے ہیں: [رَهَن رَسُولُ اللهِ ﷺ دِرُعاً لَهُ عِندَ يَهُودِيّ فِي

# 17- أبواب الرهون متعلق چند ضرورى احكام مراي كالفوى اور اصطلاح تعريف مشروعيت اوراس متعلق چند ضرورى احكام

الُمَدِينَةِ فَأَخَوَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهُلِهِ] (صحيح البحاري البيوع باب شراء النبي الله النسية عديث ٢٠٦٩ ومسند أحمد: ١٣٣/٣ واللفظ له) "رسول الله تلا في مديد موره كايك يهودى ك ياس إنى زره كروى ركه كراية كروالول كي ليجو (بلورقرض) عاصل كيك"

\* گروی رکھنے کے چند ضروری احکام: ﴿ را بَن رکھنے والا ) وہ شخص ہے جوا پی کوئی چیز رہن رکھ کرکسی ہے قرض بررقم حاصل کرتا ہے۔

- مرتهن و المخف ب جوکوئی چیز قبضے میں لے کر قرض کی رقم ضرورت مند کو دیتا ہے۔
- مرہونۂ یار ہن وہ چیز (مکان ووکان یا سواری وغیرہ) ہے جوبطور ضائت مرتبن کی تحویل میں وے
   دی جائے۔
- قرض لینے کے ساتھ گردی رکھی جانے والی چیز مرتبن کے حوالے کرنا ضروری ہے الایہ کہ مرتبن خود
   واپس کردے۔
  - جن چیزول کی فروخت جائز نہیں ان کا گروی رکھنا بھی درست نہیں۔
  - ه ت ختم ہونے پر قرض داپس کیا جائے گا در نہ مرتبن گروی چیز میں سے اپناحق وصول کرےگا۔
- رہن مرتبن کے پاس بطورامانت ہوتا ہے اگراس کی زیادتی یا غفلت سے وہ ضائع ہوا تو وہ ضامن ہوگا۔
  - ربن کو مرتبن کے علاوہ کسی دوسرے امانتدار شخص کے پاس بھی رکھا جاسکتا ہے۔
  - اگر قرض کی مقدار میں اختلاف ہوجائے تو را ہن قتم کھائے گایا مرتبن ثبوت مہیا کرےگا۔
  - اگررہن کی واپسی میں اختلاف ہوجائے تو بھی مرتبن ثبوت دےگا جبکہ راہن قتم کھائے گا۔
    - مرتبن گردی رکھی ہوئی سواری یا جانور پرخرچ کر کے اس سے فائدہ لے سکتا ہے۔
      - گروی رکھی ہوئی چیز کی آ مدنی 'اجرت اورنسل وغیرہ میں اضافہ را بن کا ہے۔
  - اگررائن فوت ہوجائے تو دیگر قرض خواہوں سے پہلے مرتهن کا حق دیاجائے گا۔واللہ أعلم.





# بنير لِنْهُ الْأَمْرِ الرَّحِيَّ الْحَيْثِ

(المعجم ١٦) أَبُوَابُ الرُّهُونِ (التحفة ...)

# رَ مِن (گروی رکھی ہوئی چیز) ہے متعلق احکام ومسائل

(المعجم ۱) - [**بَابُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُ**وِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً] (التحفة ۲۲)

٣٤٣٦ حَدِّئْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى
أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَشَتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إلى
أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

٧٤٣٧ - حَدَّثَنَانَصْرُبُنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْرَهَنَ رَشُولُ اللهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِالْمَدِينَةِ. فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيراً.

٢٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَصِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ

باب:۱- حدثنا ابوبكر بن ابی شیبه

۲۳۳۷-ام المومنین حضرت عائشہ را بھا ہے روایت ہے کہ نبی نافی نے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدا' اور اپنی زرواس کے پاس رمن رکھی۔

۲۳۳۷-حضرت انس بڑٹٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ناٹیٹا نے مدینے میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گردی رکھ کراس سے اپنے گھر والوں کے لیے جوعاصل کیے۔

۲۸۳۸ - حضرت اساء بنت بزید بن سکن عظا سے روایت ہے کہ نی ناتی جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ

٢٤٣٦\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، ح: ٢٢٠٠ من حديث حفص به، ومسلم، المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، ح: ١٦٠٣ عن ابن أبي شيبة.

٣٤٧هـ أخرجه البخاري، البيوع، باب شواء النبي ﷺ بالنسينة، ح: ٢٠٦٩ من طريق هشام به .

**٢٤٣٨\_[إسناده حسن]** أخرجه أحمد:٤٥٣/٦ عن وكيع به، وحسنه البوصيري، وانظر، ح:١٤٩٦ لحال شهر بن حوشب رحمه الله .

رئن مے معلق ادکام و مسائل ایک یہودی کے پاس غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔

شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيِّ يَقِيدَ أَنَّ النَّبِيِّ يَقِيدَ أَنَّ النَّبِيِّ يَوْفِدَ أَنَّ عِنْدَ يَهُودِيٍّ النَّبِيِّ يَقِيَّةً تُوفُقِيِّ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ.

١٦- أبواب الرهون.

۲۳۳۹-حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ فوت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاع جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی۔

٣٤٣٩ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثْنَا أَبْتُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا هِلِآلُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةٌ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنَ عَبْلاً مَا تَ وَدِرْعُهُ رَهْنَ عَنْمَ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنَ عَبْلاً مَا أَوْدَ مُ أَنَّ مَا اللهِ عَيْلِةً مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنَ عَلَيْهِ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنَ مَا اللهِ عَيْلِةً مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنَ مَا مَا أَنْ مَنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ  عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

عِنْدَ يَهُودِيٌّ، بِثَلاَثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ.

ادھار لینا۔ ضرورت کے وقت اس طرح قرض لینا یا دینا جا کرنے کی گاس اپنی کوئی چیز بطور صانت رکھ کر اس سے قرض یا ادھار لینا۔ ضرورت کے وقت اس طرح قرض لینا یا دینا جا کرنے۔ ﴿ قرآ ن مجید بیس ارشاد ہے : ﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ ۖ لَمُ تَجِدُو ا كَاتِبًا فَرِهِنَ مَقَبُو ضَدَّ (البقرة ۲۸۳: ۲۸۳)''اگرتم سفر میں ہواور شمیس (قرض کا لین دین) لکھنے والا نہ لیے قر رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔'' اس سے بظاہر بید معلوم ہوتا ہے کہ رہن کا معاملہ سفر کے ساتھ فاص ہے۔ حدیث سے واضح ہوگیا کہ حضر میں بھی گروی رکھنا جا کڑ ہے۔ ﴿ فَيْ مُسلمول سے لین دین کرنا جا کڑ ہے۔ بیان سے دلی دوی نہ رکھنے کے منافی نہیں۔ ﴿ رسول الله سَائِقُمْ کے پاس غنائم و فیرہ کا جو اللہ شائِمْ کے ہاں غنائم مول الله شائِمْ ہے کہا ہوگیا کہ خراد سے تھا اس کا پانچواں حصد رسول الله شائِمْ کوا چی ضروریات پر خرج کرنے کی اجازت تھی تاہم میلمانوں کی ضروریات میں خرج فرماد سے تھا اس لیے رہی شدہ زرہ والیس لینے کی مول الله شائِمْ ہے بھی عام مسلمانوں کی ضروریات میں خرج فرماد سے تھا اس لیے رہی شدہ زرہ والیس لینے کی طرف تو خریئیں ہوئی۔ والله قائم ہے۔

506

باب:۲-رہن کے جانور پرسواری کرنااوراس کا دودھ پینا

۲۳۲۰- حضرت ابو بریره داش سے روایت ہے، رسول الله ظفیم نے فرمایا:''سواری کا جانور جب رہن رکھا جائے تو اس پرسواری کی جائے گی اور دودھ دینے (المعجم ٢) - بَ**بَابُّ: اَل**رَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَ**ح**ُلُوبٌ (التحفة ٦٣)

٢٤٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

٣٤٣٩\_[حسن] وصححه صاحب الزوائد، وانظر تخريج النهاية في الفتن والملاحم، ح: ٢٤٩ لحال هلال بن خباب رحمه الله .

٠٤٤٠ إخرجه البخاري، الرهن في الحضر، باب الرهن مركوب ومحلوب، ح: ٢٥١١، ٢٥١٢ من حديث زكريا به.

17- أبواب الرهون مردورى عن المحال المون مردورى عن المحال المون المحال ا

خیک فوائد و مسائل: ①ربن رکھے ہوئے جانور کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اورائے چارہ کھلانا پڑتا ہے ور ندوہ مسکتا ہے یا تحت بیار یا کمزور ہوسکتا ہے۔اس طرح جانور پڑھلم بھی ہوگا اور رابن یا مربن کوکوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور رابن یا مربن کوکوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس لیے جانور کی دیکھ بھال کرنے والے کواس کی محنت کے موض اس سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا گیا ہے۔ ﴿ وَاللّٰ مُلّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ مَاللّٰ کَ خِرُولُ کَا خَرِجَ اور مرمت وغیرہ کی اور غیرہ ) ربین رکھی جائے تو اس پرسفر کیا جا سکتا ہے تا ہم اس کے چڑول کا خرج اور مرمت وغیرہ کے ذمیں ہوں گے جواس سے فائدہ اٹھار ہاہے۔

باب:۳-ربن رکھی ہوئی چیز قرض خواہ کی ملکیت نہیں بن سکتی

۲۳۲۱ - حفرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹا سے روایت ہے، رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:''ربمن رکھی ہوئی شے (مستقل طوریر) قرض خواہ کے یا سنبیس رہے گی۔'' (المعجم ٣) - بَابُّ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ (التحفة ٢٤)

٧٤٤١ - حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةً
قالَ: "لاَ يَعْلَقُ الرَّهْنُ".

کے فاکدہ: زمانۂ جاہلیت میں بیروان تھا کہ اگر مقروض مقررہ وقت پر قرض ادا نہ کرتا تو رہی رکھی ہوئی چیز قرض خواہ کی ملیت بن جاتی تھی اور بعد میں وہ قرض ادا کرنے کے باوجوداس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا تھا' حالانکہ مقررہ وقت کے بعد بھی قرض ادا کر دیا گیا تو رہی رکھی گئی چیز کو واپس نہ کرنے کا کوئی جوازنہیں۔

باب:۴-مزدورون کی مزدوری

(المعجم ٤) - بَاكُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

التحفة ٢٥)

٢٣٣٢ حفرت ابوبريره والنواس روايت ب

٢٤٤٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ:

**٧٤٤ ــ [ إسناده ضعيف]** أخرجه الدارقطني : ٣ / ٣ من طريق زياد بن سعد عن الزهري به مطولاً ، و إسناده ضعيف لعلل ومع ذُلك صححه ابن حبان(موارد) ، ح : ١١٢٣ ، والحاكم : ٢ / ٥١ ، والذهبي ، وحت الدارقطني ، ورواه مالك في الموطأ : ٢ / ٧٢٨ عن الزهري عن ابن المسيب به مرسلاً ، وله شواهد كثيرة جدًا ، لم يصح منها شيء .

٢٤٤٧ من حديث يحيى بن سليم به البيوع، باب إثم من باع حرًا، ح: ٢٢٢٧ من حديث يحيى بن سليم به ♦ ويحيى وثقه ◄



١٦- أبواب الرهون معلل ادكام وسأكل

رسول الله تَالِيُّا نے فرمایا: " تنمن مخص ایسے ہیں جن کے حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی ہوں گا' اورجس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: کے خلاف میں مدعی ہوں گا میں اس سے مقدمہ جیت جاؤں گا (لہذا بیتین افراد ضرور سزایا میں گے۔) (ایک) «ثَلاَئَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ وہ صحف جواللہ کا نام لے کرعہد کریے گھرعبد فکنی کریے ' كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ ( دوسرا) وہ جوکسی آ زادانسان کو (غلام بنا کر ) ﷺ ڈالے أَعْطَى بِي، ثُمَّ غَدَرَ. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ. وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفْي مِنْهُ اوراس کی قبیت کھا لئے اور ( تیسرا) وہ مخض جوکسی کو مز دورر کھے کھراس سے بورا کام لے کراس کو اجرت وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ».

بورى نددے۔''

کیکٹ فوائد و مسائل: ﴿ نَهُ نُوره گُناہوں کا تعلق حقوق العباد ہے ہاور یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ﴿ عبد تحقیٰ و لیے بھی کیبرہ گناہ ہے واراہ منافق کی علامتوں میں ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ جب اللہ کے احرّا م و کموظ ندر کھنے کا گناہ بھی الل جائے تو گناہ اور بھی بڑا ہوجا تا ہے۔ ﴿ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیلی ہے۔ آزاد آدی کو اغوا کر کے غلام بنالینا اس کے بالکل برعس عمل ہے اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ﴿ اگرکی کو اغوا کرے غلام بنالیا جائے تو ممکن ہے بھی بجرم کو اپنی کا صاحب ہواور وہ اسے آزاد کردے لیکن جب اسے آج دیا گیا تو اب کا آزاد ہونا بہت مشکل ہے اس لیے یہ گناہ اور بڑا ہوجا تا ہے۔ ﴿ کسی ہے اجرت برکام لینا ایک دوطر فیہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک گاری ہے گئاہ اور دوسرا اس کے بدلے اسے مقررہ رقم ادا کرے گارے کا ممل ہوجانے کے بعد کارکن کے لیے تو معاہدہ تو ڈ ناممکن نہیں رہتا 'البتہ کام لینے والظام کرتے ہوئے اس کا حق مارسکتا ہے۔ ﴿ کسی جو کے اس کا حق مارسکتا ہے۔ ﴿ کسی جو کے اس کا حق اور حرام کھانا بھی اس کی مجبوری کی وجہ سے یہ ایک بڑا جرم بن جاتا ہے کیونکہ اس میں ظلم بھی ہے عہدشنی بھی ہے اور حرام کھانا بھی ہی مناف کو بہت ابھیت حاصل ہے۔ اسلامی معاشرہ وہ تی ہے جو عدل و انصاف کو بہت ابھیت حاصل ہے۔ اسلامی معاشرہ وہ تی ہے جو عدل و انصاف کو بہت ابھیت حاصل ہے۔ اسلام معاشرہ وہ تی ہے جو عدل و انصاف پر کار بند ہو۔ میں عدل و انصاف کو بہت ابھیت حاصل ہے۔ اسلام معاشرہ وہ تی ہو عدل و انصاف پر کار بند ہو۔ میں عدل و انصاف کو بہت ابھیت حاصل ہے۔ اسلام معاشرہ وہ تا کہ ان کا معاشرہ اسلام کی بن سکے۔

٢٤٤٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ٢٢٣٣ - حضرت عبدالله بن عمر والله على الله على



<sup>◄</sup> الجمهور في غير عبيدالله بن عمر ، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن أبدًا ، انظر ، ح : ٢٣٠١.

**٣٤٤٣\_ [صحيح]** وضعفه البوصيري، وانظر، ح:٢٣٨ لعلته، وله شاهد عند الطحاوي في مشكل الآثار:٢٤٢/٤ ، وإسناده صحيح، وبه صح الحديث.

١٦- أبواب الرهون معتقل ادكام وسائل

السَّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ ﴿ بُونِ ے بِہُلِمُ مِردوری دے دو۔'' أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُۥ قَثِلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُۗۗ».

ﷺ فوا کدومسائل: ۞ مزدورکومزدوری کام ختم ہونے کے فوراً بعدادا کردینی جاہیے۔ ۞ کسی جائز وجہ کے بغیر ٹال مٹول کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

> (المعجم ٥) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَام بَطْنِهِ (النحفة ٦٦)

باب:۵-پیٹ بھر کھانے کے عوض مز دور رکھنا

۲۲۲۲۳ - حضرت عتب بن ندر والتی سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ والتی کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے سورہ طلب آ (قصص) حلاوت فرمائی حتی کہ جب حضرت مولی طیانا کے واقع تک پنچ (آیت: ۲۲ ۲۸) تو فرمایا: ''مولی (طیانا) نے آٹھ دس سال پاک دامنی اور پیٹ بھر روثی کے عوض مروری کی۔''

٢٤٤٤ - حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنِ الْحَادِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةً بْنَ [النَّدْرِ] يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَرَسُولِ اللهِ عَيْقُ فَمَرَاً [﴿طَسَمَ ﴾]. حَتَّى عِنْدَرَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿إِنَّ مُوسَى ﷺ أَجَرَ إِنَّا مُوسَى ﷺ أَجَرَ نَشُولُ اللهِ عَلَى عِفَّةٍ إِنَّ مُوسَى عَلَى عِفَّةٍ إِنَّ مُوسَى عَلَى عِفَّةٍ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةٍ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةٍ عَرْجِهِ وَطَعَام بَطْنِيهِ».

🌋 فائدہ:''پاک دامنی'' کی شرط سے مراد نکاح کا دعدہ ہے جیسا کہ قر آن مجید میں نہ کور ہے۔

٢٤٤٥- حَدَّثَنَا أَبُوعُمَرَ حَفْصُ بْنُ

۲۲۲۵ - حضرت حیان (بن بسطام بنر کی طاف ) سے

٢٤٤٤ـ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الطبراني في الكبير : ١٧/ ١٣٥ ، ح : ٣٣٣ من طريق محمد بن المصفَّى به ، وضعفه البوصيري، وإسناده ضعيف جدًّا ، منها ضعف مسلمة بن علي، فإنه متروك ، انظر ، ح : ٣٥١ .

. ٢٤٤٥ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير:٣/ ٥٤، وابن سعد: ٢٣٦٦/، والبيهقي: ٢/ ١٢٠، وأبونعيم في الحلية: ١/ ٣٧٩ من طرق عن سليم به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح موقوف" # حيان بن بسطام وثقه ابن حبان، ولحديثه شاهد صحيح عند ابن سعد، وشاهد آخر عند أبي نعيم في حلية الأولياء، وابن عماكر في تاريخ ومشق، وفيه ابن لهيعة المدلس.



.... مز دوری ہے متعلق احکام ومسائل

١٦- أبواب الرهون

عَمْرِو: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ. سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ عَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَة رِجْلِي. أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا. وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا. فَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا. فَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا. فَالْحَمْدُ لِلْمِالِّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَاماً، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةً إِمَامًا.

روایت ہے افھوں نے کہا: پیس نے حضرت ابو ہر یہ وہ وہ اللہ میں نے حضرت ابو ہر یہ وہ وہ اللہ میں ہے سنا افھوں نے فرمایا: بیس نے بیٹی کی حالت میں پرورش پائی اور مفلسی کی حالت میں ہجرت کی۔ میں پیٹ بھر کھانے اور (سفر کے دوران میں) اپنی باری پر سواری کی شرط پر بنت غزوان کا ٹوکر تھا۔ (سفر کے دوران میں) جب وہ لوگ (کسی منزل پر) تھہرتے تو میں ان کے لیے ایندھن جع کرکے لایا کرتا تھا اور جب وہ موار ہوکر چلتے تو میں حُدی خوائی کرتا (تا کہ اونٹ تیز چلیں۔) اللہ کا شکر ہے جس نے دین کوسہارا (اور ترقی کا باعث) بنایا اور ابو ہریرہ کو (وینی اور و نیا وی طور پر) کا باعث) بنایا اور ابو ہریرہ کو (وینی اور و نیا وی طور پر) امام (عالم اور گورز) بناویا۔

باب: ۲-ایک ڈول کے عوض ایک تھجور معاوضے پر کھیت کو پانی دینااور تھجور کے عمدہ ہونے کی شرط لگالینا

۲۳۳۷- حضرت عبداللہ بن عباس التفات ہے روایت
ہے کہ اللہ کے نبی علقی کو فاقہ آگیا۔ حضرت علی جاتھ کو
اس کاعلم ہوا تو وہ کسی کام کی علاش میں نظیمتا کہ اس کے
فر لیع سے چھ (اجرت) ملے جس سے وہ رسول اللہ
علی کھانا کھلائمیں۔ وہ ایک یہودی کے باغ میں جا
پنچ اور اس کے لیے ایک ڈول پر ایک مجبور مزدوری کی
شرط پر سترہ ڈول پانی نکالا۔ یہودی نے آپ کو اضیاد
دیا کہ سترہ تجوہ مجبوریں چن کرلے لیں۔ وہ ان (محجودوں)

(المعجم ٦) ﴿ بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوِ بِتَمْرَقِ وَيَشْتَرِطُ جَلِدَةً (التحفة ٦٧)

٧٤٤٦ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّس قَالَ: أَصَابَ نَبِيَّ اللهِ عَلَيُّ خَصَاصَةً. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ عَلِيًّا. فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَّلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئاً لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَأَتَى فِيهِ شَيْئاً لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ. فَاسْتَهٰى لَهُ سَبْعَةً عَشَرَهُ النَّهُودِيُ عَشَرَةً . فَخَيَّرَهُ النَّهُودِيُ عَشَرَةً . فَخَيَّرَهُ النَّهُودِيُ

<sup>.</sup> ٢٤٤٦\_[إستاده ضعيف جدًا] أخرجه البيهقي: ١١٩/٦ من حديث المعتمر به، وضعفه البوصيري \* وحسين بن قيس، لقبه حنش وهو متروك كما في التقريب وغيره.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

١٦- أبواب الرهون .... مردوري معلق احكام وسائل

مِنْ تَمْرِهِ، سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً. فَجَاءَ بِهَا إِلَى ﴿ كُولِكُرُاللَّهُ كَنِي كَاللَّهُ كَانُ مَدَمَت مِن حاضر موكَّدُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ.

آبی اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِی حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: ۲۳۳۷- حفرت علی وَاتَّوْ ہے روایت ہے اَنھوں حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ نَفرمایا: مِس ایک مجور کے بدلے میں ایک وُول پائی أبی اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِی حَدَّةً، عَنْ عَلِیِّ لَکُالاَتُهَا اور بیشرط لگالیتاتها که وه عمده موگ۔ قَالَ: کُنْتُ أَدْلُو الدَّلُو بِتَمْرَةً. وَأَشْتَرِطُ

فوائد ومسائل: ﴿ نَهُ وَهُ رَوايت كو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ بعض محققین نے اسے حسن قرار ویا ہے جبکہ بعض محققین نے اسے حسن قرار ویا ہے بنابریں کام شروع کرنے سے پہلے اجرت کا تعین کر لینا چا ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الإرواء للألبانی: ۳۱۵-۳۱۵) ﴿ مَرْ دوری کے کام یاس کی اجرت کے بارے میں مناسب شرطیس مقرر کر لینا جائز ہے۔ لینا جائز ہے۔

7114 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ
ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ
مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا؟ قَالَ: اللَّخَمْصُ
الْمَانِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا؟ قَالَ: اللَّخَمْصُ
فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْ فِي
رَحْلِهِ شَيْئًا. فَخَرَجَ يَطْلُبُ. فَإِذَا هُو بِيهُودِيِّ
يَسْقِي نَخْلَكَ؟ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ
أَسْقِي نَخْلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كُلُّ دَلُو
بِتَمْرَةً، وَلاَ تَارِزَةً وَلاَ حَشَفَةً. وَلاَ يَأْخُذَ إِلَّا

۲۳۲۸ - حضرت ابوہریرہ میالٹا سے روایت ہے انھوں نے قرمایا: انصار میں سے ایک صاحب نے آگر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے آپ (کے چرہ مبارک) کا رنگ بدلا ہوا کیوں محسوں ہورہا ہے؟ رسول اللہ تاہی کا رنگ بدلا ہوا کیوں محسوں ہورہا ہے۔ "انصاری صحافی اپنے گھر کے گھر میں آخیں (کھانے کی) کوئی چیز ندلی۔ وہ (کام کی) تلاش میں آفک کھڑے ہوئے۔ دیکھا کہ ایک یہودی مجود کے درختوں کو پانی دے رہا تھا۔ انصاری صحافی نے یہودی ہے کہا: کیا میں تمصارے درختوں کو پانی دے دور) اور کہا: ہاں (دے دو) اور کہا: ہر ڈول کا معاوضہ ایک مجور ہوگے۔ انصاری نے اور کہا: ہر ڈول کا معاوضہ ایک مجور ہوگے۔ انصاری نے اور کہا: ہر ڈول کا معاوضہ ایک مجور ہوگے۔ انصاری نے

**٤٤٧ \_ [إسناده ضعيف]** أخرجه البزار في البحر الزخار : ٢/ ٣١٢، ح : ٧٣٨ من حديث سفيان الثوري به ، وانظر ، ح : ٢٦، ١٦٢ لعلتيه ، وصححه البوصيري .



٨٤٤٨ [إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٢٦٠ لحال عبدالله بن سعيد المقبري.

مزارعت ہے متعلق احکام ومسائل

١٦-أبواب الرهون

جَلِدَةً. فَاسْتَفَى بِنَحْوِ مِنْ صَاعَيْنِ. فَجَاءَ بِهِ شرط لكالى كدوه كالى سوكى اور خراب مجور نبيل ليل ع بلکہ عمدہ تھجور ہی لیں گے۔انھوں نے (باغ کو) یانی دے کر اس کے عوض تقریباً دوصاع تھجوری حاصل کرلیں

اورانھیں لے کرنی مُثَاثِیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

إِلَى النَّبِيِّ عِيْكُ .

باب: ۷- پیدادار کے تیسرےاور چوتھے ھے کے عوض کاشت کرنا

(المعجم ٧) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (التحفة ٦٨)

٢٣٣٩- حضرت رافع بن خديج دللا سے روايت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ من اللہ نے محاقلہ اور مزابنه ہے منع فرمایا ، اور ارشاد فرمایا: " تین طرح کے افراد كاشت كريكتے جيں: ايك وه آ دمي جس كي زمين ے وہ اے کاشت کرتا ہے دوسرا وہ جے چھ زمین (تحفے کے طوریر) دی گئی وہ اس زمین کو کاشت کرسکتا ہے جوا ہے دی گئی' تیسرا وہ جوسونے یا جاندی کے عوض زمین کرائے پر لیتا ہے۔''

٢٤٤٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ طَارِقِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: نَهْمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنَ الْمُحَاقَلَةِ 51 ﴿ وَالْمُزَابَنَةِ. وَقَالَ: «إنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا. وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا [مُنِحَ]. وَرَجُلٌ اسْتَكُرَى أَرْضًا بِذُهَبِ أَوْ فِضَّةٍ».

🚨 فوائد ومسائل: ٠٠ محاقلہ اور مزاہد کی تشریح کے لیے دیکھیے عدیث: ٢٢٦٥ کا فائدہ نمبر: ٢- ٠٠ جس طرح غریب آ دی کی مدد کے لیے نفذر قم دی جاسکتی ہے ای طرح اسے زمین کا نکڑا بھی دیا جاسکتا ہے تا کدوہ کاشت کر کے رزق حلال حاصل کرے اور سیاس کے لیے آمدنی کامنتقل ذریعہ بن جائے۔ ⊕زمین بٹائی پر لینایا دینا جائز ہے اس میں رقم اور مدت کا تعین وضاحت سے ہو جانا جاہیے تا کہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ ® سونے جا ندی ہے مراد نقدر قم ہے کیونکہ اس دور میں سونے کا سکد (وینار) اور جا ندی کا سکد (درہم) رانج تھے۔

۲۲۵۰-حضرت عبدالله بن عمر الشخاسے روایت ے • ٢٤٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ

انھوں نے فرمایا: ہم مخابرہ پڑمل کرتے تھے اوراس میں

٢٤٤٩ــ[إستاده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في التشديد في ذٰلك، ح: ٣٤٠٠من حديث أبي الأحوص به طارق هذا وثقه الجمهور، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

<sup>·</sup> ٢٤٥هـ أخرجه مسلم، البيوع، باب كراء الأرض، ح: ١٥٤٧ من حديث صفيان به.

مزارعت ہے متعلق احکام ومسائل

١٦-أبواب الرهون

حرج نہیں بیھتے تھے تی کہ ہم نے حضرت رافع بن خدی اللہ اللہ علیہ نے اس اللہ علیہ نے اس اللہ علیہ نے اس سے منع فر مایا ہے تو ان کی بات من کر ہم نے مخابرہ ترک کر رہ کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے کہ رہ کے دیا ہے تو ان کی بات من کر ہم نے مخابرہ ترک

عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَٰلِكَ بَأْساً. حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ. فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلُهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ [مخابرہ] کا مطلب بیہ ہے کہ ایک آدی کی زمین ہواور دوسرااس میں کاشت کاری

کرے اور ان کے درمیان بیمعابرہ ہوجائے کہ پیدا وار میں ہے اتنا حصہ کاشت کارکا ہے اور اتنا حصہ زمین دار

کا ۔ اس کی جائز صورت بیہ ہے کہ کل پیدا وار میں ہے حصہ مقرر کیا جائے مثلاً: کل پیدا وار کا نصف کاشت کارکا

ہوگا اور نصف زمین کے مالک کا بیا ایک حصہ مزارع کا ہوگا اور دو حصے زمیندار کے ۔ ممنوع صورت بیہ کہ

کھیت کے فال جھے کی پیدا دار مزارع کی ہوگی اور فال جھے کی پیدا وار زمیندار کی ۔ (ویکھیے مدین: ۲۲۵۸)

شرورت سے زائد زمین بغیر کی معاوضے کے کسی ضرورت مند کو کاشت کے لیے دے دینا افضل ہے 'یعنی

مالک اس کی پیدا وار میں سے پچھ نہ لے ۔ بی بھی ایک قشم کا صدقہ ہے۔ ﴿ صحابہ کرام مُذَافِح بِی اکرم مُنْقِعًا کے

ارشا دات کی قبیل میں کو نابی نہیں کرتے تھے۔

ارشا دات کی قبیل میں کو نابی نہیں کرتے تھے۔

۲۲۵۱ - حضرت جابر بن عبدالله عالمين الدوايت وايت به أنفول في فرمايا: جم مين سے مجھ افراد كے پاس (ضرورت سے) زائد زمينين تھيں ، وہ افھيں تہائی يا چوتھائی پيداوار كے وض بٹائی پر ديتے تھے۔ نبی تائيم الله في اله

فاکدہ: ''اپنے پاس رکھ' اس کا مطلب ہیہ ہے کہ زمین خالی پڑی رہنے دے۔ اور ظاہر ہے کہ خالی پڑی رہنے کو اندہ اٹھانے دے۔ بیتخاوت رہنے کی صورت میں زمین سے پجھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو کیا بیب ترنییں کہ کسی کو فائدہ اٹھانے دے۔ بیتخاوت اور افضل عمل کی ترغیب ہے۔



**٧٤٥١**ـ أخرجه البخاري، الحرث والعزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، ح: ٢٣٤٠، ٢٦٣٢، ومسلم، البيوع، باب كراء الأرض، ح: ٥٣٦ / ٨٩ من حديث الأوزاعي به.

١٦- أ**بواب الرهون**....

٧٤٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّم، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْلِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ أَلِى فَلُـمْسِكْ أَرْضَهُ».

سيب ، رئيس . (المعجم ٨) - **بَابُ كِرَاءِ الْأَرْض** 

(التحفة ٦٩)

حَدِّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدِّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدِّنَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمِرَ، عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَوْ قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضًا لَهُ، مَزَارِعًا. فَأَتَّاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَنْ كِرَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ الْمَزَارِعِ. فَلَمَّ ابْنُ عُمْرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ. فَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبُلاَطِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبُلاَطِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبُلاَطِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَأَخْبَرَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا.

۲۲۵۲ - حفرت ابو ہررہ اللظ سے روایت ہے اس روایت ہے رسول الله تُلطِظ نے فر مایا: ''جس کے پاس زمین ہے تو وہ اسے کاشت کرئے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لیے (بلامعاوضہ) وے وئے اگر وہ الیے نہیں کرنا چاہتا تو این زمین اپنے پاس رکھے''

زمین کرائے پردیے ہے متعلق احکام ومسائل

باب:۸-زمین کرائے (ٹھیکے) پروینا

٢٤٥٢\_ أخرجه البخاري، الحرث والمزارعة، الباب السابق، ح: ٢٣٤١، ومسلم، البيوع، الباب السابق، ح: ١٥٤٤ من حديث أبي توبة به.

٣٤٥٣\_ أخرجه مسلم، البيوع، باب كراء الأرض، ح:١٥٤٧ من حديث عبيدالله بن عمر به، وذكره البخاري معلقًا، ح:٢٢٨٦ مختصرًا، وقد أخرجه البخاري، ح:٢٣٤٤،٢٢٨٦، ومسلم وغيرهما من طرق عن نافع به.

١٦- أبواب الرهون \_\_\_\_\_ زيمن كرائ يردين متعلق احكام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ كرائے پردینے كا مطلب بیہ بے كه كاشتكارے ایک مقررہ دقم پرمعابدہ ہوجائے ۔ وہ

کاشت كرے اور پيداوار حاصل ہونے پر مقررہ دقم زمين كے مالك كودے دے باقى اس كى اپنى آمدنى ہے۔

﴿ كرابيرنہ لينا اور كاشتكار كو بلامعا وضه كاشت كرنے دينا أفضل ہے۔ رسول اللہ تائيم كى مما نعت أفضل صورت
كى ترغيب كے ليے ہے وليے زمين كاكرابه لينا جائز ہے۔ (ديكھيئ عدیث: ۱۲۵۸) زمانہ جالميت ميں مزارعت كى

بعض اليي صورتيں رائج تھيں جو اسلام ميں ممنوع ہيں۔ ان ہے پر ہيز كرنا چاہيے۔ (ديكھيئ عدیث: ۱۲۵۸-۲۲۵۸)

﴿ صحابة كرام تَن الله مشكوك معاملات ميں احتياط ہے كام ليتے تھے اور اليے كام ہے پر ہيز كرتے تھے جس ميں

کی قتم كاشبہ ہو۔ نبى اكرم تائيم أن فرم المان باب فضل من استبراً لدينه عدیث: ۵۲ وصحیح مسلم وسلم المحادی البحادی الإيمان باب فضل من استبراً لدينه عدیث: ۵۲ وصحیح مسلم المسافاة ، باب أحد الحلال و ترك الشبہات ، حدیث: ۱۹۵)

۲٤٥٤ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ٢٢٥٣ - هزت جابر بن عبدالله والله عَدْمَ الله والله الله عَلَيْ الله والله الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَطَاءً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الله عَلَى الله عَنْ عَطَاءً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَى

۲۲۵۵- حفرت ابوسعید خدری ثانیٰ سے روایت ہۓ رسول اللہ ٹاکٹیا نے محاقلہ سے منع فر مایا۔ المُواجِرْهَاه. ٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: ٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَمُو دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، وَمُو أَبِي شُفْيَانَ، وَمُو لَا يُسْمِعَ مُولِى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مُولِى: نَهْى رَسُولُ اللهِ الْمُحُدرِيَّ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ اللهُ عَن الْمُحَاقَلَةِ.



٢٤٥٤\_أخرجه مسلم، البيوع، باب كراء الأرض، ح:١٥٣٦ من حديث مطربه.

**٧٤٥٠ أ**خرجه البخاري، البيوع، باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا، ح:٢١٨٦، ومسلم، البيوع، الباب السابق، ح:١٥٤٦/ ١٠٥ من حديث مالك به.

زمین کرائے پردیئے ہے متعلق احکام دسائل اور محاقلہ کا مطلب ہے زمین کرائے پردینا۔ باب: ۹ - خالی زمین کوسونے جاندی (رقم) کے عوض کرائے بردینا

۲۲۵۲ - حفرت عبدالله بن عباس بالشات روایت به کدانهو ن دین ک به کدانهو ن دین ک باری برای برای بین دین دین کی برز مین دین کی برز مین دین کرتے سنا (کدیم مع به ) تو فرمایا: "آدی سجان الله کرسول تافیل نے تو یہ فرمایا تھا: "آدی این کور مین کیوں نہیں دے دیتا؟ "آپ نے کرائے پردینے ہے منع نہیں فرمایا تھا۔

۲۳۵۷- حضرت عبدالله بن عباس و الله الدوایت به الله بن عباس و الله تالی کو به این کو کا این بهائی کو کا کشت کے لیے بلامعاوضه ) اپنی زمین وے دینا اس بات سے بہتر ہے کہ اس پر اتنی اتنی چیز کیفی مقرر مقدار وصول کرے ''

حضرت عبدالله بن عباس والشهائية فرمايا: اس معالم كو حُقل كهتي ميں اور انصار كى بولى ميں يہى محاقله كہلاتا ہے۔

۲۳۵۸ - حضرت حنظله بن قيس شاشد سروايت

١٦- أبواب الرهون \_\_\_\_\_\_\_ وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ.

(المعجم ٩) - **بَابُ** الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

(التحفة ٧٠)

7٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سُعْدِ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عَبْدِالْعْزِيزِ الْنَشْ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْتَارَ اللهِ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّمَا قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجٌ: "أَلَّا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ" وَلَمْ يَنْهُ عَنْ كِرَائِهَا.

٧٤٥٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ
الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَأَنْ يَشْنَحَ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ
عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا "لِشَيْءٍ مَعْلُوم.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ. وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَّارَ الْمُحَاقَلَةُ .

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:

٧٤٥٦\_ أخرجه البخاري، الحرث والمزارعة، باب: ح: ٢٢٣٧، ٢٣٤٢، ٢٢٣٤، ومسلم، البيوع، باب الأرض تمنح، ح: ١٥٥٠/ ١٢١ من حديث عمرو بن دينار به.

٧٤٥٧\_ أخرجه مسلم، البيوع، باب الأرض تمنح، ح: ١٥٥٠/ ١٣٢ من حديث عبدالرزاق به.

**٢٤٥٨\_ أ**خرجه البخاري، الحوث والمزارعة، باب ما يكوه من الشروط في المزارعة، ح: ٢٣٣٢، ومـــلم. البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، ح: ١٥٤٧ من حديث سفيان بن عيينة به.



١٦-أبواب الرهون

نُكُرِيَ الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَ جَتْ لهٰذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَ جَتْ لهٰذِهِ. فَنُهينَا أَنْ نُكُرِيَهَا بِمَا أَخْرَ جَتْ. وَلَهُ نُنْهُ أَنْ

(المعجم ١٠) - بَلَّابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ (التحفة ٧١)

7 109 - حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ فَهُو أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْهِ طُهُيْرٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَمْرِكَانَ لَنَا رَافِقاً. فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَهُو حَقِّ . فَقَالَ: فَقَالَ: نُوَاجِرُهَا عَلَى الثَّاثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ: وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ: وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ:

ناپىندىدەمزارعت كابيان

باب: ١٠- ناپنديده مزارعت كابيان

انصاری دلائی ) سے روابیت ہے انصوں نے حضرت رافع بن صبیب بن خدری دافع بن خدرت رافع بن خدری دافع بن انصاری دلائی کو اپنے پچا حضرت طبیر (بن رافع بن کہا: رسول اللہ تالی نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرما دیا جس میں ہمارے لیے آسانی تھی۔ میں نے کہا: جو کی کھر رسول اللہ تالی نے فرمایا: "تم اپنے کھیتوں کے کہا: رسول اللہ تالی نے فرمایا: "تم اپنے کھیتوں کے کہا: رسول اللہ تالی نے فرمایا: "تم اپنے کھیتوں کے کہا: ہم نے کہا: ہم آئیس (پیداوار کے کہا: ہم آئیس (پیداوار کے) تیسرے جھے یا چوشے جے کوش یا گذم اور جو کے چند وسق (مقررہ مقدار) کے عوش کرائے پر دو کے چند وسق (مقررہ مقدار) کے عوش کرائے پر دو کے دیک ورک کاشت کے لیے کیا کرو کا شت کے لیے کیا کرو کا شت کے لیے کہا کہا دوری ا

**٣٤٥٩\_** أخرجه البخاري، الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، ح: ٢٣٣٩، ومسلم، البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، ح: ١٥٤٨ من حديث الأوزاعي به.



ناپندیده مزارعت کابیان

١٦- أبواب الرهون

٢٤٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى:
أَبْنَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَبْنَأَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ الْمَعْنٰى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالنَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالرُّبُعِ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالنَّبُ مَنْ خَدِيدٍ، وَكَانَ الْعَيْشُ وَالنَّبُ مِنَا الْعَيْشُ وَالنَّهُ وَكَانَ الْعَيْشُ وَالنَّهُ مَنْ أَمْرِ كَانَ الْعَيْشُ مَنْ أَمْرٍ كَانَ يَعْمَلُ فِيهَا إِللَّهِ وَلَيْ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ . إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ . إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ . إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَاعَةُ يَتُهَاكُمْ عَنْ أَرْضِهِ الْفَعُ لَا اللهِ وَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ عَنْ أَرْضِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ يَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَرْضِهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَنْ أَرْضِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَنْ أَرْضِهُ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ وَلَيْهُ عَنْ أَرْضِهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ أَرْضِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ أَرْضِهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ».

۲۲۷۰ حضرت رافع بن خدیج دالئ سے روایت ئے انھوں نے فرمایا: ہم میں ہے کسی کو جب اپنی زمین کی ضرورت نه ہوتی تو وہ اسے تہائی' چوتھائی یا نصف یداوار کے عوض (کسی کو کاشت کے لیے ) دے دیتااور شرط لگالیتا که ندی کے قریب والی زمین (کی پیداوار) میں سے تین چوتھائی' اور گاہی ہوئی گندم کی ( گاہے جانے سے فیج رہنے والی) بالیاں اور (یانی کی جھوٹی) نالی سے سیراب ہونے والی زمین (کی پیداوار) اس کی ہوگی۔اس زمانے میں گزران بہت مشکل تھی اور زمین میں لوہے (کے آلات کسی اور بھاوڑے وغیرہ) سے اور جیسے اللہ کو منظور ہوتا' ہے کام ہوتا تھا۔ وہ اس ہے کچھ نفع کمالیتا تھا۔ پھر ہارے باس حضرت رافع بن خدیج ڈاٹٹڑ آئے اور کہا: رسول اللہ نگاٹی نے شمصیں ایک کام ہے منع فرما دیا ہے جس میں (بظاہر) تمھارا فائدہ تھا۔ (لیکن) اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول مُؤثِثًا کی اطاعت مین تمهارا زیاده فائده ہے۔ رسول الله ظافل شمصیں محاقلہ ہے منع فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ''جس کوز مین کی ضرورت نه ہوتو وہ اینے بھائی کوعطیہ کے طور پر دے دے ٔ بار بنے دے۔''

فوائد ومسائل: ﴿اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نصف یا چوتھائی پیداوار کی جوشر طائع ہے وہ اس طرح ہے کہ زمین کے کہ خرمین کے کہ نوتا ہے کہ نصف یا چوتھائی پیداوار نیا گئا والمؤتب کرتا تھا جو آئی گئا ہو آئی ہے کہ درگاہ یا پانی کی نالی وغیرہ کے قریب واقع ہوتا اس لیے اس میں پیداوار زیادہ ہونے کی توقع ہوتی تھی۔ گرگاہ بیت کی کل پیداوار میں سے نصف تہائی یا چوتھائی پیداوار کی شرط لگانا جائز ہے۔ ﴿ بثائی کی بجائے زمین عاریا دیا کے ظاہری مفاد سے زیاہ اہم ہے کیونکہ ارشاد نامی تعلیم کی تعمل دنیا کے ظاہری مفاد سے زیاہ اہم ہے کیونکہ ارشاد نوی کھیل میں آخرت کا فائدہ ہے۔

٢٤٦٠\_[صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في التشديد في ذلك، ح: ٣٣٩٨ من حديث منصور به.

.. مزارعت کی جائز صورتوں کا بیان

١٦- أبواب الرهون..

الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي الرَّعْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اللَّرِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اللَّرِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اللَّبِيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَمْفِرُ اللهُ لِلرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. أَنَا، وَاللهِ، أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. أَنَا، وَاللهِ، أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ فَقَالُهُ أَنِّ كَانَ هُذَا شَأَنكُمْ فَلاَ تُكُرُوا فَقَالَ: "إِنْ كَانَ هُذَا شَأَنكُمْ فَلاَ تُكُرُوا الْمَزَارِعَ" فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَوْلَهُ: "فَلاَ تُكُرُوا الْمَزَارِعَ" فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَوْلَهُ: "فَلاَ تُكُرُوا الْمَزَارِعَ" فَلَا مُزَارِعَ ".

(المعجم ١١) - **بَابُ الرُّخْصَةِ فِي** الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (التحفة ٧٢)

7٤٦٧ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ
قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ لَوْ
قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ لَوْ
تَرَكْتَ هٰذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهْ عَنْهُ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو
إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأَعْطِيهِمْ. وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ
أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا. وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ
يَمْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَمْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
لَمْ يَنْهُ عَنْهَا وَلٰكِنْ قَالَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ

۲۲۲۱ - حفرت عروه بن زبیر براشینه سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت تائین نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ حضرت رافع بن خدق کائین کے فلطی معاف فرمائے ۔ قشم ہے اللہ کی! بیر حدیث مجھے ان سے زیاہ معلوم ہے ۔ دو آپس میں حاضر ہوئے جوآپس میں لز پڑے تھے۔ تب آپ نے فرمایا: "اگرتم لوگوں کا بہی حال ہے تو کھیت بنائی پر نہ دیا کرو۔" حضرت رافع بن خدی کائینہ نیا کرو۔" حضرت رافع بن خدی کائینہ نیا کرو۔"

# باب:۱۱-تہائی اور چوتھائی ھے پر مزارعت کی اجازت

٣٤٦ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في المزارعة، ح: ٣٣٩٠ من حديث عبدالرحمن بن إسحاق به \* أبوعبيدة وثقه ابن ممين وغيره وتعديله راجح، والوليد وثقه أبوزرعة، والعجلي، وابن شاهين وغيرهم.



٢٤٦٢\_ أخرجاه من حديث عمرو بن دينار به، وانظر، ح: ٢٤٥٦.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

مزارعت کی جائز صورتوں کا بیان ١٦-أبواب الرهون.... منع نہیں فرمایا لیکن بہ فرمایا تھا: '' کوئی اینے بھائی کو أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا (بلامعاوضه زمین) دے دے توبیاس پرمقرر معاوضه لنے ہے بہتر ہے۔''

🚨 فوائدومسائل: 🛈 عالم سے مسئلہ یو چینے میں احترام بوری طرح محوظ رکھنا جا ہے۔ 🕆 عالم کو جا ہے کہ مسئلہ یو چینے والے کو وضاحت ہے سکا سمجھا کرمطمئن کرے۔اپنے موقف کی تا ئیدیٹیں اپنے سے بڑے عالم کا حوالہ ویا جا سکتا ہے جس طرح تابعی حضرت طاوس الطفہ نے دوصحابیوں ' حضرت معاذ اور حضرت ابن عباس عالم کا حوالہ دیا اس ہے عام ساکل کوزیادہ اطمینان ہوجا تا ہے۔ 🕆 مقررمعاوضہ سے مراد متعین رقم کا معاہدہ ہے۔

> ٢٤٦٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هٰذَا.

أَجْرًا مَعْلُومًا».

۲۴۶۳ - حضرت طاوس رطالت ہے روایت ہے (انھوں نے فرمایا) حضرت معاذین جبل واٹھانے نبی مَنْ يَثِينَ كِي عبيد مبارك مِينُ حضرت ابوبكرُ حضرت عمر اور حضرت عثمان رُمَائَيْمُ کے زمانۂ خلافت میں تہائی اور چوتھائی کی شرط برزمین کرائے بردی۔اور آج تک ای یمل ہوتا آ رہاہے۔

۲۲۷۳ - حضرت عبدالله بن عباس داننزسيه روايت بے انھوں نے فرمایا: رسول الله الله علي فرمايا تھا: ''اگر کوئی اینے بھائی کوز مین بلامعاوضہ دے دیتو پہ کام اس کے لیے مقرر کردہ ٹھیکہ لینے ہے بہترے۔'' ٢٤٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرو بْن دِينَار، عَنْ طَاوُس قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: إِنَّمَا قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ نَأْخُذَ خَرَاجاً مَعْلُوماً».

🏄 فا کدہ: زمین کو بٹائی یا ھے بردینا حرام یا ناجا رُنہیں لیکن اگر بلاعوض دے دے تو بہتر ہے۔

٣٣٤٠\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات"، قلت: طاوس لم يسمع من معاذ شيئًا كما قال ابن المديني وغيره، انظر جامع التحصيل للعلائي ص: ٢٠١ وغيره.

٢٤٦٤\_وانظر، ح: ٢٤٥٦، ٢٤٦٢

زمین غلے کے وض کرائے پردینے کا بیان

١٦- أبواب الرهون..

# (المعجم ۱۲) - بَتَابُ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِابِ:۱۲-زين غلے كَوْضَ بِالطَّعَامِ (التحفة ۷۳)

7470 حَدَّفَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً:
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ جَافِسِ نِ فرمايا: لوگ رسول الله ظَهُمْ كَرَمانَ أَبِي عَرُوبَهَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مِي كَا قَلْمُ كَرَ تَصِدَ افْول نَه بِيان كيا كه پجران أَبِي عَرُوبَهَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مِي كالله بِي إِرْصَ تَصِد افْول نَه بِيان كيا كه بجران ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا كَ الله بِي إِرْصَ تَطْبِيرِ بَن رافع ظَهْنَا فَ آكر نَهُ وَنَعْمَ أَنَّ أَصِيلُهَا رَسُول الله تَنْظُ كاارِثاد ہے: ''جم كيا بِي نَعْقَ عَمْومَتِي أَتَاهُمْ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي مَرْرِ مَقَدار كَ وَصَ بَعْضَ عُمُومَتِي أَتَاهُمْ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي مَرْرِ مَقدار كَ وَصَ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى مَرْرِ مَقدار كَ وَصَ اللهِ يَعْفَى اللهِ يَوْمِ اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْمِي اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُولُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَى اللهِ يَعْمُونُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهُ اللهِ يَعْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

مستمیہ .. .

فائدہ: بیاس وقت کی بات ہے جب تہائی چوتھائی یا فلے کی مقرر مقداد کے عوض زیمن کرائے پر دینے کی صرف ایک بی صورت مروج تھی جس میں پانی کی نالیوں کے کنارے اور آئی گزرگا ہوں وغیرہ کے قریب واقع زمین کے کنارے اور آئی گزرگا ہوں وغیرہ کے قریب واقع زمین کے کنارے اور کا عماد کا قرار دیا گیا

(المعجم ١٣) - **بَابُ** مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ (التحفة ٧٤)

جـوالله أعلم.

٢٤٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ
 زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
 عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْم

باب:۱۳۳-کسی کی زمین میں بلااجازت کاشت کرنا

۲۲۲۲-حفرت رافع بن خدیج واثنات روایت بے رسول الله تلفی نے فرمایا: ' جس نے کچھ لوگوں کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر فصل کاشت کرنی تو اے اس فصل میں سے کچھ نہیں ملے گا' اور اس کا خرچ

٣٤٦٩ أخرجه مسلم، البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، ح: ١٥٤٨ من حديث سعيد بن أبي عروبة به.

٣٤٦٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، ح:٣٤٠٣ من حديث شريك القاضي به، ولم أجد تصريح سماعه، وتابعه قيس بن الربيع عند البيهقي:١٣٦/٦، والحديث حسنه النرمذي، ح:١٣٦١، والبخاري \* عطاء لم يسمع من رافع رضي الله عنه(خطابي)، وأبوإسحاق عنعن، تقدم، ح:٤١، وفيه علة أخرى، انظر، ح:١٠٣٩، وله شواهد.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

١٦- أبواب الرهون المناقة على المناقة على المناقة على المناقة على المناقة على المناقة على المناق المن

بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، اسے وا پُل كر دياجا كاً اُــُ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ».

فوائد ومسائل: ﴿ فَهُوره روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے صحح قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے صحح قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے صحح قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے صحح قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققیل کے لیے ویکھیے: (المعوسوعة المحدیثیة مسئد الإمام أحمد:۱۳۲۰/۱۳۸ والارواء للألبانی، رقم:۱۵۵۱ والضعیفة:۱۳۲۱، محدیث: ۸۸۸) ﴿ جس طرح کسی کو کاشت کے لیے بلامعاوضہ زمین عاریتاً دے دینا برت تو الضعیفة: ۱۳۲۱/۱۱ کی دینا براس کی اجازت کے بغیر فصل کاشت کر لینا برا اگراہ ہے۔ اگر ایک آ دی دوسرے کی زمین میں بلااجازت کا شت کر نے والے کو صرف اس کا خرج والیس کیا جائے گا، مثلاً: جج اور کھاد کی جست کے اس محدودت میں کاشت کر نے والے کو صرف اس کا خرج والیس کیا جائے گا، مثلاً: جج اور کھاد کی جیت کا اے کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ سیاس کی مزاج کے اسے کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ سیاس کی مزاج کے اسے کوئی معاوضہ میں دیا جائے گا۔ سیاس کی مزاج کے اسے نفسل ملے اور نداس کی محنت کا معاوضہ۔

(المعجم ۱٤) - **بَابُ مُعَ**امَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكَرْمِ (النحفة ٧٥)

٧٤٦٧ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّ عَامَلَ أَهْلَ عَنْ نَافِع، عَنْ اللهِ يَشِيَّ عَامَلَ أَهْلَ عَنْ اللهِ يَشِيَّ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع.

٧٤٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَم

باب: ۱۳-کھجوروں اور انگوروں کا معاملہ (تھجوراور انگور کے باغ بٹائی پروینا)

۲۳۶۷- حفرت عبدالله بن عمر طائف سے روایت به که رسول الله تالی نظیم نے خیبر والوں سے تھاوں اور فلے کی نصف پیداوار کے عوض (کاشت کاری کا) معاہدہ فرمایا۔

۲۳۱۸-حفرت عبداللہ بن عباس فاٹشے روایت ہے کہ رسول اللہ علاقا نے خیبر کے رہنے والوں

٧٤٦٧ أخرجه البخاري، الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في العزارعة، ح: ٢٣٢٩، ومسلم، المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ح: ١٥٥١ من حديث يحيى القطان به.

٧٤٦٨\_[صحيح] إسناده ضعيف لعلل وضعفه البوصيري، أخرجه أحمد: ١/ ٢٥٠ من حديث هشيم به، ولكن الحديث السابق شاهدله.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

۔۔۔۔ مادہ تھجور میں زنھجور کا پیوندلگانے ہے متعلق احکام دسائل (یہود یوں) کو وہاں کے تھجوروں کے باغات اور زمین نصف پیدادار کے عوض (کام کرنے کے لیے)عطافر مائی۔

النَّصْفِ. نَخْلِهَا وَأَرْضِهَا.

7٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ
الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا
الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا
افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا عَلَى

ابْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى

٢٣٦٩- حضرت الس بن ما لک والله عدوایت بے انھوں نے فرمایا: جب رسول الله علال نے نیبر فتح کیا تو اسے نصف (بیداوار) کے عوض ( کاشت کے لیے) دے دیا۔

النَّصْفِ.

١٦- أبواب الرهون ...

فوائد ومسائل: ﴿ اس قُمْمَ كِ معاہد كوسا قاۃ كَتِهَ بِين كَد باغ بِين جو پَعِل پيدا ہوگا اس بيس سے اتنا دھد (مثلاً: آ دھا يا تہائى) كاشت كاركو ملے گا۔ كھيتوں كے بارے بين جائيا ہے۔ ﴿ فَيْمِ مسلموں كَى جوز بين جنگ كے بعد مسلمانوں كے قبضے بين آئ وہ اسلامی سلطنت كى ملكيت ہوتى ہے۔ اسے آباد كرنے كے ليے مسلمانوں سے بھى معاہدہ كيا جا سكتا ہے فير مسلموں سے بھى تاہم وہ كاشت كرنے والے كى ملكيت نہيں بن جاتى۔ ﴿ كَاشت كار معاہدہ كيا جا سكتا ہے جس پر زكاۃ فرض ہوتى ہے (بين من يا وصول كرے گا۔ اگر مسلمان كاشت كار كے هم بين اتنا غله آيا ہے جس پر زكاۃ فرض ہوتى ہے (بين من يا زيادہ) تو وہ اس كى زكاۃ (عشر) بھى ادا كرے گا۔

(المعجم ١٥) - بَاكُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

٧٤٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ إِسْرَائِيلَ،
عَنْ سِمَاكُ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ
عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ
رَسُولِ اللهِ يَشْفِيَ فِي نَخْلٍ. فَرَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ رَسُّ النَّخْلَ. فَقَالُ: "مَا يَصْنَعُ هُولًاء؟" قَالُوا:

باب: ١٥- ماده تھجور ميں نر تھجور کا پيوند لگانا

٢٤٦٩\_[صحيح] إسناده ضعيف لضعف مسلم الأعور ، تقدم ، ح : ٢٢٩٦ ، ولكن الحديث : (٢٤٦٧) شاهد له .



<sup>•</sup> ٢٤٧ أخرجه مسلم، الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا . . . النخ، ح : ٣٣٦١ من حديث سماك به .

#### www.sirat-e-mustageem.com

ماده تعجور میں ترکھجور کا پیوندلگانے سے متعلق احکام ومسائل (پھولوں کے خوشے کے ) اندر رکھ رہے ہیں۔ آپ تلل نے فرمایا: "ممرے خیال میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔' صحابہ کرام ﷺ کو بیارشادمعلوم ہوا تو بیاکام چھوڑ کر ورختوں ہے اتر آئے۔ نبی نافی کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا:''بیتو (میرا) خیال تھا۔اگراس ہے فائدہ ہوتا ہے تو کر لیا کرو۔ میں تو تم جیسا انسان ہی ہوں اور (انسان کا) خیال غلط بھی ہوسکتا ہے اور تیجے بھی ہوسکتا ہے۔لیکن میں جس مسله میں سمیں بول کہوں: الله نے فر مایا تو میں اللہ ریم بھی حصوبے نہیں بولوں گا۔''

يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأَنْثَى قَالَ: «مَا أَظُرُّ ذٰلكَ يُغْنِي شَيْئًا». فَبَلَغَهُمْ، فَتَرَكُوهُ. فَنَزَلُوا عَنْهَا. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ. إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ. فَإِنَّمَا أَنَا يَشَرٌ مِثْلُكُمْ. وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ. وَلٰكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ اللهُ \_ فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ ٣ .

🇯 فوائد ومسائل: ① دنیوی معاملات میں ہروہ کام جائز ہے جس سے منع نہ کیا گیا ہوئیکن عبادت میں صرف وبى كام جائز ہے جورسول الله تالي سے ثابت ہے۔ خودساختدرسوم اور اعمال كوثواب كا باعث قرار دينا ورست نہیں بلکہ یہ اعمال بدعت میں جن کا ارتکاب گناہ ہے۔ رسول الله عظیم ایک انسان تھے اس لیے دنیا کے معاملات میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی رائے کو وہ اہمیت نہیں دی جوایک پیشے ہے متعلق ماہرآ دمی کی رائے کو دی ۔ ﴿ نبی کے لیے ضروری منبیں کدوہ ہر پیشے اور ہرفن کی باریکیوں سے واقف ہؤالبندجن معاملات کا تعلق شریعت کی تبلیغ و توشیح ہے ہوتا ہے'ان میں نبی کواللہ کی طرف ہے کمل رہنمائی ملتی ہے۔ ﴿ حیا نبی جموث نبیل بول سکتا۔ اور جس محض ہے جیوٹ کا ارتکاب ثابت ہو جائے وہ نبوت کے دعوے میں سچانہیں ہوسکتا۔ مرز اغلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل میر بھی ہے کہ اس نے دنیوی معاملات میں صرتے جھوٹ بولا اورعوام کو د حوکا دیا مثل : اس نے اپنی کتاب ' 'براہین احمد یہ' کے بارے میں اعلان کیا کسدہ پچاس اجزاء پر مشتمل ہوگ ۔ کین پہلی جلد شائع ہونے کے طویل عرصہ بعد دوسری جلد شائع کی جس کو جارحصوں میں تقسیم کیا' اس کے بعد مزیدکوئی جلدشائع نہ ہوسکی تو کہدویا کہ پانچ حصول کی اشاعت سے بچاس حصول کا دعدہ بورا ہو گیاہے اس کے علاوہ اس نے متعدد جھوٹ بولے اور جھوٹے دعوے کیے جس کی تفصیل شیخ الاسلام مولا نا ثناءاللہ امرتسری الطف کی کتاب "کذبات ِمرزا" وغیره میں ملاحظه کی جاسکتی ہے۔

ا ۲۳۷- حضرت عا کشہ پھٹا ہے روایت ہے کہ نمی

٢٤٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَلَيْهِ كُو كُي (لوگوں كى) آوازي سالى دي تو آپ نے

٢٤٧١ من حديث حماد بن سلمة به .



١٦-أبواب الرهون.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَثْوَتُ ؟ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَثْوَتُ؟ الْصَوْتُ؟ فَقَالَ: "لَوْ لَمْ قَالُوا: النَّحْلُ يُؤَبِّرُونَهَا. فَقَالَ: "لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ " فَلَمْ يُؤَبِّرُوا عَامَئِذٍ. فَصَارَ شِيحاً. فَذَكَرُوا لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ شِيحاً. فَذَكَرُوا لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ ، فَشَأْنَكُمْ بِهِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُور دِينِكُمْ ، فَإلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ ا

(المعجم ١٦) - بَابُّ: ٱلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثُلَاثِ (التحفة ٧٧)

٧٤٧٢ - حَدَّثَنَاعَبْدُاللهِ بْنُسَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُسَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُسْلِمُونَ عُبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُسْلِمُونَ شُركَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَا وَالنَّارِ. وَثَمَنَهُ حَرَامٌ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ.

فرمایا: "بیآ وازکیسی ہے؟" عرض کیا گیا: لوگ تھجوروں
کو پیوندلگارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "اگروہ ایسے نہ
کریں تو بھی درست ہے۔" چنانچہ صحابہ کرام جائشہ نے
اس سال پیوند نہ لگائے تو بھل بہت خراب آیا۔ انھوں
نے نبی مُلِیْم ہے بیصورت حال عرض کی تو آپ ٹائیلہ
نے فرمایا: "اگر تمھاری دنیا کا کوئی معاملہ ہوتو اسے خود
(ایے تجربات اور دائے کی روشنی میں) انجام دے لیا
کرو۔ اگر تمھارے دین کا معاملہ ہوتو میری طرف
رجوع کما کرو۔"

- مسلمانوں میں مشترک چیزوں کابیان

## باب:۱۶- تین چیزول میں تمام مسلمان شریک میں

۲۷۷۲- حضرت عبدالله بن عباس باللها سے روایت به رسول الله طابق نے فرمایا: "مسلمان تین چیزوں میں شریک بین ایانی گھاس اور آگ میں۔ اور ان کی قیمت لیناحرام ہے۔"

(امام ابن ماجہ رطیقہ کے استاد) حضرت ابو سعید (عبداللہ بن سعید بن حصین) رطیقہ نے فرمایا: پانی سے مراد جاری پانی (دریا' نہز'ندی وغیرہ) ہے۔

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 پانی ہے مراد دریا اور چیٹے وغیرہ کا پانی ہے۔ ہڑمخص کو جا ہے کہ اپی فصل کو پانی دے کر

۲۴۷۲ [إستاده ضعيف جداً] وقال الحافظ في التلخيص: ٣/ ٢٥، وفيه عبدالله بن خراش متروك، وقد صححه ابن السكن، وقال البوصيري: ' أهذا إسناد ضعيف، عبدالله بن خراش ضعفه أبوزرعة، والبخاري، والنسائي، وابن حبان وغيرهم'، وانظر متن الحديث الآتي فإنه يغني عنه.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

مسلمانوں میں مشترک چیز وں کا بیان ١٦-أبواب الرهون

دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔اگرکسی نے تالاب بنا کراس میں اپنے جانوروں کے لیے یانی جمع کیا ہے'اپنی ضرورت کے لیے اپنے خرچ ہے کنواں کھدوایا ہا ناکا لگوایا ہے' تب بھی افضل یہی ہے کہ کسی کو پانی ہے منع نہ کرے البتذاہے یہ حق ہے کہ پہلے اپی ضرورت پوری کرے۔ ﴿ خودرَ وَگھاس اورا پندھن کی لکڑی کو ہرمخض اپنی ضرورت کےمطابق کاٹ کر استعال کرسکتا ہے البتہ کا منے کے بعدوہ کا لئے والے کی ملیت ہوجائے گئ چنانچہ وہ اسے فروخت کرسکتا ہے۔ ﴿ حدیث میں ندکور تبین چیز وں میں تمام مسلمان برابر کاحق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کیملکت کے غیرمسلم بھی انھیں استعال کرنے کاحق رکھتے ہیں۔مسلمانوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ وہ اکثریت میں ہوتے ہیں اس لیے ان میں جھگڑااورا ختلاف پیدا ہونے کاامکان زیادہ ہے۔

> ٧٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِلْكَ: إِلَىٰ كُمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ۚ «ثَلَاثُ لاَ يُمْنَعْنَ: ٱلْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَ النَّارُ» .

۴ ۲۳۷-حضرت عائشہ ڈاٹھا سے روایت ہے انھوں نے کیا: اے اللہ کے رسول! کون سی چز کو روک رکھنا حلال نہیں؟ رسول الله تَلَيْظُ نے قرمایا: " یانی ممک اور آ گ کو'' ام الموشنین طافا فرماتی میں: میں نے عرض کیا: یہ یانی جو ہے اس (کی اہمیت) کوہم نے جان لیا۔ نمك اورآ گ كاكيامعالمه ب؟ آپ نے فرمايا: "اب خمیراہ! جس نے (کسی کو) آ گ دی اس نے گویا وہ

سارا کھانا صدقہ کیا جواس آگ ہے تیار ہوا۔ اور جس

٣٧٢٣- حضرت ابو ہررہ ہائٹا سے روایت ہے رسول الله سُلَقِيمُ نے فرمایا: " تین چیزوں سے روکا نہ

> ٧٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابِ، عَنْ زُهَيْر بْن مَوْزُوقِ، عَنْ عَلِيِّ بْن زَيْدِ بْن جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يًا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ» قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لهٰذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ. فَمَا بَالُ الْمِلْح وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى

٧٤٧٣\_[صحيح] وصححه ابن حجر في التلخيص:٣/ ٦٥، ح: ١٣٠٤، والبوصيري، وابن الملفن، ح: ٣١٠، وقال ابن كثير(الواقعة:٣١٨/٤،٧٣) "بإسناد جيد"، قلت: ابن عبينة عنعن، وانظر، ح:٣١١٣، ولحدبثه شواهد، منها ما أخرجه أبوداود، ح:٣٤٧٧ بلفظ: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ، والنار"، وإسناده صحيح.

٧٤٧٤\_[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري، وانظر، ح:١١٦ لضعف ابن جدعان، وتلميذه مجهول(تقريب) # وعلى بن غراب مدلس، وله شاهدان ضعيفان جدًا.



۔ ندیاں اور چشمے جا کیر کے طور پر دینے کابیان

١٦-أبواب الرهون.

نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ يَلْكَ النَّارُ. وَمَنْ أَعْطَى مِلْحاً، فَكَأَنَّمَا فَ يَلْكَ النَّارُ. وَمَنْ أَعْطَى مِلْحاً، فَكَأَنَّمَا فَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَبَّبَتْ يَلْكَ الْمِلْحُ. وَمَنْ فَضَى مُسْلِماً شَوْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ أُلْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً. وَمَنْ سَقْى مُسْلِمًا فَرَقَهُ مَنْ مَاءٍ، حَيْثُ لاَ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا الْمُوبَةُ لاَ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا الْمُ

رالمعجم ١٧) - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ (التحفة ٧٨)

الْعُدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَعَنْ أَبِيهِ الْبُيضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَعَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ]، عَنْ أَبِيهِ أَبْيضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ السَّقُطَعَ الْمِلْحَ اللَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سَدً مَالٍي. فَأَوْمَ بُنَ الْأَفْرَعَ بْنَ مَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهَ عَلَيْهِ وَهُو يَثْلُ الْمَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَمَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَهُو يَثْلُ الْمَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو يَثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ. فَاسْتَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ. فَاسْتَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ. فَاسْتَقَالَ وَمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ. فَاسْتَقَالَ وَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ. فَاسْتَقَالَ لَهُ وَرَدُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ. فَاسْتَقَالَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ الْعِيدِ فَعِي قَطِيعَتِهِ فَعَلَى أَنْ مَا اللهِ عَلَى أَنْ الْمُؤْمِ عَلَى أَنْ فَى الْمُؤْمِ عَلَى أَنْ فَى الْمُؤْمِ عَلَى أَنْ فَي الْمُؤْمِ عَلَى أَنْ فَيْ الْمَاعِلَةِ عَلَى أَنْ الْمُؤْمِ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ الْمُؤْمِ عَلَى أَنْ

ننمک دیا اس نے گویادہ سب کھ صدقہ کردیا جواس منمک سے درست ہوا۔ اور جس نے کسی مسلمان کواس جگہ میں کا کا گھونٹ بلایا جہاں پائی پایا جاتا ہے تواس نے گویا ایک غلام آزاد کیا۔ اور جس نے مسلمان کو وہاں پائی کا گھونٹ بلایا جہاں پائی نہیں پایا جاتا تو اس نے اسے زندہ کردیا۔'

## باب: ۱۷- ندیاں اور چشمے جا گیر کے طور بردینا

٢٢٧٥ - حفرت ابيض بن جمال والله عدوايت المحافول في جيد المحد الرب المحافول في جيد المحد الرب كان طلب كى جيد المحد الرب كان طلب كى جيد المحد المحد الله والله والمحيد عطا في الله والمحد المحد المحر الله والمحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد الله المحد ال

(527)

٧٤٧هـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الخراج والفيء والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، ح:٣٠٦٦ من حديث فرج بن سعيد به ه فرج وأبوه وثقهما ابن حبان، والهيثمي (مجمع: ١٣٨٤)، وأخرجه الترمذي، ح: ١٣٨٠ من طريق آخر عن أبيض به، وقال: "حسن غريب".

#### www.sirat-e-mustageem.com

، مانی ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل ''وہ تیری طرف سے صدقہ ہے۔ وہ مسلسل حاصل میں سے لے لے گا۔"

١٦- أبواب الرهون تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ مِنْكَ صَدَقَةً. وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ. مَنْ موف والع باني كى طررت ب- جووبال جائكًا ال هَ رَدَهُ أَخَذَهُ».

حضرت فرج بن سعيد رشك نے فرمايا: وه آج تك اس طرح ہے۔ جو کوئی وہاں جاتا ہے (حسب ضرورت نمك)ليتاب قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذُلِكَ. مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ .

راوی کہتا ہے: نبی مرافظ نے جب ان سے نمک کا ذخیرہ واپس لیا تو اس کے بدلے میں آٹھیں جرف مراد کے مقام پرزمین کا ٹکڑااور تھجوروں کا باغ عطافر مایا۔

قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضًا وَنَخْلاً، بِالْجُرْفِ جُرْفِ مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ.

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 اسلامی حکومت کا سربراہ کسی مسلمان کواس کے کسی خاص کارنامے پر انعام کے طور پر ز مین کا کلزاد ہے سکتا ہے اسے جا گیر کہتے ہیں۔ ﴿ جا محیر میں ایس چیز نہیں دینی جا ہے جس کی عام لوگوں کو ضرورت ہو۔ ﴿ سد مارب كے مقام برسمندرى نمك حاصل ہوتا تھا جےكوئى بھى فحض لےكرائى ضرورت یوری کرسکتا تھااور دوسرے مقام پر لے جا کر فروخت کرسکتا تھا۔ حضرت ابیش ڈاٹٹ نے جایا کہ انھیں اس کے ملکیتی حقوق دے دیے جائیں رسول اللہ ٹاٹیل نے ان کی بیدورخواست قبول فرمائی۔ ﴿ رعیت کا کوئی شخص اگر ایک مفید تبویز پیش کرے تو اے تبول کر لینا جا ہے؛ خواہ اس کے لیے حکمران کو سابقہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑے۔ @ حضرت ابیض وہائٹونے واپس کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا اس طرح واپسی سے مسلمانوں کا جو فائدہ مطلوب تھا' وہ بھی حاصل ہو گیا اورصد نے کا ثواب بھی مل گیا۔ ﴿ وَقَفْ کُسی کی ملکیت نہیں ہوتا' اس سے ہر شخص کو فائدہ اٹھانے کاحق حاصل ہوتا ہے۔ © حضرت فَرَح بن سعید دلاللہ حضرت ابیض دہاللہ کے پوتے کے یوتے تھے جوامام مالک کے ہم عصر تھے۔

ہاب:۱۸- پانی فروخت کرنے کی ممانعت

(المعجم ١٨) - بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْع الْمَاءِ (التحفة ٧٩)

۲۷۷۷-حضرت إياس بن عبد مزنى اللفؤس روايت

٧٤٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ :

٧٤٧٦ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في بيع فضل الماء، ح:٣٤٧٨ من حديث عمرو بن دينار به، وصححه الترمذي، ح: ١٢٧١، وابن الجارود، ح: ٥٩٤، وابن دقيق العيد، والحاكم: ٢١،٤٤/٢ علَى شرط مسلم، ووافقه الذهبي.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

ی متعلق دیگرا دکام ومسائل

١٦-أبواب الرهون ....

حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُمَیْنَهَ عَنْ عَمْرِه بْنِ ہے کہ انھوں نے کچھ لوگوں کو پانی فروخت کرتے و کی صا دِینَارِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ: سَمِعْتُ إِیَّاسَ تُو فرمایا: پانی نہ بیخ میں نے رسول اللہ تَاہِیْمُ کو پانی ابْنَ عَبْدِ الْمُزَنِیِّ، وَرَأَی نَاساً یَبِیعُونَ الْمُاءَ، فروضت کرنے ہے تع کرتے ساہے۔ فَقَالَ: لاَ تَبِیعُوا الْمَاءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ.

۲۳۷۷- حفرت جابر بڑاٹٹا سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے (ضرورت پوری کرنے کے بعد) بچاہوا پانی فروخت کرنے سے منع فر مایا۔ ٧٤٧٧ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِهَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالاً: [حَدَّنَنَا وَكِيعٌ:] حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

خلکے فوائد ومسائل: ﴿ دریاوَں اور ندی نالوں ہے آنے والا پانی انسان کو بلا قیت حاصل ہوتا ہے جس سے کاشت کاری کی جاتی ہے لہٰ اللہ اس پرسب لوگوں کا حق ہے۔ ﴿ پانی کے رائے میں جس کی زمین پہلے آتی ہوئا اسے حق ہے کہ پہلے اپنی فصل کو پانی دے۔ مناسب حد تک پانی دے کر دوسرے آدی کی زمین کے لیے پانی حجمور دینا جا ہے جمیں آرہا ہے۔ ﴿ جب پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے تو وہاں حاکر مناسب قیت پر بیچا جا سکتا ہے۔ ﴿ جس طرح جنگل سے بلا قیت کلڑی لاکر شہر میں بیچی جا سکتی ہے۔

(المعجم ١٩) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ (التحفة ٨٠)

٧٤٧٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُوَيْقَ قَالَ: «لا يَمْنَعُ أَبِي هُوَيْقَ قَالَ: «لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلاَّ».

باب:۱۹-گھاس بچانے کے لیے ضرورت سے زائد پانی سے روکنے کی ممانعت

۲۳۷۸- محفرت الوہریرہ ٹواٹنا سے روایت ہے نبی طافی نے فرمایا:''تم میں ہے کسی کوزا کدپانی ہے مع نہیں کرنا چاہیے تا کداس کے ذریعے سے گھاس روک لے۔''

٧٤٧٧\_ أخرجه مسلم، المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه . . . الخ، ح: ١٥٦٥ من حديث وكيم به .

٣٤٧٨\_ أخرجه البخاري، المساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي . . . المخ، ح:٢٣٥٣، ٢٩٦٢، ومسلم، المساقاة، الباب السابق، ح:١٥٦٦ من حديث أبي الزنادبه.



#### www.sirat-e-mustageem.com

١٦- أبواب الرهون \_\_\_\_\_ پانى ئى تىتلى دىگرادكام وسائل

9 - ۲۳۷ - حفرت عائشہ رہائی سے روایت ہے' رسول اللہ ٹاٹائی نے فرمایا:''زائد پانی ندرو کا جائے' اور کنویں کے پانی سے منع نہ کیا جائے۔''

٣٤٧٩ - حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمُنَعُ نَقْعُ اللهَ عَنْ يُمْنَعُ نَقْعُ اللهَ عَلْمُنَعُ نَقْعُ اللّهِ الْبِيْرِ».

فوائد ومسائل: ﴿ الْمُركُونُ فَضَ الِي عَلَمُ كُوال كھود ہے جو كئى كى ملكيت نہيں تو وہ اس كنويں كا اورا يك حد

تك اس كے قريب كى زمين كاما لك ہوجا تا ہے تاہم اسے دوسروں كواس پائى ہے استفادہ كرنے ہے منع نہيں

کرنا چاہیے۔ ﴿ اَس زمین كے قریب اگر گھاس وغیرہ اگى ہوئى ہواور وہاں لوگوں كے جانور چرتے ہوں تو وہ

جانور پائى چينے اس كنويں پر آئيں گئے اسے ان جانوروں كو پائى چينے سے منع نہيں كرنا چاہیے۔ ﴿ جانوروں كو

پائى چينے سے رو كئے كا مقصد يہ بھى ہوسكتا ہے كہ اس طرح وہ جانور دوسرے مقام پر چریں گے اور يہاں كى

گھاس اس كے جانوروں كے كام آئے گى۔ يہ خود غرضى ہے اور مسلمانوں كى مشترك گھاس پر جنسے كرنے كا حيلہ

گھاس اس كے جانوروں كے كام آئے گى۔ يہ خود غرضى ہے اور مسلمانوں كى مشترک گھاس پر جنسے كرنے كا حيلہ

ہائى اللہ ہے ہے۔

(المعجم ۲۰) - **بَابُ الشَّرْبِ** مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْلَارِ حَبْسِ الْمَاءِ (التحفة ۸۱)

باب: ۲۰ - دادیوں سے آنے والے پانی کااستعمال کیسے کیا جائے اور پانی کس قدر روکنا چاہیے؟

\* \*\*\* - حضرت عبدالله بمن زبیر والله عبدالله به دوایت به کدایک انصاری آ دمی نے رسول الله تالیج کی فدمت میں حضرت زبیر والله کے خلاف حرہ کے ندی نالوں کے بارے بیں شکایت پیش کی وہ اس سے مجوروں کے باغات سیراب کرتے تھے۔انصاری نے کہا: پانی گزرکر (میری زبین بیں) آ نے دیجے۔حضرت زبیر والله نے

٧٤٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَبْيْرَ عِنْدَ رَجُلاً مِنَ الْأَبْيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاحِ الْحَرَّةِ الَّتِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاحِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْفُونَ بِهَا النَّخْلَ. فَقَالُ الْأَنْصَارِيُّ: يَسْفُونَ بِهَا النَّخْلَ. فَقَالُ الْأَنْصَارِيُّ:

٣٤٧٩ ــ [حسن] أخرجه البيهقي: ٦/ ١٥٣، ١٥٣ من حديث حارثة به، وقال: "حارثة لهذا ضعيف"، وضعفه البوصيري من أجله، ولكنه لم ينفرد به، وأخرج الحاكم: ٢/ ٦١،٦١ وغيره من طريق محمد بن أبي الرجال عن عمرة به، وصححه الحاكم، والذهبي، وإسناده حسن.

۲٤٨٠ [صحيح] نقدم، ح: ١٥.

١٦-أبواب الرهون

سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ. فَأَلِي عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِسْقِ يَا زُيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّنِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ أَنْ ابْنَ عَمَّنِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ثَلْمَاءَ جَنَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُدُرِ» قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ يَقْهُمُ ثُمَّ لَا يَحْسِدُونَ حَقَى يُرْحِعَ إِلَى الْجُدُرِ» قَالَ: فَقَالَ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَلَا لِهُ إِنِّي لَا خُصِيبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى اللهِ إِنِّي لَا يَعْمِدُونَ حَقَى يَرْجِعَ إِلَى الْجُعُرِ اللهِ اللهِ يَعْمِدُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنِّي لَالْمَاءَ عَمْرَكُمُ لَا يَعْمِدُونَ عَلَى اللهِ اللهِ إِنِي لَا يَقْمَلُونَ عَلَى اللهِ اللهِ إِنْ يَعْمَلُونَ عَلَى اللهِ اللهِ إِنْ يَصَامَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مانی ہے متعلق دیگرا دکام ومسائل ا نکار کیا' چنانجہ وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر رسول اللہ الله كا خدمت مين حاضر ہو گئے \_ رسول الله الله الله الله الله (دونوں کے بیانات سن کر) فرمایا:''زبیر! (اپنے ہاغ کو) مانی دے کراہنے ہمسائے (کے باغ) کی طرف مانی چھوڑ دیا کرو۔" انصاری کو (اس فیلے سے) نا گواری محسوس ہوئی تو اس نے کہا: اللہ کے رسول! (آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیاہے) کیونکہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔رسول اللہ تالی کے جرو مبارک كارنگ تبديل (موكرسرخ) موكيا- پھرآب نے فرمايا: ''اےز بیر! (باغ کو) یانی دؤ کھریانی روک رکھوھتی کہوہ منڈ بروں تک پہنچ جائے'' حضرت عبداللہ ڈلاٹڈ بیان كرتے بيں كه حضرت زبير الله في كها: الله كي قتم! میرے خیال میں یہ آیت ای بارے میں نازل ہوئی ے: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَحِدُوا فِي ٱلْفُسِهِمُ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ ' يِناتِي (اے نبی!) آپ کے رب کی قتم! وہ ایمان والے نہیں موسكتے جب تك آپس كاختلاف ميں آپ كوما كم نه مان لیں ، پھر جو فصلے آپ ان میں کردیں ان سے اپنے ول میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نه کریں' اور وہ اسے دل وجان سے مان لیں۔''

۔ فوائد ومسائل: ﴿ جس طرف سے پانی آ رہا ہواس طرف کے باغ اور کھیت کو پہلے پانی لینے کاحق ہے۔
﴿ نی اکرم عُرَّیْم نے پہلے جو فیصلہ دیا تھا اس میں حضرت زیبر وٹاٹٹو کو ان کا جائز حق دیے ساتھ ساتھ فریق فانی کی ضرورت کو بھی مذنظر رکھتے ہوئے حضرت زیبر وٹاٹٹو کو تھوڑ اسما ایٹار کرنے کا مشورہ دیا تھا اس انداز کی صلح شرعاً درست ہے۔ ﴿ رسول اللہ عَرَٰیْمٌ کا دوسرا فرمان انصاف کے مطابق فیصلہ تھا جس میں انصاری کودک گئ میں انصاری کودک گئ درسانہ میں اس کوایک لحاظ سے سزا دیتے ہوئے انصاف کو قائم رکھا گیا۔ ﴿ عَصے کی رعایت والیس لے کی گئی اس میں اس کوایک لحاظ سے سزا دیتے ہوئے انصاف کو قائم رکھا گیا۔ ﴿ عَصے کی



#### www.sirat-e-mustageem.com

مانی ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل ١٦-أبواب الرهون

حالت میں فیصلنہیں کرنا جا ہیئے تا ہم رسول اللہ ناتیج معصوم ننے وہ غصے کی حالت میں بھی غلط فیصلنہیں و یتے تھے۔ ﴿ رسول الله تَاثِينُ بِرايمان مِن صرف طاہري اطاعت شامل نہيں بلكه ول كي يوري آ ماد كي سے اطاعت اور ہر تتم کے شک وشبہ ہے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ ﴿ كمی اختلافی مسلے میں جب حدیث نبوی آ جائے تو اسے سلیم کرنا فرض ہے۔ ﴿ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی کی تعمیل بھی فرض ہے۔ ﴿ مجور کے ورخت کے اردگرد یانی کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے جے تھالہ کہتے ہیں۔ درخت کا تھالہ بھر جائے تو پانی دوسرے درخت کی طرف چھوڑ دیا جائے۔کھیت میں پانی دینے کے لیے اتنا پانی روکنا جاہیے کہ پاؤں کے مٹخے تک پانی کھڑا ہو جائے جیے کہ اُگلی حدیث میں صراحت ہے۔ ﴿ ''آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔''اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیدوا قعدا وراس فتم کے دوسرے واقعات اس حکم میں داخل ہیں۔

٧٤٨١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: قَضْى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ ، ٱلْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ. يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْن، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.

٢٢٨١ - حضرت لعليه بن ابو مالك قرظى والنا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله سَالِيَّا نے وادي ابْنِ أَبِي مَالِكِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُفَّبَةً بْنِ مرور كسلابى بِإنى ك بار من بر فيعلد ديا كداوير والا نیچ والے سے ( پانی لینے کا) زیادہ حق رکھتا ہے۔ اویر والا ( کھیت کو) ٹخنول تک یانی دے پھرایے ہے ینچے والے کی طرف یانی حچوڑ وے۔

🎎 فاكدہ:اوپروالے سے مرادوہ مخص ہے جس كى زمين ميں سيلاني پانى پہلے پنچاہے۔اور ينچے والے سے مراد وہ خص ہے جس کی زمین میں پانی بعد میں بینچا ہے۔ کھیت میں جب اتنا پانی جمع ہوجائے کہ آ دمی کے شخنے تک پہنچ جائے تواہے جاہے کہ دوسرے کواپنا کھیت سینچے دے۔

٢٤٨٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا ۲۲۸۲ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص طافیات

٢٤٨١\_ [حسن] وقال البوصيري: "وإسناد حديثه ضعيف، زكريا بن منظور متفق على ضعفه" \* ثبيخه مستور، وأخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني : ٤/ ٢١٥ ح : ٢٢٠٠، والطبراني في الكبير : ٢/ ٨٦ ح : ١٣٨٧ من حديث يعقوب بن حميد بن كاسب عن إسحاق بن إبراهيم (ابن سعيد الصواف المدني) مولى مزينة عن صفوان بن سليم عن لعلبة به نحو المعنى ۞ وإسحاق لين الحديث كما في التقريب، وضعفه أبوزرعة، وأبوحاتم وغيرهما كما في التهذيب وغيره، فالسند ضعيف، وله طريق آخر عند الطبراني، ح:١٣٨٦، وفيه محمد بن إسحاق، وهو صدوق مدلس وعنعن، وللحديث شواهد كثيرة عند أبي داود، ح:٣٦٣٨ وغيره، وانظر الحديث الآتي .

٢٤٨٢ [ إسناده حسن] أخرجه أبوداود، القضاء، باب في القضاء، ح: ٣٦٣٩ عن أحمد بن عبدة به.



١٦\_أبواب الرهون

الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطْمَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ.

٧٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغَلِّسِ: جَدَّثَنَا فَضِيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْبَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضْى، فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَى شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ فَلِ الْأَسْفَلِ، وَيُثْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ اللَّمْفَلِ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّمْفَلِ اللَّمْفَلِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِلْ اللْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَ اللْمُعْلَلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْ

(المعجم ٢١) - **بَابُ** قِسْمَةِ الْمَاءِ (التحفة ٨٨)

٧٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَاهِيُّ : أَنْبَأَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُنْذِرِ الْحِزَاهِيُّ : أَنْبَأَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْبُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو الْبُنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ : الْبِنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يُبَدَّأُ الْخَيْلُ يَوْمَ وَرْمِهَا».

پانی ہے تعلق دیگرا دکام و مسائل روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیٹر نے وادی مہر ورکے سیلانی پانی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ آدی پانی روسے حتی کم نخنوں تک پانی پائیج جائے کھروہ (دوسرے کے لیے ) پانی چھوڑ دے۔

۳۲۸۸۳-حفرت عبادہ بن صامت گاتئا ہے روایت ہے کہ درسول اللہ کائٹا نے سیا اب کے پانی سے کھجوروں کے باغ کو سینچنے کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ اوپر والا نیچ والے سے کہلے پانی لئے اور پانی گخنوں تک چھوڑا جائے گھر پانی اس سے متصل نیچ والے کی طرف چھوڑ دیا جائے اس طرح (سلسلہ جاری رہے) حتی کہ باغ ختم ہوجائے۔

باب:۲۱- پانی کی تقسیم

۲۲۸ ۲۷ - حضرت عمرو بن عوف مزنی والثناسے روایت ہے رسول اللہ ٹالٹی نے فرمایا: '' پانی بلا نے کے دن پہلے گھوڑوں کو بلایا جائے (اوشوں اور بکر بوں سے پہلے گھوڑوں کو یانی بلایا جائے)۔''

- ۲۲۸۳ [ضعيف] وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري".



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

جَعْفُو: ۲۳۸۵-حفرت عبدالله بن عباس طاهیات روایت

ہے رسول الله علیہ نے فرمایا: ''جوتقسیم زمانہ جاہیت میں ہو پکی ہے ، وہ جس طرح تقسیم ہوگئ ہے ای طرح رہے گی۔ اور جوتقسیم اسلام کے زمانے میں ہوگئ وہ اسلام کے طریقے تقسیم کے مطابق ہوگئ۔'' ٧٤٨٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَو: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الطَّانِفِيُّ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشَّعِثَةِ: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ. وَكُلُ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإَسْلامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلامَ».

١٦- أبواب الرهون

فوائد ومسائل: ﴿ مَالَى معاملات مِيس جولين دين كَى خُصْ نے اسلام قبول كرنے ہے بہلے كيا ہؤاس كى علطياں معاف ميں اور اس كى ملكيت جائز جمجى جائے گی۔ ﴿ اسلام قبول كرنے ہے بہلے مشترك چيز كو غيراسلاى روان كے مطابق تقييم كيا گيا ہوتو اسلام قبول كرنے كے بعداس كى دوبارہ تقييم نہيں كى جائے گي۔ ﴿ اسلام قبول كرنے كے بعد مسلمان اسلام قوانين كا پابند ہے 'لہذا كوئى بھى تقييم يا تجارت يا كوئى اور معاملہ جو بھى ہؤا ہے اسلام قبول كرنے كے بعد مسلمان اسلامى قوانين كا پابند ہے 'لہذا كوئى بھى تقييم يا تجارت يا كوئى اور معاملہ جو بھى ہؤا ہے اسلام قوانين كى روثنى ميں بركھا جائے گا اور خلاف شريعت معاملات كوكا لعدم قرار ديا جائے گا۔ ﴿ اسلام قبول كرايا تو اب وہ سود وصول نہيں كرسكا' ورثنى ميں طے كيا جائے گا' مثلاً: اگر سود پر قرض ديا تھا' پھر اسلام قبول كرايا تو اب وہ سود وصول نہيں كرسكا' صرف اصل رقم وصول كرسكا ہے۔

باب:۲۲- کنویں سے متعلق رقبہ

(المعجم ۲۲) - **بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ** (التحفة ۸۳)

بْنُ عَمْرِو بْنِ ٢٣٨٦-حضرت عبدالله بن مغفل ولأتؤسر وايت

٧٤٨٦– حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

**٢٤٨٥ ـــ[استاده حسن]** أخرجه أبوداود، الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث، ح: ٢٩١٤ من حديث موسلى به. وقواه ابن عبدالهادي، والضياء المقدسي، وله شواهد كثيرة جدًا.

٣٠٤٦ [حسن] أخرجه الدارمي: ٢/ ٢٧٣ من حديث إسماعيل بن مسلم المكي به، وضعفه البوصيوي، وانظر، ح: ٣٠١ لعلته، وأخرج البيهقي: ٦/ ١٥٥ بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ حريم البتر أربعون ذراعًا من جوانبها، كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاء، قلت: أبوالحسن علي بن محمد بن علي المقرىء الإسفواييني، شيخ البيهقي المعروف بابن السقا الإمام الحافظ الناقد الوالحسن علي بن محمد بن علي المقرىء الإسفواييني، شيخ البيهقي وجماعة" (سير أعلام النبلاء: ٣٠٦،٣٠٥/١٧)، القاضي . . . من أولاد أثمة الحديث . . . حدث عنه البيهقي وجماعة" (سير أعلام النبلاء: ٣٠٦،٣٠٥/١٧)، وصحح له البيهقي كثيرًا، انظر السنن الكبرى: ٤٤٤/١٥، ٤٤٥/١٠، ١٩٧/١٠ وحديثه صحيح، وشيخه المحدث الثقة الرحال أبومحمد الحسن بن محمد بن إسحاق بن أزهر الإسفواييني والدهه



کنویں ہے متعلق رقبے کا بیان

١٦-أبواب الرهون

ے نبی مالی نے فرمایا: "جس نے کنواں کھودا تو چالیس ہاتھ زمین اس کے مویشیوں کے بیٹھنے کے لیے ہے۔" مُكَنْنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَتَى. ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَتَى. ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، وَالْعَبْنِ بَنُ عَظَاءٍ، وَالْعَبْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ إِلَّهُ مَنْ عَفْرٍ بِنْراً فَلَهُ أَرْبَعُونَ فِرَاعًا فَعَلَى اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ فَعَلَى أَنَّ النَّبِيَّ فَعَلَى أَنْ النَّبِيَّ فَعَلَى أَنْ النَّبِيَ عَلَى اللهِ بْنِ مُغَفِّلٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهِ بْنِ مُغَفِّلًى أَنْ النَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ بْنِ مُغَفِّلٍ أَنَّ النَّهِ اللهِ بْنِ مُغَفِّلٍ أَنَّ النَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ بْنِ مُغَفِّلٍ أَنَّ النَّهِ اللهِ بْنِ مُعَلِيلًا إِنْ اللهِ اللهِ بْنِ مُعَلِيلًا إِنْ اللهِ الل

فوائد ومسائل: ﴿ اونوْل کو پانی پلایا جا تا ہے توایک دفعہ پانی پی کروہ کنویں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ پانی ہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کنویں کے قریب جگہ مختص کی جاتی ہے۔ ﴿ جو مختص الیم جگہ کنواں کھود تا ہے جو کسی کی ملکیت نہیں تو وہ کنواں اور اس کے قریب کی چالیس ہاتھ جگہ اس کی ملکیت ہو وہ آتی ہے۔

٧٤٨٧ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُأْبِي الصُّغْدِيِّ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِع أَبي عَالِب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَرِيمُ

۲۴۸۷- حفرت ابوسعید خدری الله سے روایت ہے'رسول الله ظافل نے فرمایا:'' کویں کا حریم (متعلقه رقبہ)اس کے رہے کی لمبائی کے برابر ہوتا ہے۔''

الْبِئْرِمَدُّ رِشَائِهَا».

فائدہ: رہے کی لمبائی ہے مرادیہ ہے کہ پانی کس قدر گہرا ہے اور ڈول کے ساتھ کتنا لمبارسا کنویں میں لئکایا جائے تو پانی تک پہنچتا ہے؛ یعنی کنویں کے قریب کی اتن جگہ کنویں کا حریم ہے۔ ﴿ ہمارے فاصل محقق نے ندکورہ روایت کو سندا ضعیف قرار دیا ہے اور نیچ محقیق و تخریج میں اس کے شواہد ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ ندکورہ روایت ان شواہد کی بنا پر صن در ہے تک بینچ جاتی ہے؛ لہذا فدکورہ روایت دیگر شواہد کی بنا پر قابل عمل اور قابل جمت ہے۔

كهأي نعيم (النبلاء:٥٠/١٦)، وشيخه يوسف بن يعقوب القاضي من كبار الثقات، ترجمته في تاريخ بغداد: ١٤/ ٣١٠- ٤١٢)، والنبلاء: ١٤/ ٨٥ وغيرهما، وفوقه ثقات، فالسند صحيح، والحديث بهذا الشاهد حسن.

٣٤٨٧ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف، ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه، وصوابه محمد بن ثابت كما ذكره الذهبي في الكاشف، وقد ضعفوه، ومنصور بن صُقبر متفق على ضعفه"، وانظر الحديث الآتي، ح: ٣٤٨٩.



--- درخت سے متعلق رقبے کابیان

#### ٦١- أبواب الرهون.....

# باب:۲۳-ورخت کاحریم (درخت سے متعلق رقبہ)

# ۲۳۸۸ - حضرت عبادہ بن صامت ٹاٹھؤ ہے روایت ہے کہ اگر مجوروں کے باغ میں ایک دویا تین درخت کسی دوسر فی حض کے جول اور ان میں اختلاف ہو جائے (کہ کس کی کتی زمین ہے) تورسول اللہ طاقیا نے یہ فیصلہ دیا کہ ہر درخت کی جڑے لے کر جہال تک اس کی شافیس چینچی جیں وہ اس درخت کا رقبہ ہے۔

### (الممجم ٢٣) - **بَابٌ حَرِيمِ الشَّجَ**رِ (التحفة ٨٤)

النُّسَرِيُّ، أَبُو الْمُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ خَالِدِ النُّسَرِيُّ، أَبُو الْمُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسٰى بْنُ عُفْبَةَ: أَخْبَرَنِي السَّحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّاخِلَةِ السَّاحِلِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ وَالشَّخْلَةِ وَالنَّخْلِةِ وَالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلِة فِي حُقُوقِ ذٰلِكَ. فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ وَالنَّكْ وَالنَّكْ فَي حُقُوقِ ذٰلِكَ. فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ فَي حُقُوقِ ذُلِكَ. فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ فَي حُقُوقِ ذُلِكَ. فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ فَي حُمُونَ الْأَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا مَدَيْلًا مِنْ الْأَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا مَدَيْلًا مَنْ الْأَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا مَدَيْلًا لَهُ اللَّهُ وَلَيْلًا مِنْ الْأَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا

(المعجم ٢٤) - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ (التحفة ٨٥)

٢٤٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 ابْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ

۲۲۸۹ - حضرت عبدالله بن عمر پیشناے روایت ہے؛ رسول الله تاکین نے فرمایا: ' تحکیور کے در خت کا حریم اس کی شاخوں کے پھیلاؤ تک ہے۔''

## باب:۲۲۴-جس نے زمین بیجی اوراس کی قیت سے زمین ندخریدی

۲۳۹۰ - حضرت سعید بن حریث والنوسر وایت بهٔ رسول الله طاقا نے فرمایا: ''جس نے کوئی گھریا ز بین کاعکزا (کھیت یا باغ وغیرہ) فروخت کیااوراس کی

**٢٤٨٨\_ [حسن]** وضعفه البوصيري، وانظر، ح:٢٤٨٣ لعلته، وللحديث شواهد عند أبي داود، ح:٣٦٤٠ وغيره.

٧٤٨٩\_[إسناده ضعيف] وضعفه صاحب الزوائد، وانظر، ح: ٢٤٨٧ لعلته، وله شواهد.

٧٤٩٠ - [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٣٠٧ عن وكيع به، وله شواهد.

زمین کی خرید و فروخت کابیان

١٦-أبواب الرهون

و تیت کواس جیسی چیز میس خرچ نه کیا تو وه اس لاکل ہے کہ گ اس میں برکت نه دی جائے۔''

سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [يَقُولُ:] «مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنْ أَنْ لاَ يُبَارَكُ فِيهِ».

۲۲۹۰- (۴) امام ابن ماجه رطف نے ایک دوسری سندے بردایت نبی تلقیم سے اس طرح بیان کی ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِبْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلُهُ.

۲۴۹۹ - حضرت حذیفہ بن ممان والله سے روایت بے رسول اللہ طاقی نے فرمایا: (جس نے مکان پیچا اور اس کی قیمت کو اس جیسی چیز میں خرچ ند کیا تو اسے اس میں برکت حاصل نہیں ہوگی۔''

٧٤٩١ - حَلَّنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو ابْنُ رَافِع، قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً: ابْنُ رَافِع، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُنْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ حُذَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَةً بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنْ بَاعَ دَاراً وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكُ لُهُ فِيهَا».



۱۶۹۰ (م) [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عدي: ١/ ٢٨٤ من حديث عبيدالله بن عبدالمجيد أبي علي الحنفي به، وهو الصواب ه إسماعيل بن إبراهيم به مهاجر ضعيف (تقريب)، ولكن تابعه أبوحمزة التسكري محمد بن ميمون، وهو ثقة فاضل، انظر السنن الكبرلى للبيهقي: ٣٤/٦، والسند إليه ضعيف من أجل محمد بن موسى بن حاتم، وعبدالملك بن عمير مدلس، انظر، حـ ١١٨٠٣ب، ولكنه صرح بالسماع (المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفارسي: ٢٩٤/١) في رواية إسماعيل عنه، وله شواهد.

٢٤٩١\_[إسناده ضعيف] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ٨/ ٣٢٨ من حديث مروان بن معاوية الفزاري به، وضعفه البوصيري من أجل يوسف بن ميمون (المخزومي)، ولكن تلميذه أبومالك النخعي أضعف منه لأنه متروك، وانظر، ح: ١٩١٥، ولم ينفردا به، رواه شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي عبيدة به، أخرجه البخاري في التاريخ، والبيهقي: ٣٣/١٦ وغيرهما، وسنده ضعيف، انظر، ح: ١٨٠٧، وفيه علة أخرى.



# شفعه کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اس کی مشروعیت ' نیز مشر وعیت شفعه کی حکمت

\*لغوى معنى: إشفعه من شَفُعٌ سے ماخوذ ہے جس كے معنى: جوڑا، اضافه، زيادتی اور تقویت دينے كے ميں۔ اى طرح اس میں اَلضَّم، يعنی ایک چيز كودوسرى كے ساتھ ملانے كامنہوم بھى يا ياجا تا ہے۔

\*اصطلاحی تعریف: [شفعه] کی اصطلاحی تعریف یوں کی گئے ہے: [اِسْتِحْقَاقُ شَرِیكِ أَحُدَّ مَبِيعِ شَرِیكِهِ بِشَمَنِهِ]''ایک شریک کا اپنے شریک کی فروخت کردہ چیز کو اس کی مطاشدہ قیت پر لینے کا حق شفعہ کہلاتا ہے۔''

\* شفعه كى مشروعيت: شفعه حديث رسول ادراجماع امت سے ثابت ہے۔ حضرت جابر والنواس مروى ہے: [قَضَى النَّبِيُّ عَلَى الشَّفَعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمُ يُفَسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَ مُرَوى ہے: [قَضَى النَّبِيُّ عَلَى الشَّفعة فِيما لَمُ يَفَسَمُ فَإِذَا وَقعت صُرِقَتِ الطُّرُقُ وَ فَلاَ شُفعة عَمَا لَم يقسم فإذا وقعت المحدود فلا شفعة حدیث: ۲۵۵ ) " می تالی نے غیر منظم جائیداد میں شفعے کا فیصلہ دیا "کین جب حدیث المحدود فلا شفعة کا ورراست جدا جدا موا موجا کیں تو بھر شفعے کا حق باتی نہیں رہتا۔" علمائے کرام کا شفعے کی حدیدی ہوجائے اور راست جدا جدا موا موجا کیں تو بھر شفعے کا حق باتی نہیں رہتا۔" علمائے کرام کا شفعے کی

#### www.sirat-e-mustageem.com

۱۷- أبواب الشفعة شعدى لغوى اورا صطلاحى تعريف اسى مشروعيت نيز مشروعيت شفعدى حكست مشروعيت يرا تفاق ہے۔

\* مشروعیت شفعہ کی حکمت: دین اسلام عدل وانصاف پر بنی ایک البای ندہب ہے جس میں تمام قوانین واحکام انسانوں کی بھلائی اوران کی فلاح کے لیے ہیں۔ تمام قوانین کی بنیاد حکمت ووانائی پر ہے۔ ہر شخص کے حقوق و فرائض متعین کر دیے گئے ہیں تا کہ لوگ آپی میں محبت و معودت اور انفاق واتحاد ہے رہیں۔ کو گھنے میں حد سے تجاوز کرئے نہ فرائض میں کو تابی برت اس طرح اسلام نے اسانی باہمی رابط کو مضبوط رکھنے کے لیے بے شارتعلیمات سے نواز اہے۔ آئی تعلیمات میں سے ایک ابنا حصہ فروخت کرنا چاہے تو اسے حکم میں سے ایک ابم چیز حق شفعہ ہے۔ اگر دوشریکوں میں سے ایک ابنا حصہ فروخت کرنا چاہے تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ دوہ اسے فروخت کرنے سے قبل اپنے ساتھی کو خرید نے کی وعوت دے تا کہ کی تیسر شخص دیا گیا ہے کہ دونوں کے خرید نے سے انسان الفت و محبت کے جذبات برقرار رہیں البذا اگر شریک وہ جائیدا خرید لیتا ہے شریکوں کے درمیان الفت و محبت کے جذبات برقرار رہیں البذا اگر شریک وہ جائیدا دخرید لیتا ہے مشریکوں کے درمیان الفت و محبت کے جذبات برقرار رہیں البذا اگر شریک وہ جائیدا دخرید لیتا ہے مئی موند پیش کیا ہے۔



# بِنْهِ لِلْعُوَّالِ مِنْ الْحَيْدِ مِ

(المعجم ١٧) أَبْوَابُ الشَّفْعَةِ (التحفة . . .)

# شفعه سيمتعلق احكام ومسائل

باب:۱- زمین بیچة وقت شریک کو اطلاع دینا

۲۳۹۲- حفزت جابر ڈاٹٹڑے روایت ہے ٔ رسول اللہ ناٹٹی نے فر مایا:''جس کا مجموروں کا باغ ہویا زمین ہوتووہ اے نہ بیچے جب تک اپنے شریک کو میش کش ندکرے۔''

٣٩٩٣- حضرت عبدالله بن عباس طافنات روايت ہے نبی طافیا نے فرمایا: ''جس کے پاس زمین ہواوروہ اسے بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو (خریدنے کی) پیش کش کرے۔'' (المعجم ۱) - **بَاب**:مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ (التحفة ٨٦)

٧٤٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَايِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلُ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ".

7٤٩٣ - حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَالْعَلاَءُ بْنُ سِنَانٍ وَالْعَلاَءُ بْنُ سَالِم، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا شُرِيكٌ عَنْ سِمَاكُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَبَّسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبَّ فَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيُعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ».

🌋 🏽 فوائد ومسائل: 🛈 جب دو آ دمی ایک زمین یا مکان کے مشتر که طور پر ما لک ہوں اور ایک آ دمی اپنا حصہ

**٢٤٩٢ \_[إسناده صحيح]** أخرجه النسائي، البيوع، الشركة في النخل، ح: ٤٠٠٤ من حديث سفيان به \* سفيان بن عيبة، وأبوالزبير صرحا بالسماع عند الحميدي ( ح: ١٢٨١ بتحقيقي)، وصححه ابن الجارود، ح: ٢٤١، وأخرجه مسلم، ح: ١٦٠٨ من طريقين أخريين عن أبي الزبير به نحو المعنّى.

٣٤٩٣\_[صحيح] وصححه البوصيري، وفيه علة قادحة، انظر، ح: ١٧١، والحديث السابق شاهدله.



١٧- أبواب الشفعة معتقل احكام وسائل

فروخت کرنا چاہے تواسے چاہیے کہ پہلے اپنے اس ساتھی کو بتائے جواس کے ساتھ شریک ہے اگر وہ مناسب قیمت پرخرید نے پر رضامند ہوتو ٹھیک ہے درندوہ کہد دے کہ بین نہیں خریدنا چاہتا جے چا ہوفر وخت کر دو۔
﴿ اگر راستے جداجدا ہیں اور شراکت یا حد نہیں بھی ہے جھن ہمسائی ہے تو چر ہی ہمسایہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ مکان یا زمین نیچنے وقت اسے بتایا جائے تاکہ وہ چاہے تو خرید لے۔ ﴿ شفعہ کے قانون کی بنیاد باہمی ہمر ددی پر ہے کیونکہ عموما ہمسائے کو اس قطعہ کر بین کے خرید نے سے اجنبی کی نبست ذیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جب کہ بیچنے والے کے لیے ہمسائے کے ہاتھ بیچنا یا اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنا برابر ہے البذا اگر ہمسائے کو زائد فائدہ حاصل ہوجائے تو ہیں بہت اچھی ہات ہے۔

(المعجم ٢) - **بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَا**رِ (التحفة ٨٧)

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«ٱلْجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ
كَانَ عَائِيلًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً».

7٤٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُمْرِو عُيَّئَةً، عَنْ عَمْرِو عُيَّئِنَةً، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو ابْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ».

٧٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم، عَنْ

باب:۲- ہمسائیگی کی وجہ سے شفعے کاحق

۲۳۹۴-حضرت جابر ٹٹائٹز ہے روایت ہے رسول اللہ طُلِّمَا نے فر مایا: ''جمسابیا ہے جمسائے کے فقعے کا زیادہ حق رکھتاہے۔اگر (جمسابی)غیر حاضر جوتو اس (کے فقعے ) کا انتظار کیا جائے جب کہ ان دونوں کا راستہ ایک ہو۔''

۲۳۹۵- حفرت ابورافع بالله سروایت بخ نی نظام نے فرمایا: ''جمسایدائی قریب کی جگه (مکان یا زین ) کازیاده حق دار بے۔''

۲۲۹۲-حفرت شُرِید بن سوید ثقفی خانیٔ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے



**٢٤٩٤\_ [إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الشفعة، ح:٣٥١٨ من حديث هشيم به، وحسنه الترمذي، ح:١٣٦٩.

<sup>•</sup> ٢٤٩٠ أخرجه البخاري، الحيل، باب في الهبة والشفعة، ح: ٦٩٧٧ من طريق سفيان به مطولاً.

٣٩٦ ٧- [إستاده صحيح] أخرجه النسائي، البيوع، ذكر الشفعة وأحكامها، ح: ٤٧٠٧ من حديث حسين المعلم به.

١٧- أبواب الشفعة متعلق احكام ومساكل

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيكِ رسول!وه زمِّن جَسِمُ كَى كا حصد يا شراكت بَمِينُ مرف ابْنِ سُويُكِ ، عَنْ أَبِيهِ شَرِيكِ بْنِ شُوَيْدِ قَالَ : مسايَّلَى ہے (اس كاكيا تَمَم ہے؟) رسول الله تَالَيْنَ فَي قَالَ : فَمَايِدَ مَنْ اللهِ قَرْيب كَي جَلَّمُ كَازِياده فِي وَارہے ـ " فرمايا: "مسايدا ہے قريب كى جَلَم كازياده فِي وَارہے ـ " فرمايا: "مسايدا ہے قريب كى جَلم كازياده في وارہ قَالَ : قِسْمٌ ، وَلاَ شَرِيكٌ إِلَّا الْجِوَارُ ؟ قَالَ : الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَمِهِ » . «اَلْجَارُ أَحَقُ بِسَقَمِهِ » .

فوائد ومسائل: آیعنی بمسائیگی کی بنا پروہ دوسرول کی نسبت اس بات کا زیادہ جن رکھتا ہے کہ زمین یا مکان فروخت کرتے وقت پہلے اس سے بوچھاجائے تا کہ اگروہ خرید ناچاہے تو خرید لئے تاہم مالک اگر ہمسائے سے بوچھے بغیر کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیتو تا نونی طور پر بمسائیکس بمسائیگی کی بنا پر حق شفد نہیں رکھتا جیسا کہ حدیث ۲۳۹۹ میں اس کی وضاحت موجود ہے نیز دیکھیں حدیث: ۲۳۹۹ کے فوائد۔ ﴿ اگر زمین یا مکان کی فروخت کے موقع برخر کیک بمسامہ موجود نہ ہوتو اس کے آنے برائے شفتے کا حق دیا جائے گا۔

> (المعجم ٣) - بَابُّ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ (التحفة ٨٨)

٧٤٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى وَعَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ:حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم:حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنس،عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِبْنِ المُسَيَّب، وَأَبِي سَلَمَةَ النِّه عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يَشِيَّة قَصْلى بِالشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ. وَإَنِي المُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ الله يَشِيَّة قَصْلى بِالشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، فَلاَ شُفْعَة فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

ے میں اور ہو ہوں۔ باب: ۱۳ - حدیندی ہوجانے کے بعد شفعہ نین ہوتا

۲۳۹۷- حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیۃ نے غیر تقسیم شدہ چیز (زیمن یا مکان) میں شفعے کا فیصلہ فرمایا۔ جب حد بندی ہوجائے تو پھرکوئی شفعہ نہیں۔

امام ابن ماجہ رشاف نے اپنے دوسرے استاذ محمد بن محمد جن محمد جن محمد جن محمد اللہ کے واسطے ہے بھی میدردایت نی مخافظ سے اس طرح بیان کی ہے۔



شفع سے متعلق احکام ومسائل

١٧- أبواب الشفعة .

قَالَ أَبُو عَاصِم: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ. وَأَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ.

٧٤٩٨ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَوَّاحِ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اَلشَّرِيكُ أَحَقُ لَي بَسَقَيهِ مَا كَانَ».

٧٤٩٩ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الشَّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الشُّرُفُ، فَلاَ شُفْعَةً».

ں ہے۔ ۱۳۹۸ - حضرت ابو رافع ڈاٹٹا سے روایت ہے' رسول اللہ ڈاٹٹا نے فرمایا: ''شریک اپنے قریب کی (مشترک) جگہ کازیادہ دی دارہے جو پھی ہو۔''

(حدیث کے راوی) ابو عاصم ششنے نے کہا: سعید بن میٹ کی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت مرسل

ہے۔ اور ابوسلمہ کی حضرت ابو ہریرہ والنظ سے روایت

٣٣٩٩- حفرت جابر بن عبدالله بالخاسة روايت بأنهول في فرمايا: رسول الله بالله في في براس چيز ميل شفعه مقرر كيا ب جوتقتيم نه كي كي بود جب حد بندى بو جائد اور راسة الگ الگ بوجائين تو پيركوكي شفعه نبيل -

خیک فوائد و مسائل: ﴿ مشترک چیز میں اگر ایک شریک اپنا حصہ فروخت کرنا چاہت ہو پہلے اپنے دوسرے سرکے کی کو بتائے تاکہ اگر وہ فریدتا چاہیں ہو تر ید لیں۔ ﴿ بیش زمین یا مکان ہیں بھی ہے اور دوسری کی بھی مشترک چیز میں بھی۔ ﴿ جب مشترک چیز تشیم کر کی جائے اور مکان یاز میں کو تشیم کر کے ہرفخص کا حصہ مقرر ہو جائے کہ یہاں تک فلاں کا حصہ ہے اور اس ہے آگ فلاں کا حصہ ہے تو شراکت ختم ہو جاتی ہے مرف ہمائے گی باقی رہ جاتی ہاں صورت میں جو شخص پہلے شریک تھا ' وہ ہمائے گی کی بنیاد پر شفتے کا دموی نہیں کرسکا۔ ﴿ اِللّٰ اللّٰ مسرف وہ پڑوی کے حق شفعہ کا ذکر ہے تو اس سے مراد مطلق پڑوی نہیں بلکہ صرف وہ پڑوی مراد ہے جورا ہے یا زمین وغیرہ میں شریک ہوا گرائیا انہ ہوتا ہے کہ بعد حق شفعہ کا جوائیس ہے اس لیے کہ جب بید فرماد یا گیا کہ حد بندی اور راستے الگ الگ ہوجانے کے بعد حق شفعہ نہیں تو پھڑھن پڑوی ہونا پڑوی کے خراد یا گیا کہ حد بندی اور راستے الگ الگ ہوجانے کے بعد حق شفعہ نہیں تو پھڑھن پڑوی ہونا پڑوی کے خراد یا گیا کہ حد بندی اور راستے الگ الگ ہوجانے کے بعد حق شفعہ کا جوائیس ہونا پڑوی ہونا پڑوی کے خراد یا گیا کہ حد بندی اور راستے الگ الگ ہوجانے کے بعد حق شفعہ کا جوائیس ہونا پڑوی ہونا پڑوی کے حقمہ حق شفعہ کا جوائیس بین سکتا۔

٢٤٩٩ \_ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، ح: ٢٢١٣، ٢٢١٤ من حديث عبدالرزاق به.



ففعے ہے متعلق احکام دمسائل

١٧- أبواب الشفعة

# باب:٣- حق شفعه كامطالبه

(المعجم ٤) - بَابُ طَلَبِ الشَّفْعَةِ (التحفة ٨٩)

۰۵۰۰ حضرت عبدالله بن عمر تاتیجات روایت بخ رسول الله خاتیجائے فر مایا: ''شفعه اونٹ کی ری کھولنے کی طرح ہے۔'' (جس طرح ری کھلنے سے اونٹ فوز ا آزاد جو جاتا ہے، ای طرح شفعے کا دعوای فوری طور پر قابل تبول ہے۔ جونمی زمین یا مکان کی فروخت کی خبر طے تو دعوی کرے بعد میں یہ دعوای قابل تبول نہیں ہے۔) - ٢٥٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلشَّفْعَةُ كَحَلُّ الْمِقَال».

دوی کرے بعدیمی میدولوں فائی ہول میں ہے۔)

10 1- حضرت عبداللہ بن عمر واللہ سے روایت ہے اسول اللہ نظافی نے فرمایا: 'آلیک شریک کو دوسرے شریک پہلے خرید لے۔

پرشفعے کا حق نہیں 'جب وہ اس سے پہلے خرید لے۔

نہ چھوٹے (نابالغ) بچے کوحق شفعہ حاصل ہے' نہ غیر حاضر کو۔''

٢٥٠١ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشَّرَاءِ. وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لِغَائِبٍ».

کلی فائدہ: شریک پرشریک ہے شفعے کا دعولی کرنے کا مطلب میہ کہ جب سمی چیز میں قبین افراد شریک ہوں اوران میں سے ایک آ دمی دوسرے کا حصہ خرید لے تو تیسرے کو شفعے کا دعولی کرنے کا حق حاصل نہیں کیکن میہ روایت خت ضعیف ہے۔



٢٥٠٠ [إسناده ضعيف جداً] أخرجه البهقي: ١٠٨/٦ من حديث محمد بن الحارث به، وقال: "محمد بن الحارث به، وقال: "محمد بن الحارث البصري متروك ومحمد بن عبدالرحمن البيلماني ضعيف ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث"، والحديث ضعفه البوصيري وغيره.



٢٥٠١\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي: ٦/ ٢١٨٥، ٢١٨٥ من حديث محمد بن الحارث به، وضعفه البوصيري، وانظر الحديث السابق لعلتيه.

## بنيب إلفوالتحزالت

(المعجم ١٨) **أَبْوَابُ اللَّقَطَةِ** (التحفة ...)

# سم شدہ چیز <u>ملنے سے</u>متعلق احکام ومسائل

باب: ا- می شده اونث گائے اور بکری کا تھم ۲۵۰۲ - حفرت عبداللہ بن هخیر عامری واللہ سے روایت بے رسول اللہ ظافیہ نے فرمایا: "موس کا می شدہ جانور (جہنم کی) آگ کا شعلہ ہے۔" (المعجم ۱) - **بَابُ** ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم (التحفة ٩٠)

٧٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّحْيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيَّةً:
«ضَالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ».

فوائد ومسائل: ﴿ [ضَالَة ] ہے مراد وہ جانور ہے جوابیت ربوڑ ہے الگ ہوکر گم ہوگیا ہواور معلوم نہ ہوکہ کس کا ہے۔ اس پر قبضہ کرناجا ترنبیں۔ ﴿ بِحِجان چیز (مثلاً: رقم وغیرہ) گری پڑی ال جائے تواسے [لَفَطَه] کہتے ہیں۔ اس کا بیان الحکے باب میں آر ہاہے۔

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَعْمِي بْنُ سَمِيدِ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ : يَحْيَى بْنُ سَمِيدِ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ :

۳۵۰۳- حضرت منذر بن جریر دلط سے روایت بے انھوں نے فرمایا: میں مقام بواز تکح پر اپنے والد

٣٠٠٢\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٤/ ٢٥ عن يحيى بن سعيد قال: ثنا حميد يعني الطويل: ثنا الحسن به . . . الخ، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١١٧١، والبوصيري، والضياء المقدسي في المختارة \* الحسن تابعه قتادة عند أبي نعيم في الحلية: ٣٣٩ وقبله الطبراني في الأوسط: ٣٢٩/٢، ح: ١٥٧٠ رواه شعبة عنه، والسند صحيح إليه، وللحديث شواهد كثيرة.

٩٠٠ [صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى: ٣/ ٤١٦ ]، ح: ٥٨٠٠ من حديث يحيى بن سعيد به \* والضحاك لم
 يوثقه غير ابن حبان، وسقط ذكره من سند أبي داود، ح: ١٧٢٠ ، وله شاهد عند مسلم في صحيحه، ح: ١٧٢٥ ، وبه
 صع الحديث.



گمشده چیز ملنے نے تعلق احکام و مسائل (حضرت جریر بین عبداللہ بجل دائلیٰ) کے ساتھ تھا کہ گائیں (جوز کیس اتھ تھا کہ گائیں (چیز گائی دائلیٰ) آئیں۔ انھیں (ریوڈ میں) ایک گائے نظر آئی جو آفیوں نے فرمایا: یہ کیسی گائے ہے؟ ہماری نہیں) تو افھوں نے فرمایا: یہ کیسی گائے ہے؟ ماشرین نے کہا: (کسی کی) گائے (ہماری) گایوں کے ساتھ ال کرآ گئی ہے۔ حضرت جریر دائلیٰ کے ہم سے اس کو ہائک دیا گیا جتی کہ وہ نظروں سے او جھل ہوگئ پھر افھوں نے کہا: شیس نے رسول اللہ ٹائیا ہی ہوگئ پھر افھوں نے کہا: شیس نے رسول اللہ ٹائیا ہے سنا ہے آپ نے نے فرمایا: ''جھنکے ہوئے (گم شدہ) جانورکو (اپنے ریوڈ میں) وہی جگہ دیتا ہے جو بھاکھ ہوا (گمراہ) ہے۔''

١٨- أبواب اللقطة
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ خَالُ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْبَقَرِ . فَقَالَ : فَرَأَى بَقَرَةٌ أَنْكَرَهَا . فَقَالَ : مَا هٰذِهِ ؟ قَالُوا : بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ . قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ . ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةٌ يَقُولُ : «لا يُؤوِي الضَّالَةَ إِلَّا ضَالٌ ».

فوا کدومسائل: ﴿ بِیَهُم بِرْتِ جَانُورونَ مثلُ: اون اورگائے وغیرہ کے بارے میں ہے۔ چھوٹے جانور ﴿ بِعِیرْ بَرِی وغیرہ ) کو پکڑ لینا جا ہیے تا کہ جنگل میں کوئی بھیڑیا وغیرہ ندکھا جائے جیسے آگی صدیت میں آ رہا ہے۔ ﴿ یوتِی َ اس خَصْ کے لیے ہے جو جانور کواس لیے پکڑتا ہے کداس کا اعلان ندکرے بلکہ قبضہ کر لئے آگروہ جانور کے مالک کی تلاش کا ارادہ رکھتا ہے تو کوئی جربی تبیس میچے مسلم میں بیصدیت ان الفاظ ہے آئی ہے: ''جو بیطے ہوئے جانور کو جگہ دیتا ہے وہ گمراہ ہے جبہ اس کا اعلان نہ کرے۔'' (صحیح مسلم' اللقطة' باب فی لفطة الدحاج، حدیث: ۱۲۵)

٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ الْعَلاَءِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِينَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ. عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهُنِيِّ. فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ. عَنْ النَّبِيِّ يَنِيدُ عَنْ رَبْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيدُ عَنْ رَبْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيدُ عَنْ رَبْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ عَنْ النَّبِيِّ يَنْ النَّبِي اللَّهِ الْمُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ النَّبِيِّ يَنْ النَّبِيِّ يَنْ النَّبِي الْمُعْلَى الْمُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ اللَّهِ الْمُهَنِيِّ اللَّهِ الْمُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهَنِيِّ الْمُعْلَى الْمُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ الْمُعْلَى الْمُعْنِيْ ، عَنِ النَّبِي الْمِيْعِيْ الْمُهَالِي الْمُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِي الْمِيْعَالَى الْمُهَنِيْ ، عَنِ النَّيْعِ الْمُعَلِي الْمِيْعِ الْمُهُمْنِيْ ، عَنِ النَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمِيْعِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِيْعِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

۲۵۰۸ - حضرت زید بن خالد جمنی و اللاست روایت به انحول نے بی خالام سروایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ خالام سے گرایا کہ آپ خالام سے گرایا تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ کے دریادہ بارک (غصے ہے) سرخ ہو گئے اور قرمایا: '' تجھے اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس جوتے بھی ہیں اور مشک بھی۔وہ پانی (کے چشموں) پر جائے گا (اور پانی مشک بھی۔وہ پانی (کے چشموں) پر جائے گا (اور پانی



٢٥٠٤ أخرجه البخاري، الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله، ح: ٥٢٩٢ من حديث سفيان بن عيية،
 ومسلم، اللقطة، باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل، ح: ١٧٢٢ من حديث يحيى بن سعيدبه.

گری پڑی چیز کابیان کی اور درختوں کے پتے کھا تارہ کاحتی کہ اس کا مالک اس تک پہنے جائے۔''رسول اللہ تالیا اس تک پہنے جائے۔''رسول اللہ تالیا آپ نے فرمایا:''اس کی جارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:''اس کی جیٹر ہے گی۔'' اور رسول اللہ تالیا اس کے جیٹر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:''اس کی جیٹی بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:''اس کی جیٹی کو اور بندھن کو بہجان لے اور ایک سال تک اس کا اعلان کر اگر کوئی اسے بیجان لے اور ایک سال تک اس کا اعلان کر اگر کوئی اسے بیجان لے (تو بہتر ہے) ورنہ اعلان کر اگر کوئی اسے بیجان لے (تو بہتر ہے) ورنہ

اے اینے مال میں ملالے۔"

١٨- أبواب اللقطة
 قَالَ: سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإبِلِ فَغَضِبَ لِي وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا كَ الْجِذَاءُ وَالسَّقَاءُ. تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ.
 حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». وَشُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَرَ فَقَالَ: «خُذْهَا. فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ بَي لِللَّرْبِ». وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: «إغرف باللَّمْبِ». وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: «إغرف بالرَعْفِ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: «إغرف بالرَعْفِ المَعْرَفُ اللَّمْبَةُ، فَإِن كُو الْمُعْرَفَةُ، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ».

محتاج نہیں۔ ﴿ ''اس کے پاس اس کے جوتے موجود ہیں۔' اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بلاخوف و خطر لمبافا صلہ
طے کر سکتا ہے' اس لیے ممکن ہے کہ خود بی چل کر ایک ہے پاس کھنے جائے 'یا مالک اے تلاش کرنے میں
علم کر سکتا ہے' اس لیے ممکن ہے کہ خود بی چل کر ایک ہے پاس کھنے جائے 'یا مالک اے تلاش کرنے میں
کامیاب ہو جائے۔ ﴿ اس کی مشک اس کے پاس ہے' یعنی اس کا معدہ پائی کو ذخیرہ کر لیتا ہے' جب بھی کسی
چشے پر پنچے گا تو پائی ہے پیٹ بھر لے گا' اسے پائی چینے کے لیے مالک کی ضرورت نہیں۔ ﴿ بَری اپنی
حفاظ تنہیں کر کئی اگرتم اسے نہیں پیکڑ و گے تو کوئی اور پیڑ لے گا' اگر کسی نے نہ پکڑ اتو بھیٹر یا کھا جائے گا' اس
لیے گم شدہ بکری نظر آ جائے تو اسے پکڑ لوتا کہ بھیڑ ہے ہے مواد وہ قیمتی چیز ہے جو مالک ہے اس کی خفلت کی وجہ
ہے کہیں گر جائے' مثلاً: نقذر قم یا باتھ کی گھڑ ہی وغیرہ اسے کہیں گم ہو جانے کی بروانہیں کی جاتی'

یا در کھی جائیں جو محض تلاش کرتا ہوا آئے اگر وہ سیح نشانیاں بتا دے کہ اس قسم کا بٹو آئے فلال رنگ اور فلال ڈیزائن ہے اس میں تقریباً اتی رقم ہے جس میں سے اتنی رقم بڑے نوٹول کی صورت میں ہے تو ایسی علامتیں بتانے سے یقین ہوجا تا ہے کہ بیا کم شدہ چیزای کی ہے البذاوہ چیزا سے والہ س کروپنی جا ہے۔ گا ایک سال تک

وہ جے ملے لے سکتا ہے۔ ﴿ عِفَاص سے مراد دہ تھیلی ہؤہ اور پرس وغیرہ ہے جس میں نقدر قم رکھی جاتی ہے۔ و تکاء سے مراد وہ ڈوری پاسلی وغیرہ ہے جس سے تھیلی کا مند باندھا جاتا ہے۔مقصدیہ ہے کہ اس چیز کی علامتیں

🚨 فوا کد ومسائل: ﴿ مُّ شدہ اونٹ کو قبضے میں لینا جائز نہیں کیونکہ وہ اپنی حفاظت اور دکیے بھال کے لیے کسی کا

مناسب حدتک ما لک کی تلاش کے بعد اعلان کا فرض ادا ہوجا تا ہے۔ اب جیے وہ چیز کمی ہے اسے استعمال کرسکتا ہے تاہم اگر بعد میں بھی ما لک آ جائے تو ولی چیزیاس کا بدل ادا کر دینا جا ہے۔

باب:۲-گری پڑی چیز کا بیان

(المعجم ٢) - بَابُ اللُّقَطَةِ (التحفة ٩١)



١٨- أبواب اللقطة

- ٢٥٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ
الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ
عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْمَنْ وَجَدَ لَقُطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ
عَدْلٍ. ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُهُ وَلاَ يَكْتُمْ. فَإِنْ جَاءَ
مَنْ يَشَاءُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ».

۳۵۰۵ - حضرت عیاض بن حمار واثن سے روایت بے رسول اللہ تاثیق نے فرمایا: "جس شخص کو کسی کی گم شدہ چیز ملے تو اسے چاہیے کہ ایک یا دومعتم آدمیوں کو گواہ بنا لے۔ پھراس میں تبدیلی نہ کرے اور نہ اسے چھپائے۔ بعدازاں اگراس کا مالک آ جائے تو وہ (مالک) اس کا زیادہ حتی دار ہے ور نہ وہ اللہ کا مال ہے جے دہ چاہتا ہے دے دیا ہے۔'

550

فوائد ومسائل: ﴿ وَالله ومسائل: ﴿ وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

٢٥٠٦ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهْيُل، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ
مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ.
حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُلَيْبِ، النَّقَطْتُ سَوْطاً.
فَقَالاً لِي: أَلْقِهِ. فَأَبَيْتُ. فَلَمَّا قَدِمْنَا

۲۵۰۱-حفرت سوید بن غفله بطش سروایت ب انهول نے فر مایا: میں حفرت زید بن صوحان اور حفرت سلمان بن رہید بین علاق کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ جب ہم مقام عذیب پر پنچ تو جھے کی کا گرا ہوا کوڑا ملا۔ ان دولوں حفرات نے کہا: اسے کھینک دو۔ میں نے رہیں نے انکار کر دیا۔ جب ہم مدینہ منورہ پنجے تو رہیں خورہ پنجے تو

٥٠٠ [إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، اللقطة، باب التعريف باللقطة، ح: ١٧٠٩ من حديث خالد الحذاء به،
 وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١١٦٩.

٣٥٠٦ أخرجه البخاري، كتاب في اللقطة، باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، ح:٢٤٣٠،٢٤٣٠، ٢٤٣٠، ومسلم، اللقطة، باب معرفة العفاص والوكاء . . . الخ، ح: ١٧٢٣ من حديث سلمة بن كهيل به .

گری پژی چیز کابیان ١٨- أبواب اللقطة

الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ میں نے حضرت الی بن کعب طافظ کی خدمت میں حاضر لَهُ. فَقَالَ: أَصَبْتَ. إِلْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَار عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: ۚ «عَرِّفْهَا سَنَةً» فَعَرَّفْتُهَا. فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُهَا. فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا. فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُهَا. فَقَالَ: الْعُرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا. وَإِلَّا، فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ».

ہوکر واقعہ بیان کیا ( تا کہ مسئلہ معلوم ہو جائے ) انھوں نے فرمایا: تو نے صحیح کیا۔ رسول اللہ مٹاٹھ کے زمانہ مارک میں مجھے (کسی کے گرے ہوئے) سودینار ملے عظے بنانچہ میں نے رسول الله ظافر اسے مسئلہ وریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ''ایک سال تک ان کا اعلان کرو۔'' میں نے اعلان کیا تو کوئی اس رقم کو پیچان کر لینے والا نہ ملا۔ میں نے پھررسول اللہ ٹائٹا سے بوجھا تو آپ نے فرمایا: ''اس کا اعلان کرو۔'' میں پھراعلان کرتا ر ہالیکن مجھے کوئی اس رقم کو پہچان کر لینے والا نہ ملا۔ تب رسول اللہ عَلَيْثًا نے فر مایا:''اس کی تھیلیٰ بندھن اور تعدادیا در کھؤ پھر ایک سال تک اعلان کرو اگر کوئی اس کو پیجانے والا آ گہا (تو ٹھک) ورنہ وہ تمھارے (دوسرے) مال کی طرح (حلال مال) ہے۔''

کے فوائد ومسائل: ﴿عام قبتى چیز کے لیے اعلان کی مت ایک سال ہے جب کہ زیادہ قبتی چیز کا اس سے زیادہ مدت تک اعلان کرنا بہتر ہے۔ ﴿ معمولی چیز جس کے مم ہونے کی زیادہ پروانہیں کی جاتی 'اس کا اعلان نه کرنا درست ہے۔ ﴿ اعلان ایسے متعدد مقامات بر کرنا جاہیے جہاں سے توقع ہو کہ اگر مالک تلاش میں وہاں آیا ہوا ہوتو خودین لے گا' یا گراس نے آس یاس کے لوگوں ہے یو چھا ہوگا تو ان میں ہے کوئی نہ کوئی س کر ہتا دے گا کہ فلاں محض کا مال تم ہواہے۔ ﴿ آج کل اخبار اور یڈیومیں اعلان کرنا بھی درست ہے۔ جب ما لک آئے تو اس سے اعلان کا خرچ وصول کر کے اس کی عمم شدہ رقم وغیرہ اسے دے دے ۔ ﴿ اِیکِ سال کے اعلان ے باوجوداگر ما لک ند آیا تو بداعلان کافی ہے اور رقم کواستعال کیا جاسکتا ہے لیکن اگر بعد میں بھی مالک آجائے تو بھی اے اتنی رقم ادا کرنی جا ہے جیسا کہ آئندہ حدیث میں صراحت ہے۔

٧٠ ٢٥- حضرت زيد بن خالد جهني والثلا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیم سے (سمی کی مم شدہ) اٹھائی ہوئی

٧٥٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ الْحَنَفِيُّ.ح:وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

٧٠٠٧ مأخرجه مسلم، اللقطة، الباب السابق، ح: ١٧٢٢ من حديث ابن وهب، وأبي بكر الحنفي به.



١٨- أبواب اللقطة.

### (المعجم ٣) - كِلَّ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَدُ (التحفة ٩٢)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ : حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ : حَدَّثَنِي مَخَمَّدُ بْنُ مَعَلَمُ بْنُ عَلْمَةً : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْفُوبَ الزَّمْعِيُ : حَدَّثَنِي عَمَّتِي مُوسَى بْنُ يَعْفُوبَ الزَّمْعِيُ : حَدَّثَنِي عَمَّتِي الْمُوفَّدِ بِنْ عَمْرٍ وَ أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةً بِنْتِ الْمُقْدَادِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّهُ خَرَجَ اللهِ أَنَّ أُمْهَا كَوِيمَةً بِنْتِ اللهِ أَنْ أُمْهَا عَنْ ضُبَاعَةً بِنْتِ اللهِ أَنْ أُمْهَا عَنْ ضُبَاعَةً بِنْتِ اللهِ أَنْ أَمْهَا عَنْ ضُبَاعَةً بِنْتِ اللهِ أَنْ الْبَقِيعِ ، وَهُو الْمَقْبُرةُ ، فَالنَّيْ لَنَاسُ لاَ يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ لِيَعْرَكُمَا النَّاسُ لاَ يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي الْيَوْمَيْنِ وَالنَّلاَئَةِ . فَإِنَّمَا يَعْمُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِلْ فِي الْيَوْمَيْنِ وَالنَّلاَئَةِ . فَإِنَّمَا يَعْمُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِلْ . ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً . فَبَيْنَا يَعْمُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِلْ . ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً . فَبَيْنَا هُو جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ ، إِذْ رَأَى جُرَدَا أَخْرَجَ اخْرَ . فَيْ خَرَا فَأَخْرَجَ آخَرَجَ آخَرَ جَرَبُهُ مَا أَخْرَجَ آخَرَ جَوْلَ فَأَخْرَجَ آخَرَجَ آخَرَ . فَرَا فَأَخْرَجَ آخَرَ جَرَادً أَنْ النَّاسُ لاَ يَدُعُولَ فَأَخْرَجَ آخَرَا أَنْعُولَ عَالَعَ فَالْعَرَجَ آخَرَ أَنَّ النَّارَا . ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَةً أَخْرَجَ آخَرَةً أَنْ فَرَعَ آخَرَ فَالْهَا فَرْحَجَ آخَرَ جَوْلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ خَلَو فَأَنْ الْمُعْرَجَ آخَرَ أَنْ الْمَالِمُ لَهُ عَرْمَ إِلَيْ اللْهُ الْمُعْرَجِ قُولَا أَلْعُولَ عَلَالَ الْمُعْرَجَ آخَرَا أَنْعُولَ عَلَالِهُ الْمُعْرَجَ آخَرَ الْمَالَعُولَ عَلَالِهُ الْمُعْرَجَ آخَرَا أَوْلَالُولُولُ الْمُعْرَجَ آخَرَا أَلْمُ الْمُعْرَجَ آخَرَا فَالْمُعْرَجَ آخَرَالَ اللَّهُ الْمُعْرَجُ أَلْمُ الْمُعْرَجُ آخَرَالُولُولُ الْمُؤْتِعُ أَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِلُ اللْمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمَ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِلُ عُرَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُو

## باب:۳-چوہابل سے جو پھونکا لئے اے اٹھالینا جائز ہے

٨٠٥٣ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الخراج، باب ماجاء في الركاز وما فيه، ح: ٣٠٨٧ من حديث موسى
 الزمعي به، قلت: قريبة مجهولة الحال.

مدفون خزانے ہے متعلق احکام ومسائل

١٨- أبواب اللقطة

حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً. ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةِ حَمْرَاءَ.

قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَلَلْتُ الْخِرْقَةَ. فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَاراً. فَتَمَّمَتْ ثَمَانِيَةً عَشَرَ دِينَاراً. فَخَرَ جْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَيْ . فَأَخْبَرْ ثُهُ خَبَرَهَا. فَقُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا، يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: «ارْجعْ بِهَا. لا صَدَقَةَ فِيهَا . يَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا» . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُلَّكَ أَتْبُعْتَ يَدَكَ فِي الْجُحْرِ؟» قُلْتُ: لاَ. وَالَّذِي

أَكْرَ مَكَ بِالْحَقِّ .

قَالَ: فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ.

(المعجم ٤) - بَابُ مَنْ أَصَابَ رَكَازًا (التحفة ٩٣)

٢٥٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ، وَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَسْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

حضرت مقداد کہتے ہیں: میں نے کیڑے کواٹھا کر دیکھا تو مجھےاس میں بھی ایک وینار ملا۔ بدسب اٹھارہ وینارہوگئے۔ میں اٹھیں لے کر ( کھنڈر ہے) ماہر آ محما اورانھیں لا کررسول اللہ ٹاٹیا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اوران دیناروں کے ملنے کا واقعہ عرض کیا اور میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان کی زکاۃ لے لیجے۔ رسول اللہ الله ن فرمایا: "أنصی لے جاؤان میں کوئی زکا ة نہیں ( کیونکہ بیں دینار کا نصاب بورانہیں ہوا۔ ) اللہ تخصے ان میں برکت وے۔'' پھر فر مایا:'' شاید تونے بل میں ہاتھ ڈالا ہوگا؟" میں نے کہا: نہیں قشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ عزت بخشی!

راوی نے کہا: ان کی وفات تک وہ دینار ختم نہ

ماب:٣- جمے مدفون خزانہ ملے (وہ کیا کرے؟)

٢٥٠٩- حضرت الوهريره واللفؤ سے روايت ہے رسول الله ظائم نے فر مایا: ''مدفون خزانے میں یانچواں ھے۔(زکاۃ فرض)ہے۔''







مدنون خزانے ہے متعلق احکام دمسائل

١٨- أبواب اللقطة

٠٥١٠ - حضرت ابن عباس طالبی سے روایت ہے رسول الله طالبی نے فر مایا: '' مدفون خزانے میں یا نجوال حصه (زکاة) ہے۔'' - ٢٥١٠ - حَدَّثَنَا أَبُوأَ خَمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوأَ حْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِحْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فِي الرِّكَازِ اللهِ ﷺ: "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُرُ".

فاکدہ: [رِکَانَ سے مرادز مین میں مدفون خزانہ ہے جس کا مالک معلوم نہ ہو سکے اور غالب امکان ہوکہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے ہے پہلے کا ہے۔ اس میں سے پانچواں حصہ بیت المال کوادا کیا جائے گا اور سد ادائیگی فوراً ہوگی۔ ایک سال پورا ہونے کا انظار نہیں کیا جائے گا۔ باقی مال اس کی ملکیت ہوگا جے ملا۔ موجودہ دور میں بعض ملکوں میں حکومت کا پورے مال پر قبضہ کر لینا خلاف شریعت ہے۔

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حِيَّانَ. الْحَصْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ. سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي شَيِّةٌ قَالَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَانَبِي شَيِّةٌ قَالَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ اشْتَرِ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ اللَّرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ اللَّرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ اللَّرْضَ، وَلَمْ اللَّرْجُلُ: وَلَمْ اللَّرْجُلُ: وَلَمْ اللَّرَجُلُ: وَلَمْ اللَّرَجُلُ اللَّرَجُلُ: وَلَمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ ا

ا ۲۵۱- حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے نمی ایک آدی تھا اس نے زمین خریدی تو اسے زمین میں ایک آدی تھا اس نے زمین خریدی تو اسے زمین میں سونے کا بحرا ہوا ایک ماٹ (برا میکا) ملا۔ اس نے (بیچنے والے سے) کہا: میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے مونانبیس خریدا۔ (اس لیے بیسوناتم لے لو۔) اس نے کہا: میں نے تجھ رخی اس میں تھا (وہ بھی ساتھ ہی بک زمین تی اور جو کچھ اس میں تھا (وہ بھی ساتھ ہی بک گیا اس لیے سونا تمھارا ہے۔) چنانچہ وہ ایک گیا اس نے کہا: میں کے تو اس نے کہا: کہا تھاری کوئی اوالد ہے؟ ایک نے کہا: میرا ایک لڑکی ایک لڑکی ایک لڑکی ہے۔ اس (فیصلہ کرنے والے) نے کہا: طرح کا لگان اسے اس (فیصلہ کرنے والے) نے کہا: طرح کا لگان



<sup>.</sup> ٢٥١ـ [صحبح] أخرجه أحمد: ١/ ٣١٤ من طريق إسرائيل به، ورواه عن أبي أحمد أيضًا كما في أطراف المسند: ٣/ ٢٠٧ ، وصححه البوصيري، ولكن سنده ضعيف، انظر، ح: ١٧١ لعلته، والحديث السابق شاهد له، وبه صح الحديث.

٢٠١١\_ [إسناده حسن] \* حيان بن بسطام وثقه ابن حيان، والبوصيري، انظر، ح: ٢٤٤٥.

فوا کدومسائل: ﴿ سابقدامتوں کے واقعات بطور عبرت وقعیحت بیان کیے جاسکتے ہیں بشر طیکہ وہ تر آن جمید
یاضیح احادیث سے ثابت ہوں فیصنے من گھڑت اور موضوع روایات سے وعظ و خطبات کو حزین کرنا جائز
منیں۔ ﴿ گزشتہ احتوں کے شرقی مسائل ہیں سے صرف ان مسائل پڑئل کیا جاسکتا ہے جو ہماری شریعت کے
منافی نہ ہوں۔ ﴿ تریدوفر وخت ہیں ویانت واری اورا کی دوسر کی خیر خوابی باعث برکت ہے۔ ﴿ اختلافی
معالمے میں ایسی صورت اختیار کر لیتا بہت اچھی بات ہے جس پر دونوں فریق راضی ہوں۔ ﴿ مدفون خزانه اس
شخص کی جائز ملکیت ہے جمعے وہ ملے بشر طیکہ میں معلوم نہ ہوسکے کہ میکس نے وفن کیا تھا۔ ﴿ مدفون خزانه پورے
کا پورا اپنی ذات پرخرج نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت میں اس کے لیے پانچویں جھے کی صدمقرر ہے کینی
ہیں فی صد بطور زکا قادا کر کے باتی ذاتی استعال میں لایا جاسکتا ہے۔







# عتق (آزادی) کی لغوی اور اصطلاحی تعریف نیز آزاد کرنے کی مشروعیت وحکمت اوراس کی اقسام

\* لغوى معنى: [العِنُق] سے مراد [زَوَالُ الْمِلُكِ وَ ثُمُوثُ الْحُرِيَّةِ] '' مكيت كا فاتمه اور آزادى كا حاصل ہونا ہے۔' امام از ہرى الله فرماتے ہيں: [عِنُق الْفَرَسُ] سے شتق ہے۔ يہ اس وقت بولتے ہيں جب گھوڑ اسبقت لے جائے۔ يا [عَنَق الْفَرُخُ إِذَا طَالَ جب چوزه الْجائِ تو اس [عِنُق] سے تعبير كرتے ہيں۔ آزادى كو بھى [عِنُق] اى ليے كہتے ہيں كه غلام آزادى حاصل كرنے ك بعد جہاں جائے حاسكائے۔

\*اصطلاحی تعریف: مملوک غلام کو آزاد کرنا کرانا اور اسے غلامی کی ذلت سے نکالنا [عِسُق] ''آزادی'' کہلاتا ہے۔

\* آزاد کرنے کی مشروعیت: اللہ تعالی نے غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے مختلف کفارات میں ان کی قیدلگائی ہے علاوہ ازیں غلاموں کے آزاد کرانے کی فضیلت بیان کر کے ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے للبذا فرمایا: ﴿فَلَكُ رَفَبَةٍ ﴾ (البلد ١٣:٩٠) ''گردن آزاد کرنا ہے۔'' جبکہ نبی تاثیل فرماتے

\* آزاد کرنے کی حکمت: انسان کو غلامی کی ذلت ورسوائی سے نجات دلانا تا کہ وہ اپنی جان اور منافع کا مالک بن جائے نیز اپنے ارادے کے ساتھ اپنی جان اور منافع کا فیصلہ کر سکے۔

\* آزادی کی اقسام: غلام کی آزادی تین طرح ہے ہوسکتی ہے:

- الدبیر: ما لک کا غلام کوید کہنا کہ تو میر می موت کے بعد آزاد ہے۔ بیتد بیر کہلاتا ہے۔
- مکا تبت: اگر مالک غلام کو آزاد کرنے کے لیے پچھ مال لینا طے کرلے اور غلام کما کر وہ مال تسطول
   میں ادا کرد ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس عمل کو مکا تبت کہتے ہیں۔
- ام ولد: وہ لونڈی جس کا مالک اس ہے ہم بستری کرے اور اس ہے اولا دہو جائے تو وہ آزاد ہو
   جاتی ہے جیسے حضرت ماریر قبطیہ بھٹا حضرت ابراہیم بھٹا کی ولادت کے بعد آزاد ہوگئے تھیں۔



## بنِيرِ لِلْهُ الْجَمْزِ الْجَيْدِ

(المعجم ١٩) **أَبْوَابُ الْعِثْقِ** (التحفة ...)

غلام آزاد کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

(المعجم ١) - بَابُ الْمُدَبَّرِ (التحفة ٩٤)

٧٥١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَالِدٍ، غَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ.

٣٠١٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیمِنْهَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَا غُلاَماً. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَبَاعَهُ النَّبِيُ ﷺ. فَاشْتَرَاهُ ابْنُ [النَّحَامِ،] رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ.

باب:۱-مد برغلام كاحكم

۲۵۱۲ - حفرت جابر اللظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تلکھانے مدبر غلام فروخت کیا۔

559 (5)

۲۵۱۳ - حضرت جابر بن عبدالله والله والله عنها سے روایت بے انھوں نے فرمایا: ہمارے قبیلے کے ایک آ دی نے ایک فلام کو مدبر قرار دے دیا۔ اس کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا۔ نبی تاہیم نے اس (غلام) کو فروخت کر دیا۔ اسے قبیلہ کہنو عدی کے ایک فحض ابن خما (طائلاً) نے خرید ایا۔

کے فواکدومسائل: () مدبرے مرادوہ غلام ہے جے اس کا مالک بیکہددے کہ تو میرے مرفے کے بعد آزاد ہے۔ (فتح الباری: ۵۲۱/۳) ( جب تک آتا زندہ ہے مدبر غلام ہی رہتا ہے اور اس پر غلاموں والےسب

١٠ ١٥\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع المدبر، ح: ٢٢٣٠ عن عبدالله بن نعير به.

٣٥١٣ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع المدبر، ح: ٢٢٣١، ومسلم، الأيمان، باب جواز بيع المدبر، ح: ٩٩٧ بعد حديث ١٦٦٨ من حديث مقيان به.

احكام لا گوہوتے ہیں۔ ﴿ مجوری کی حالت میں مدیر غلام کی اس شروط آزادی کو کا اعدم قرار ویاجا سکتا ہے جیسا کداس حدیث میں ہے کہ آزاد کرنے والے کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا۔ چھے بخاری میں ہے کہ وہ مختاج تھا۔ (صحیح بخاری البیوع ؛ باب بیع المزایدة ؛ حدیث:۱۳۱۳) اس کے علاوہ مقروش بھی تھا۔ (فتح الباری ؛ البیوع ؛ باب بیع المدبر ؛ بحواله إسماعیلی) ﴿ آزاد کرنے والے اس صحافی کا نام ' ابو فکور والٹن ' بیان کیا گیا ہے۔ (سنن أبی داود ؛ العتق ؛ باب فی بیع المدبر ؛ حدیث (۳۹۵ ) ﴿ قُرید نے والے صحافی کا نام ' ابن عمرات تھے میں عمراللہ والٹو تو البید والیہ البیوع ؛ باب بیع المزایدة ؛ حدیث ۱۳۱۱ ) آتھی کو ''ابن نحام' ' کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ والٹو آئے نے جنت میں ان کے کھنکھارنے کی آواز می تھی۔ (حاشیة صحیح مسلم ؛ ازمحمد فواد عبدالباقی ؛ الأیمان ؛ باب جواز بیع المدبر ) وہ غلام کا نام یعقوب (رسحیح مسلم ؛ الأیمان ؛ باب جواز بیع المدبر ؛ حدیث : ۳۵۵ ) وہ غلام تیلی تھا۔ (صحیح مسلم ؛ الأیمان ؛ باب جواز بیع المدبر ؛ حدیث : ۳۵۵ ) وہ غلام کی تھے تا کھرسو ورہم اوا کی گئی تھی۔ مسلم ؛ الأیمان ؛ باب جواز بیع المدبر ؛ حدیث : ۹۵۷ ) فیالم می قیت آئھ سو ورہم اوا کی گئی تھی۔ (صحیح البخاری ؛ الأحکام ؛ باب بیع الامام علی الناس أموالهم وضیاعهم ، حدیث :۱۸۱۵)

٢٥١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ

نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَوْفِرَ عِنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«اَلْمُدَبَّرُ مِنَ الثَّلُثِ».

قَالَ ابْنُ مَاجَة: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ: لهذَا خَطَأٌ. يَعْنِي حَدِيثَ: "الْمُدَبِّرُ مِنَ الثَّلُثِ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

(المعجم ٢) - **بَابُ** أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

(التحقة ٩٥)

۲۵۱۳- حفرت عبدالله بن عمر نظب روایت ب نبی نظفی نے فرمایا: '' مد بر (تر کے کے) تیسرے ھے میں (ے آزاد بوتا) ہے۔''

امام ابن ماجہ دُلطۂ نے فرمایا: میں نے حضرت عثان بن الی شیبہ دُلطۂ کو بیافرماتے سنا: بیرحدیث ، لینی مدبر تیسرے جھے میں ہے، خلط ہے۔

امام ابن ماجہ رفش نے فرمایا: اس حدیث کی ۔ کوئی اصل نہیں۔

> باب:۲-جس لونڈی سے مالک کی اولا ر ہوجائے (اس کا کیا تھم ہے؟)

٢٥١٤\_[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه البيهةي: ٣١٤/١٠ من طريق علي بن ظبيان به، وهو ضعيف كما في التقريب وغيره، ورجع عن رفعه في رواية الشافعي، والموقوف هو الصحيح، وللمرفوع شاهد ضعيف جدًا عند البيهةي وغيره، وله شاهد مرسل ضعيف أيضًا.

غلام آزاد کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

١٩- أبواب العتق..

اللہ بن عباس طاخ سے روایت اللہ بن عباس طاخ سے روایت کا سے رسول اللہ طاخ سے فر مایا: ''جس شخص کے ہاں اس لیہ فر مایا: ''جس شخص کے ہاں اس لیہ وفات کی دونڈ می سے اولا و ہوگئی تو وہ (لونڈ می) اس کی وفات کے بعد آزاد ہے۔''

ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ شَرِيكٌ، عَنْ عُمْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَهُ».

٢٥١٦ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ: ٢٥١٦ حَرَّتَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ: ٢٥١٦ حَرَّتَ عَبِراا مُحَدِّمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ كَ بِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ كَ بِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَقَالَ: آزاوكرواديا-"
المُعْتَقَهَا وَلَدُهَا».

٧٥١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُودٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنِابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتٍ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُ ﷺ فِينَا سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتٍ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُ ﷺ فِينَا

حَيٌّ. لاَ نَرَى بِذَٰلِكَ بَأْسًا.

۲۵۱۷ - حضرت جابر بن عبدالله والنف والنف روایت به انتخاب روایت به انتخابی لوند یول اورامهات اولاد کو نخ دیا کرتے تھے۔ ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

٥١٥ - [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شببة : ٣٦ / ٤٣٦ عن شريك به، وضعفه البوصيري، وانظر، ح : ١٦٢٨ -

٣٠٦٠ــــ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣٤٦/١٠ من طويق ابن أبي سبرة به، وقال: "أبوبكر بن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به، إلا أنه قد روى عن غيره عن حسين بلهذا اللفظ"، وأخرجه ابن سعد: ٨/٢١٥، والبيهقي وغيرهما من طرق عن حسين به، وانظر، ح: ١٦٢٨ لحاله، وللحديث طريق آخر ضعيف، وأخطأ من صححه.

٧**٠١٧\_ [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٣٢١/ ٣٢١ عن عبدالرزاق به، وتابعه عبدالمجيد عند الشافعي(السنن المأثورة: ٣٩٣، ح: ٢٨٦)، وصححه البوصيري، وله شاهد عند الحاكم: ١٩،١٨/٢، وصححه علَّى شرط مسلم، ووافقه الذهبي.



غلام آ زادکرنے سے متعلق احکام ومسائل ١٩- أبواب العتق

🗯 فوا ئدومسائل: ①ام دلد کس څخص کی اس لونڈی کو کہتے ہیں جس ہے مالک کی اولا دپیدا ہو جائے 'خواہ ایک ہی بچہ یا بچی پیدا ہو۔''ام ولد'' کی جع''امہات اولا د'' ہے۔ ﴿ جب آ قاا بِی لونڈ ی ہے جنسی تعلق قائم کرتا ہے تواس کے نتیج میں پیدا ہونے والی اولا و آزاد ہوتی ہے۔ 🛈 حافظ این حجر دلات نے فرمایا:''امام بخاری دلتے نے اس باب ( كتاب العتق ، باب أم الولد) مين ووحديثين وكركي بين -ان مين سي سي مين بيني مسئل كي صريح دلیل موجود نبیں۔ میرے خیال میں اس کی وجہ رہے کہ اس مسئلے میں سلف (صحابہ کرام) میں قوی اختلاف موجود تطااگر چەمتائزىن مىں ممنوع ہونے پراتفاق ہوگيا حتى كدامام ابن جزم اوران كے تبعين اہل ظاہر بھى ام ولد کو بیچنے کی ممانعت کے قائل ہو گئے لہذا دوسرا قول شاذ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ (فنح الباری 'باب ندکورہ بالا)

باب:۳-غلام سے آزادی کے

(المعجم ٣) - بَابُ الْمُكَاتَبِ (التحفة ٩٦)

#### معابدے کابیان

٢٥١٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ 562 الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ: ٱلْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ. وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُريدُ الْأَدَاءَ. وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُريدُ التَّعَفُّفَ».

٢٥١٨ - حفرت الوبرره فلك سے روايت ب مدداللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا' وہ مکاتب جوادا ٹیگی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ نکاح کرنے والا جس کا مقصد پاک دامن رہنا "<u> </u>

کے فوائدومسائل: 🕦 مُکاتَبَتُ ایک معاہدہ ہے جوغلام اور اس کے آتا کے درمیان ہوتا ہے کہ ایک متعین مدت میں غلام اتنی رقم کما کرآ قا کو دے دے گا۔ جب رقم کی ادائیگی مکمل ہوجائے گی تو غلام آزاد ہوجائے گا۔ 🟵 کما کر آزادی حاصل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیفلام آزاد ہونے کے بعد بھی اینے یاؤں پر کھڑا ہوکر باعزت زندگی گزار سکے گا' خاص طور پر جب کہ وہ وعدے کی بإسداری کا ارادہ بھی رکھتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آ سانی مہیا فرمادیتا ہے اوراینے خلوص اور محنت کی مدولت وہ آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ ﴿ غلام کو آزاد کرنا بہت بوی نیکی ہے۔ وہ اگر مکا تبت کے طور پر ہوتب بھی بوی نیکی ہے لیکن اگر بلامعادضہ آزاد کر دیا جائے تو

١٨ ه ٧- [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، فضائل الجهاد، باب ماجاء في المجاهد والناكع والمكاتب وعون الله إياهم، ح: ١٦٥٥ من حديث ابن عجلان به، وقال: 'حديث حسن '، وأخرجه أحمد: ٢/ ٣٧٤ عن يحيي (القطان) عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة به . . . الخ.



غلام آزاد کرنے ہے متعلق احکام ومسائل ١٩- أبواب العتق اس نیکی کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ﴿ جہادا اگر خلوص نبیت ہے ہوتیجی اسے فی سبیل الله قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر جہاد کے دوران میں شرعی آ داب کو لمحوظ رکھا جائے تو اللہ کی نصرت وتا ئیر ضرور حاصل ہوتی ہے۔ ﴿ يا ك دامنی اسلامی معاشرے کا ایک نمایاں وصف ہے جس کوقائم رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ نکاح ہے اگر چیڈ کاح کے اور

بھی فوائد ہیں لیکن بے حیائی ہے بچاؤاور پاک دامنی کاحصول اس کا بنیادی مقصد ہے۔

٢٥١٩ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ثاثثنا ہے روایت سے رسول اللہ تافی نے قرمایا: "جس غلام سے سواوقیے کے عوض مکا تبت کی گئی اوراس نے رقم اوا کر دی ٔ صرف دس اوقیے اس کے ذمےرہ گئے تو وہ غلام ئى رىھا۔"

٢٥١٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُفَضِّيلٍ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا

عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ».

🏄 فوائد ومسائل: ① غلام اور آزاد کے لیے بہت ہے شرعی مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لیے جو مخض ابھی پوری آزادی حاصل نہیں کر سکا'اس کے لیے وہ مسائل غلاموں والے ہی نافذ ہوں گے۔ ⊕جب مکاتب ادائیگی کممل کردیتوه و آزاد ہوجاتا ہے تب اس پر آزادافراد کے قانون نافذ ہول گے۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَنْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإَحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا

٠ ٢٥٧- حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٢٥٢٠ - ام الموثين حضرت امسلم والله على المات ے نبی نالی نے فرمایا: ''جب سی عورت کا غلام مکا تب ہواوراس کے باس ادا کرنے (اور آزاد ہوجانے) کے لے رقم موجود ہوتو ما لکہ کواس سے بردہ کرنا جاہیے۔''

٥ ١ ٧ ٢\_ [حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ١٧٨ عن عبدالله بن نمير به ، وضعفه البوصيري \* الحجاج بن أرطاة لم ينفرد به ، تابعه عباس الجريري عند أبي داود، ح:٣٩٢٧، والبيهقي: ١٠/٣٢٣ في رواية الثقتين، أو العلاء، الأول ثقة وهو الراجع والثاني مجهول، وللحديث شواهد حسنة عند أبي داود، ح:٣٩٢٨،٣٩٢٦ وغيره، فالحديث حسن، انظر الحديث الآئي.

٧٥٧-[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، ح ٣٩٢٨. من حديث سفيان بن عيينة به، وصححه الترمذي، ح:١٢٦١، وابن حبان، والحاكم:٢/٩/٢، والذهبي، قلت: نبهان وثقه الذهبي في الكاشف، والترمذي، وابن حبان، والجمهور، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ف والزهري صرح بالسماع ،



غلام آ زاد کرنے ہے متعلق احکام ومسائل ١٩- أبواب العتق يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ».

🌋 فائدہ:غلام ادائیگی کمل ہونے تک آزاد کے تئم میں نہیں آتا بمحض ادائیگی کی رقم موجود ہونے ہے اس ہے ما لكه كويرده لازمنبين ہوگا جب تك ادائيگی نه كر دے جبكه مذكوره حديث حزم واحتياط اورتورع يرممول ہوگی حبيبا كربهض ائمدنے اس كى تصريح كى ہے تفصيل كے ليے ديكھي : (الموسوعة الحديثية: ٤٣/٣٥)

> ٢٥٢١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بَرِيرَةَ أَنَتْهَا وَهِيَ مُكَانَبَةٌ، ۚ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ. فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ 564 اللهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِي. قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا . فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُمْ . فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ تَشْتَرطَ الْوَلاَءَ لَهُمْ. فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: «إِفْعَلِي، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَّبَ النَّاسَ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ رَجَالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ. كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَّةَ شُرْطٍ. كِتَابُ الله أَحَقُّ.

> > وَشَوْطُ اللهِ أَوْثَقُ. وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٢٥٢١ - ني نلفاً کي زوجهُ محتر مه حضرت عائشه نلفا ے روایت ہے کہ حضرت بربرہ واٹھان کی خدمت میں حاضر ہوئیں جب کہان کی مکا تیت ہو چکی تھی۔ان کے مالکوں نے ان سے نو اوقیے پر مکاتبت (آزادی) کا معابدہ کیا تھا۔ ام المونین عالا نے اٹھیں کہا: اگر تمھارے مالکوں کی مرضی ہوتو میں پوری رقم ایک بار ہی ادا کر دوں بشرطیکہ ولاء کا حق مجھے حاصل ہو۔حضرت بربرہ وہ اللہ نے اپنے مالکوں کے پاس جا کر اس بات کا تذكره كيا تووه نه مانے مگر اس شرط پر كه ولاء أهي كے لیے ہو گا (انھوں نے اصرار کیا کہ ولاء کا حق اٹھی کو حاصل ہوگا۔)ام المونین حضرت عائشہ ﷺ نے رسول اللہ طَالِينًا كِي خدمت ميس بيه معامله بيش كيا تو رسول الله طَالِقُمْ نے فر مایا: "معاہدہ کرلو۔" پھر (اس کے بعد) نبی طافظ نے کھڑے ہوکرلوگوں ہے خطاب کیا' (اس میں) اللہ کی حمد وثنا کے بعد آپ نے فرمایا: ''کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی شرطیس لگاتے ہیں جواللہ کی کتاب میں نہیں۔ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں وہ کالعدم ہے اگرچہ سوشرطیں ہوں۔اللہ کی کتاب سچی ہے اور اس کی شرط زیادہ مضبوط ہے (جس برعمل کرنا ضروری ہے۔) ولاءاس کی ہوتی ہے جو (رقم اداکر کے ) آزاد کرے ''



19- أبواب العتق \_\_\_\_\_\_ علام العتق \_\_\_\_\_ علام آزاد كرنے متعلق احكام ومسائل

فوائد وسائل: ﴿ وَصَرَت بریره وَ اللّهُ كَا مُوا اللّهُ عَلَيْهُ كَ مُوا وقيہ كے بارے ميں بيہ طے پايا تھا كہ وہ تشطول ميں اوا كي جائے گو' اور سال ميں ايك اوقيا اوا كرنا ہوگا۔ (صحيح البخاری 'البيع غيروطا لاتحل 'حديث: ٢١٦٨) ﴿ رسول اللهُ عَلَيْهُ فِي صَرَت عَائَتُهُ وَاللّهُ كَا اَنْ كَا تَا جَائِرَ شُرطَت لَيْمُ كَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ فَي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَي مَنْ ہُولَ ہُو ہُو ہِ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ فَي مَنْ مِن مِن هُولَ ہُولَ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ فَي مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

باب: ۲۰۰۰ زادکرنے کابیان

۲۵۲۲ - حضرت شرحییل بن سمط کندی دانشا سوایت به انسول نے فر مایا: میں نے حضرت کعب شانشا سے کہا: اے کعب بن مرہ! بمیں اللہ کے رسول تالیماً کی بیشی حدیث ساسے اوراحتیاط کیجیے (کہ حدیث میں کی بیشی شہوجائے۔) انھوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ تالیما سلمان مرد کو آزاد سے بیفر مان ساسے: ''جس نے ایک مسلمان مرد کو آزاد کیا تو وہ جہنم سے (بچانے کے لیے) اس کا فدید بن جائے گا۔ اس (غلام) کی جر ہدی کے بدلے میں آتا

(المعجم ٤) - بَابُ الْعِثْق (التحفة ٩٧)

المُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ مُرَّةً، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ السَّمْطِ قَالَ: قُلْتُ لِكَعْبِ: يَاكَعْبُ بْنَ مُرَّةً حَدِّئْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحْذَرْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاحْذَرْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاحْذَرْ. قَالَ: مَمْعِتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ مُنْ عَظْمٍ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ تَيْنِ عَظْمٍ مِنْهُ . وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ تَيْنِ عَظْمٍ مِنْهُ . وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ تَيْنِ

٣٠٤٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الجهاد، ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عزوجل، ح:٣١٤٦ من حديث أبي معاوية به، وأخرجه أبوداود، ح:٣٩٦٧ من طريق آخر عن عمرو به، وقال: "سالم لم يسمع من شرحبيل"، ولبعض الحديث شواهد صحيحة عندمسلم، ح:١٥٠٩، والحميدي( ح:٧٦٧ بتحقيقي) وغيرهما.



١٩- أبواب العتق غلام آ زادکرنے سیے متعلق احکام ومسائل

کی ہر بڈی آزاد ہوگی۔اورجس نے دومسلمان عورتوں کو آزاد کیا تو وہ جہنم ہے اس کا فدیہ بن حاکمیں گی۔ ان دونوں کی دوبڈیوں کے بدلے اس کی ایک بڈی آزاد ہوجائے گی۔''

مُسْلِمَتَيْن، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ. يُجُزئُ بكُلِّ عَظْمَيْن مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ».

🌋 فوائد ومسائل: ① ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے ادر مزید لکھا ہے کہ نہ کورہ روایت کے بعض جھے کےشواہر شیخ مسلم (9 × ۱۵) میں ہیں' نیز فدکورہ روایت سنن الی داود میں بھی ہے وہاں ہمارے فاضل محقق اس کی بابت لکھتے ہیں کہ مہروایت سندا ضعیف ہے جبکہ سنن الی داود ہی کی حدیث (۳۹۵ ۲) اس سے کفایت کرتی ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے فاضل محقق کے نزدیک بھی مذکورہ روایت کی کچھے نہ كچھاصل ضرور ہے ُعلاوہ ازیں شخ البانی ولشہ نے بھی اسے سچھ قرار دیا ہے۔ دیکھیے: (الإرواء' رقبہ : ١٣٠٨) نیز مسند أحمد كم محققين نے بھي فركوره روايت كے بعض حص كوميح قرار ديا ہے؛ يعنى حديث كي آخرى جملے [وَمَنُ أَعْتَقَ امُرأَتَيْن مُسُلِمَتَين .... مِنْهُمَا عَظُمٌ مِنْهُ ] كعلاوه باقى روايت كوي لغير وقرار دياب البذا اس ساری بحث سےمعلوم ہوتا ہے کہ ذکورہ روایت کی پچھے نہ کچھ اصل ضرور ہے۔ مزیز نفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:٢٠٠/ ٢٠٠) المصرت شرعبيل والله كالله كالله كالله كالله كالله كالله خدمت میں زیادہ عرصہ حاضرر بنے کا موقع نہیں ملاً اس لیے انھوں نے دوسر بے صحالی ہے حدیث کاعلم حاصل کیا۔ 🗨 صحالیٰ باوجود صحابیت کا نثرف حاصل ہونے کے علم حاصل کرنے کے لیے شوق رکھتے اوراس کے لیے محنت کرتے تھے۔مسلمانوں کو جا ہے کہ صحابہ کرام ڈانڈ کی اس مبارک عادت کی پیردی کرتے ہوئے دین کاعلم عاصل کرنے میں کوتا ہی ندکریں۔ ﴿ غلام آزاد کرناجہنم سے نجات کا باعث ہے۔ ﴿ لونڈ ی کو آزاد کرنا بھی عظیم تواب کا باعث ہے۔

. ۲۵۲۳ - حضرت ابو ذر جانش سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون سا غلام (لونڈی) آزاد کرنا افضل ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ''جو مالکوں کی نظر میں زمادہ عمدہ ہؤ اور جس کی قيمت زياده ہو۔''

٢٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِح، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَغْلاَهَا ثَمَناً ».

٢٥٢٣\_ أخرجه البخاري، العتق، باب أي الرقاب أفضل، ح:٢٥١٨، ومسلم، الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالَى أفضل الأعمال، ح: ٨٤ من حديث هشام مطولاً .

مواب العتق \_\_\_\_\_ غلام آزاد كرنے متعلق احكام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ الله کی راہ میں عمدہ مال دینا افضل ہے' ای طرح فیمتی غلام یا لونڈی آزاد کرنا زیادہ افضل ہے۔ ﴿ ''عمدہ'' ہے مراد ہے ہے کہ اس کی خوبیوں کی وجہ ہے ما لک کے دل میں اس کی قدر زیادہ ہو' ایسا غلام آزاد کرنے کو دل نہیں چاہتا ہو' مثلاً: ہمر منڈ باتمیز اوراطاعت گزار ہو۔ادر' دفیمتی' ہے مرادوہ ہے جس کی ظاہری خوبیوں ( ظاہری شکل وصورت طاقت وراورصحت مند ہونا وغیرہ) کی وجہ ہے اس کی زیادہ قیمت ملنے کی توقع ہو۔ ﴿ اللّٰهُ مِنْ مُعْلَى جَانُور صَدِ مَنْ ہُونا وَغِیرہ ﴾ کی وجہ ہے اس کی زیادہ قیمت ملنے کی توقع ہو۔ ﴿ اللّٰهُ مِنْ مُعْلَى جَانُور کَا تُواب زیادہ ہو۔ ﴿ اللّٰ مِنْ مُعْلَى عَدہ اور قیمتی جانور کا تُواب زیادہ ہو۔ ﴿ اللّٰ مِنْ مُعْلَى عَدہ اور قیمتی جانور کا تُواب زیادہ ہو۔ ﴿ اللّٰ مِنْ مُعْلَى مُعْلَى اللّٰهِ مُعْلَى اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ عَدِ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ عَمْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ کُورُ مُنْ جَانُور صَالّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ عَلَیْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ مُنْ اللّٰ اللّٰمُ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُنْ اللّٰ اللّٰمُنْ اللّٰ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّ

(المعجم ٥) - **بَنَابُ** مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ (التحفة ٩٨)

٧٥٧٤ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ
وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ وَ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا
رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُو حُرِّ».

٧٥٢٥ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ شُمْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فِيمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدُ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ".

باب:۵-محرم رشندر کھنے والا غلام ملکیت میں آتے ہی آ زاد ہوجا تاہے

۲۵۲۴ - حفرت سمرہ بن جندب والثان سے روایت ب نبی نافی نے فرمایا: ''جوکسی محرم رشتے دار کا مالک بن گیا تو (اس کا) وہ (رشتے دار) آزاد ہے۔''

۲۵۲۵-حفرت عبدالله بن عمر وافئن سے روایت ہے، رسول الله عظیم نے فرمایا: ' جو کسی محرم رشتے وار کا مالک بن گیا تو (اس کا) وہ (رشتے وار) آزاد ہے۔''

🎎 فوا كدومسائل: ۞ محرم رشتے داركا مالك بننے كى مثال بيرے كدو بھائى غلام تنے ان ميں سے ايك آزاد جو

**٢٥٢٤\_[حسن]** أخرجه الترمذي، الأحكام، باب ماجاء فيمن ملك ذا رحم محوم، ح: ١٣٦٥عن عقبة بن مكرم به، وصححه ابن الجارود، ح: ٩٧٣، والحاكم: ٢/ ٢١٤، والذهبي كما في نيل المقصود، ح: ٣٩٤٩، وانظر، ح: ٢١٨٢.

٧**٥٢٠ [حسن] أ**خرجه الترمذي، الأحكام، الباب السابق، ح: ١٣٦٥ بغير سندعن ضمرة به، وقال: ' ولا يتابع ضمرة على لهذا الحديث. وهو حديث خطأ عند أهل الحديث '، والحديث السابق شاهد له.



١٩- أبواب العتق \_\_\_\_\_ فلام آزادكرنے ہے متعلق احكام ومسائل

گیا۔ اس نے دوسرے کو خرید لیا تو دوسرا بھائی محض اس کے خرید نے کی وجہ ہے آزاد ہو جائے گا کیونکہ بھائی بھائی محم مرشتے دار ہیں بھنڈا ایک بھائی دوسرے بھائی کا ما لک نہیں بن سکتا۔ ماں جین باپ بیٹی بہن بھائی اموں بھائی کا ما لک نہیں بن سکتا۔ ماں جین باپ بیٹی بہن بھائی اموں بھائی ماموں بھائی باید وفوں مرد ہوں دیسے باپ بیٹا) یا دونوں عورتیں (مثلاً نماں بیٹی) یا ایک مرداور ایک عورت ہو (بیسے خالہ بھانجا کی یا موں بھائی) تم صورتوں میں سکلہ بی ہے۔ ﴿ ملیت خواہ خرید نے کی وجہ سے حاصل ہو یا بہد کے ذریعے سے یا وراخت کے ذریعے سے برحال میں اس غلام یا لونڈی کو آزادی حاصل ہوجائے گی۔ ﴿ شریعتِ اسلامی میں غلاموں کو کے ذریعے سے برحال میں اس غلام یا لونڈی کو آزادی حاصل ہوجائے گی۔ ﴿ شریعتِ اسلامی میں غلاموں کو ازاد کرنے کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور متعددا ہے توانین بنائے گئے ہیں جن جن غلام نی میں غلاموں کو سین مدد کے میں جن میں آزاد کو اغوا کر کے غلام بنا لین حرام اور بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ دیکھی: (حدیث: ۲۳۲۲) میں غلاموں کو آزاد کرنے کی متعدد صورتیں مشروع کی گئیں مثلاً: مدبرام ولد اور مکاتب وغیرہ ﴿ محم کی ملیت کو آزاد کو کا باعث قرار دیا گیا۔ ویکھی: (حدیث: ۲۳۲۲) کو خلام کو آزاد کرنے کی متعدد صورتیں مشروع کی گئیں مثلاً: مدبرام ولد اور مکاتب وغیرہ ﴿ محم کی ملیت کو آزاد کی کا باعث قرار دیا گیا۔ ﴿ کو آزاد کی کو قرار دیا گیا مثلاً : مثلاً : مدبرام ولد اور مکاتب وغیرہ ﴿ کو آزاد کی کو قرار دیا گیا مثلاً : مثل خطاا در ظہار وغیرہ۔

 يعض گنابول كاكفاره غلام يالوندى كى آزادا (المعجم ٦) - باب من أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَ طَ خِدْمَتَهُ (النحفة ٩٩)

باب:۲-غلام کو آزاد کرتے ہوئے خدمت کی شرط لگا نا

٧٥٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ الْجُمْحِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ [جُمْهَانَ]، عَنْ سَفِينَةَ، أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: أَعْتَقَنْنِي أُمُّ سَلَمَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمُ النَّبِيِّ عَنِيْ مَا عَاشَ.

۲۵۲۷-حفرت ابوعبدالرطن سفینه الله الدومین دوایت ب انهول نے فرمایا: مجھے ام المومین حفرت ام سلمہ الله نے آزاد کیا تھا اور بیشرط لگا دی تھی کہ جب تک رسول الله نظام زندہ رہیں میں نبی نظام کی خدمت کرتارہوں۔

فوا کدومسائل: ﴿ بظاہر ضدمت کی شرط لگانا آزاد کرنے کے منافی ہے کیونکہ آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر آقا کی کوئی پابندی نہیں ربق کی لیکن اس واقع میں شرط الی ہے جو حضرت سفینہ وہلا کے لیے باعث شرف ہے۔ ﴿ آزاد کرنے وقت کی نیک کام کی شرط لگانا آزاد کرنے کے منافی نہیں بلکہ یہ آزاد ہونے والے کے لیے نیکی کاموقع مہیا کرنے کے مترادف ہے۔ ﴿ آزاد کرنے والوا پی خدمت کی شرط نہیں لگا سکا'

٢٥٢٦ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، العتق، باب في العتق على شرط، ح: ٣٩٣٢ من حديث سعيد به، وصححه ابن الجارود، ح: ٩٩٣٦ والحاكم: ٢١٤،٢١٣/١ والذهبي.

علام آزاد کرنے سے متعلق احکام وسائل

١٩- أبواب العتق

البت كى نيك آدى يا بزے عالم كى خدمت كى شرط لكانا جائز ہے۔ ﴿ مُكُن ہِ يَبَال شرط سے مراد بي بوك الن سے وعده لے ليا۔

### (المعجم ٧) - بَ**ابُ** مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ (التحفة ١٠٠)

٢٥٢٧ - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَهِيكِ، عَنْ النَّصْرِ بْنِ أَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيدُ، قَنْ المَّنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ خَلاصُهُ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. فَإِنْ لَمُ مَلُوكٍ، أَنْ تَعْبَدُ فِي فَلْهِ اللهِ اللهِ المَّسْعِيَ الْعَبْدُ فِي فَيْرَهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

باب: ۷-مشترک غلام میں سے جو اینا حصہ آزاد کردے

۲۵۲- حضرت ابو ہریرہ دائٹو سے روایت ہے روایت ہے روایت ہے روایت ایک حصہ یا فرمایا: ''جس نے غلام میں سے اپنا حصہ یا فرمایا: ایک حصہ آزاد کر دیا تو اگر اس کے پاس مال ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا مال خرج کر کے دوسرے شریکوں کو ان کا حصہ دے کر) اسے آزاد کی دوسے ۔ اگر اس (آزاد کرنے والے) کے پاس (اتنا) مال نہ ہوتو غلام سے اس کی تیمت کے لیے مزدوری کرائی جائے گی کیکن اس پر (اس کی طاقت سے) زیادہ بوچ نیس ڈالا جائے گا۔''

فوائد وسائل: ﴿ اللّهِ عَلَام اللّهِ عَن إِده افراد كَامشتر كَمْلُوكَ بُوسَكَا بِ مثلاً: اللّه فض ك پاس اللّه علام تفا و فوت ہوا تو اس كے دو بينے اس كے دارث ہو گئے بيد دونوں اس كى ملّيت ميں برابر كشريك ہيں۔
يا چندافراد نے رقم ملا كرغلام خريدليا توبيان كى مشتر كہ ملّيت ہوگا۔ ﴿ مشتر كہ غلام كا اللّه ابنا حسرآزاد كر ربّ تو اللّ كو چاہيك مفلام كى جائز قيمت ميں آزاد كر نے داللّ كو چاہيك مفلام كى جائز قيمت ميں سے اس كثر يكوں كا جو حصہ ب أضيں اداكر كے غلام كے باتى حصے بھى خريدكر آزاد كر دے تاكہ غلام كى آزادى كمل ہو جائے ۔ ﴿ دوسرى صورت بيہ به كہ اس آدھے غلام كوموقع ديا جائے كہ وہ كماكر ابنى كى آزادى كمل ہو جائے ۔ ﴿ دوسرى صورت بيہ به كہ اس آدھے غلام آزاد نبيل كيا۔ ﴿ اس غلام بِ خلام اللّه عَن اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله كو داكر و كے بلكہ جس طرح مقروض كومبلت دى جاتى ہے اسے بھى مناسب مہلت دى جائے ۔

٧٥٢٧\_ أخرجه البخاري، الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، ح: ٢٥٢٧،٢٤٩٢، ومسلم، العتق، بابذكر سعاية العبد، ح:١٥٠٣ من حديث سعيد بن أبي عروبة به.

١٩- أبواب العتق

حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبُلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

آزاد ہوجائے گا'ورنہ (غلام کا) جتنا( حصہ) آزاد ہوگیا' ہوگیا۔''

خلف فوائد ومسائل: ﴿ انصاف کے ساتھ قیمت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندازہ کیا جائے کہ اس زمانے میں اس جگہ پر بیغلام کتی قیمت کا مصل ہے۔ کہ اس زمانے میں اس جگہ پر بیغلام کتی قیمت کا اندازہ سودیتار ہے تو وہ پیچاس دینارا ہے دوسرے شریک یا شریکوں کواداکر کے باتی آ دھا غلام بھی خرید کر آزاد کردے۔ ﴿ فَرُورِهِ مِثَالُ مِیں اگر آزاد کرنے والا پیچاس دیناراداکر نے کی طاقت ندر کھتا ہوتو بیغلام آ دھا آزاد سمجھا جائے گا اور آ دھا فلام للجذا اگر دہ تم ہم ہو ہوئے گئے والا پیچاس دیناراداکر نے کی طاقت ندر کھتا ہوتو بیغلام آ دھا آزاد سمجھا جائے گا اور آ دھا فلام للجذا اگر دہ تم ہم ہوئے کی اور خماس میں اس طرح کی تقدیم ممکن نہیں تو اسے فلام ہی تصور کیا جائے گا۔ ورجن معاملات میں اس طرح کی تقدیم ممکن نہیں تو اسے فلام ہی تصور کیا جائے گا۔ ورجن معاملات میں اس طرح کی تقدیم ممکن نہیں تو اسے فلام ہی تصور کیا جائے گا۔ ورجن معاملات میں اس طرح کی تقدیم ممکن نہیں تو اسے فلام ہی تصور کیا جائے گا۔ جو اللہ اعلیہ در سے طرح نامکم ادائے تکی کرنے والے مکات کا تھا تھا ہوئے۔

(المعجم ٨) - **بَابُ** مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (التحفة ١٠١)

۲۵۲۹ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
لَهِيعَةَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْلِى،

باب: ۸- مال رکھنے والے غلام کو آزاد کرنا

غلام آ زادکرنے ہے متعلق احکام ومسائل

۲۵۲۸-حضرت عبدالله بن عمر الأثباسے روایت ہے

رسول الله عَلَيْمُ في فرمايا: "جس فيسى غلام ميس س

اینا حصه آزاد کر دیا تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیت

وگا کر اس (آزاد کرنے والے) کے ذمے ڈالی جائے گی۔اگراس کے پاس اتنامال ہواجس سے اس (غلام)

کی قیت ادا ہو سکے تو وہ شریکوں کوان کے حصے (نقدر قم

کی صورت میں ) ادا کرے گا اور غلام اس کی طرف سے

۲۵۲۹ - حضرت عبدالله بن عمر والتها سے روایت ہے رسول الله طاقیہ نے فرمایا: ''جس مخص نے ایسا غلام آزاد کیا جس کے پاس کچھ مال تھا تو غلام کا مال بھی اس غلام کا ہے اللہ یہ کہ مالک اس کے مال کی شرط لگا لے تو پھر

٧**٠٢٨ ِ** أخرجه البخاري، العنق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمةً بين الشركاء، ح: ٢٥٢٢، ومسلم، العنق، باب من أعتق شركًا له في عبد، ح: ١٥٠١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٢/ ٧٧٢.

٧٩٥٧\_[إسناده صحيح]أخرجه أبوداود، العتق، فيمن أعتق عبدًا وله مال، ح: ٣٩٦٢ من حديث ابن وهب به.



> جَمِيعاً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ الْحُلْ جَاكُا.'' مَرَدِينَا ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ الْحُلْ جَاكُا.''

بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ُ هَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرطَ

السَّيِّدُ مَالَهُ ، فَيَكُونَ لَهُ» .

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ : إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ .

(صدیث کے دوسرے راوی) ابن لہیم نے (اپی روایت میں)[إِلَّا أَنْ يَسْتَرِطَ السَيدُ] کی بجائے [إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيدُ] کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ (جَبَر مفہوم دونوں کا ایک بی ہے۔)

٢٥٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ قَالَلهُ: يَاعُمَيْرُ إِنِّي أَعْمَقُتُكَ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ قَالَلهُ: يَاعُمَيْرُ إِنِّي أَعْمَقُتُكَ مَنْ أَنْ اللهِ قَالَلهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

عِثْقاً هَنِيثًا . إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الْهِﷺ يَقُولُ : «أَيُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ غُلاَمًا ، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ ،

۲۵۳۰ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤئے آزاد کردہ فلام حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤئے آزاد کردہ فلام حضرت عبداللہ ٹاٹٹؤ نے ان سے کہا: اے عمیر! میں تجھے دل کی خوثی سے آزاد کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹؤ ہے بیارشاد سنا ہے: ''دجس خفس نے کسی غلام کو آزاد کیا اوراس کے مال کاذ کرنہ کیا تو وہ مال اس کا ہے۔'' تو مجھے بنادو کہ کون سامال تحصارا ہے؟



٢٥٣٠ [إسناده ضعيف] \* إسحاق بن إبراهيم بن عمير وجده مجهولان كما في التقريب، لم يوثقهما غير ابن
 حبان، وتوثيق مسلمة لا شيء، لأن مسلمة مجروح في نفسه، والأول ضعفه ابن الجارود وغيره.

فَالْمَالُ لَهُ \* . فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ؟

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ أَبْرَاهِيمَ الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي. فَذَكَرَ

#### (المعجم ٩) - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا (التحفة ١٠٢)

٢٥٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ
 عَنْ رَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِيِّ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِيِّ، عَنْ رَمُولَ النَّبِيِّ عَيْدٍ أَنَّ رَمُولَ اللهِ عَيْدٍ مُولِلَ وَلَدِ الزِّنَا. فَقَالَ:
 رَسُولَ اللهِ عَيْدُ مُيلُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا. فَقَالَ:
 «نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْنِقَ وَلَدِ الزِّنَا.
 وَلَدَ الرِّنَا».

(المعجم ۱۰) - **بَابُ** مَنْ أَرَادَ عِثْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَلْيَبُدَأُ بِالرَّجُلِ (النحفة ۱۰۳)

٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

امام ابن ماجہ بڑھٹنے نے مذکورہ بالا روایت محمد بن عبداللہ بن نمیر کے واسطے سے بھی اسی طرح بیان

## باب:٩- ناجائز بچ کو آزاد کرنا

ا ۲۵۳۱ - نی ناتیم کی آزاد کرده حضرت میمونه بنت سعد ناتیم الله ناتیم سعد ناتیم سعد ناتیم سعد ناتیم سعد ناتیم سعد ناتیم سعد ناتیم سعت که بارے الله کا الله ناتیم بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''ناجائز بچ کو آزاد کرنے ہے تو جوتوں کا وہ جوڑا بہتر ہے جھیں ہمن کرمیں جہاد کروں۔''

باب: ۱۰- جو حض کسی مرداوراس کی بیوی کو
آزاد کرنا چاہے وہ مرد کو پہلے آزاد کرے
۲۵ ۳۲ - ام الموثین حضرت عائشہ ٹاٹٹ سے روایت
ہوکدان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آ پس بیس
میال بیوی تھے۔ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول!
میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں تو رسول اللہ ٹاٹٹٹ

٢٥٣١ [[سناده ضعيف] أخرجه الحاكم: ١/٤٤ من حديث إسرائيل به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف \* أبويزيد الضني مجهول كما في التقريب وغيره، وقال عبدالغني بن سعيد: "منكر الحديث".

٧**٥٣٧ ــ [إستاده حسن]** أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في المملوكين يعتقان معًا هل تخير امرأته؟، ح: ٢٢٣٧ من حديث عبيدالله به عبيدالله بن عبدالرحمن وثقه الجمهور، وقال ابن عدي: "حسن الحديث يكتب حديثه".

19- أبواب العتق - عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد، عَنْ مروكوآزادكرنا: عن المآزادكر في عالى المام وسائل عايشة أَنَّهَا كَانَ لَهَا عُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ، زَوْجٌ. عَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ الْأَجُل قَبْل الْمَرْأَةِ». إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا، فَا بُدَيْي يالرَّجُل قَبْل الْمَرْأَةِ».





# حد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ٔ نیز حدود کی چندا قسام

\* لغوى معنى: حدود حدى بحق باور لغت ميں حدے مراد [المنع] ب يعنى منع كرنا الى ليه چوكيداركو [كدّاد] كيتے بين بعنى منع كرنا والا الى سے گنا بول كى سزاكو حدود كہا جا تا ہے كونكدوه گنا بول كى ارتكاب منع كرتى بيں حدك اصل معنى [الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْفَيْنِ] "دو چيزول ك درميان حاكل" كے بيں ايك چيزكو دوسرى سے متازكرنے والى شے كو بھى حد كہتے بين جيسے [حدُودُ الدَّار] هركى حدود وغيره -

\*اصطلاحی تعریف: [عُقُو بَهٌ مُقَرَّدَةٌ لِأَجُلِ حَقِّ اللَّهِ] ''الله تعالی کی کے لیے مقرر سزا کو حد کہتے ہیں۔''

\* حدود کی چنداقسام: الله تعالی نے قرآن مجید میں متعدد جرائم کی حدود بیان کی ہیں۔ ان میں سے چندایک بیر ہیں: ⊚قل - ⊙چوری - ⊙ زنا- ⊙ بغاوت وار تداد - ⊙ قذف \_ ان کے دلائل قرآن وسنت میں اسنے اسنے مقام برموجود ہیں - وَ الْحَدَدُ لِلّٰهِ عَلیْ ذٰلِكَ.

## بنِيْدِ لِللهُ الرَّهِمُ الرَّحِينَ مِ

# (المعجم ٢٠) أَبْوَابُ الْحُدُودِ (التحفة ١٢)

# شرعی سزاؤل سے متعلق احکام ومسائل

(المعجم ۱) - بَتَاب: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيْ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ (التحفة ۱) ۲۵۳۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا

. ب حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ

عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمٌ . فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ؟ فَلِمَ يَقْتُلُونِي ؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

﴿لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَٰى ثَلاَثِ: رَجُلٌ زَنٰى وَهُوَ مُخْصَنٌ فَرُجِمَ. أَوْ رَجُلٌ فَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ. أَوْ رَجُلُ ارْتَدَّ بَعْدَ

إِسْلاَمِهِ ۗ فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ ۗ . وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ ، وَلاَ فَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً ، وَلَا

اً رْتَدَدْتُ مُنْذُاً سُلَمْتُ .

باب:۱-مسلمان کوصرف تین جرائم کی وجہ سے سزائے موت دی جاسکتی ہے

سے سراح سوت دی جا ہی ہے جا ہے اور اللہ اسعد بن ہمل بن صنیف واقت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان ڈائٹونے (باغی) لوگوں کو جھا تک کر دیکھا تو آپ نے سنا کہ وہ (حضرت عثمان ڈائٹونکو) فل کر رنے کی با تیں کر رہے ہیں ' چنا نچے حضرت عثمان ڈائٹونکو آفل کرنے کے عبد و پیمان کر رہے ہیں۔ (آخر) وہ جھے کیول قبل کرنے کے عبد و پیمان کر رہے ہیں۔ (آخر) وہ جھے کیول قبل کرنا عبارہ میں نے رسول اللہ ڈائٹونکو کو بیفر ماتے سنا ہے:'' تین میں ہے کی ایک وجہ کے بغیر مسلمان آ دی کے ان خون کرنا جا کر تا کا ارتکاب کیا تو اسے رجم کیا جائے گا۔ شہرہ ہو کرزنا کا ارتکاب کیا تو اسے رجم کیا جائے گا۔ (دوسرا) وہ محض جس نے قصاص کے علاوہ کی گوٹل کیا' اور تیسرا) وہ محض جس نے قصاص کے علاوہ کی گوٹل کیا' اور تیسرا) وہ محض جس نے قصاص کے علاوہ کی گوٹل کیا' اور تیسرا) وہ محض جس نے قصاص کے علاوہ کی گوٹل کیا' اور تیسرا) وہ محض جس سے قصاص کے علاوہ کی گوٹل کیا' اور تیسرا) وہ محض جس سے قصاص کے علاوہ کی گوٹل کیا' اور تیسرا) وہ محض جس سے قصاص کے علاوہ کی گوٹل کیا' اور تیسرا) وہ محض جس سے قصاص کے علاوہ کی گوٹل کیا۔

الله كی قتم! میں نے نہ جالجیت میں زنا كیا تھا نه اسلام لانے كے بعد كيا ہے۔ اور میں نے كسى مسلمان فروكونی نہیں كها۔ اور اسلام لانے كے بعد مر تد بھى نہیں ہوا۔

**٢٥٣٣\_[إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح:٤٥٠٢ من حديث حماد به، وحسنه الترمذي، ح:٢١٥٨، وصححه ابن الجارود، ح:٨٣٦. شرى سزاؤل ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب الحدود.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ بِهِ واقعه حضرت عثان دُلِّتُنا كَ حياتِ مباركه كمّ آخري ايام كاب جب مُثلَف شهروں سے کثیر تعداد میں باغی مدینه طیبه آ کرجمع ہو گئے تھے اور وہ حضرت عثمان نڈاٹٹ کوشہید کرنا جا ہے تھے۔حضرت عثمان ناٹٹز آخرتک بھی کوشش کرتے رہے کہ انھیں سمجھا بجھا کرمطمئن کر دیا جائے تا کہ وہ بغاوت ہے باز آ جائیں اور مدینه منوره کی مقدس زمین پرخون ریزی نه جو۔اس موقع پر آپ نے وہ بات فرمائی تھی جواس روایت میں بیان کی گئے ہے۔ ﴿ مسلمان کوناحق قبل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ﴿ ندکورہ بالا اسباب کےعلاوہ ہرقتل ناحق ہے۔ ان صورتوں میں بھی قتل کرناعام آ دمی کا کا منہیں بلکہ اسلامی حکومت یا شرعی عدالت ہی کسی کی سزائے موت کا فیصلہ کرسکتی ہے۔ ﴿ زِنا کا جرم بہت سنگین ہے۔اس کے باد جودا گر مجرم غیرشادی شدہ ہوتو اے سزائے موت نہیں دی جاسکتی بلکہ سوکوڑے مارنے کی سزا دی جائے اور قاضی مناسب سمجھتو کوڑوں کی سزا کے بعدایک سال کے لیے اسے شپر بدر بھی کرسکتا ہے۔ ﴿ شادی شدہ مرد یاعورت اگرزنا کا ارتکاب کرے تو اس کی سزار جم ہے بیغی ا ہے بھر بار مارکر ہلاک کر دیا جائے۔ ﴿ جومسلمان اسلام ترک کرے کوئی دوسرا ند جب اختیار کرلئے اسے مرتد کتے ہں'اس کی سزابھی موت ہے کیکن اگر وہ تو یہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔حضرت معاذ بن جبل واللہ يمن ميں حضرت ابوموي اشعري واللائے باس گئے تو ويکھا كدايك آ دي كوكر فاركر ے رکھا ہوا ہے۔ وجد دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ وہ ایک بیودی تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوہارہ یہودی پذہب اختیار کرلیا تھا۔حضرت معاذ رٹائٹڑنے اس کےفوری قبل کا مطالبہ کیا' چنانچہ حضرت ابوموک ٰ اشتمري الثلاثي التحقّل كراويا\_ (صحيح البخاري٬ استنابة المرتدين والمعاندين وقتالهم٬ باب حكم المرتد والمرتدة و استنابتهم عديث: ١٩٢٣) حافظ ابن حجرف شرح من منداحد كحوالے سے يكي واقعہ ذکر کیا ہے۔اس روایت میں ہے کہ حضرت ابوموی وٹائٹانے فر مایا: ''ہم تقریباً دومینے ہے اسے اسلام قبول كرنے كا كهدرے بيں ..... ' (فتح الباري: ٣٣٣/١٢) ﴿ اس واقعے سے حضرت عثان ظافنا كاعظيم مقام اور عصمت وعفت کے لحاظ ہے ان کا اعلیٰ وار فع کروار واضح ہوتا ہے۔

٢٥٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، وَكِيعٌ عَنِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا مَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٥٣٤ أخرجه البخاري، الديات، باب قول الله تعالَى: "إن النفس بالنفس والعين بالعين"، ح: ٦٨٧٨ من حديث . الأعمش به، ومسلم، القسامة والمحاربين، باب ما يباح به دم المسلم، ح: ١٦٧٦ من حديث وكيع به.



۔ شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل 20- أبواب الحدود

يَحِلُ دَمُ امْرِئِ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا شادی شده زانی اورایئے دین کوچپوژ کر (مسلمانوں کی) اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، ۚ إِلَّا أَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ: جماعت ہے الگ ہوجانے والا۔'' ٱلنَّفْسُ بالنَّفْس، وَالنَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

🚨 فائدہ: مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہونے کا مطلب بہ ہے کہ اسلام ترک کر کے مسلمانوں سے خارج ہوجاتا ہےاورکوئی دوسرا نہ ہب اختیار کر کے کا فروں میں شامل ہوجاتا ہے اس سے مسلمانوں کی کوئی ایسی تنظیم مرادنہیں جودین کی خدمت 'تبلیغ یا جہاد وغیرہ کے نقط ُ نظرے قائم کی گئی ہواور ہرمسلمان رضا کارانہ طور پراس میں واعل ہوسکتا ہو۔ ایک مسلمان جس طرح اس قتم کی سی تنظیم میں شامل ہونے سے پہلے مسلمان ہوتا ہے اس طرح اس سے خارج ہونے کے بعد بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ ایسے مسلمان کو یاغی بھی قرار نہیں دیا حاسکتا کیونکہ تنظیمیں اسلامی سلطنت کے حکم میں نہیں جس سے بغاوت کی سزاموت ہے۔ پی

(المعجم ٢) - بَابُ الْمُرْتَدُ عَنْ دِينِهِ

(التحقة ٢)

٢٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَنْ أَيُّوتَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيرٌ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

٢٥٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكِ، أَشْرَكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ، عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ».

۲۵۳۵-حفرت عبدالله بن عماس وانتهاسے روایت ے رسول اللہ ظلام نے فرمایا: ''جوفخض اینا دین بدل وُالےائے ل کردو۔''

باب:۲-اسلام چھوڑ کرمر تد ہوجانے والا

٢٥٣٦- حضرت بهر بن حكيم وطلف اين والد (حضرت محکیم بن معاویه بطاشه) سے اور وہ ان کے وادا (حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری واٹنز) سے روایت کرتے بِن رسول الله عُلِيمُ في فرمايا: "الله تعالى اس مشرك كا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جواسلام لانے کے بعد مشرک ہو جائے حتی کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کرمسلمانوں ہے آملے"

٣٥٣٠ـأخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ح:٣٠١٧ من حديث سفيان به.

٣٣٥ـ[إسناده حسن]أخرجه النسائي، الزكاة، باب من سأل بوجه الله عزوجل، م: ٢٥٦٩ من حديث بهز به.

٢٠- أبواب العدود \_\_\_\_\_ شرعى مزادَل معقل احكام وسائل

خطے نوائد ومسائل: ﴿ دِین تبدیل کرنے ہے مراد اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا ہے۔ کسی بہودی کا عیسائی ہوجاتا یا بھودی ہوجاتا اس میں شال نہیں۔ ﴿ مرتد کے لیے تو بدک تُنجائش ہے۔ اگر وہ تو بدکر کے کا فروں نے تعلق ختم کر لے تو اس کی تو بہ تول ہے اس صورت میں اے سزائے موت نہیں دی جائے گی۔

باب:۳- حدیں جاری کرنا

(المعجم ٣) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ (التحقة ٣)

۲۵۳۷-حضرت عبدالله بن عمر طانخات روایت بئ رسول الله تانظی نے فر مایا: "الله کی مقرر کردہ حدوں میں ہے ایک حد جاری کرنا اللہ عز وجل کی زمین میں جالیس راتوں کی بارش ہے بہتر ہے۔" ٧٥٣٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا سَمِيدُ بُنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِفَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فِي بِلاَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

۲۵۳۸ - حفرت ابو ہریرہ اٹاتا سے روایت ہے' رسول اللہ ظلام نے فرمایا:''زین میں ایک (مجرم کو) صد لگاناز میں والوں کے لیے چالیس ون بارش برسنے سے بہتر ہے۔''

٧٥٣٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ أَظْنُهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ

٣٥٣٧ [إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري، قلت: سعيد بن سنان الحنفي الحمصي متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع "كما في التقريب.

٣٨٠ ٢-[إستاده ضعيف] أخرجه النسائي، قطع السارق، الترغيب في إقامة الحد، ح: ٩٠٨ ٤ من حديث ابن المبارك به وجرير بن يزيد البجلي ضعيف كما في التقريب وغيره، وأخرج ابن حبان (موارد)، ح: ١٥٠٧ من طريق (محمد بن الحسن) ابن قتيبة (العسقلاني/ وثقه الدارقطني، والذهبي وغيرهما) عن (محمد) ابن قدامة (المصيصي/ وثقه الدارقطني، وابن حبان وغيرهما) حدثنا ابن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة به . . . . الغ، وإسناده ضعيف لعلل، منها تدليس يونس بن عبيد، وروى الطيراني في الصغير: ٢/ ٧٧ عن محمد بن عبدالصمد بن أبي الحجراح المقرىء المصيصي حدثنا محمد بن قدامة الجوهري حدثنا إسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة به الخ، وقال: "تفرد به محمد بن قدامة "، ورواه عمرو بن زرارة (وهو ثقة) عن ابن علية عن يونس عن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة به موقوفًا " ، أخرجه النسائي ، وللحديث شاهد ضعيف عند الطبراني في الأوسط: هرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة به موقوفًا " ، أخرجه النسائي ، وللحديث شاهد ضعيف عند الطبراني في الأوسط: ينظر فيه، ومع ذلك حسنه المنذري، والعراقي .



شرى مزاؤل سيمتعلق احكام ومسائل ٢٠ - أبواب الحدود

> رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : ﴿ حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ

🌋 فوائد ومسائل: ۞ '' حد'' ہے مراد خاص جرائم کی وہ سزائیں ہیں جواللہ کی طرف ہے مقرر کر دی گئی ہیں' مثلاً : چوری کی سز اہاتھ کا ٹٹا' باقل کی سز اقصاص \_ان میں کی بیشی جائز نہیں ۔ان کےعلاوہ دوسر ہے جرائم کی سز ا''تغزیر'' کہلاتی ہے'اس میں قاضی کی رائے کو ڈٹل ہے' وہ جرم کی نوعیت کےمطابق مناسب سزا دےسکتا ہے۔ ﴿ حدود وتعزیرات کا مقصدیہ ہے کہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور اس جرم ہے ابھناب کریں' اس لیے حدود کے نفاذ ہے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے اور ملک میں انصاف اور امن ہرتسم کی برکات کا باعث ہے۔ ﴿ بركات كوبارش بے تشبيه دى گئي ہے جوعرب كے صحرائی علاقے ميں بہت بزى نعمت اور رحمت شار ہوتی ہے۔ ﴿ مَرُور و دونوں روایتوں کو ہمارے فاصل محقق نے سندا ضعیف کہا ہے جبکہ شیخ البانی والله نے دیگرشوابدکی بنایران کوحس قرار دیاہے۔ دیکھیے: (الصحیحة وقبہ:۳۳۱)

> ٢٥٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَحَدَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنْقِهِ. وَمَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَلاَ سَبِيلَ لِأَحَدِ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا، فَيُقَامَ عَلَيْهِ».

۲۵۳۹ - حضرت عبدالله بن عباس ٹائٹیا ہے روایت ے رسول الله مُنْقِيمٌ نے فرمایا: ' جس نے قرآن مجید کی ایک بھی آیت کا انکار کیا تو اے قتل کرنا حلال ہو گیا۔ اورجس نے کہا: اکلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور محمہ نافیظ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو (اس اقرار کے بعد) کسی کواس بر (قتل کرنے ما مال حصنے کا) اختیار نہیں سوائے اس کے کہوہ سکی حدوالے جرم کا ارتکاب کرے تو وہ حداس پر جاری کی جائے گی۔''

۰۶۵۳۰ حضرت عباده بن صامت «کاننُ سے روایت

٢٥٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِم



٢٥٣٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عدي: ٢/ ٧٩٣ من حديث حفص بن عمر العدني به مختصرًا \* والعدني لقه الفرخ، وهو ضعيف كما في التقريب وغيره، والحديث ضعفه البوصيري من أجله.

<sup>•</sup> ٢٥٤\_ [حسن] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ٥/ ٣٣٠ عن المفلوج به مطولاً، وأورده الضياء في المختارة، وفيه علة قادحة، وهي عنعنة عبيدة بن الأسود لأنه مدلس، مذكور في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين لابن حجر، وله شاهد عند البيهقي: ٩/ ١٠٣، ١٠٣، فيه منصور الخولاني، ولم أجدله ترجمةً، وشيخه غيلان بن﴾

شرى سزاؤل فى متعلق احكام ومسائل بىئ رسول الله تاللا نے فرمایا: "الله كى حدين قريب

٢٠\_أبواب الحدود .....

الْمَفْلُوجُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَهُ بَنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ جَ رَمُولُ اللهُ عَلَيًّا نَ فَرَايَا: "الله كَا صدي قريب الله الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي صَادِقِ، عَنْ والله رَبِّى اللهُ اللهُ عَنْ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ (كَ احَامَ كَلَّمِيلُ) كَ بَارِكُ مِن كَى المَامِتُ وَاللهُ عَنْ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ (كَ احَامَ كَلَّمِيلُ) كَ بَارِكُ مِن كَى المَامِتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَقِيمُوا حُدُودَ كُرْنَ واللهُ كَلَامِت (ان رَمُّلُ كُونَ فَ لَا اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِي رَكَاوَتُ مَنْ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِي رَكَاوَتُ مَنْ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِي رَكَاوِتُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عَرِيعِينَ عَارِيْهِ اللهِ لَوْمَةُ لاَثِمِ».

فوائد ومسائل: ( قانون معاشرے کو سیح رکھنے ہیں تبھی کامیاب ہوسکتا ہے جب اس کا نفاذ ہرایک پر

یکساں ہواورکوئی اس ہے ستنی نہ ہو۔ ( قریب اور دور ہے مراذ نبی طور پر حکام سے قریب یا دور کا تعلق ہے۔

ای طرح ہروہ چیز جو غیر اسلامی معاشر ہے ہیں کسی مجرم کو قانون کے شکتے ہے بچا سکتی ہے اسلامی معاشر ہے

ہیں وہ ہے اثر ہو جاتی ہے مثلاً: مال و دولت یا عہدہ و منصب وغیرہ ۔ ( انصاف کرتے وقت اور مجرم کو سزا

ویج وقت صرف اللہ کی رضا چیش نظر ہونی جا ہے ۔ یہ نگر نہیں ہونی جا ہیے کہ لوگ رائے زنی کنتہ چینی یا
طعن و شیخ کا نشانہ بنا کس گے۔

(المعجم ٤) - كَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ (التحفة ٤)

٢٥٤١ - حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ شُغْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِغْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى سَمِغْتُ عَطِيَّةً الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةً. فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ فَتُلِلَ. وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُهُ. فَكُانَ مَنْ أَنْبَتَ فَيْلًا. وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُهُ. فَكُانَ مَنْ أَنْبَتَ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُهُ. فَكُانَ مَنْ أَنْبَت فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّي سَبِيلُهُ. فَكُانَ مَنْ اللهِ فَيَهِمْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّي سَبِيلِهُ.

باب:٣- كس پر حدامًا ناواجب نبيس؟

۳۵۳۱ - حفرت عطیہ قرظی بوٹھ ہے روایت ہے افھوں نے فرمایا: بنو قریظہ (کی سزا) کے دن ہم لوگ رسول اللہ مُلَّقَالُم کی فدمت میں پیش کیے گئے تو جس کے (زیر ناف) بال اگ آئے تھے اسے قل کر دیا گیا اور جس کے بال نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا گیا۔ بیں ان افراد میں سے تھا جن کے بال نہیں اگے تھے تو تجھے بھی چھوڑ دیا گیا۔

₩ أنس، وثقه ابن حبان، وللحديث شواهد كثيرة.

٧٥٤١ [صحيح] أخرجه الترمذي، السير، باب ماجاء في النزول على الحكم، ح:١٥٨٤ من حديث وكيع به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود، ح:٢٠٤٥، راجع نيل المقصود، ح:٤٠٤.



..... شرگی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل 20 - أبواب الحدود.....

٢٥٤٢ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: ۲۵ ۲۲ - حضرت عطبه قرظی الثنوسے روایت ہے انھوں نے (ندکورہ بالا واقعہ بیان کرتے ہوئے) فرمایا: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ به میں تمھارے درمیان موجود ہوں۔

يَقُولُ: فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

🗯 فوائدومسائل: ۞ بنوقر يظه كامسلمانوں سے ميەمعامدہ ہو چكاتھا كہوہ مسلمانوں كےخلاف قريش مكه كې مدد نہیں کریں محکیکن بنونفیر کے مردار حیبی بن انحطب کے بہکانے سے بنوقر ظرکا مردار کعب بن اسد عبد عنی برآ مادہ ہوگیا۔ اور بوقر يظرنے جنگ خندق مين عملاً كفار كى مددكى اور الي كار روائيال كيس جس سے مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ اس طرح قبیلہ 'ہنو قریظہ عہد شکنی کا مرتکب ہوا۔ ﴿ جَنَّك خندق ہے ا فارغ ہوکررسول اللہ نگافیج نے بنوقریظہ کی بہتی کا محاصرہ کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا اوروہ ہتھیار ڈالنے پر آ مادہ ہو گئے اور کہا کہ حضرت سعد بن معاذ ٹاٹٹا جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔حضرت سعدین معاذ ٹاٹٹؤنے فیصلہ دیا کہ بنوقر بظہ کےسب مردوں کوقتل کرویا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا حائے اوران کا مال اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے:الرحیق المختوع من: ۹-۵۱۲۵۹) ﴿ زِيناف بال الَّهِ ٱ نابلوغت كي علامت ہے۔ ﴿ نابالغ بجوں يرحد نافذنبيں موتى 'البته مناسب تعزير لگائي جا

٢٥٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَ أَبُو أُسَامَةً قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: عُرضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي. وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةً سَنَّةً ، فَأَجَازُنِي .

۲۵۴۳- حضرت عبدالله بن عمر عافق سے روایت ب انھوں نے فر مایا: جنگ احد کے موقع پر مجھے رسول الله مَا قَيْمُ كَي خدمت مين حاضر كما حميا تو ميري عمر چودہ سال تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے (جنگ میں شریک ہونے کی) اجازت نہوی۔ اورغز وہُ خندق کے موقع يرُّ جب مِن يندره سال كا تفا مجھےرسول الله ظَافِمُ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آب نے مجھے (جنگ میں شریک ہونے کی)اجازت دے دی۔

٢٥٤٧ـ [صحيح] أخرجه النسائي: ٦/ ١٥٥، الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، ح: ٣٤٦٠ من حديث ابن

٢٥٥٢ أخرجه البخاري، الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، ح: ٢٦٦٤ من حديث أبي أسامة من حديث عبيدالله بن عمر به، ومسلم، الإمارة، باب بيان سنّ البلوغ، ح:١٨٦٨ من حديث عبدالله بن نمير به.

شرى سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٠- أبواب الحدود

حضرت نافع براشه بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز الطفيد كے دور خلافت ميں أنھيں مہ حدیث سنائی توانھوں نے فرمایا: بید(عمر) بیجے اور بڑے کے درمیان حدفاصل ہے۔

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ: لَهٰذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبيرِ .

🊨 فوائد ومسائل: 🛈 اس حدیث ہے متعدد علاءنے استدلال کیا ہے کہ پندرہ سال کی عمر بلوغت کی عمر ہے ً لہذا اس محرکے بیجے کو بالغ شار کرنا جا ہیے۔ ﴿ عام حالات مِس بلوغت کی دوسری علامات پراعثاد کیا جاتا ہے '

مثلًا: زيريناف بال آجاتا 'يا حتلام بهونا' لؤكيول ميل ما بإنه نظام كاشروع بهوتا ليكن أكركسي يج يا بيكي ميس مناسب عمر میں پیعلامتیں ظاہر نہ ہوں تو پندرہ سال عمر کھمل ہونے پر آھیں بالغ قرار دیا جاسکتا ہے۔

(المعجم ٥) - بَابُ السَّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ

یاب:۵-مومن کی غلطی پریروه ڈالنااور شک کا فائدہ دے کر حدسے بری کر دینا وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ (التحفة ٥)

٢٥٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

۲۵۴۴- حضرت ابوہررہ ملک سے روایت ہے' رسول الله سَلَيْمُ نِي فرمايا: " جو مخص كسي مسلمان كى يرده پوٹی کرے گا تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کا پر دہ رکھگا۔"

💥 فوائد ومسائل: ①یردہ بوثی ہے مراد کسی کے گناہ یا عیب کو ظاہر کرنے اور اس کی تشہیر ہے اجتناب کرنا ہے۔ ﴿ كُونَى انسان عيب اور غلطى سے ياك نبين البذا دوسرول كو بدنام كرنے سے اجتناب كرنا چاہيے۔ ⊕ آخرت میں بردہ رکھنے کا مطلب اس کے گناہوں کی معافی ہے۔⊕ کسی پر احسان کرنے کا اچھا بدلہ د نیامیں بھی متیا ہے اور آخرت میں بھی۔ انسان دوسروں سے جس قشم کا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے وبیاہی سلوک کرتاہے۔

٧٥٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ:

٢٥٢٥- حضرت ابو ہريرہ الليئة سے روايت ب

\$ ٢٥٤٤ أخرجه مسلم، الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح: ٢٦٩٩ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة به مطولاً ، انظر ، ح : ٢٢٥ من لهذا الكتاب .

٥٤٥٢\_[إستاده ضعيف جدًا] أخرجه أبويعلِّي: ٤٩٤/١١، ع: ٦٦١٨ من حديث وكيع به بلفظ: "إدرؤا الحدود ما ◄

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَصْلِ، عَنْ رسول الله اللهُ اللهُ الذَّ مِهَايِا: ''جهال تک حدلگانے سے سعيد بْنِ أَبِي سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بِهَاوَكُ مُنْجَائِشُ لِحُ مدرفَع كرو'' قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذْفَعُوا الْحُدُودَ مَا

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعاً».

اس حدیث کامیر مفہوم بیان کیا ہے کہ حداس وقت نافذ کرنی جا ہے جب جرم اس انداز سے ثابت ہوجائے اس حدیث کامیر مفہوم بیان کیا ہے کہ حداس وقت نافذ کرنی جا ہے جب جرم اس انداز سے ثابت ہوجائے کہ شک وشید کی مختف باقی ندر ہے۔ حضرت ماعزین ما لک اسلمی والله علی انداز کا جرم مرز دہوگیا تو انھوں نے رسول الله ظالم کی خدمت جس آ کراعتراف کرلیا جنانچر رسول الله ظالم نے فرمایا '' شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا یا تکاہ والی ہوگا یا تکاہ کہ سرا دی۔ (صحیح البحاری الحدود ' باب هل یقول الإمام للمقر لعلال لمست أو عمرت ، حدیث : ۱۸۲۳)

٢٥٤٦- حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِب: أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ

۲۵۲۷- حفرت عبداللہ بن عباس والثب روایت بے نبی تاقیق نے فرمایا: 'جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی بریختی چھپائے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی بریختی چھپائے گا۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا حق فاش کرے گا حتی کہ اے اس کا پردہ فاش کرے گا حتی کہ اے اس کا کردہ فاش کرے گا حتی کہ اے اس کے گھر کے اندر رسوا کردے گا۔''

الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ عَنْ عِرْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ اللهُ عَوْرَتَهُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَى أَخِيهِ الْمُسْلِم، كَشَفَ الله عَوْرَتَهُ حَتَى

يَفْضَحُهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ».

توائد ومسائل: ﴿ فَهُوره روايت كو جارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دے كر كہا كہ حدیث نمبر: ۱۲۸۳ اور ۱۲۲۵س سے كفایت كرتی میں علاوہ ازیں دیگر محققین نے بھی اسے میچ قرار دیا ہے لہزا نہ كورو روایت



<sup>◄</sup> استطعتم '، وضعفه البوصيري، وقال ابن حجر في إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك (تقريب)، وله شواهد ضعيفة عند الترمذي، ح : ١٤٣٤ م وابن عدي : ١ ٢٣٣ وغيرهما .

٢٥٤٦ [إسناده ضعيف] \* محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ضعيف كما في التقريب وغيره، وحديث: ٢٥٤٢ يغنى عنه.

٠٢- أبواب العدود - شرع سراؤل مع متعلق احكام ومسائل

سنداً ضعیف ہونے کے بادجود دیگر شواہدی بنا قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھے:

(الصحیحة للانبانی، رقمہ: ۲۳۳۱) ﴿ بربتگی چھپانے ہے طاہری معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جس کو کپڑے کی ضرورت ہوا ہے کپڑا بہنایا جائے اور کسی کورسوا ہونے ہے بچانا بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اگر کسی سے عبا کاعلم ہو جائے تو دوسروں کو بتانے کی بجائے اسے تنہائی بی تصحت کی جائے تاکہ وہ باز آ جائے۔ ﴿ کسی مسلمان کو جائے تو دوسروں کو بتانے کی بجائے اسے تنہائی بی تصحت کی جائے تاکہ وہ باز آ جائے۔ ﴿ کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کا کوشش کرنے والا خود ذلیل ہوکر رہتا ہے۔ ﴿ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ بیس ہے۔ کسی کورسوا کرتے وقت پینیس سوچنا چاہے کہ بچھ بیس ہے جیسے رسوائی کا اندیش نہیں۔ انسان کسی بھی لمجھ کرتے وقت پینیس سوچنا چاہے کہ بھوسوں کا شکار ہوکر گناہ کا مرتکب ہوسکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی جاہدے۔

(المعجم ٦) - بَنَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْمُدُودِ بِابِ: ٢ - عدے بِحادَ کے لیے (التحفة ٦) سفارش کرنا

٧٥٤٧ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ الْمِصْرِيُ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْمِصْرِيُ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهُمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ. فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ السَّامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ أَسَامَةُ اللهَ وَعَلِيهِ إِلَّا أَسَامَةُ أَسَامَةُ اللهَ وَعَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ فَي اللهَ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ فَي اللهَ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لُولُ اللهُ ال

٢٥٢٥ - حفرت عائشہ اللہ علیہ دوایت ہے انھوں نے فرمایا: قربی بنوخو وم کی اس خاتون کے معالمے میں بہت فکر مند ہوئے جس نے چوری کی تھی ۔ انھوں نے کہا: اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ ہے کون عرض کرسکتا ہے؟ (آخر) انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ کے سا اور کون سے جرات کر سکتا ہے؟ چنا نچے حصرت اسامہ اللہ علیہ نے سوا اور کون سے جرات کر سکتا ہے؟ چنا نچے حصرت اسامہ اللہ علیہ نے سول اللہ علیہ ایک سے بات کی تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' کیا تو اللہ کا ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ '' پھر آپ اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا ' خطبہ میں ) نی علیہ نے فرمایا: ''لوگو! تم سے پہلے لوگ ای وجہ سے تباہ ہوئے کہ ان میں جب کوئی معزز (امیر) آ دی چوری کرتا تو اسے میں جب کوئی معزز (امیر) آ دی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیے تھے اور جب کوئی کمزور (غریب) آ دی



٧٤ ٧- أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب(٥٤)، ح: ٩٧٥٧، ٣٧٣٢، ٢٧٨٧، ٦٧٨٧ من حديث الليث به، ومسلم، الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، ج: ٦٨٨ ١ عن محمد بن رمح به.

شرع سزاؤل يعيم تعلق احكام ومسائل چوری کرتا تو اسے حد لگا ویتے قتم ہے اللہ کی! اگر محمہ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا». (遺野) كى بني فاطمه (遺野) بھى چورى كرتى تويس اس كا تھی ہاتھ کاٹ دیتا۔''

> قَالَمُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا أَللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ. وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهٰذَا.

٢٠ أبواب الحدود

راوی حدیث محمر بن رمح نے کہا: میں نے امام لیث بن سعد الشف كو فر ماتے ہوئے سنا' وہ بیان كررہے تھے: الله تعالى نے انھيں (حضرت فاطمه و الله كو) چوري (جیسی نازیباحرکت) ہے محفوظ فر مایا تھا۔اور ہرمسلمان کویمی کہنا ماہے (کہ حفرت فاطمہ واٹ ہے اس فتم کی غلطی کا صدورممکن نہیں لیکن قانون اعلیٰ اور اوٹی سب کے لیے برابر ہے۔)

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 بنومخزوم کی اس خاتون کا نام فاطمه بنت اسود بن عبدالاسد تفاجو حضرت ابوسلمه څاتله کی بھینجی تھیں ۔ بیابوسلمہ ٹاٹٹؤام المونین ام سلمہ ٹاٹٹا کے پہلےشو ہر تھے۔ (فتحہ البادی:۱۰۸/۱۲) 🏵 حضرت زید بن حارثہ ڈٹلٹارسول اللہ ٹائٹیا کے آزاد کردہ غلام تھے جنھیں رسول اللہ ٹائٹیا نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منہ پولا مِٹا بنانے ہے منع فرما دیا۔حضرت اسامہ ڈاٹٹوان کے بیٹے تتھے اور رسول اللہ ٹاٹٹر ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ﴿ حضرت اسامه والله والل منتخب کیا گیا ہے کہ وہ کم من تنظ اس لیے خیال تھا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے اگر سفارش نہ بھی مانی تو اسامہ ٹاٹٹا ہے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بچے تھے۔ ﴿ حدود کے نفاذ میں کسی کی رعایت جائز نہیں۔ ﴿ قانون کے نفاذ میں امیر اورغریب میں فرق کرنا اللہ کے غضب کا موجب ہے کیونکہ اس سے قانون کی اہمیت فتم ہو جاتی ہے۔ 🕏 جس غلطی میں متعددا فراد نثر یک ہوں اس کی شناعت سب کے سامنے ذکر کر دینی چاہیے تا کہ دوسر بے لوگوں ا کوبھی تنمبیہ ہو۔ ©اپی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیفتم کھانا جائز ہے اگر چیکسی کواس پرشک نہ ہوا البتہ بلاضرورت فتم کھانا مکروہ ہے۔اور جھوٹی فتم کھانا حرام اور بڑا گناہ ہے۔

٢٥٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ۲۵۴۸-حضرت مسعود بن اسود ڈاٹٹؤ سے روایت ہے'



٨٤٥ - [إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٧٩، ٣٨٠ (على تصحيف فيه) من حديث محمد بن إسحاق به، وصححه، ووافقه الذهبي، والحديث في مصنف ابن أبي شبية:٩/٤٦٦، ٤٦٧ عن ابن نمير به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق"، انظر، ح:١٢٠٩، والحديث السابق شاهد له، ولعله من أجله حسنه الحافظ في الإصابة: ٣/ ٢ ٩٠٤.

شرى سزاؤل سے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب الحدود\_

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةً، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: لَمَّا سَرَقَتِ الْمَوْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَعْظَمْنَا ذٰلِكَ. وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ. فَجَثْنَا إِلَى النَّبِيُّ ﷺ نُكُلُّمُهُ. وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: التُطَهِّرَ خَيْرٌ لَهَا» فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رُسُولِ اللهِ ﷺ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا: كَلُّمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ، قَامَ خَطِيباً فَقَالَ: «مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَعَ عَلَى أَمَةِ مِنْ إِمَاءِ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا».

(المعجم ٧) - **بَاكِ حَدِّ الزِّنَا** (التحفة ٧)

٢٥٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّدَ نَشُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّنَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ

انھوں نے فرمایا: جب اسعورت نے رسول اللہ نظام کے گھر ہے کمبل جےالیا تو ہم اس معالمے میں بہت فکر مند ہوئے۔ وہ قریش کی ایک عورت تھی۔ ہم بات کرنے کے لیے نی ناتا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا: ہم اس کے جرمانے کے طور پر جالیس اوقیے (جاندی) دے دیں گے۔ رسول الله ناتا کے فرمایا: ''اس کے لیے یمی بہتر ہے کداسے (سزادے کر گناہ ہے) یاک کردیا جائے۔" ہم نے جب رسول اللہ والله کی زم گفتگوسی تو ہم حضرت اسامہ واللہ کے یاس سے اور کہا: اللہ کے رسول تافیج سے مات کرو۔ رسول اللہ عُلِيْكُمْ نِے جب یہ صورت حال دیکھی تو خطبہ دینے کھڑے ہو گئے اور فرمایا:''تم اللہ کی ایک حد ( کے نفاذ کورو کنے ) کے لیے اصرار کیوں کر رہے ہو جو اللہ کی ایک بندی پرآ پڑی ہے؟ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (سُلَقَمُ) کی جان ہے! اگر اللہ کے رسول ( النظام ) کی بٹی بھی وہ غلطی کرتی جواس عورت نے ک بيتومحمه ( نافيل) اس كالجمي باته كان ديتا."

# باب: ۷- زنا کی حد

۲۵۴۹ - حضرت ابو ہریرہ ٔ حضرت زید بن خالد اور حضرت طبل نڈائیج سے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا: ہم لوگ رسول اللہ ظافیج کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آ دمی حاضر خدمت ہوا اور کہا: میں آپ کو اللہ کی قسم دے

**٢٥٤٩\_ أ**خرجه البخاري، الحدود، باب الاعتراف بالزنا، ح:٦٨٢٨، ٦٨٦٠ من حديث ابن عيينة، ومسلم، الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، ح:١٦٩٨ من حديث الزهري به.

شرى سزاؤل ہے متعلق احکام ومسائل

کر کہتا ہوں کہ ہارا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق

کیجیے۔اس کا مخالف ( دوسرا آ دمی ) زیادہ سمجھ دار قعااس نے کہا: (جی ہاں) ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر

دیجے اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجے۔ نبی مالیا

نے فرمایا: '' کہوبہ'' اس نے کہا: میرا بیٹا اس مخص کے

20- أبواب الحدود

أَبِي هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَ شِبْلِ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَتَاهُ رَجُلٌّ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ لَمَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: إقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَائْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ. قَالَ: «قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا. وَإِنَّهُ زَنْي بِامْرَأَتِهِ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ. فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. فَأُخْبِرْكُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام. وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ لهٰذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَادِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. ٱلْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ

ماں نوکر تھا' اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کرلی۔ میں نے سو بکریاں اور ایک غلام اس کا فدیہ دے دیا۔ پھر میں نے اہل علم میں سے متعدد افراد سے (مسئلہ) یو چھا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کی سز اسوکوڑےاور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس کی بیوی کی سزا رجم ہے۔اللہ کے رسول مُلِيُّمُ نے فرمایا:' دفتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمھارے درمیان الله کی کتاب کے مطابق ہی فیصله کرول گا۔سو کمریاں اورغلامتم واپس لےلو۔ اور تیرے بیٹے کی سزا سوکوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور ( دوسرے صحابی سے فرمایا:) اُنگیس! اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ'اگروہ (اینے جرم کا)اعتراف کرلے تواہے سنگسار (امام ابن ماجد کے استاد) حضرت ہشام بن عمار

قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا .

هٰذَا. فَإِن اغْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».

نے فرمایا: حضرت اُفیس ڈاٹٹواس عورت کے پاس گئے (اوراس سے یوچھا) تو اس نے اعتراف کرلیا' چنانچہ انھوں نے اسے سنگسار کر دیا۔

💥 فوائد ومسائل: ① كتاب الله سے مراد قرآن مجید اور حدیث شریف دونوں ہیں كونكه به دونوں الله كی طرف سے بین اس لیے ہم نے " حماب الله" كاتر جمه "الله كا قانون "كيا ہے۔ ﴿ قُلَ وغيره كم مقدمات میں فریقین میں صلح ہو سکتی ہے' خواہ دیت دینے کی شرط پر صلح ہویا ویسے معاف کر دیا جائے۔ کیکن''زنا'' کا مقدمہ قابل مصالحت نہیں۔ ﴿ غیرشادی شدہ زانی کی سزا سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔ ﴿ شادی

۔ شری سزاؤں ہے متعلق احکام وسمائل

٢٠ - أبواب الحدود

وَالرَّجْمُ».

شدہ زانی کی سزارج ' یعنی سنگ ارکرنا ہے۔ ﴿ زنا کا جرم جس طرح چیثم دید گواہوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے' ای طرح اقراد چرم سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔

رَحُدُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ اللهِ أَبُوبِشْرٍ: حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خُذُوا عَنِي . قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللهُ ا

- ۲۵۵ - حضرت عباده بن صامت والتناس روایت به رسول الله تافیل نے الله کا می ماصل کرلو۔ الله کا کا کی حاصل کرلو۔ الله تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راسته (اور قانون) مقرد کردویا ہے۔ کنوار ب لا کے اور کنواری لڑکی کی سز اسوکوڑ ہے مارنا اور ایک سال کے لیے جلاوطن کرنا ہے۔ اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عرد اور شادی شدہ عورت کی سز اسوکوڑ ہے مارنا اور سنگ ارکزنا ہے۔ ''

589

فوائد وسائل: ﴿ ارشاونوی: ﴿ الله فِهِ الله فَان کے لیے ایک راسته مقرر کرویا ہے۔ ' سے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے جس میں سیحم نازل ہوا تھا: ﴿ وَ اللّٰهِ يَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نَسَآئِكُم فَاسَتَشَهِدُوا عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَحْعَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ الْهُوتُ وَ مِن اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ 
باب:۸- بیوی کی لونڈی سے بدکاری کرنے والے کی سزا

(المعجم ٨) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتَهِ (التحفة ٨)

<sup>•</sup> ٧٥٥\_ أخرجه مسلم، الحدود، باب حد الزئي، ح: ١٦٩٠ من حديث حطان به .

ا ۲۵۵- حضرت حبيب بن سالم ولك سے روايت ب انھوں نے فرمایا: حضرت نعمان بن بشیر عام کا

خدمت میں ایک مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی

لونڈی سے مباشرت کی تھی۔حضرت نعمان واللے نے فرمایا: میں اس کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو

رسول الله تَاثِيمًا كا فيصله ب- پير فرمايا: اگر عورت نے

مرد کولوغذی ہے مباشرت کی اجازت دی تھی تو میں اس

(مرد) کوسوکوڑ ہے لگواؤں گا۔اوراگراس نے اجازت

نہیں دی تھی تو میں اسے سنگیار کروا دوں گا۔

..... شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل 20 - أبواب الحدود....

٢٥٥١ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم، قَالَ: أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ كَفَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ. فَقَالَ: لا أَقْضِي فِيهَا إلَّا بقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائَةً. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ،

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۲۵۵۲ - حضرت سلمه بن محبق تاليو سے روايت حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَم بْنُ حَرْب، عَنْ هِشَام ہے کہ رسول اللہ عظم کی خدمت میں ایک مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے مباشرت کی تھی۔ ابْن حَسَّانِ، عَن ٱلْحَسَن، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ رسول الله مَالِيَّالِمِ نِهِ است حدثبيس لگائي۔ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِيءَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَخُدُّهُ.

🌋 فائدہ: بیوی کی مملو کہ لونڈی سے زنا کے بارے میں صحابہ کے اقوال مختلف ہیں۔ امام شوکا نی مزایش نے حضرت نعمان بن بشیر ٹائٹاکے فیصلے کوتر جمح دی ہے اور اس کی وجہ رہے ہے کہ بیوی کی ملکیت میں شوہر کے تصرف کی وجہہ ے ایک شبه موجود ب اس لیے رجم ند کیا جائے۔ والله أعلم تفصیل کے لیے دیکھیے: (عون المعبود ' شرح سنن أبي داود:٩٢/١٢-٩٩)

٧٥٥١ [حسن] أخرجه الترمذي، الحدود، باب ماجاء في الرَّجل يقع علَى جارية امرأته، ح: ١٤٥١ من حديث سعيدين أبي عروبة به، وتابعه أيوب بن مسكين عنده ﴿ قتادة لم يسمع من حبيب بن سالم، سمعه من خالد بن عرفطة، وكتب إليه حبيب، وتابعه أبوبشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب به . . . الخ، وخالد جهله أبوحاتم، والبزار، ووثقه ابن حبان، والحديث الأتي شاهد له .

٢٥٥٢\_ [إسناده حسن] أخرجه النسائي في الكبرى: ٤/ ٢٩٧، ح: ٧٢٣٠ من حديث عبدالسلام به، وقال: "لا تصح هذه الأحاديث" (تحفة الاشراف: ٤/ ٥٢)، وأخرجه أبوداود، ح:٤٤٦١،٤٤٦٠ من طريقين عن قتادة عن الحسن به، وأخرج البيهقي: ٨/ ٢٤٠ بإسناد صحيح عن الحسن قال: حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري عن سلمة ابن محبق به بلفظ: "إن كان استكرهها فهي عتيقة وعليه مثلها وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضي فهي له وعليه مثل ثمنها لك (أي لزوجته) ولم يقم عليه حدًا " \* قبيصة وثقه العجلى، وابن حبان، وقال الحافظ في التقريب "صدوق" انتهى، ولم يطعن أحدفيه بحجة، فالسند حسن.



شرعى سزاؤل سے متعلق احكام ومساكل

٢٠ أبواب الحدود

باب:٩-سنگسادكرنا

(المعجم ٩) - بَابُ الرَّجْمِ (التحفة ٩) وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُينِيْةً ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْسِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ ابْنُ الْخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ اللهِ مَنْ فَرَائِضِ اللهِ. أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقَّ إِذَا مِنْ أَوْ كَانَ مَنْ أَنْهَا: "الشَّيْخُ أَخُولُ الشَّيْخُ أَوْ الشَّيْخُ أَوْ النَّبَيَّةُ ، أَوْ كَانَ وَالشَّيْخُ أَوْ الشَّيْخُ أَوْ النَّهُ الْبَتَّةَ » رَجَمَ وَالشَّيْخُ أَوْ النَّهُ الْبَتَّةَ » رَجَمَ وَالشَّيْخُ أَوْ النَّهُ الْبَتَّةَ » رَجَمَ وَالشَيْخُ أَوْ النَّهُ الْبَتَّةَ » رَجَمَ وَالشَيْخُ أَوْ النَّهُ الْفَقَى الْبَتَّةَ » رَجَمَ وَالشَيْخُهُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ » رَجَمَ وَالشَيْخُهُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ » رَجَمَ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ا

۲۵۵۳- حضرت عبداللدین عباس عافیت دوایت که که حضرت عمر بن خطاب دانش نے فربایا: مجمعے خطره حب کدوگوں پر پچھ طویل عرصہ گزرنے پرکوئی فخص بید بھی کہنے گئے گا: مجمعے اللہ کا کتاب (قرآن مجید) میں رجم کا کرنے کی وجہ سے گراہ ہوجا کیں گے۔ سنوا رجم حق ہدب کہ مردشادی شدہ ہواور گوائی ثابت ہوجائے یا جب کہ مردشادی شدہ ہواور گوائی ثابت ہوجائے یا حمل یا اعتراف موجود ہو۔ شیل نے بیآ یت پڑھی ہے: حمل یا اعتراف موجود ہو۔ شیل نے بیآ یت پڑھی ہے: حمل یا اعتراف موجود ہو۔ شیل نے بیآ یت پڑھی ہے: حمل یا اعتراف موجود ہو۔ شیل نے بیآ یت پڑھی ہے: حمل یا اعتراف مورد رجم کردو۔ "رسول اللہ نافیل نے (اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو) رجم کی سزا دی تھی اور رسول اللہ نافیل نے (اس جرم کراور بیات کی اور کی سزا دی تھی اور رسول اللہ نافیل کی سزا دی تھی اور رسول اللہ نافیل کی سزا دی تھی اور رسول اللہ نافیل کی سزا دی تھی اور

فوائد ومسائل: ﴿ رَجِمَ كَا مطلب بيہ ہے كه اگر زنا كا مجم مرديا عورت شادى شده ہوتو اسے پھر مار ماركر بلاك كرديا جائے ۔ ﴿ زنا كَ مجم مَ كَي لِي رَجِم كا تقم سابقة شريعتوں ميں بھى موجود تھا۔ بائل كے موجود فنحول ميں بھى زائى كے ليے سزائے موت كا تقم موجود ہے۔ (ديكھيے 'كتاب احبار باب: ۴۰ فقره: ۱۰) ﴿ قرآن مجيد ميں بعض آيات ياان كے احكام منسوخ ہوئے ہيں۔ زير مطالعہ صديث ميں فدكور آيت كی طاوت منسوخ ہے اور تقم باقى ہے۔ ﴿ وَنَا كَا جَرِم مَيْن طرح ثابت ہوتا ہے: ﴿ () چارچشم ديد گواہوں كی گواہى ہے۔ (ب) مجم كے اقرار جرم ہے۔ (ج) غير شادى شدہ عورت كو حمل ہوجانے ہے البتہ غير شادى شدہ مجم كوسنگ سارتيس كيا جائے گا بلدا ہے سوكوڑوں كى سزادى جائے گی۔

٢٥٥٣ - حفرت ابو بريره الله عن روايت ب

٢٥٥٤~ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:



**٧٥٥٣\_** أخرجه البخاري، الحدود، باب الاعتراف بالزنا، ح: ٦٨٢٩ من حديث سفيان به، ومسلم، الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، ح: ١٦٩١ من حديث أبي بكرين أبي شبية به.

٤٥٥٢\_[إستاده حسن] أخرجه الترمذي، الحدود، باب ماجاء في درء الحد، عن المعترف إذا رجع، −: ١٤٢٨٠

شرى سزاؤل ہے متعلق احكام ومسائل

میں پھر لگنے پراس کے بھا گنے کا ذکر کیا گیا تو آ ب نے

فرمایا:''تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟''

20- أبواب الحدود

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن انھوں نے فر ماما: ماعز بن ما لک (ٹاٹٹڈ) نے نی ٹاٹٹٹے کی عَمْرُو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: میں نے زنا کیا ہے۔ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ عِيْ رسول الله ظفام نے اس سے مند چھیرلیا۔ اس نے پھر فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ: کہا: میں نے زنا کیا ہے۔ رسول سکھٹے نے منہ دوسری إنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنِّي طرف کرایا۔اس نے پھر (تیسری بار) کہا: میں نے زنا کیا ہے تونی ناتا نے منہ دوسری طرف پھیرلیا۔اس زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ: قَدْ زَنَيْتُ. نے پھر (چوتھی بار) کہا: میں نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ عُلِينًا اس سے منہ پھیرتے رہے حتی کداس نے جاربار بِهِ أَنْ يُرْجَمَ. فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ. فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ. اقرار کرلیا تورسول الله تلکانے اے رجم کیے جانے کا تحکم دے دیا' چنانچہ جباے پھر گئے تو وہ پیٹھ پھیرکر فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَيْدٌ فِرَارُهُ بھا گا۔اے ایک آ دمی ملاجس کے ہاتھ میں اونٹ کے حِينَ مَسَّنْهُ الْحِجَارَةُ. قَالَ: "فَهَلَّا جیڑ ہے کی مڈی تھی۔اس نے وہی مار دی جس ہے وہ گر تَرَكْتُمُو هُ» . ر اور جان دے دی۔) رسول الله الله کا کی خدمت

فوائد ومسائل: ﴿ اقرارے زنا كا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ ﴿ جرم كی سراوینے کے لیے ضروری ہے کہ جرم کے ارتكاب كا يقين حاصل ہو جائے اور کی قتم كا شہر ندر ہے۔ نبی اگرم ظافی نے اس فحض ہے ہو چھا تھا:

'' کیا تجھے جنون کی شكایت تو نہیں؟'' اس نے کہا: جی نہیں۔ (صحیح البخاري' الحدود' باب لایر جم السحنون و السحنون نئ حدیث: ۱۸۱۵) اس کے علاوہ اس ہے ہو چھا تھا: ''شاید تو نے بوسہ لیا ہو یا تھو لگایا ہو یا (بری نیت ہے) دیکھا ہو (اور تو اسے زنا کہد کر سزا كا مطالبہ کر رہا ہو)۔'' اس نے کہا: نہیں اے اللہ کے رسول! (صحیح البخاري' الحدود' باب ھل یقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت' حدیث: ۱۸۲۲) ﴿ اس واقعہ سے حضرت ماعزین مالک جائے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ انھول نے بحض اللہ کے ڈرسے حد کے فرسے حد کے فرسے حد کے فرسے حد کے فرسے حد کے مراب علی حیا کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ ﴿ عدود کا نفاذ معجد سے باہر کرنا چاہے۔ ﴿ جو خص خود این جرم کا اقرار کرئے اگر وہ منافی سمجھا جاتا ہے۔ ﴿ عدود کا نفاذ معجد سے باہر کرنا چاہے۔ ﴿ جو خص خود این جرم کا اقرار کرئے اگر وہ منافی سمجھا جاتا ہے۔ ﴿ عدود کا نفاذ معجد سے باہر کرنا چاہے۔ ﴿ جو خص خود این جرم کا اقرار کرئے اگر وہ

ههمن حديث محمد بن عمرو به، وقال: " لهذا حديث حسن " ، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ٢٦٣/٤، ووافقه الذهبي، وهو في مصنف ابن أبي شبية : ١ / ٧٧ عن عباد به باختلاف يسير .

... شرى سزاؤل سے متعلق احكام ومسائل ٢٠- أبواب ال**حدود\_\_\_\_\_** 

اس کے بعدا قرار ہے منحرف ہوجائے تواہے سز انہیں دی جائے گی۔اس واقعہ سے امام تر ندی نے بیرمسئلہ اخذ كياب. (جامع الترمذي الحدود باب ماجاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع حديث ١٣٢٨)

۳۵۵۵ - حضرت عمران بن حصیین طافظ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے نبی مٹائٹ کی خدمت میں حاضر ہو كرزناكا اقراركيا رسول الله عظي كحم سے اس كے کپڑے انچھی طرح باندھ دیے گئے کھرآ پ نے اسے سنگسارکیا' پھراس کی نماز جناز ہادا کی۔ ٥٥٥٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا أَبُوعَمْرُو: حَدَّثَنِي يَحْيَــى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَيْقٌ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا. فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا . ثُمَّرَجَمَهَا . ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 کپڑے جسم براچھی طرح سمیٹ کر باندھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے جسم کی بے بردگی نہ ہو۔ ﴿ جسے حدگی ہواس کا جنازہ پڑھنا جا ہے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی ڈن کرنا جا ہے۔

باب: ۱۰- یبودی مرداور یبودی عورت كوسنگساركرنا

۲۵۵۷-حفرت عبداللد بن عمر النفاس روايت ب کہ نی تلفظ نے دو یبودی افراد (ایک مرد اور ایک عورت) کورجم کیا۔رجم کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ میں نے اس (یہودی) کودیکھا کہ وہ اس (عورت) کو پھروں سے بچانے کی کوشش کررہا تھا۔

(المعجم ١٠) - **بَابُ** رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْبَهُودِيَّةِ (النحفة ١٠) ٢٥٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن

عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ

عِيْلِةُ رَجَمَ يَهُودِيُّنيْنِ. أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ يَشْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ.

٢٥٥٧- حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسٰى:

٢٥٥٧- حضرت جابر بن سمره فالمؤسي روايت ب



٥٥٥٠\_ [صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى: ٤/ ٢٨٤، ح: ٧١٨٨ من حديث الأوزاعي به، وقال: 'لا نعلم أحدًا تابع الأوزاعي على قوله عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب"، وحديث أبي المهلب أخرجه مسلم، ح:١٦٩٦ وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عنه .

٧٥٥٦ أخرجه مسلم، الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني، ح:١٦٩٩ من حديث عبيدالله بن عمر به مطولاً، وأصله متفق عليه من حديث مالك عن نافع به.

٧٥٥٧\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الحدود، باب ماجاء في رجم أهل الكتاب، ح: ١٤٣٧ من حديث شريك به، ٩٨

... شرعی سزاؤں سے متعلق احکام ومسائل 20- أبواب الحدود.

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ كَرْبي عَلْمُ نِهِ اللهِ يبودي مردادرايك يهودي عورت جَايِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا ﴿ كُوسَكُ اركيا ـ

ظے فوائدومسائل: (ناسابقہ شریعتوں میں بھی جرم تھااور یہود کے ہاں بھی اس کی سزارجم ہے۔ ﴿اسلامی حکومت میں غیرمسلموں پربھی اسلامی سزائیں نافذ ہوتی ہیں۔

> ٢٥٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَهُودِيٌّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ. فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: «هٰكَذَا تَجِدُونَ ۗ 594﴾ في كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟» قَالَ: لاَ. وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ. نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي، فِي كِتَابِنَا، الرَّجْمَ. وَلٰكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا الرَّجْمُ. فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّريفَ تَرَكْنَاهُ. وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدِّ. فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّريفِ وَالْوَضِيعِ. فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيم وَالْجَلْدِ، مَكَانَ الرَّجْم. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿ أَلِلُّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ ،

۲۵۵۸ - حضرت براء بن عازب والثلاس روايت ے انھوں نے فرمایا: نبی ٹاٹی ایک بہودی کے یاس ے گزرے جس کا منہ کالا کیا گیا تھااور اے کوڑے بارے گئے تھے۔ رسول الله ظاف نے انھیں بلایا اور فرمایا: '' کیاشهیں اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزاملتی ے؟" انھوں نے کہا: ہاں۔ رسول الله سَوَالله عَلَيْمُ نے ان کے علماء میں ہے ایک آ دمی کو بلایا اور فرمایا: "میں تخفیے اس اللہ کی قشم وے کر یو چھتا ہوں جس نے مولیٰ ملیٰقا پر تورات نازل کی! کیاتم زانی کی یمی سزا (تورات میں) یاتے ہو؟"اس نے کہا: نہیں۔اوراگر آپ نے مجھے فتم نه وی موتی تو میں آپ کو (صحیح بات) نه بتا تا۔ ہماری کتاب میں زانی کی سزا رجم ہی ہے لیکن ہارہے اشراف میں رجم (والا جرم) بہت زیادہ ہونے لگا تو (ہم یوں کرنے گئے کہ) جب ہم کسی معزز کو (اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے) پکڑ لیتے تو اے (سزا دیے بغیر) چھوڑ ویتے 'اور جب کسی کمزور کو پکڑ لیتے تو اے حدلگا دیتے۔(اس لیے) ہم نے (آپس میں) کہا: آؤ



وقال: "حسن غريب" \* شريك القاضي عنعن، وهو مدلس كما في كتب المدلسين، والحديث السابق شاهد له. ٢٥٥٨\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٣٢٧ مختصرًا.

شرقی سزاؤں سے متعلق احکام و مسائل ہم کی الی سزاپر اتفاق کرلیں جومعزز اور کمزور (دونوں قدم کی کی جمرموں) کو دے سکیں' چنانچہ ہم نے رجم کی بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے پر اتفاق کرلیا۔
نی عظیم کے فرمایا: ''اے اللہ! سب سے پہلے میں تیرے عظم کوزندہ کرتا ہوں جب کہ انھوں نے اس کومردہ کردیا ہے۔'' تو رسول اللہ تالیم کے کم سے اس مجرم کو سکیار کردیا گیا۔

٢٠- أبواب الحدود \_\_\_\_\_\_
 إِذْ أَمَا تُوهُ». وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

کی صفت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ ﴿ جَورِم و روان شریعت کے ظاف ہوں انھیں کہنا بہود ہیں کی صفت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ ﴿ جَورِم و روان شریعت کے ظاف ہوں انھیں شریعت کے مطابق ڈھان چاہیے۔ ﴿ بَائِمُل کے موجود فیضوں ہیں بھی زنا کے بحرم کے لیے سزائے موت کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موکی طاف کی طرف منسوب کتاب استثناء میں بیتنی وہ مرد بھی جس نے اس مورت سے شو ہروالی مورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مارڈ الے جائمین پینی وہ مرد بھی جس نے اس مورت سے صحبت کی اور وہ مورت بھی۔ بول تو اسرائیل میں سے الیک برائی کو دفع کرنا اگر کوئی کنواری لڑکی کی شخص سے مسلوب ہوگئی ہواور کوئی دوسرا آ دی اسے شہر میں پاکراس سے صحبت کر ہے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے بھا نک منسوب ہوگئی ہواور کوئی دوسرا آ دی اسے شہر میں پاکراس سے صحبت کر ہے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے بھا نک کہنا تا اور ان کو سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں ۔'' (استثناء باب ۲۲) فقرہ: ۲۳ استثناء بیر سب پر بیساں ہونا چاہیے۔ ﴿ صحبت کا اس مفت کا ذکر کر کے شم لی جائے جس کا وہ بھی تاکل ہو۔

باب:۱۱- جو بظاهر بد کارمعلوم ہو (لیکن جرم یا قاعدہ ٹابت نہ ہو)

۲۵۵۹-حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا:''اگر میں کسی کو گواہی قائم ہوئے بغیر رجم کرتا تو فلاں عورت کو ضرور رجم کر دیتا۔ اس کی بات چیت' جال ڈھال اور اس کے پاس آنے جانے والوں کی وجہ سے وہ بظاہر مشکوک نظر آتی ہے۔'' (المعجم ١١) - **بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ** (التحفة ١١)

٢٥٥٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ





شرع سزاؤل سے متعلق احکام ومسائل

٢٠ - أبواب الحدود....

عَلَيْهُ: ﴿لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيْنَهُۥ لَرَجَمْتُ فُلاَنَةً. فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئِتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ﴾.

٢٥٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ النِّي قَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ النِّي قَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هَلَوْ كُنْتُ رَاحِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةٍ لَرَجَمْتُهَا » كُنْتُ رَاحِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةٍ لَرَجَمْتُهَا » فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.

۲۵۱۰ حضرت قاسم رطان (بن محمد بن انی بکر راشی)

ی روایت ب انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن
عباس واللہ نے لعان کرنے والے مرداور عورت کا ذکر کیا

تو ابن شداد نے کہا: کیا یہ وہی عورت تھی جس کے
بارے میں رسول اللہ ناٹیل نے فرمایا تھا: "اگر میں کی کو
بغیر گوائی کے سنگسار کرتا تو اس عورت کو سنگسار کرتا؟"
حضرت عبداللہ بن عباس فاتھ نے فرمایا: (نہیں) وہ تو
علانے فیش حرکات کرتی تھی۔

خوائد ومسائل: ﴿ سَلَمَار كرنا حَت رّين سزائِ موت بِ للذاريد سزااس دقت تك نبيس دى جاسكتى جب تك جرم كاارتكاب بغير كى شك وشبه كے ثابت ند ہوجائے۔ ﴿ جرم كے ثبوت كے ليے چارچشم ديدم در كوابول كا ہونا ضرورى ہے يا مجرم خوداعتراف جرم كركئيا ديگر قرائن سے اس كا جوت كل جائے تب اسے زناكی سزا دى جاسكتى ہے۔ ﴿ مَسْكُوك كروار كے افراد كوت عبيدكى جاسكتى ہے۔ دى جاسكتى ہے۔

(المعجم ۱۲) - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ باب: ۱۲- حضرت لوط عَيْهًا كَ قُومِ لَا المعجم ۱۲) والاجرم كرنے والے كى مزا

۱۵ ۲۵۱- حفرت عبدالله بن عباس والله سروايت ب رسول الله خافظ نے فرمایا: '' جسےتم حفرت لوط ملافا کی قوم والا کام کرتے دیکھوتو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کردد''

٢٥٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالاً: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٢٥٦٠ أخرجه البخاري، الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، ح:٩٨٥٥، ومسلم،
 اللمان، ح:١٤٩٧ من حديث سفيان بن عبينة به.

٧٥٦١\_[استاده حسن] أخرجه أبوداود، الحدود، باب قيمن عبل عمل قوم لوط، ح: ٤٦٢ كمن حديث عبدالعزيز الدراوردي به، وصححه الضياء، وابن الجارود، ح: ٨٢٠، والحاكم: ٢٥٥/٤، والذهبي.

شرى سزاؤل سے متعلق احكام وسائل

20- أبواب الحدود...

قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ».

٢٥٦٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ
عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ
يُوطٍ. قَالَ: «ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ.
أَرْجُمُوهُ مُمَا جَمِيعاً».

۲۵۹۲ - حضرت الوہریرہ بھٹھنا سے روایت ہے کہ نی مٹھٹا نے اس محفص کے بارے میں جو حضرت لوط فیلا کی (بدکار) قوم والی حرکت کرتا ہے فرمایا: "اوپر والے اور ینچے والے کوسٹگار کردو۔ان دونوں کوسٹگار کردو۔"

597

فوائد ومسائل: ﴿ مرد كامرد عيضى عمل بهت براكبيره گناه ہے۔ اس كى شناعت عام زنا ہے بھى بردھ كر ہے۔ ﴿ عام لوگ اس تَم كى بدكارى كو ' الواطت' كا نام دیتے ہیں جو مناسب نہیں كيونكه بيل نظارت لوط ﷺ جي پاكباز نبی كے نام ہے بنایا گیا ہے طال نكد وہ اس جرم ہے اجتناب كی تبلیغ كرتے تھے۔ اور انھوں نے اپنی بدكار قوم كو اس گندى اور برى حركت ہے بؤى تنی ہے منع كيا تھا' اس ليے اے' ' قوم لوط كامگل' ' كہنا چا ہے ' يا ان لوگوں كے ليے شہر سدوم كى طرف نسبت كر كے' ' سدوميت' ' كہا جائے جيسا كہ انگريزى ہيں اے اى نام لوگوں كے ليے شہر سدوم كيا گيا ہے۔ اردو ہيں آج كل' ' غير فطرى فعل' ' كى اصطلاح بھى مستعمل ہے' ببر حال اے''لواطت' ' كا نام دینا مناسب نہيں۔ ﴿ اس جرم كى سزاموت ہے۔ اور اس ميں شادى شدہ كا فيرشادى شدہ كا فرق نہيں۔

٣٥٦٣ حَدَّنَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ: ٢٥٦٣ حفرت جابر بن عبدالله و الله على الله و الل

٣٠٥٦ [إستاده ضعيف] أخرجه الهيثم بن خلف الدوري في "ذم اللواط (٥٥) من حديث عبدالوارث به، وتابعه همام بن يحيى عند الترمذي، ح : ١٤٥٧ وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه المحاكم: ٤/ ٣٥٧، والذهبي القاسم ابن عبدالواحد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، والمحاكم وغيرهما، فحديثه لا ينزل عن درجة المحسن، وابن عقيل ضعيف، تقدم، ح : ٣٩٠.

۲- أبواب الحدود \_\_\_\_\_ شرع سزاول معلق احكام وسأل

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخُوفَ مَا أَخُوفَ مَا أَخُوفَ مَا أَخُوفَ مَا أَخَوفُ مَا

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے ا ہے تھے قرار دیا ہے' لہذا نہ کورہ روایت ہے' صحیح ہونے کی صورت میں' درج ذیل مسائل کا اشتباط کیا حاسکتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الارواء للاُلبانی' رقمہ: ۲۳۵۰) ﴿ رسول الله مُؤَثِمُ نے امت کے بارے میں جن خطرات کا اظہار فرمایا ہے' ہمیں جا ہے کہ ان معاملات میں زیادہ احتیاط کریں۔ ®اگر کوئی مخض اینے ليے اس گناه ميں ملوث ہونے كا خطره محسوں كرے تو اسے فوراً درج ذيل احتياطي بتدا ہير اختيار كرني جاہييں: 🖘 اگروہ غیرشادی شدہ ہےتو جلداز جلدشادی کرے تا کہ فطری ضرورت کی تسکین کا جائز ذریعیمسرآ جائے۔ ⊕ جوفر د فقتے کا باعث بن رہاہے اس ہے میل جول کم ہے کم کر دے۔ ⊕ایشے فض کونظر بھر کر بند د کھیے' نیز اس کے جسمانی محاسن کی طرف توجہ نہ کرئے اورغض بھر (نظر جھکا کر رکھنے ) کا اہتمام کرے۔ ﴿ قُر آن مجید اور ا حادیث شریفیہ میں ہےا ہیے مقامات کا مطالعہ کرے جن میں بدکاری کی شناعت'اس کے گناہ اوراس پراللہ کے عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے۔ ﴿ اس بات برغور کرے کہ اس جرم کا اگر عام لوگوں کوعلم ہو گیا تو کس قدر بدنا می ہوگئ اور یہ بھی غورکرے کہ اللہ تعالیٰ ہےاس کا جرم پوشیدہ نہیں۔ ﴿ جِذِیاتِ کُوانکینِت کرنے والی کہانیاں اور ناول پڑھنے اوراس فتم کی فلمیں اور ڈراہے وغیرہ و کیھنے سے اچتناب کرے۔ ۞ نفلی روز بے زیادہ رکھے۔ 🤀 الله تعالیٰ ہے پاک دامنی کی دعائمیں کرے وغیرہ۔ 🍥 اگر کو کی شخص اس گناہ میں ملوث ہو چکا ہے کین اس كاراز فاش نبیں ہوا تواہے سوچنا جا ہے كه اگر اب تك الله تعالى نے يرده ركھا ہے تو كسى موقع يروه اسے فاش بھی کرسکتا ہے' پھرکتنی بدنا می اور ندامت ہوگی' اور پھر قیامت کو جب سب کے سامنے بیراز فاش ہوگا تو کس قدر رسوا کی ہوگی۔ بهسوچ کرفوراً تو پہ کرےاور پذکورہ بالا احتیاطی تذابیرا ختیار کرے۔

(المعجم ۱۳) - **بَابُ** مَنْ أَثْنَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَثْنَى بَهِيمَةً (التحفة ۱۳)

باب:۱۳-محرم خاتون سے ناجائز تعلق قائم کرنے اور جانور سے بدفعلی کرنے کی سزا

٢٥٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ

۲۵ ۲۸-حفرت عبدالله بن عباس الأثباسے روایت

٢٥٦٤\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الحدود، باب ماجاء فيمن يقول للآخر يامخنث، ح: ١٤٦٢ من حديث ابن أبي فديك بين المنطقة عنه وقال: "إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث" وانظر، ح: ٢٥٦٢،٢٥٦١،١٠٣٢ يغنيان عنه، وفي الوقوع على ذات رحم شاهدياني، ح: ٢٠٠٧.



۔ شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب الحدود \_\_

ہے ٔ رسول اللہ کاٹھا نے فرمایا: ''جو شخص محرم عورت سے بدکاری کرے تو اسے قل کر دو۔ اور جو شخص کسی جانور سے برفعلی کرے تو اسے بھی قل کر دؤ اور اس جانور کو بھی ہلاک کر دو۔'' إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمِ فَاقْتُلُوهُ. وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةِ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ».

خلف فوائد ومسائل: ﴿ سوتیلی مال سے نکاح کرنے والے کے لیے سرائے موت ثابت ہے۔ (سنن ابن ماجدہ محدیث ۲۱۰۷) کسی دوسری محرم مورت (مثلاً: بہن پٹی بھتیجی بھائی وغیرہ) سے نکاح کرنے والے کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا۔ ﴿ جانور کو قل کرنے میں کئی عکستیں ہیں: (() دوسروں کے لیے عبرت۔ (ب) خش عمل کی تشہیر سے بچاؤ تا کداس جانور کو کھر کوئی فخص سے محکستیں ہیں: (() دوسروں کے لیے عبرت۔ (ب) خش عمل کی تشہیر سے بچاؤ تا کداس جانور کو کھر کوئی فخص سے نہ کے کداس کے جانور کے ساتھ فلال نے بدفعلی کھی۔ (مج) اس جانور کا گوشت کھانے یااس پرسواری کرنے سے ابتداب جس کے ساتھ الی حرکت کی گئی وغیرہ۔ ﴿ اللّٰ مِی جانور مجم کی ملکیت نہیں تو اسے قل کرکے اس کی قیمت اس کے ترک میں سے مالک کوادا کی جائے۔ واللہ اُعلم.

باب:۱۳- لونڈ يوں پر حدلگانا

(المعجم ۱۶) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ (التحفة ۱۶)

۲۵۲۵- حضرت ابو ہریرہ ٔ حضرت زید بن خالداور حضرت فیل بی اللہ اللہ بھی ہے دوایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نی تافیق کی خدمت میں صاضر سے کدایک آ دی نے آپ سے اس لونڈی کے بارے میں سوال کیا جوشادی سے پہلے زناکر لے ۔ تو آپ نے فرمایا: ''اے کوڑے لگاؤ' پھر اگر (دوبارہ) زنا کرے تو اے کوڑے لگاؤ' تیمری یا چوشی بار فرمایا: '' پھر اسے فروخت کردو' خواہ تیمری یا چوشی بار فرمایا: '' پھر اسے فروخت کردو' خواہ

7070 - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمَحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، و شِبْلِ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ.
خالدٍ، و شِبْلِ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ.
فَسَالَلُهُ رَجُلٌ عَنِ الْأُمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ
تُخصَنَ. فَقَالَ: «إَجْلِدُهَا. فَإِنْ زَنَتْ

٧٥٦٥ أخرجه البخاري، العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي أو أمتي، ح: ٢٥٥٥ من حديث ابن عيينة مختصرًا، ومسلم، الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ح: ١٧٠٤ من حديث الزهري به، وقول ابن عبينة: "وشبل"، وهم كما حققه النسائي وغيره، راجع التهذيب وغيره.



٢٠- أبواب الحدود مراكل على المنافقة أو في مالون كى الكرى كوض فر وخت مون أفل ماكل ماكل على الماكل الكرى كوض فر وخت مون المنافقة أو في المالون كى الكرى كوض فر وخت مون المنافقة أو في المون كى الكرى كوض فر وخت مون المنافقة أو في المون كى الكرى كرى كرى الماكل الماك

فَاجْلِدْهَا». ثُمَّ قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّالِعَةِ: «فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرِ».

۲۵۲۷- حضرت عائشہ بیٹان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیڈ نے قرمایا: ''جب لوغری زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ۔ اگر چرزنا کرے تو کوڑے لگاؤ۔ اگر پھرزنا کرے تو کوڑے لگاؤ۔ اگر پھرزنا کرے تو کوڑے لگاؤ۔ اگر پھرزنا کرے تو کوڑے لگاؤ، پھراسے چی ڈالواگر چدری کے وض ہو۔''

7017 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِم حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمْرَةَ بِئْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ عَمْرَةَ بِئْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَمْرَةَ بِئْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَمْرَةَ بِئْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا زَنَتِ حَدَّثَهُ أَنَّ مَا عَلِيثَهُ فَا جُلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ وَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ وَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. فَرَنْ فِي فَافِيرٍ».

وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.

600

(راوی نے کہا:)[ضفیر]سے مرادری ہے۔

٢٥٦٦ـ [صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى: ٣٠٣/٥ ح: ٧٢٦٤ من حديث الليث به، وضعفه البوصيري من أجل عمار بن أبي فروة، ضعفه العقيلي، وابن الجارود وغيرهما، والحديث السابق شاهد له.

\_\_ شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام و سائل باب: 1۵- **بدکاری کا جھوٹا الز**ام

(المعجم ١٥) - **بَابُ حَدِّ الْقَذُفِ** (التحفة ١٥)

20- أبواب الحدود

. . لگانے کی سزا

٢٥٦٧ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُدْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلاَ الْقُوْآنَ. فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ فَلَكَا نَزَلَ أَمَرَ بَرَجُلَيْن وَامْرَأَةٍ فَضُربُوا حَدَّهُمْ.

۲۵۷۷-ام المونین حضرت عائشہ بڑی ہے روایت ہوئی تو ہوں این جب انھوں نے فرمایا: جب میری براءت نازل ہوئی تو رسول اللہ ظافی نے منبر پر کھڑے ہوکراس کا ذکر فرمایا اور قرآن (کی متعلقہ آیات) کی طلاوت فرمائی۔ جب منبرے اترے تو دومردوں اورائیٹ عورت کو (حدلگانے کا کھم جاری فرمایا 'چنا نچا تھیں حدالگائی گئی۔



فوائد ومسائل: ﴿ ام الموتنين حضرت عائشہ عَتَّا بِمنافقين كى افترا بردازى كا واقعة غزد و بنى مصطلق بے والیسی بر پیش آیا۔ اے غزد و عربیسیع بھی کہتے ہیں۔ مولا ناصفی الرحمٰن مبارک پوری راشے كی تحقیق کے مطابق بیہ واقعہ شعبان ۵ ھے میں بیش آیا۔ (الرحیق المحقوم عن ۵۲٪ ماشیہ) ﴿ اس الزام تراثی كا واقعه اس طرح ہے كہ غزد و قالعہ مربیع ہے دوالیسی کے سفر مسلمانوں نے ایک مزل پر قیام فر مایا۔ جسم كوروائی کے وقت حضرت عائشہ جائے كا موجود ہیں مالانكہ وہ اپنے ہار كی تعالیٰ ہودج اہل قافلہ نے یہ بھی کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام الموشین رہنے اس کے اندر موجود ہیں مالانكہ وہ اپنے ہار كی تعالیٰ ہوری ابل قافلہ نے یہ بھی کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام الموشین رہنے اس کے اندر موجود ہیں مالانكہ وہ اپنے ہار كی میری غیر موجود گی کا علم ہوگا تو خود ہی والیس آئیں گے۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رائی کی یہ دے واری تھی کہ وہ قانو رکھ کے کہ وہ قانو رکھ کے کہ حسائیس جہا سوئے ویکھا تو انعوں نے پر دے کا تھم نازل ہونے نے پہلے حضرت عائشہ جھا کو دیکھا ہوا تھا۔ جب آئیس جہاسوئے ویکھا تو انعوں نے فوراً پر دھا اور بجھ گے کہ وقان دیا تھا کہ وہ جہاں تا فوراً کے چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ ام الموشین کی آگھ کھی تو انھوں نے فوراً پر دہ کر ایس حضوان دیا تھا نے اونٹ بھیا ہے والے دو پہر کوآ رام کے لیے تھم ہرے ہوئے میں ام الموشین نے جہاں تا فلے والے دو پہر کوآ رام کے لیے تھم ہرے ہوئے سے مند منافقین نے جب حضرت عنوان دیا تھا کے دیا ہوئے وہاں جی تھی کے جہاں تا فلے والے دو پہر کوآ رام کے لیے تھم ہرے ہوئے میں منافقین کے اس کے بیا تھر میں ام الموشین کی آئی تھی شروع کردیں منافقین کے اس کے بنیاد دیا بیا تیں شروع کردیں منافقین کے اس کے بیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دوروں کی اور کیا تھا تو نازیا با تیں شروع کردیں کہ منافقین کے اس کے بیا تھا کہ دیا تھا کہ دو تیا تھا تھا تو نازیا با تیں شروع کردیں کی دونقین کے اس کے بیا جو کے میات تھا کہ اور کے دیں کو اس کے بیا تھا کہ میات کے اس کے بیات کیا گیا کہ دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کو دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دو

٣٥٦٧\_[إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في حد القاذف، ح: ٤٤٧٤ من حديث ابن أبي عدي به، أخرجه الترمذي، ح: ٣١٨١ عن محمد بن بشار به، وقال: "حسن غريب" \* وابن إسحاق صرح بالسماع عند البهقى: ٨- ٢٥٠ .

شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل 

پروپیگنڈے ہے متاکڑ ہوکربعض مخلص مسلمانوں کی زبان ہے بھی وہ بات نکل گئی کھراللہ تعالیٰ نے سور ہُ نور کے دوسرے رکوع میں حضرت عا کشہ پیچنا کی براء ت نازل فرمائی۔ تب ان مخلص مسلمانوں برحد حاری کی گئی' اس طرح ان کا گناه معاف ہوگیا۔اورمنافقوں کو بعض مصلحتوں کی بناپر سزانہیں دی گئ البذاان کی آخرت کی سزا تائم رہی ۔ ④ دومرداورا بک عورت جن پر حد جاری کی گئی وہ حضرت حسان بن ثابت' حضرت مسلح بن ا ثاثہ اور حضرت حمنہ بنت جحش بنائیج ہیں۔ ﴿ کسی بے گناہ پر بدکاری کا الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے۔اس کی سزااتتی كُورْك بِ- الله تعالى في فرمايا: ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بَارْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمْ تَمْنِيْنَ حَلَدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابَدًا وَّ أُولِيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ (النور٣:٣) ''اور جولوگ یاک دامن عورتوں پر (زنا کی) تہمت لگاتے ہیں' پھر چار گواہ پیش نہیں کرتے تو انھیں اسّی کوڑے لگاؤاورتم ان کی گواہی بھی قبول نہ کرواور یہی لوگ فاسق ہیں۔''

> ٢٥٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل: يَامُخَنَّثُ بِينَ لَوْرْ عِيارو'' فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ. وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل: يَا لُوطِئُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ».

۲۵۲۸ - حضرت عبدالله بن عماس بانتخاب روايت إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنِي عِنِي تَالِيَّا فِرْمَايِا: ' بمبكولَي مرد دوسر كوكم: 602 الله عَنْ أَبِي حَبِيبَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ الدِيرِ اللهِ يَجِودِ !) توال بين كور مارو عِكْرِمَةً ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن النَّبِيِّ ﷺ وربب كوئي مرودوم مركوكي: إلى لولى ! توات

# (المعجم ١٦) - بَابُ حَدِّ السَّكْرَان (التحقة ١٦)

٢٥٦٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسِى: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ، عَنْ عُمَيْرِ ابْن سَعِيدٍ. ح: وَحَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

# باب: ۱۷-شراب پینے والے کی سزا

۲۵۲۹ – حضرت علی بن الی طالب ٹاٹٹؤ سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: میں جس پر حدلگا وُں اس کی ویت نہیں دوں گا سوائے شراب بینے والے کے کیونکہ

٣٥٦٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الحدود، باب ماجاء فيمن يقول للآخر يامخنث، ح:١٤٦٢ من حديث ابن أبي فديك به مختصرًا، انظر، ح: ٢٥٦٤ لعلته.

٢٥٦٩ـ أخرجه البخاري، الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ح:٦٧٧٨، ومسلم، الحدود، باب حد الخمر، ح: ١٧٠٧ من حديث أبي حصين به . \_ شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب الحدود...

رسول الله ظافاً نے اس کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہیں کی۔ بیتو ہم لوگوں نے خو مقرر کر لی ہے۔

الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ: حَدَّثَنَا مُطُرِّفُ، سَمِيدٍ مُطَرِّفُ، سَمِيدٍ مُطَرِّفُ، سَمِيدٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَمِيدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ. إِلَّا شَارِبَ الْحَدْرِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ الْحَدْرِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْبًا. إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ.

فوا کد ومسائل: ﴿ حدیث: ٢٥٤١ مین حضرت علی و الله عند ورج کدرسول الله عنافی نے شراب پینے والے کو چالیس کوڑے لگوائے تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی والله ناللہ ناللہ اس الله عنافی کی سرا اللہ اس اندازے کی حیثیت دی ہے۔ ﴿ حضرت عمر واللہ نے اس سرا میں اضافہ کر کے اس کوڑے کی سرا مقرر فرائی۔ ویکھے: (حدیث: ٢٥٤١) حضرت عمر واللہ نے یہ سرا صحابہ کرام واللہ کے مشورے سے مقرر کی تھی۔ یہ مشورہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف واللہ کا تھا اور باقی صحابہ کرام واللہ کے اختلاف نہ کر کے تا کید فرمائی۔ (صحیح مسلم؛ الحدود؛ باب حدالحسر، حدیث: ٢٠١١)

٧٥٧٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا

سَعِيدٌ . ح ُ وَحَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، جَمِيعاً عَنْ

قَتَادَةً، عَنْ أَنَسُ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنَّمَالِ

وَالْجَرِيدِ.

• ۲۵۷- حفرت انس بن مالک ٹاٹٹؤے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹٹا شراب نوشی کے جرم میں جوتوں اور چھڑ یوں سے سزادیتے تھے۔

فوائد ومسائل: ﴿اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شراب نوشی کی سزامیں تعزیر کا پہلو پایاجا تا ہے جس میں کی بیشی کی میشی کی میشی کی میزا کی گئوائش ہوتی ہے بینی اس کی حیثیت مقررہ حد کی نہیں جس میں تبدیلی جائز نہیں۔ ﴿ دوسر سے جرائم کی سزا میں صرف کوڑ سے بارے جاتے ہیں البتہ شراب نوشی کی سزا میں کوڑ وں کی بجائے جوتے وغیرہ بھی مارے جائے ہیں۔ ﴿ صحابہ کرام مُنافِئِہ نے بعد ہیں ای کوڑوں کے جواز پرا تفاق کر لیا' اس لیے اب اتی کوڑوں کی



<sup>.</sup> ٧٥٧- أخرجه البخاري، الحدود، باب ماجاء في ضرب شارب الخمر، ح: ٦٧٧٣، ٦٧٧٦، ومسلم، الحدود، الباب السابق، ح: ١٧٠٦ من حديث هشام الدستوائي به بألفاظ متقاربة المعنّى.

۔۔۔۔۔ شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل ٢٠ ـ أبواب الحدود سزادینائی درست ہے۔ ﴿ جرید مجور کے درخت کی شاخ کو کہتے ہیں جس سے بتے اتارو بے گئے ہوں ' سزادینے کے لیے اس قتم کی چھڑی استعال کرنی جا ہے۔

٢٥٧١ حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ا ۲۵۷-حضرت حضین بن منذر بطلفهٔ ہے روایت حَدَّثْنَا ابْنُ عُلْيَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، ﴿ بِكُولِيدِ بِنِ عَقِيدِ كَظَافِ (شَرابِ نُوثَى كَ) كُوابِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّانَاجِ، سَمِعْتُ حُضَيْنَ للحَيْرِيبِ أَصِي مَضِت عَنَان واللهَ كرما من حاضركيا گیا توانھوں نے حضرت علی داشلاسے فرمایا: اسے چھاکے میٹے پر حدقائم کرو۔حضرت علی نے آخیں کوڑے مارے اور قرمایا: رسول الله مُنْافِيِّ نے جالیس کوڑے مارے تھے اور حفرت ابوبكر ظافظ نے بھی جالیس کوڑے مارے تھے اور حضرت عمر بالنوئ نے اسمی کوڑے مارے۔ بدسپ سزائیں سنت ہیں۔

ابْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ 600 أَنْهُمُ إِلَى عُثْمَانَ، قَدْ شَهدُوا عَلَيْهِ، قَالَ: لِعَلِيِّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ. وَقَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ. وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. وَكُلُّ سُنَّةً.

🌋 فاكدہ: خلفائ راشدين كاعمل سنت ہاوراہے دليل كے طور ير پيش كيا جاسكتا ہے۔ نبي اكرم التيا نے قرمايا: "ميرى سنت اورمير برايت يافته خلفائ راشدين كى سنت كواختيار كرو" (حامع الترمذي العلم باب ماجاء في الأحذ بالسنة واحتناب البدعة 'حديث:٢٦٧١)

یاب: ۱۷-کٹی ہارشراب یعنے کی سز ا

(المعجم ١٧) - بَ**نَاب**ِ:مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا (التحفة ١٧)

۲۵۷۲ - حفرت الوہریہ اللظ سے روایت ب

٢٥٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

٧٥٧١ـ أخرجه مسلم، الحدود، باب حد الخمر، ح:١٧٠٧ من حديث ابن علية به، ومن حديث عبدالعزيز بن المختاريه.

٧٧**٧٦ ـ [إسناده صحيح]** أخرجه النسائي، الأشربة، ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، ح:٥٦٦٥ من حديث شبابة، وأخرجه أبوداود، ح: ٤٤٨٤ من حديث ابن أبي ذئب، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٣١، وابن حيان، 14



۳۵۵۳ - حضرت معاویه بن ابوسفیان و شفات روایت به رسول الله تاقیقانی فرمایا: "اگرگوگ شراب پی گیس تو پی گیس تو بی گیس تو انسین کوڑے مارو۔ چر اگر (دوباره) پیس تو انسین کوڑے مارو۔ اگر چر (تیسری بار) پیس تو انسین کوڑے مارو۔ اگر چر (چوتی بار) پیس تو انسین قمل کر

حَدَّثَنَا شَعْيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكُوانَ أَبِي صَالِح، عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ أَبِي مُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا شَرِبُوا مُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ. ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ. ثُمَّ

فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ».

♦ - ١٥١٧، والحاكم: ٤/ ٣٧١ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي برمزه: خ م.



٧**٠٧٣\_ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، ح: ٤٤٨٢ من حديث عاصم به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٥٩٩، والذهبي في تلخيص المستدرك: ٢٧٢/٤.

شرعى سزاؤل سيمتعلق احكام ومسائل

20- أبواب الحدود.

# (المعجم ١٨) - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ (التحفة ١٨)

٢٥٧٤– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ [بْنِ خُنَيْفٍ،] عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ. فَلَمْ يُرَعُ إِلَّا وَهُوَ عَلْي أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا. فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: 606 عَنْهُمْ ﴿ الْجُلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ » قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذُلِكَ. لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطِ مَاتَ. قَالَ: «فَخُذُوا لَهُ [عِثْكَالًا] فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخِ ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً».

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، عَنْ سَعْدِبْنِ عُبَادَةً ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَكِيُّهُ ، نَحْوَهُ .

باب: ۱۸- آگرعمر رسیده پایجار آ دمی پرحد واجب ہوجائے تو کیا کیا جائے؟

م ۲۵۷- حضرت سعید بن سعد بن عباده والشاس روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہمارے محلے میں ایک کمزورایا ہج رہتا تھا۔ (ایک دن) لوگ بدد کھے کر جیران رہ گئے کہ وہ گھر کی ایک لونڈی ہے برے کام میں مشغول ہے۔حضرت سعد بن عبادہ بخاتفے اس کا معاملہ رسول الله تأثيث كي خدمت مين پيش كيا تورسول الله تاثيل نے فرمایا: ''اہے سوکوڑے مارو۔''عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! وہ تو بہت کمز ور ہے۔ اگر ہم نے اسے سوکوڑے مارے تو وہ مرحائے گا۔ نبی نکٹی نے فرمایا: '' تھجور کا ایک خوشہ لؤ (جس پر ہے تھجور س اتار لی گئی ہوں اور شکیے باقی ہوں) جس میں سو تنکیے ہوں۔ اسے اس کی ايك ضرب لگادو ـ''

امام ابن ماجہ بڑالتے نے سفیان بن وکیع کے واسطے ہے بھی مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا۔

🗯 فواکد ومسائل: ۞جس مجرم کی سزا موت نہیں بلکہ صرف کوڑے مارنا ہؤا گر کوڑے مارنے ہے اس کے مرجانے کا خوف ہوتو سزامیں تخفیف کی جاسکتی ہے۔ ﴿ زیادہ پوڑھا آ دمی یا بیار آ دمی جس کے شفایا ہے ہونے کی امید ند ہواس کے لیے بیتھم ہے۔ ﴿ جس بیار کے شفایاب ہونے کی امید ہوتواس کی سزا کوشفایاب ہونے تک مؤخر کردینا جاہیے۔

٢٥٧٤ـ [صحيح] أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٧/٤، ح: ٢٠٢٤ عن أبي بكر بن أبي شيبة به. واخرجه أحمد: ٥/ ٢٢٢ من طريق آخر عن ابن إسحاق به، وضعفه البوصيري من أجل عنعنة ابن إسحاق، وله شاهد صحيح عند أبي داود، ح: ٤٧٢ ، وصححه ابن الجارود، ح: ٨١٧.



.... شری سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب الحدود

# (المعجم ۱۹) - **بَابُ** مَنْ شَهَرَ السَّلَاحَ (التحفة ۱۹)

٧٥٧٥ - حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي الْبَنِ أَبِي صَالِح، اعَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الْبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ، ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ، وَحَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ، مُحَمَّدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي مَعْشَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

٢٥٧٦ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْبَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَىٰ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَا".

۲۰۷۷- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَ يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى وَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْبَرَّادِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ

باب:۱۹-جو(کسی پرتملہ کرنے کے لیے) ہتھار نکالے

۲۵۷۵- حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے نبی سَائِیْلِ نے فر مایا:''جس نے ہمار بےخلاف ہتھیارا ٹھایا وہ ہم میں ہے نبیس''



٢٥٤٦-حفرت عبدالله بن عمر هاشب روايت ب رسول الله تاتيم نے فرمایا: ''جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں نے نبیں''

۲۵۷۷- حضرت ابوموی عبدالله بن قیس اشعری

والله على الله مايا: وجس الله مايا الله

٧٥٥هـ أخرجه مسلم، الإيمان، باب قول النبي ﷺ: من غشنا فليس منا، ح: ١٠١ من حديث ابن حازم به.

٣٥٧٦ـ أخرجه مسلم، الإيمان، باب قول النبي ﷺ: من حمل علينا السلاح فليس منا، ح: ٩٨ من حديث أبي مامة به.

٧٧٧هـ أخرجه البخاري، الفتن، باب قول النبي ﷺ: من حمل علينا السلاح فليس منا، ح: ٧٠٧١ من حديث أبي أمامة به، ومسلم، الإيمان، الباب السابق، ح: ٩٩ من حديث عبدالله بن البراد به.

۲- أبواب الحدود ..... شرى سراوس معلق احكام ومسائل

بُرَيْدِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى حَمْيِسُ' الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

کے فوائد ومسائل: ﴿ مسلمانوں کوخوف زدہ کرتا ہوا گناہ ہے۔ ﴿ کسی مسلمان کے خلاف لڑنا یا اِس پر جملہ آور ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ ﴿ ''نہم میں نے نہیں۔'' کا مطلب بیہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں 'یا اس کا پیمل ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ واللّٰہ اُعلہ.

> (المعجم ۲۰) - بَنَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعٰى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا (التحفة ۲۰)

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ: حَدَّثَنَا مِنْ مَالِكِ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَا خَرْجَتُمْ إِلَى فَشَرِيْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا، فَفَرَيْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا، فَفَرَيْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا، فَفَعَلُوا. فَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلاَم. وَقَتَلُوا وَيَعَلُوا فَيْعَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ. وَبَعْمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَلَيْهِمْ. فَجِيءَ فَيَعَدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَلَيْهِمْ. فَجِيءَ فَيَعَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَلَيْهِمْ. فَجِيءَ أَيْدِيَهُمْ وَلَاحُمُهُمْ وَسَمَرَ أَعْدُمُ مَا وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْدُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْدُوا .

باب: ۲۰- بغاوت اور فساد پھیلانے کی سز ا

۲۵۷۸ - حفرت انس بن مالک تاتؤے روایت به کدرسول الله طاقیا کے زمانے بین مالک تاتؤے روایت کی درسول الله طاقیا کے زمانے بین فیلد عربیہ کا بہ وہوا موافق ند آئی تو آپ نے فرمایا: ''اگرتم ہمارے اونٹول کے درودھ اور بیشاب بیو (تو بہتر ہوجاؤگے)۔'' انھول نے ایسے بی کیا۔ پھر (جب وہ صحت یاب ہو گئے تو) وہ اسلام چھوڑ کرمر تد ہو گئے اور رسول الله طاقیا کے چروا ہے کو شہید کر دیا۔ اور آپ کے اونٹ ہا کک کرلے گئے ۔ رسول الله طاقیا نے ایک کرلے گئے ۔ رسول الله طاقیا نے ایک کرلے گئے ۔ رسول الله طاقیا نے اور گرم ملائیوں نے ان کی ہم تاتھیں (گرفارکر کے) لایا گیا تو آپ طاقیا نے ان کی آئیکھیں (گرفارکر کے) لایا گیا تو آپ طاقیا کے ان کی آئیکھیں پاؤل کاٹ ویے اور گرم ملائیوں سے ان کی آئیکھیں پاؤل کاٹ ویے اور گرم ملائیوں سے ان کی آئیکھیں پووڑ ویں۔ اور آٹھیں جوڑ دیا حق کے دوم گے۔

۲۰۷۸ \_ [صحیح] أخرجه النسائي: ٧/ ٩٦، ٩٥، ، عريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه، ح: ٤٣٣ ـ ٤٠٣ من طرق عن حميد به، وأخرجه مسلم، ح: ١٦٧١ من طريق آخر عن عبدالعزيز بن صهيب وحميد عن أنس به، وبه صح الحديث.

٢٠ - أبواب العدود - معلق احكام ومسائل

۲۵۷۹ - ام الموشین حفرت عائشہ بڑھ کے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ٹڑھ کی دودھ والی اونٹیاں لوٹ لیس تو نبی ٹھٹ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اورلوہ کی گرم سلائیوں سے ان کی آ تکھیں پھوڑ دیں۔ ٧٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ الْمُثَنَّى قَالاً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْبِي الْوَزِيرِ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْماً أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَطْعَ النَّبِيُ ﷺ وَسُمَلَ فَقَطْعَ النَّبِيُ ﷺ وَسُمَلَ

نظ فوائد ومسائل: ﴿ بیت المال کے جانوروں سے ضرورت مند مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ﴿ جَن جَانُوروں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ ﴿ مرتد کی سزا موت ہے۔ ﴿ اَن جُرموں نے متعدد جرائم کا ارتکاب کیا تھا: ﴿ ) اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگئے۔ ﴿ ﴾ إذا كہ ذالا۔ ﴿ ﴾ قُلّ كا ارتكاب كیا۔ ﴿ ﴾ کچرواہوں کی آئسیس گرم سلائیوں سے چھوڑ كر بری طرح قُلّ کیا تھا؛ اس لیے قصاص کے طوریران کے ساتھ بھی بی سلوک کیا گیا۔

(المعجم ۲۱) - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (التحفة ۲۱)

٢٥٨٠ حَلَّاثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَظِيَّةٌ قَالَ: «مَنْ
قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ».

باب:۲۱- جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہواقتل ہو گیا' وہ شہید ہے

۲۵۸۰ - حفرت سعید بن زید بن عمرو بن نقیل حالیًا سے روابیت ہے' نی خالیُ آنے فرمایا:'' جوشخص اپنے مال کو (چوریا ڈاکو سے) بچانے کے لیے (اس کا مقابلہ کرتے ہوئے) قل ہوگیا' وہ شہید ہے''

٢٥٧٩ــ[إستاده صحيح] أخرَجه النسائي، تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح علمي يحيى بن سعيد في هذا الحديث، ح:٤٠٤٣ عن ابن المثنّى وابن يشار به .



۲۰۸۰ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ٧/ ١١٥، تحريم الدم، من قتل دون ماله، ح: ٤٠٩٥ من طريق سفيان ابن عيينة به، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي، ابن عيينة به، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي، ح: ١٤١٨، وللحديث طرق أخرى عند البخاري، ح: ٢٤٨٠، ٢٤٥٢ وغيره، راجع مسند الحميدي، ح: ٨٣. بتعقيقي.

شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب الحدود ....

۲۵۸۱ - حضرت عبدالله بن عمر الطنباسي روايت ب رسول الله عُلَيْن في عن مال ك ياس كوكي آئے اور (اسے لینے کی کوشش کرے جب وہ بھانا چاہےتو) اس سے جنگ کی جائے تب وہ (مملم آور ہے)لڑےادر آل ہوجائے تو وہ شہیدے۔''

٢٥٨١– حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرو: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ الْجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَتِيَ عِنْدَ مَالِهِ ، فَقُو تِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ » .

٢٥٨٢ - حضرت ابوبريره والله سے روايت ب رسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ نِهِ قَرِ ماماً: "جس سے ظلم کے طور براس کا ہال طلب کیا جائے' وہ قتل ہوجائے تو وہ شہید ہے۔''

٢٥٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ [الْمُطَّلِب]، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أُريدَ مَالُهُ 610 الله عُلُمًا فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ».

🌋 فوائد ومسائل: ① پرخض کوحق حاصل ہے کہ اس کی جان اس کا مال اور اس کی عزت محفوظ رہے ٰلبذا حملہ۔ آ ورکے خلاف دفاع کرنااس کاحق ہے۔ ﴿ مال کی حفاظت کے لیے حملہ آ ورکے خلاف لڑنا حائز ہے تو عزت اور جان کی حفاظت کے لیےلڑ نا بالا ولی جائز ہوگا۔ ۞ دفاع کرنے والاقلّ ہو جائے تو شہید ہے' تاہم اس کا درجہ ایمان کی حفاظت یا اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے ہے کم ہے۔ ا پیے شخص کو با قاعدہ عسل اور کفن وے کر دفن کیا جائے گا جب کہ معرکہ جہاد کے شہید کے لیے عسل اور کفن کی ضرورت نہیں۔

باب:۲۲-چورکی سزا

(المعجم ٢٢) - بَابُ حَدِّ السَّارِق (التحقة ٢٢)

٢٥٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ۲۵۸۳ حضرت ابو برره والله سے روایت ب حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

رسول الله عُلِيمً نِه فرمايا: "الله تعالى لعنت فرمائ اس

٢٥٨١\_[صحيح] أخرجه ابن عدى : ٧/ ٢٧٢٦ من حديث شعبة عن أبي فروة يزيد بن سنان به ، وقال : " لهذا حديث صالح"، وضعفه البوصيري من أجل يزيد بن سنان وأصاب، ولكن الحديث السابق شاهدله، وبه صح الحديث.

٧٩٨٧ـ.[إستاده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٢٤ عن أبي عامر به، وحسنه البوصيري.

٨٩٥٧\_أخرجه مسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح: ١٦٨٧ عن ابن أبي شبية به.

۔ شری سزاوں سے متعلق احکام ومسائل

٢٠ - أبواب الحدود.

چور پرجوانڈا چراتا ہے تو (بالآخر) اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور ری چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔'' أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ مَدُهُ،

فوائد ومسائل: ﴿ معمولی چِز کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا جیسے کہ ای باب کی دوسری احادیث میں آرہا ہے' اس لیے اس حدیث کی تاویل کی گئی ہے۔ ﴿ اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ معمولی چِز انڈا یا ری وغیرہ چِ اس استہاں جو استہاں جو استہاں ہوتا ہے تی کہ وہ فیتی چِز چِ اگر ہاتھ کو ابیشا ہے۔ ﴿ اس حدیث کا ایک مطلب سے بیان کیا گیا ہے کہ بَیْضَة ہے مراد مرفی کا افد انہیں بلکہ لوہ کی ٹو پی رخوز ہیلہ ہے) ہے۔ ﴿ اس حدیث کا ایک مطلب سے بیان کیا گیا ہے کہ بَیْضَة ہے۔ اور رق ہے مراد معمولی ری نہیں اور وہ فیتی چیز ہے۔ اور ری ہے مراد معمولی ری نہیں بلکہ بردار سامراد ہے جو جہاز کے لگر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے' اور وہ فیتی چیز ہے۔ لیکن حدیث کے انداز کلام سے پہلامفہوم راخ معلوم ہوتا ہے' بیٹی کتنا بد بخت ہے وہ خص جو معمولی چوری کرتا ہے جس کے نتیج میں آخر کارہا تھ کنٹے تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ ﴿ چوری سزاہا تھ کا ٹنا قرآن مجید میں کی فدکور ہے۔ دیکھید:

(سورة الما کہ وہ آئے ہے۔ ۲۸)

611 3

۲۵۸۴- حفرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کہ نبی نظام نے ایک ڈھال (کی چوری) کی وجہ سے (چورکا) ہاتھ کاٹا۔ اس (ڈھال) کی قیت تین درہم تھی۔

۲۵۸۵ - حضرت عائشہ رابخا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا: '' ہاتھ صرف چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ (کی چوری) کی وجہ سے کا ناجائے گا۔''

٢٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ
 نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ
 فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْمُثْمَانِيُّ:
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
 عَمْرَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ

**٢٥٨٤ أ**خرجه مسلم، الحدود، الباب السابق، ح: ١٦٨٦ عن ابن أبي شيبة به، وأخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالى: 'والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما '، وفي كم يقطع؟، ح: ٦٧٩٥، ومسلم وغيرهما من حديث مالك عن نافع به.

٣٥٨٥ \_ أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وفي كم يقطع؟، ح: ١٧٨٦، ومسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح: ١٦٨٤ من حديث إبراهيم بن سعد به.

شرعى سزاؤل سے متعلق احکام ومسائل ٢٠ - أبواب الحدود ..... رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُع دِينَار فَصَاعِدًا».

🏄 فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله ظافياً كـ زمان مين درجم ودينار جلته تصر درجم جاندي كاسكه تفااور دينار سونے کا۔ایک دینار بارہ درہم کے برابرسمجھا جاتا تھا'اس لیے یہ دونوں حدیثیں ایک ہی مقدار کو ظاہر کرتی ہیں۔ ﴿اگر چرائی موئی چیز کی قیمت ندکورہ بالا مقدار ہے کم موتو چور کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا' تاہم دوسری سزا جرمانے یا پٹائی کیصورت میں دی جائے گی۔ ® آج کل کاغذی سکے کوسونے کا متباول قرار دیا جاتا ہے'اس لیے چوتھائی دینار (ایک ماشدایک رتی = تقریباٰ ایک گرام سونا) یا آئی قیمت کی کوئی چیز جرائے جانے پر ہاتھ کاٹنے کی سزادی جانی جاہیے۔

> ٢٥٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا رُ612 ﴿ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُووَاقِدٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ».

٢٥٨٢- حضرت عامر بن سعد ﴿ لَقُ اللَّهِ والد (حضرت سعد بن الی وقاص خاش سے روایت کرتے ہیں' نبی نافیل نے فرمایا: چور کا ہاتھ ڈھال کی قیت (کے برابر چوری کرنے کے جرم) میں کا ٹاجائے گا۔"

# باب:۲۳-(چورکا کٹا ہوا) ہاتھ (اس کے) گلے میں لٹکا نا

٢٥٨٧ - حضرت عبدالله بن محيريز الطلف سے روايت ہے'انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت فضالہ بن عبید ٹاٹٹا نے (چور کے ) گلے میں ہاتھ لٹکانے کے بارے میں

(المعجم ٢٣) - بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ (التحقة ٢٣)

٢٥٨٧– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَأَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَ أَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ

٧٥٨٦ــ[حسن] أخرجه أحمد: ١٦٩/١ من حديث وهيب بن خالد به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد فيه أبوواقد واسمه صالح بن محمد بن زائدة الليئي وهو ضعيف"، وأورده الضياء في المختارة لشاهد في الصحيح من حديث عائشة، وأخرج النسائي:٨/ ٨٠، ح:٤٩٤٦ بإسناد حسن عن عائشة مرفوعًا بلفظ: 'يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار " .

٧٨٧ ٢ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في السارق تعلق يده في عنقه، ح: ٤٤١١ من حديث عمر ابن علي به، وحسنه الترمذي، ح:١٤٤٧، وقال النسائي:٨/ ٤٩٨٦،٩٢ "الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه "، وانظر، ح:١١٢٩،٤٩٦.



.. شرمی سزاؤں سے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب الحدود.

خَلَفِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ عَطَاءِ ابْنِ مُفَدَّمِ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي

(المعجم ٢٤) - **بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ** (التحفة ٢٤)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ شَعْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو ابْنِ شَعْلَمْ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ جَاءَ ابْنَ رَسُولِ اللهِ عَبْدُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي مَنْ مَنْ مَنْ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ. فَطَهُرْنِي. فَأَرْصَلُ إِنَّهِمُ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لِنَبْ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا فَي عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَبْ عَنْ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.

قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ: ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي طَهَّرَ لِي مِنْكِ، أَرَمْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ.

سوال کیا تو انھوں نے فرمایا: بیسنت ہے۔رسول اللہ ﷺ نے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹا' پھروہ اس کی گردن میں لٹکا دیا۔

# باب:۲۴-اگر چور (اپنے جرم کا)اعتراف کرلے (تو کیاتھم ہے؟)

حضرت تعلیہ ڈائٹونے فرمایا: جب اس کا ہاتھ (کٹ کر)گرا تو میں اسے دیکھ رہا تھا' جب کہ (اس وقت) وہ (اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کے) کہد رہا تھا: الشکا شکر ہے جس نے جھے تھے سے پاک کر دیا۔ (اس ہاتھ!) تو چاہتا تھا کہ میرےجم کوجہنم میں لے جائے۔

**٢٥٨٨\_ [إسناده ضعيف]** وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله بن لهيعة"، وانظر، ح: ٣٣٠ # وعبدالرحمٰن بن ثعلبة مجهول كما في التقريب.



شرق سزاؤل ہے متعلق احکام وسائل

(المعجم ٢٥) - **بَابُ الْعَبْدِ** يَسْرِقُ (التحفة ٢٥)

20- أبواب الحدود ......

باب: ۲۵- جوغلام چوری کرے(اس کی سزا)

٢٥٨٩ - حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِي عَوَانَةً، عَنْ عُمَرَ
ابْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَرَقَ الْمَبْدُ
فَيعُوهُ وَلَوْ بَنَشٍّ».

۲۵۸۹- حفرت ابو ہریرہ دلائٹا سے روایت ہے' رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا:''جب غلام چوری کرے تواسے چے ڈالؤ خواہ نصف اوقیے کے عوض (فروخت ہو)۔''

٢٥٩٠ - حَلَّثْنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ:
 حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ
 مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ
 مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ
 مِهْرَانَ، عَنِ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذٰلِكَ
 لِلْكَمْسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذٰلِكَ
 لِلْكَمْسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذٰلِكَ
 لِلْكَمْسِ مَنْ مَنْطَعْهُ وَقَالَ: «مَالُ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا».

- ۲۵۹- حضرت عبدالله بن عباس طالله الدوايت ہے كفمس كے غلامول ميں سے ايك غلام في شمس كے مال ميں سے بچھ چراليا۔ اسے بي طاقيۃ كى خدمت ميں پيش كيا گيا تو آپ نے اس كا باتھ شدكا نا۔ اور فرمايا: "اللّه كے مال (غلام) نے اللّه كا مال چورى كيا ہے۔"

> (المعجم ٢٦) - **بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ** وَالْمُخْتَلِسِ (التحفة ٢٦)

باب:۲۷-خیانت کرنے والے چھین کر اورا چک کرلے جانے والے کی سزا

٧٥٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

۲۵۹۱ - حضرت جابر بن عبدالله الاثناس روايت

٨٩٥٦ [إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الحدود، باب بيع المملوك إذا سرق، ح: ٤٤١٢ من حديث أبي عوانة به، وقال النسائي، ح: ٤٩٨٣ عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث فلت: هو حسن الحديث كما حققته في نيل المقصود.

• ٢٥٩٠ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٨٢ من طريق أبي يعلَى ثنا جبارة به، جبارة، تقدم، ح: ٧٤٠، وحجاج، تقدم، ح: ١٣١٥ وهما ضعيفان، والأول أضعف من الثاني.

**٢٠٩١\_[صحيح]** أخرجه أبوداود، الحدود، باب القطع في الخلسة والخيانة، ح: ٤٣٩٣\_٤٣٩١ من حديث ابن جريج به، وصرح بالسماع عند الدارمي: ٢/ ١٧٥ وغيره، وصححه الترمذي، ح: ١٤٤٨، وابن حبان(موارد)، ح: ١٠٠١ وغيرهما، ورواه عمرو بن دينار عن جابر به عند ابن حبان وغيره، وأعله أبوداود وغيره بعلة غير قادحة.

۔ شری سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل 20- أبواب الحدود .

أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، ے رسول اللہ عُلِين نے قرمایا: "خیانت کرنے والے کا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ہاتھ کا ٹا جائے' نہ چھیننے والے کا اور نہ ایکنے والے کا۔'' «لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ)».

> ٢٥٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِم بْن جَعْفَر الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِس قَطْعٌ».

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ خانت کامطلب ہے مالک کی بظاہر خیرخواہی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا مال خفیہ طور پر لے لینا۔ حصنے کا مطلب ہے کسی ہے زبردی کوئی چیز لے لینا۔ ایکنے کا مطلب ہے کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھا کرا جا تک چھین لیتا۔ ﴿ ہاتھ کا نے کی سزا چوری کے جرم پر دی جاتی ہے۔ ندکورہ جرائم چونکہ چوری میں شامل نہیں اس لیے ان کی سزا میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا۔ ﴿ ہاتھ نہ کا نئے کا مطلب مجرم کومعاف کرنانہیں بلکہ اہے کوئی دوسری مناسب سزادینامراد ہے۔

> (المعجم ٢٧) - بَابِ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَر وَلَا كُثَرِ (التحفة ٢٧)

باب: ۲۷- پھل ہا تھجور کا گوداج رانے یر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

۲۵۹۲-حضرت عبدالرحمٰن بنعوف والنظ ہے روایت

ہے' انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ عُلایم سے میہ

ارشادسنا:''ا چکنے والے کی سز اہاتھ کا ٹنائبیں ہے۔''

٢٥٩٣- حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ:

٥ ٢٥٩٣ - حفرت رافع بن خديج اللا سے روايت

٧٥٩٢\_ [صحيح] أخرجه المزي في تهذيب الكمال(ق:٣/ ١٢١٥) من حديث محمد بن عاصم به، وصححه الحافظ في التلخيص: ٢٦/٤، ح: ١٧٧٥، والبوصيري، وفيه عنعنة الزهري، تقدم، ح: ٧٠٧، والحديث السابق

٣٥٩٣\_[صحيح] أخرجه النسائي: ٧٨/٨، قطع السارق، باب مالا قطع فيه، ح:٤٩٦٩ من حديث وكيع به، أخرجه أبوداود، ح:٤٣٨٨ وغيره من طريق آخر عن يحيبي بن سعيد به، وهو في الموطأ(يحيي): ٢/ ٨٣٩، وإسناده صحيح، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٢٦، وابن حيان (موارد)، ح: ١٥٠٥.



شرعى سزاؤل سيمتعلق احكام ومسائل ٢٠ - أبواب الحدود

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْن ے رسول الله مظافل نے فرمایا: " کھل جرانے یا تھجور سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حَبَّانَ، كا كوداچرانے ير باتھ نبيس كا ناجائے گا۔" عَنْ عَمُّهِ وَ اسِعِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثُمَّرٍ وَلَا كَثَرٍ».

> ٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثُمَرٍ وَلَا كَثْرِ».

۲۵۹۴ - حضرت ابو ہر رہ و والیت ہے رسول الله عظف ن فرمايا: " كيل جراني يا محجور كا كودا چرانے پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔''

🏄 فوائدمسائل: 🛈 پھل سے مراد درخت پرلگا ہوا پھل ہے۔ اگر کوئی شخص درخت پر سے پھل ا تار کر کھالے تواس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا' ہاں معمولی مارپید ہوئت ہے یا معاف کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ گودے مے مرادوہ نرم حصہ ہے جو تھجور کے درخت کے اندریایا جاتا ہے۔ اہل عرب اے کھاتے ہیں۔

(المعجم ۲۸) - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْدَ باب: ۲۸-محفوظ جَلد سے چوری كرنا (التحفة ٢٨)

٧٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : **٣٥٩٥-حضرت عبدالله بن صفوان وينفيراييخ والد** حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مَالِكِ [بْنِ] أَنَسٍ،عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأَخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفْطَعَ.

( حضرت صفوان بن اميه طِلْتُو) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مبجدییں سور ہے تھے اور اپنی چا درسر کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے ان کے سرے نیچے سے جاور نکال لى ـ وه چوركو پكر كرنبى مُلَاقِمًا كى خدمت ميں لے گئے ـ نی النی اس کا باتھ کا شنے کا تھم دے دیا۔صفوان

٢٩٩٤ ـ [صحيح] وضعفه البوصيري من أجل عبدالله بن سعيد، ح:٢٦٠، وأخوه سعد لين الحديث (تقريب)، والحديث السابق شاهد له.

٥٩٥هـ[حسن] وهو في الموطأ(يحلي): ٢/ ٨٣٥، ٨٣٥، وله شاهد حسن عند أبي داود، ح: ٣٩٤، وصححه ابن الجارود، ح: ۸۲۸.

شرى سزاؤل ہے متعلق احکام ومسائل ٢٠ - أبواب الحدود

فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أُردُ لهٰذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بهِ».

تلاث نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا ارادہ بہنمیں تھا (کهاس کا ہاتھ کٹوا دوں) میری جا دراس پرصدقہ ہے۔ رسول الله ظافئ نے فرمایا: " تم نے اسے میرے یاس لانے سے بہلے کیوں (بیصدقہ) نہ کیا؟"

💥 فوائد ومسائل: ① محفوظ جگہ ہے مرادایس جگہ ہے جہاں عام طور پرانسان کسی چیز کوسنبیال کر رکھتا ہے۔ اور مخلف قتم کے اموال کے لیے جمعفوظ جگہ' بھی مخلف ہوتی ہے مثلاً: جانوروں کے لیے ان کا باڑا ' کپڑوں کے لیےصندوق وغیرہ ٔ اور غلے کے لیےاس کے سکھانے کی جگہ حرز (محفوظ جگہ ) ہے۔ ۞ گھرہے باہر مالک کی موجود گی ہی اس کے استعال کی چیز کے لیے حرز ہے۔ ﴿ مَا لَكَ چُور کو معاف کرسکتا ہے۔ ﴿ حاكم كے ا سامنے معاملہ پیش ہونے کے بعد جرم معاف نہیں کیا جاسکنا البت قل کے مجرم کومقول کے دارث سزائے موت نافذ ہونے سے پہلے تک معاف کر سکتے ہیں۔

٢٥٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيُّ يَئِلِيُّ عَنِ الشِّمَارِ فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَتُمَنُّهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي الْجِرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكُلَ وَلَمْ يَأْخُذُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ» قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمَرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذلكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».

۲۵۹۷-حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص ولا تھا ہے روایت ہے کہ قبیلہ مزینہ کے ایک آ دمی نے نبی مُنتیم ہے بھلوں (کی چوری) کے بارے میں دریافت کیا تو آب نے فرمایا: ''جو پھل خوشوں میں سے ( نکال کر ) اٹھا کر لے حایا جائے تو (اس کا جرمانہ) اس کی قیت اور اس کے ساتھ اتنی ہی رقم مزید ( جرمانہ وصول کیا حائے گا۔) اور جوسکھانے کے میدان سے (لے حاما گیا) ہونو وہ اگر ڈھال کی قیت تک پہنچتا ہونو اس کی سزا میں ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ اگر اس نے کھایا ہے اور ساتھ نہیں لے گیا تو اسے کوئی سز انہیں۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! جو بکری (رات کو) باڑے سے باہر رہ جائے (اور اسے کوئی جرالے تو؟) رسول اللہ نظام

٣٩٩٦\_[حسن] أخرجه أبوداود، اللقطة، باب التعريف باللقطة، ح:١٧١١ من حديث أبي أسامة به، وحسنه الترمذي، ح: ١٢٨٩، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٢٧ من حديث عمرو بن شعيب به.

۲۰ - أبواب الحدود \_\_\_\_\_ شرع سراول سي متعلق احكام وسائل

نے فرمایا: ''اس کی قیت اوراس کے ساتھ اتنی ہی رقم مزید اور (جسمانی) سزا بھی۔ اور جو ( بکری) باڑے میں سے چرائی جائے تو اس کی سزا ہاتھ کا ٹنا ہے جب کہ ڈھال کی قیمت تک پیچتی ہو۔''

گلگ فوائد ومسائل: ﴿ کَسَ کَ باغ سے بلا جازت پھل کھانا جائز نہیں تاہم اس کی کوئی سزانہیں۔ ﴿ باغ سے پھل ساتھ کے جانا قابل سزاجرم ہے۔ ﴿ چوری کے نصاب سے کم مقدار کی چیز چرائی جائے قواس کی سزا مالی جرمانہ ہے جس کی مقدار چرائی ہوئی چیز ہے دگئی ہے۔ ﴿ مالی جرمانہ ہے جس کی مقدار چرائی ہوئی چیز ہے دگئی ہے۔ ﴿ مالی جرمانہ ہے جس کی مقدار چرائی ہوئی چیز کے بدلے میں ہاتھ اس وقت کا ٹاجائے گا جب اس کی قیمت کہا گیا ہے کیونکہ نبی آگرم مُنافیکا جب اس کی قیمت کہا گیا ہے کیونکہ نبی آگرم مُنافیکا کے دمانے میں وھال کی اور مط قیمت بہی تھی۔

# (المعجم ٢٩) - **بَابُ** تَلْقِينِ السَّارِقِ (التحفة ٢٩)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً: سَلَمَةً، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً: سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرِّ، يَذْكُو اللهِ عَلَيْ أَبِي ذَرِّ، يَذْكُو اللهِ عَلَيْ أَبِي ذَرِّ، يَذْكُو اللهِ عَلَيْ أَبِي فَرَّ، يَذْكُو اللهِ عَلَيْ أَبِي فَاعْتَرَفَ اغْتِرَافاً، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ : بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. قَالَ اللهِ عَلَيْهُ الله وَأَتُوبُ إِللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَأَلُوبُ وَاللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَأَلُوبُ وَاللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَأَلُوبُ وَاللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَقَلْ اللهِ قَالَ: قَالَ اللهِ عَلَيْهُ إِللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَأَلُوبُ إِللهِ وَقَلْ اللهِ قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَى اللهِ قَالَ: هَا إِلَيْهِ وَاللهِ قَالَ: اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ وَلَهُ إِلَيْهِ وَلَهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ إِلهُ إِللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لُ اللهُ ا

باب:۲۹-چورکو (جرم سے انکار کرنے کی) تلقین کرنا

٧٩٩٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في التلقين في الحد، ح: ٤٣٨٠ من حديث حماد به \* أبوالمنذر لا يعرف كما قال الذهبي، وأشار إليه الخطابي.



. شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل نَى كَهَا: رِأَسُتَغَفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ] " مِثْنَ الله سے بخش طلب کرتا ہوں اوراس کےحضور تو یہ کرتا ہوں۔'' رسول الله تاليم في ود بار فرمايا: "اسك الله! اس كى توبه قبول فرما"

# (المعجم ٣٠) - بَابُ الْمُسْتَكُرَهِ (التحفة ٣٠)

20 - أبواب الحدود. "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" مَرَّتَيْنِ.

٧٥٩٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ ۲۵۹۸-عبدالجاربن وائل نے اینے والد (حضرت الرَّقَيُّ، وَ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ، وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاهَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِل، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اسعورت کومېر دلوايا تفا( پانېيس په ) عَلَيْ اللَّهِ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا . وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا .

> (المعجم ٣١) - بَابُ النَّهْي عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٣١)

٧٥٩٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ

# باب: ۳۰ - جمے (جرم کے ارتکاب برزبردی) مجبور کیا گیا ہو؟

واکل بن حجر طان کے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مالی کے زمانے میں ایک عورت سے زبروسی بدکاری کا ارتکاب کیا گیا تو رسول الله مخافظ نے اسے حدے بری کر دیا' اوراس مخض برحد جاری کی جس نے اس سے یدکاری کی تھی۔ صحافی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی ٹاٹیٹر نے

# باب: ۳۱-مىجد میں حدلگانے کی ممانعت كابيان

۶۹ م- حضرت عبدالله بن عباس م<sup>علظ</sup>هاسے روایت ہے رسول الله ظافا نے فرمایا: "مسجدوں میں حدیں نہ

٧٥٩٨\_ [إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، الحدود، باب ماجاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ح: ١٤٥٣ من حديث معمر بن سليمان به، وفيه علتان، إحداهما ضعف الحجاج، تقدم، ح:٢٩،٤٩٦، ١١٢٩،٤٩٦، والثانية الانقطاع بين عبدالجبار وأبيه، انظر، ح: ٨٥٥.

٧٩٥٨\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ٧٧، ح: ١٤٠١ من حديث إسماعيل به، تقدم، ح:٣٠١، وهو ضعيف كما في التلخيص الحبير:٤/٧٧، ح: ١٨٠٠ وغيره، وله شاهد ضعيف عند أبي داود، ح: ٤٤٩٠، وقال الحافظ: "ولا بأس بإسناده"، وللحديث طرق لم يصح منها شيء، انظر الحديث الآتي.



٢٠ - أبواب الحدود \_\_\_\_\_\_ شرعى سزاؤن سيمتعلق احكام ومسائل

لگائی جائیں۔''

ابْنُ عَرَفَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوحَفْصِ الْأَبَّارُ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْرو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ».

٢٦٠٠- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ [يُحَدِّثُ] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْي عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ.

٢٧٠٠-حضرت عمرو بن شعيب بطلط نے اپنے والد ہے ٔ اور انھول نے اپنے دادا( حضرت عبداللہ بن عمرو میں صدرگانے سے منع فرمایا۔

620 💨 🚨 فوائد دمسائل: 🛈 ندکورہ باب کی دونوں روایتوں کو ہمارے فاصل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ ويكر محققين نے انھيں حسن قرار ديا ہے۔ تفصيل كے ليے ديكھيے: (الإرواء للالباني: ٣٦٢ ٢١١/٢) ميد ذكر اللي

نماز اور وعظ ونھیحت کے لیے ہے۔ مارپید اور سزا دینام جد کے اندر مناسب نہیں۔ ﴿اس ممانعت میں بید حکمت ہے کہ جے سزادی جائے گئ وہ چیخ چلائے گا اور حاضرین بھی باتیں کریں گے تو شور ہوگا۔ ہاتھ وغیرہ کا نے کی صورت میں معجد میں خون گرے گا جومسجد کی طہارت وصفائی کے منافی ہے اس لیے معجد میں حدالگانے

ے مسجد کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔والله أعلم.

(المعجم ٣٢) - بَابُ التَّعْزِيرِ (التحفة ٣٢)

باب:۳۲-تعزير کابيان

۲۲۰۱-حضرت ابو بردہ بن نیار ڈاٹنڈ سے روایت ہے' رسول الله مَا تَلِينَ فرماما كرتے تھے: "الله كى مقرر كرده حدول میں سے کسی حد کے علاوہ کسی (مجرم) کو دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔'' ٢٦٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدٍ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ جَابِر

<sup>•</sup> ٢٦٠ـ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" ، وانظر ، ح : ٣٣٠.

٣٦٠١ـ أخرجه البخاري، الحدود، باب: كم التعزير والأدب، ح:٦٨٤٨ من طريق اللبث، ومسلم، الحدود، باب قدر أسواط التعزير، ح: ١٧٠٨ من طريق بكير به.

شرعى سزاؤل يسيم تعلق احكام ومسائل 20- أبواب الحدود ...

نەلگاۋك"

ابْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿ لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، إِلَّا فِي حَدِّمِنْ حُدُودِاللهِ» .

٢٦٠٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا

تُعَزِّرُوا فَوْ قَ عَشَرَةِ أَسْوَاطِ».

🌋 فوائدومسائل: 🛈 ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دے کر کہاہے کہ سمابقہ روایت اس سے کفایت کرتی ہے بیمنی بہروایت معناصیح ہے نیز شیخ البانی دلش نے بھی مذکورہ روایت کو ماتبل روایت کی وجہ ہے حسن قرار دیا ہے۔ ﴿ سزا کی دونشمیں ہیں: (() حدوہ سزاہے جس کی مقدار شریعت نے مقرر کر د گ ہے مثلاً قبل کی سزا قصاص یا قذف کی سزااتی (۸۰) کوڑے۔اس میں کمی بیثی جائز نہیں۔(ب) تعزیرہ وہ سزا ہے جس کی مقدار مقرر نہیں کی گئی بلکہ حاکم یا قاضی موقع محل کی مناسبت سے یا جرم کی شدت کے لحاظ سے مناسب مقدار کی سزاد ہے سکتا ہے؛ خواہ وہ کوڑوں کی صورت میں ہؤیا قیدیا جرمانے کی صورت میں۔ © اگر تغزیر کوڑوں کی صورت میں ہوتو اس کے لیے بیرحد مقرر بے تاہم جرم شدید ہونے کی صورت میں دوسری تعزیری سزا تیدیا جرمانے وغیرہ کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

> (المعجم ٣٣) - بَابُّ: ٱلْحَدُّ كَفَّارَةٌ (التحفة ٣٣)

> > ٢٦٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَاعَبْدُالُوَهَّابِوَابْنُأَبِيعَدِيٍّ، عَنْخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ،

باب:۳۳-حد گُلنے ہے گناہ معاف ہوجاتا ہے

٢١٠٢ - حفرت ابوبريه الله عدوايت ع

رسول الله عظم في مايا: "وس كور ول سے زيادہ تعزير

۲۶۰۳ - حضرت عمیاده بن صامت دلاتؤ ہے روایت ب رسول الله مُلَاثِم ن فرمایا: "تم میں سے جس مخص ے حد کے قابل جرم سرزد ہو جائے ' پھراسے جلدی

٣٦٠٧ [إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري من أجل عباد بن كثير، انظر، ح: ١٤٦٧، وله شاهد عند الطبراني (الأوسط:٨/ ٢٦٠، ح:٧٥٢٤، ونصب الراية:٣/ ٣٥٤)، والعقيلي: ١/ ٦٥، وقال: "إبراهيم بن محمد شامي مجهول، حديثه منكر غير محفوظ"، والحديث السابق يغني عنه.

٢٦٠٣\_أخرجه مسلم، الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، ح: ١٧٠٩ من طريق خالد الحذَّاء به .



شرعى سزاؤل سے متعلق احکام ومسائل عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (وَيَا بِي مِن ) مِزَامُلِ جَائِحَ تُورِياس كا كفاره بن جاتى

ﷺ: «مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ بِ-ورند (الروه دنيوى سزا سے في جائے تو) اس كا عُقُوبَتُهُ ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ . وَإِلَّا ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ " . معالما الله كيرد ب "

20- أبواب الحدود ...

🗯 فوائدومسائل: ۞ کسی جرم پر دنیامیں اسلامی سزال جانے ہے وہ گناہ معاف ہوجا تا ہے۔ ﴿ مِمَن ہے ایک آ دی مجرم ہولیکن کی کواس کے جرم کاعلم نہ ہوسکے یاعدالت میں اس پر جرم ثابت نہ ہوسکے تو اس شخص کے گناہ کی معانی بیٹنی نہیں۔ ﴿ معاملہ اللہ کے سپر دہونے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے تو بہ کی وجہ ہے یا کسی بومی نیکی کی وجہ ہے اس کا مید گناہ معاف ہوجائے اور اس طرح وہ آخرت کی سزا ہے ہج جائے۔اور رہیمی ممکن ہے ۔ كات قبريس ياميدان حشريس ياجهم ميس مزابرداشت كرنى برت اوراس كے بعدا معانى ملے۔

> ٢٦٠٤ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا 622 فَيُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْباً ، فَعُوقِبَ بِهِ، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عُقُوبَتَهُ

عَلَى عَبْدِهِ. وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فِي الدُّنْيَا، فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَاللهُ أَكْرَمُ [مِنْ] أَنْ يَعُودَ فِي

شَيْءِ قَدْ عَفَا عَنْهُ».

(المعجم ٣٤) - بَابُ الرَّجُل يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلًا (التحفة ٣٤)

٢٦٠٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ أَبُوعُبَيْدٍ قَالًا:

۲۲۰۴-حضرت علی جانشاہ سے روایت ہے رسول اللہ مُظَيِّمٌ نے فرمایا: ''جس سے دنیا میں کوئی گناہ سرز دہو جائے' پھرا سے ( دنیا میں ) اس کی سزامل جائے تو اللہ تعالی کے انصاف ہے بعید ہے کہ اپنے بندے کو دوبارہ اس (گناہ) کی سزادے۔اورجس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا' پھراللہ نے اس کا بردہ رکھ لیا تو اللہ کے کرم سے بعید ہے کہ جس گناہ کو معاف کر دیا ہے دوبارہ اس کی سزادے۔''

> باب:۳۴-جوفخص اینی بیوی کے ساتھ غيرمر د کو (مشغول) و کیھے

۲۲۰۵-حضرت ابوہر برہ ٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عباده انصاری دانتانے عرض کیا: اے

٤ ٣٦٠ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الإيمان، باب ماجاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، ح: ٢٦٢٦ من حديث حجاج به، وقال: "حسن غريب صحيح"، وصححه الحاكم: ٧/١، والذهبي \* أبوإسحاق عنعن، تقدم، ح:۲۱،۳۹،٤٦.

<sup>•</sup> ٢٦٠- أخرجه مسلم، اللعان، ح: ١٤٩٨ من حديث الدراوردي به.

.. شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٠ أبواب الحدود

الله کے رسول! اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کے پاس کسی (اجنبی) مرد کو بائے تو کیا اسے قتل کر دے؟ رسول اللہ عُلِيمًا نِهِ فرماما: "ونهيل" عضرت سعد والثلان في كبا: کیوں نہیں؟ فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق (اور سے وین) ہے سرفراز فر مایا۔اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا:''سنو!تمھارا سردار کیا کہتا ہے۔''

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلزَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا». قَالَ سَعْدٌ: بَلْي. وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِسْمَعُوا مَا

يَقُولُ سَيِّدُكُمْ».

💥 فوا کد ومسائل: ① بدکاری کاار تکاب کرنے والے مرداورعورت کو جو خص عین جرم کی حالت میں دیکھ لے تو اہے بھی یہ حق نہیں کہ انھیں قتل کر دے۔ ﴿ اس صورت میں اے جاہیے کہ تین مردول کو گواہی میں شریک کرے حتی کہوہ چاروں انھیں جرم کی حالت میں و کیولیں۔ ﴿ عُوابِی کَمْلَ ہونے پرعدالت ایسے مرداورعورت کوشرعی سزا (رجم یا سوکوڑوں کی سزا) دے گی۔ ﴿ گوابی کابینصاب مقرر کرنے میں بین کمت ہے کہ ایسانہ ہو کہ کوئی کھخص اپنی کسی ناراضی کی وجہ ہے کسی کو قتل کر دے اور بعد میں کہہ دے کہ میں نے اسے زنا کرتے ویکھا تھا۔ ﴿ اگر کوئی شخص اپنی ہوی کوکس ہے ملوث دیکھتا ہے تو اس کے لیے طلاق اور لعان کا راستہ موجود ہے کہذا قانون ہاتھ میں لینااور بیوی کوقل کر دینا جائز نہیں ۔ 🗈 حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹٹا کا کلام ان کی غیرت کا مظہر ہے'اس لیےرسول اللہ ٹائٹائ نے ان کے جذبہ ُ غیرت کی محسین فر مائی کیکن اٹھیں بیا فقیار نہیں دیا کہ مجرم کوخود ہی

٢٦٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ دَلْهَم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ خُرَيْثٍ، عَنَّ سَلَمَةً ابْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ، سَعْدِ ابْن عُبَادَةَ، حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، وَكَانَ

رَجُلًا غَيُورًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ

۲۲۰۷ - حضرت سلمه بن محتق الطفظ سے روایت ہے۔ کہانھوں نے فرمایا: جب حدود کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوثابت سعدبن عباده والثؤة جوبهبت غيرت مند آ دمی تھے ان ہے کسی نے کہا: اگر آب اپنی بیوی کے یاس کسی مرد کو یا کیس تو کیا کریں گے؟ انھوں نے کہا: میں تو دونوں کوتلوار مار ( کرفتل کر) دوں گا۔ کیا میں



٣٦٠٦\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في الرجم، ح:٤٤١٧ من حديث الفضل بن دلهم به ﴿ الفضل بن دلهم لين ورمي بالاعتزال، (ومن حديث وكيع تعليقًا، ح:٤٤١٧).

٢٠ - أبواب الحدود . .

امْرَأَتِكَ رَجُلاً، أَيَّ شَيْء كُنْتَ تَصْنَعُ؟ فَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ. أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ. أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا. وَكَذَا. وَكَذَا. وَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلاَ تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبُداً. قَالَ: قَدُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّيِيِّ يَعِيِّ فَقَالَ: هَالَ: «لاَ. أَبُداً. قَالَ: «لاَ. قَنَالَ: «لاَ. فَيُعَلِيْ فَيَالَ: إِنِّ مَنْمَ قَالَ: «لاَ. إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِي ذَٰلِكَ السَّكْرَإِنُ إِنَّ السَّكْرَإِنُ الْعَنْدَانُ». فَمَ قَالَ: السَّكْرَإِنُ وَالْعَنْدَانُ».

قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مَاجَةَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هٰذَا حَدِيثُ عَلِيَّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ. وَفَاتَنِي مِنْهُ.

(المعجم ٣٥) - بَاكُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْلِهِ (التحفة ٣٥)

٧٦٠٧ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى:
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح: وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي
سَهْلٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعاً
عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي، سَمَّاهُ
هُشَيْمٌ، فِي حَدِيثِهِ، الحَارِثَ بْنَ عَمْرِو وَقَدْ
عَقَدَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ لِوَاءً. فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ

شرق سزاوں سے متعلق احکام وسائل انتظار کروں کہ چار گواہ لے کر آؤں؟ اس وقت تو وہ (مجرم) اپنا کام کر کے چاچکا ہوگا۔ اورا گریس کہوں کہ میں نے ایسا ایسا معاملہ ویکھا ہے تو تم جمجھ (بہتان کی) حد لگاؤ گئے اور آئندہ بھی میری گواہی تجول نہیں کرو گئے تو آپ تائیل کے۔ یہ بات نی تائیل کے۔ یہ بات نی تائیل کے۔ یہ بات نی تائیل کے۔ یہ پھر فر مایا: ''تھوار کی گواہی کافی ہے۔'' پھر فر مایا: ''تہیں' کے۔ نشجہ ذر ہے کہ نشے والے اور غیرت مند بے در بے قل کرنے لگیں گے۔''

امام ابن ماجه برطش نے کہا: میں نے امام ابوزرعہ سے سنا وہ کہدرہے تھے: یعلی بن محد طنافس کی حدیث ہے اور جھے سے اس کا پچھ حصد ضائع ہو گیا ہے۔

باب:۳۵- باپ کی وفات کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح کرنے والے کی سزا

۲۹۰۷- حضرت براء بن عازب ورائب سے روایت کے افعول نے فرمایا: میرے مامول (حضرت حارث بن عمرو ورائٹ کی میرے پاس سے گزرئے انھیں رسول اللہ طائب نے ایک جمنڈ اوے کر (کسی مہم پر) روانہ فرمایا تھا۔
میں نے کہا: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انھوں نے کہا: مجھے رسول اللہ طائبی نے ایک خفی کی طرف (اسے سزا دینے کے ایک خفی کی طرف (اسے سزا دینے کے لیے) روانہ فرمایا ہے اس نے باپ کے دینے کے لیے) روانہ فرمایا ہے اس نے باپ کے

٢٦٠٧ــ [صحيح] أخرجه أبوداود، الحدود، باب في الرجل يزنى بحريمه، ح:٤٤٥٧ من حديث عدي به، وصححه ابن الجارود، ح:٢٨١، وله طرق عند أبي داود، ح:٤٤٥٦، وابن حبان، ح:٢٥١٦، والترمذي، والحاكم: ٢/ ١٩١ وغيرهم.

٢٠- أبواب العدود

مرنے کے بعد اس کی بیوی (اپنی سوتیلی والدہ) ہے نکاح کرلیا ہے۔ نبی تابیخ نے بھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑادوں۔ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرَبَ عُنُقَهُ. أَنْ أَضْرَبَ عُنُقَهُ.

نے فوائد دمسائل: ﴿ کسی محرم خاتون سے نکاح کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ﴿ اس جرم کی سزامیہ ہے کہ مجرم کوقتل کر دیاجائے۔ ⊕ حرام نکاح کی سزاز نا دالی سزا(رجم) نہیں۔

٣٦٠٨ - حَلَّلُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ أَخِي الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ: عَبْدِالرَّحْمْنِ، ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةً، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَشَي رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ، أَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ، أَنْ

۲۲۰۸ - حضرت معاوید بن قره بطش نے اپنے والد حضرت قره بطش نے اپنے والد حضرت قره بطش نے اپنے والد فر مایا: مجھے رسول اللہ طُکھ نے ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے فکاح کرلیا تھا (اور مجھے حکم دیا) کہ میں اسے قبل کر دوں اور اس کا مال ضبط کرلوں۔

ﷺ فاکدہ : قمل کرنا حدہے اور مال صبط کرنا تعویر کیعنی اللہ کے رسول عَلَیْمًا نے اس پر حداور تعویر دونوں کو نافذ فرمایا۔

(المعجم ٣٦) - بَابُ مَنِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلِّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (التحفة ٣٦)

أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأَصَفِّيَ مَالَهُ .

باب:۳۱-ایخ باپ کے علاوہ کی اور کی طرف نسبت کرنا'یا اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کومولی (آزاد کرنے والا) قرار دینا

٢٦٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ:
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

۲۷۰۹ - حضرت عبدالله بن عباس بالثبناسے روایت ہے' رسول اللہ ٹالھُڑانے فرمایا: ''جوفخص اپنے باپ کے

٣٦٠٨ [إسناده حسن] أخرجه الطبراني: ٢٤/١٩ من حديث ابن إدريس به، علَى تصحيف فيه، وصححه لبوصيري.

٣٦٠٩ [صحيح] \* محمد بن أبي الصيف مستور، وتابعه وهيب عند ابن حبان(موارد)، ح:١٢١٧ وغيره، وإسناده صحيح، وله شاهد عند مسلم في صحيحه، الحج، باب فضل المدينة . . . الخ، ح:١٣٧٠، وأصله في صحيح البخاري، ح:١٣٧٠، ١٣٧٠، ٢٧٥٥، ٢٧٥٠.



۔ شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل سواکسی اور کی طرف نبیت کرے اور جو (غلام یا لونڈی) اینے مولی (آ زاوکرنے والے) کے علاوہ کسی اور کوایٹا

مولی قرار دی اس پراللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔''

> أَجْمَعِينَ». ٢٦١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

عُثْمَانَ بْنِ [خُتَيْم]، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن

ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن

انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ

20 - أبواب الحدود

أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْداً وَأَبَا بَكْرَةَ، وَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعْمِي قَلْبِي مُحَمَّدًا ﷺ 626 أَيْ اِيَقُولُ]: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».

۲۲۱۰ - حضرت سعد اور حضرت ابوبکرہ والنجا ہے روایت ہے ان دونوں میں سے ہر ایک نے فرمایا: میرے کا نوں نے حضرت محمد مُلْاثِغُ سے بدارشادمبارک سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا کہ آپ ٹاٹھ فرما رے تھے: ''جو مخص جان بوجھ کراپنے باپ کے سواکسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے اس پر جنت

ملا مناکرد ومسائل: ﴿ نسب كے ثبوت پر بہت سے معالات كا انحصار ب مثلاً: (() محرم ادر نامحرم كى بچيان ـ (७) وراڅت کی تقسیم وغیر و'اس لیے شریعت اسلامیہ میں نسب کی حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ﴿ آ زادِ کرنے والے اور آ زاد ہونے والے کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہےاسے ولاء کہتے ہیں اس پر بھی بعض شرعی مسائل کا انھمار ہے؛ مثلاً بنسبی دارتوں کی غیرموجودگی میں دراشت کی تقسیم وغیرہ۔ ﴿ نسب ادر ولاء کا جوتعلق قدرتی طوریر قائم ہوگیا ہےاس میں تبدیلی نہیں ہوسکتی'اس لیے شریعت میں منہ بولے میٹے یا بھائی وغیرہ جیسے مصنوعی رشتوں کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں۔ ﴿باب کے سوائسی اور کو ابنا والد قرار دینا حرام ہے البت احترام کےطور برکسی کو چیا کہد دینا یا بیار سے کسی کو بیٹا کہد دینا اس میں شامل نہیں۔حرمت اس وقت ہے جب اس مصنوعی رشیتے کواصلی رشیتے کا مقام دینے کی کوشش کی جائے ۔ ﴿ آ زاد کردہ غلام کے لیے جا رُنہیں کہ کس اور قبیلے سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس قبیلے کے کسی فر د کواپنا آ زاد کرنے والاقرار دے۔اس کی وجہ سے بعض شرعی معاملات میں مشکل پیش آسکتی ہے اس کے علاوہ بیایک بدی احسان فراموثی بھی ہے۔



<sup>•</sup> ٣٦١ـ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، ح:٤٣٢٧ من حديث عاصم، ومسلم، الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، ح: ٦٣ من حديث أبي معاوية من حديث عاصم الأحول به.

۔ شرعی سزاؤں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٠- أبواب الحدود..

۲۱۱۱ - حضرت عبدالله بن عمره طائبی سے روایت ہے' رسول الله طائبی نے فر مایا: ''جوفض اپنے والد کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبونہیں پائے گا' حالانکہ اس کی خوشبو پانچ سوسال کے فاصلے ہے محسوس ہوتی ہے۔''

٢٦١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيَّةَ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ رَاثِحَةً الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِاقَةٍ عَامِ».

کے فوائدومسائل: ﴿ اصل باپ کے سواکسی دوسرے آ دمی کو اپنا باپ قرار دینا حرام ہے۔ ﴿ جنت کی خوشبونہ پانے کا مطلب میہ ہے کہ جنت میں ہرگز واخل نہیں ہوگا بلکہ جنت کے قریب بھی نہیں پہنے سکے گا۔ ﴿ اس کا منہوم میہ ہے کہ وہ جنبم میں جائے گا' سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی بڑی نیکی کی وجہ سے یا اپنی خاص رحت ہے۔ سے معاف فرماوے۔

(المعجم ٣٧) - **بَابُ** مَنْ نَفْى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ (النحفة ٣٧)

٧٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. ح: وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيْلِ بْنُ
هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
الْمُغِيرَةِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ
عَقِيلٍ بْنِ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِم بْنِ
هَيْصَمٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَيْتُ
هَيْصَمٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَيْتُ

باب: ٣٧- كسى كو قبيلے سے خارج قرار دينا

٣٦١١ـ[صحيح] وصححه البوصيري، قلت : عبدالكريم الجزري لم ينفردبه ، تابعه الحكم عندأ حمد : ٢/ ١٩٤ ، ١٧١ عن مجاهدبه ، والراجح سبعين عامًا ، دون خمس مائة عام ، والله أعلم .

**٢٦١٣\_[إسناده حسن**] أخرجه أحمد: ٥/ ٢١٢،٢١١ من حديث حماد بن سلمة به، ومسلم بن هيصم، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج عنه مسلم في صحيحه، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".



٢٠- أبواب العدود ------ شرعى مزاوَل مع متعلق احكام وسائل

رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، وَلَا يَرَوْنِي إِلَّا أَفْضَلَهُمْ. فَقُلْتُ:يَارَسُولَ اللهِ! أَلَسْتُمْ إِلَّا أَفْضَلَهُمْ. فَقُلْتُ:يَارَسُولَ اللهِ! أَلَسْتُمْ مِنَّا؟ فَقَالَ: «نَحْنُ بَنُو النَّصْرِ بْنِ كِتَانَةَ، لَا نَقْفُو أُمَّنَا، وَلاَ نَنْتَفِى مِنْ أَبِينَا».

قَالَ: فَكَانَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَقُولُ: لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ، مِنَ النَّصْرِبْنِ كِنَانَةَ، إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

حضرت افعث بن قیس ڈپٹٹو فرماتے تھے: اگر میرے پاس کوئی ایبا آ دمی لایا جائے جوقریش کے کسی آ دمی کونضر بن کنانہ کی اولادے خارج قراردے تومیں اے (بہتان کی) حدلگاؤں گا۔

فوائد ومسائل: ﴿ نِي اَكُرُمُ عَلَيْهُمْ فَهِيلَهُ قَرِيلُ سِي بِي قَرْيَشُ فَهِرِينَ مَا لَكَ كَالقَب ہِـ فَهِرِ كَى اولاد بَى قريشُ كَهِلا تَى ہـ ہـ ما لَك كے والد (فهر كے دادا) كا نام نظر بن كنانہ ہـ ہـ (ديكھي: الريش الحقوم صن ٥٤) ﴿ جب كى كويد كها جائے كہ يداس مختص سے نہيں جس كا بيٹا سجھا جاتا ہے تو اس كا مطلب اس كى مال پر زنا كى تہمت ہے لہٰذا يا تو و و مختص ابنا الزام تابت كرے ورندا ہے اس (٨٥) كوڑ سراط يكى ۔ ﴿ زناكا الزام صر تَكُم الله الله عن 
(المعجم ٣٨) - بَابُ الْمُخَشِّنِ (التحفة ٣٨)

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي الْجُرْجَانِيُ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي يَخْبَى بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ [بِشْرَ] بْنَ نُمَيْرِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّةُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّةُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً قَالَ: كُنَّا عِبْدُ اللهِ أَنَّةُ مَعْمُو بْنُ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ الله قَدْ كَتَبَ عَلَيًا الله قَدْ كَتَبَ عَلَيًا الله قَدْ كَتَبَ عَلَيًا الشَّقُوةَ. فَمَا أُرَانِي أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دُفِي

باب: ۳۸- بیجووں کابیان

۲۹۱۳- حفرت صفوان بن اميد فالتفاس روايت بخ المصول نے فر مايا: ہم لوگ رسول اللہ تاليل کی خدمت میں حاضر سے کہ (ایک آیجوا) عمرو بن قره آگيا۔ اس نے کہ: اے اللہ کے رسول! اللہ نے میری قسمت میں بیختی لکھ دی (کہ میں آیجوا ہوں۔) میرے رزق کا ذریعہ صرف ہاتھ سے دف بجانا ہے تو آپ مجھے ایسے گانے کی اجازت وے و تیجے جس میں بے حیائی کی باتیں نہ ہوں۔ رسول اللہ تائیل نے فرمایا: ''میں کھے

٣٦٦٣ [إستاده موضوع] أخرجه الطبراني: ٨-٦٠،٦٠ ، ح: ٧٣٤٢ من حديث الحسن بن أبي الربيع به، وضعفه البوصيري، ونقل عن يحيى بن سعيد القطان قال في بشر بن نمير : كان ركنًا من أركان الكذب، ونقل عن أحمد قال في يحيى بن العلاء: "كان يضع الحديث".



.. شرعی سزاؤل سے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب الحدود...

بِكَفِّي. فَأُذَنْ لِي فِي الْغِنَاءِ، فِي غَيْر فَاحِشَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا آذَنُ لَكَ، وَلَا كُرَامَةً، وَلَا نُعْمَةً عَيْنٍ. كُذَبْتَ، أَيْ عَدُوَّ الله لَقَدْ رَزَقَكَ اللهُ طَنَّا حَلاً لا ، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ. قُمْ عَنِّي، وَتُبْ إِلَى اللهِ. أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ، بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ، ضَرَبْتُكَ ضَرْباً وَجِيعاً، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً ، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ». کے جوانوں کولوٹ لینے کی اجازت دے دیتا۔''

> فَقَامَ عَمْرٌو، وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْخِزْيِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ.

فَلَمَّا وَلِّي، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لهؤُلاءِ الْعُصَاةُ. مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ، حَشَرَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّتًا عُرْياناً لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ ٣.

٢٦١٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

ا حازت نہیں دیتا۔ نہ تیری عزت کرتا ہوں۔ نہ (تیری درخواست قبول کر کے) تیری آئکھیں مھنڈی کرتا موں۔اللہ کے دشمن! تو جھوٹ بولتا ہے۔اللہ نے مجھے یاک اور حلال رزق دیالیکن تو نے اللہ کے حلال کیے۔ ہوئے کو چھوڑ کر اس کا حرام کیا ہوا رزق پیند کیا۔ اگر میں نے پہلے بھی مجھے (اس کام سے) منع کیا ہوتا تو (آج) میں تجھے بخت سزادیتا۔میرے پاس سے چلاجا اور اللہ کے آگے توبہ کر۔ س لے! اگر تونے بیر کام میرے نع کرنے کے بعد کیا ہوتا تو میں تیری سخت پٹائی کرتااور تیرا سرمونڈ کر تیری شکل بگاڑ دیتااور تجھے تیرے خاندان ہے نکال کرجلا وطن کر دینا اور تیرا مال مدینے

عمروا تنا ذلیل اور رسوا ہوکر گیا کہ اس کی حالت اللہ ہی جانتا ہے۔

جب وہ اٹھ گیا تو نبی ٹاٹی نے فرمایا: "مہ نافرمان لوگ ہیں۔ان میں سے جو کوئی تو یہ کیے بغیر مرحائے گا تو الله عز وجل اہے تمامت کواسی حالت میں اٹھائے گا جیسے کہ وہ دنیا میں تھا' یعنی مخنث اور نگا۔اس کے پاس لوگوں ہے جسم چھیانے کے لیے ایک چیتھڑا بھی نہیں ہو گا۔ جب بھی (چلنے کے لیے) اٹھے گا بے ہوش ہوکر گر یزےگا۔''

۲۶۱۴-ام المونين حضرت امسلمه وافنا سے روایت

٢٦١٤\_[صحيح] تقدم، ح: ١٩٠٢.



٢٠- أبواب الحدود

ہے کہ نی خافیہ ان کے ہاں تشریف لائے تو سنا کہ ایک مخنث حضرت عبداللہ بن ابی امید خالف سے کہدر ہاتھا: اگر کل اللہ تعالی نے طائف میں فتح نصیب فرما دی تو میں تجھے ایک عورت دکھاؤں گاجو آتی ہے تو جسم میں عاریل پڑتے ہیں اور جاتی ہے تو آٹھ بل پڑتے ہیں۔ نی خالیہ نے فرمایا: ''انھیں اپنے گھروں سے نکال دیا کرو۔''

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَتَّنَا وَهُوَ يَتُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً: إِنْ يَفْتَحِ اللهُ الطَّائِفَ غَدًا، دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبِعِ وَتُدْبِرُ بِنَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "أُخْرِجُوهُمْ وَتُدْبِرُ بِنَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "أُخْرِجُوهُمْ وَتُدْبِرُ بِنَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "أُخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُونِيَكُمْ ".

کے فوائد ومسائل: ﴿ مَحْنَثُ ہے مراد وہ انسان ہے جس کے صنفی اعضاء میں مردوں اورعورتوں دونوں ہے مشابہت پائی جائے۔ ایسافخض شادی شدہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوتا 'نہ بحثیت مرد کے اور نہ بحثیت عورت کے البتہ اگر ایک صنف ہے مشابہت زیادہ ہوتو ای صنف میں شار کیا جا سکتا ہے۔ ﴿ عرب میں ایسے افراد مردانہ لباس پہننے اور مردوں کی طرح گھرے باہر کے کام کرتے ہیں۔ ﴿ ان میں جو شخص عورتوں کے خاص معاملات ہے دو جی رکھتا ہواس ہے بردہ کرنا چاہیے۔ ﴿ ان میں ہے جس شخص کو صنفی معاملات ہے دو جی رکھتا ہواس ہے بالم اللہ کے ایک اللہ کیا خیال ہو اُنھیں ﴿ غَیْرِ اُولِی الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ (الدور ۱۳۱:۳۳) یعنی دو اہش ندر کھنے والے مردول' میں شار کیا جاسکتا ہے البذاان سے عورتوں پر پردہ فرض نہیں۔ (' خواہش ندر کھنے والے مردول' میں شار کیا جاسکتا ہے البذاان سے عورتوں پر پردہ فرض نہیں۔





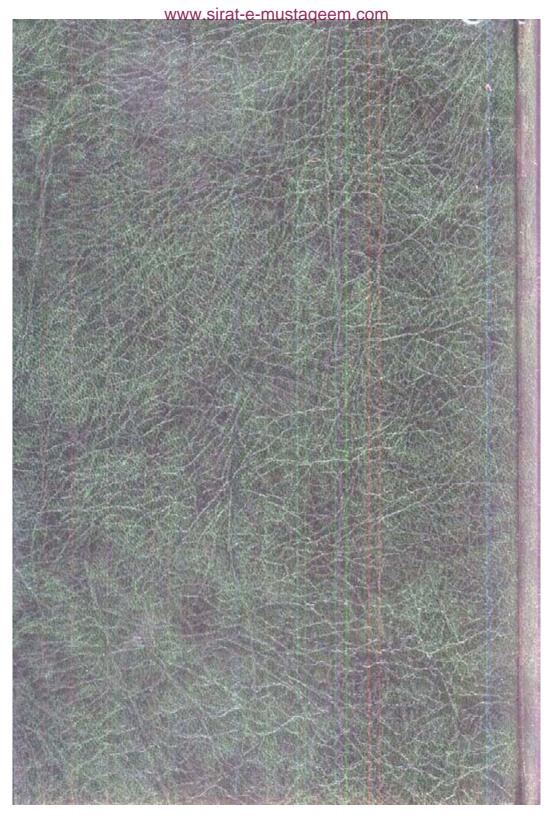